



Registration number 4371 Copyright

اس كتاب كے جلہ حقوق ترحمبہ نقل واشاعث پاکستان میں "المحتبة لسلفیة "لا ہور، اور ہندوستان میں مولانا صفی الرحمٰن مبارک ہوری کے حق میں محفوظ ہیں ۔

صفر سلام اهم رسمی سان می قیمت: مجلّد (سفیدُفسٹِ بیبر) -/۰۰ بیا رہے

شيش محل رود - لاهور 54000 باكستان ثليليفون: 7237184 - فيكس: 7227981 - 042-7237184 باهمام: احرث كر\_ مطبع: زابرت برنظر - لابور واحد تقسيم كنندگان \_ وارا لكتب السيفية ينيش مل ورد - لابو



منت ٿ

ہرمُ لان زِندگی بھر ایسے اعمال کونے میں کوثاں رہا ہے جِن کے باعث اُس کو نتی اکرم سل الاُعلیہ سِتم کی ثنفاعت نصیب ہو جائے ۔

يبى تمنّا، آرزُو اورخوائن " الرّحِيق المختوم" كى سعى طباعت كا باعث بني -

"الرحیق المختم" سے اگر اُسوہَ حَنه رِ شوقِ عمل کے ساتھ مسلمانوں میں روحِ جاد بھی بیار ہو جَا کے ساتھ مسلمانوں میں روحِ جاد بھی بیار ہو جَا تر الحد بیٹد ، کیونکہ بھی اِس کتابِ بیرت کا اِتعانہے۔

الميكونية المحاكث

### بسالله إلا تخز التحيم

## عرض مانثمر رطبع جذ

الرحیق المختوم کی یہ آزہ اشاعت جواس وقت آپ کے افھول میں ہے، اس کا جدید ایڈیش ہے۔
اللہ بارک و تعالیٰ نے اِس بارکت کتاب کوجیم مقبولیت سے نوازا اورصاحب ذوق قارئین نے جس طح اِس کی بندا کی فرائی واس پر اللہ تعالیٰ کا جمنا بھی شکر اوا کیا جائے کم ہے المحدیلہ حداً کینیداً حلیتاً مُرکز کا فیند .

طبع اوّل میں نعین البی علم اور اصحاب دائش بالنسوس جناب ڈاکٹر سعیدا قبال قریشی اور محرم جناب مخدعاً مخدعاً مخدعاً منار الحق نے بعض تسامحات کی نشاندہی فرائی، وان متعامت کا آب سے تعابل کا مرطر براورم مولانا نعیم الحق نعیم نے اورصوت کتابت کا جناب محدصدیق گلار نے بطے کیا۔ جزاہم اللہ تعالی جدع فرا میں الرحق الحقوم" سے ستفید عونے والے ایک دوست جناب ذوالفقار کا ظم نے دورانِ مطاح کتاب میں آدرہ بعض شکل ناموں پر اعراب نما نوس الفاظ کا ترجمہ اور وقوف وغیرہ کی ازخود نشاندہی کرکے کتاب میں آمرہ بعض شکل ناموں پر اعراب نما نوس الفاظ کا ترجمہ اور وقوف وغیرہ کی ازخود نشاندہی کرکے کتاب میں آدرہ نو کی ایم میں سے اکثر مشورے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر لیے گئے۔

ایک نیز ارسال فرایا ، جن میں سے اکثر مشورے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر سے گئے۔

ایک نیز ارسال فرایا نیز انہوں نو کو آب می گاری کی قوت خرمیمیں لیے ، اس کے ساتھ ساتھ معیار میں بھری کو تین کی سے بیاں کے ساتھ ساتھ معیار میں بھری کو تجاب علی احرصا پرشیق نے پائیکی کی بہنی یا نیز انہوں نے کتاب خیال دکھ آب اللہ د منہ خیال دکھ آب کی از مر نو کتابت فراکم زائو آخرت بنا لیا۔ تَقَاب کا الله د منہ

اس بابرکت کتاب میں اب کہرجی ساتھی نے بھی تعاون کیا اس کے پیشِ نظر سیرتِ نبوتی شرافیہ کی خدمت برائے حسول سعادت ہی رہی ۔اللہ تعالیٰ قبول فرائے ۔

ألراجي إليار عنديتما للغفا

ا**حكرت** غفرلهٔ دلوالهٔ

جادی الا و لیٰ سلااس میر اکتوبر<u>ه 1999 م</u>

### . فهرست مضامین

| صفحه | مضمون                                                     | صفحه | مصنمون                                  |
|------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| ۸٣   | ولادت باسعادت اورحیات طنیبر کے چاہیں ال                   | 18   | عرض ناسشه                               |
| ٨٢   | ولاوتِ باسعارت                                            | 14   | مقدم طبع سوم (عرب)                      |
| ۸۴   | بنی سعد میں                                               | 19.  | بيش لفظ                                 |
| ٨٩   | واقعرشق صدر                                               | **   | عرمن مؤلف                               |
| A4   | مال کی <i>اغرنشش مخبت</i> میں                             | 74   | ابنی سرگزشت                             |
| 14   | واوا کے سایر شفقت میں                                     | ۳۱   | زرِ نَفْرُ کُتَابِ کے بارے میں (انوان ) |
| ۸۸   | شفيق حِجاِ كي كغالت ميں                                   | ٣٣   | عرب _ ممل وقوع أور قومي                 |
| ۸۸   | دفیے مُبارک سے فیضان بادال کی طلب                         | ۲۴   | عرب قریں                                |
| ۸۸   | بنجيرا رابهب                                              | 74   | عرب تتعرب                               |
| 14   | جنگب فمبار                                                | ٣٣   | عرب - مکرمتیں اور سرداریاں              |
| ٨٩   | ملو <u>ن</u> الفضول<br>سر بر الفضول                       | ۳۳   | مین کی بادسشاہی                         |
| 4.   | جفاکشی کی زِندگی                                          | 40   | میرو کی بادرشاہی                        |
| 41   | صنرت خدیجٌ <u>ہے</u> شادی<br>ریس                          | ۲۲   | شام کی بارسشاہی                         |
| 94   | کعبد کی تعمیر اور جر اسود کے تمازعہ کا فیصلہ              | ۲A . | حجاز کی امارت                           |
| 4 14 | نبزت سے پیلے کی اجمال <i>سیرت</i><br>م                    | ۲۵   | بقيه عرب سرداريان                       |
| 94   | نبوّت درسالت کی جیاؤں میں                                 | ۵۵   | ساسی مالت                               |
| 94   | غارحمــــرا کے اندر                                       | ۵۷   | عرب-ادیان و مذاہب                       |
| 94   | جبريل وحي لاتنے بين                                       | 44   | دین آبرا میسی میں قریش کی بدعات         |
| 96   | آغازِ وحی کا مهینه ، دن اور آاینغ ( حانسشهیه )<br>سریه به | 44   | د نین عالت<br>د مارین شرک می جرکس       |
| 1-1  | وحی کی بندشس                                              | 44   | حابل معاترك كي جند جلكيال               |
| 1-1  | جبرال دوبارہ وحی لاتے ہیں<br>- سر ت                       | 4 ^  | اجتماعی حالات<br>ت                      |
| 1.4  | دمی کی اقسام<br>تنبلی <b>هٔ</b> مربیحک به سام مردن به     | 41   | اِقتصادی حالت<br>:                      |
| ۱۰۳۰ | شبيغ كالحكم اور اس كے مضمرات                              | 44   | احت لاق                                 |
| 1.4  | وعوت کے اُدوار ومراحل                                     | 40   | خاندان تنبست                            |
|      | پهلامرهاه:<br><b>کاوشس تبلیغ</b>                          | 40   | کسب<br>فانواده                          |
| 1.4  | <b>فاوسس نہیں</b><br>خفید دعوت کے تین سال                 | 24   | خانواده<br>چاه زمزم کی گھدائی           |
| 1.4  |                                                           | 49   | چاه رمرم ی هدی<br>واقعیه یرفیل          |
| 1.4  | اقلین رمروان اسسلام                                       |      | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 110  | تماز                                                      | ۸٠   | عبدالله الله الله الله الله المعترم     |

| ١ | ı | ı |  |
|---|---|---|--|
|   | Į |   |  |

| صفحه | مضمولن                                                             | صفحر  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | خى ،ى خى                                                           | 111   | قریش کو اجمالی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174  | حضرت سورہ سے ثنادی                                                 |       | دوسرا مرجله :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ابتدائی مسلمانوں کا صبرو ثبات اور اس کے                            | 114.  | هلی سبایغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144  | اسباب وعوائل                                                       | 117   | افلمارِ دعوت کا پیلاعکم<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | تىسىرامىجلە:                                                       | 111   | قرابت داردل میں تبلیغ<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140  | بيرون مكه وعوستِ اسلام                                             | 1117  | کوهِ صفا پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.  | رسول الله ﷺ طَالِقَالَيْكَ طَالِقَتْ مِن                           | וואָר | حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کارتوعمل<br>ته دنت میرون کرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144  | قبائِل اور افراد کو اِسسلام کی دعوت                                | 114   | قریش ، ابوطائب کی خدمت میں<br>حتایہ کر سرز سے معد مصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144  | وه قبائل جنبیں اسلام کی وعوت دی گئی<br>سرین سرین                   | 114   | حجّاج کورد کنے کے لیے محباس شوری<br>محاذ آرائی کے مثلف انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 149  | ایمان کی شعائیں کتے سے باہر                                        | 11A   | محاد ارای کے صلف اعلار<br>محاذ آرائی کی دوسری صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191  | یثرب کی حجه سعادست مند روحیں<br>زریع پر                            | 119   | عاد آرای می دو <i>ترری صورت</i><br>د با بسیار سم می می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194  | حضرت عائِشَرُّسے نِکاح<br>معرف محمد البخر                          | 14.   | مماد آرائی کی تیسری صُورت<br>دو بیراز کی بیتر در م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 194  | ا إسراء اورمعراج<br>المان مدعوث                                    | 171   | محاذ آرائی کی چوتھی صُورت<br>نھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.0  | ا بہلی ہیعت عقبہ                                                   | 177   | نظم وجور<br>در افر س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4  | پینے میں اسلام کاسفیر<br>قابل <i>شک</i> کامیابی                    | 14.   | دار ارمشت<br>مورجی در جدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P. Y | قار رئات قامان<br>دوسری بیعیت عقیه                                 | 11"   | بیلی هجرتِ حبیش<br>دوسری هجرت حبیشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111  | و و سری بیشک عقیبہ<br>گفتگو کا آغاز اور سفرت عباش کی طرف سے معاملے | אייון | مرسری بیرت بسته<br>ماجرین مبته کے خلات قریش کی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711  | معنوه ۱مار اور شرک بن می مرف معاملات<br>کی زاکت کی تشریح           | 1170  | البرط الب کوریش کی دهمکی<br>البرطالب کوریش کی دهمکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PIF  | ں میں کی طری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | 16.   | ر میں ایک بار بھر ابوطالب کے سامنے<br>قریش ایک بار بھر ابوطالب کے سامنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rir  | خطرناکئ بیبت کی کرر یاد دانی                                       | 141   | نبي مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلِي عَلِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414  | بييت كي كميل                                                       | 144   | جفرت محررة كا قبولِ اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110  | باره نقيب                                                          | ۱۳۵   | حضرت تمره كاقبول أمسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414  | شیطان معاہدے کا انتمات کرا ہے۔                                     | 101   | قريش كا مَا بَنده رسُول الله مِينَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ |
| +14  | قرنش برضرب لكلف كيليه انسار كي ستعدى                               | 100   | ابوطالب، بني أثم اور بني عبدالمطلب كوجمع كرت مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114  | رُوساءِ يترب سے قرليش كا احتجاج                                    | 104   | مُكِمَل بائيكاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414  | خبرکا یقین اور بیعت کرنے والوں کا تعاقب                            | 104   | نظلم وستم كابيميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119  | ہجرت کے ہراول دستے                                                 | 101   | تين سيال شعب إلى طالب مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777  | قریش کی پارمینٹ وار الندموه میں                                    | 149   | صیفہ جاک کیا جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | بارلیمانی بحث اور نبی مینانشدیکا کے قتل کی ظالمانہ                 | 147   | الوطالب كى خدمت ميں قريش كا آخرى وفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 744  | قرار داد پر اتفاق                                                  | 140   | عنه كاسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444  | نبی سالسر مرکی ہجرت                                                | 140   | الرطالب كى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144  | رسُول الله يَنْكُلُهُ الْكُنَالُ كُومِكَانَ كَالْكِيرَاوَ          | 144   | حفزت خديج جوارِ دهمت ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صفح        | مضمون                                                        | صفحر    | مضمون                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 149        | غزوے کا مبب                                                  | 777     | رسُولِ اللَّهِ مِنْظَانِفَا لِمَا لَا يَنْا كُهُ حِصْوِرْتِ مِي |
| 149        | إسلامي كشكركي تعداد اوركمان كي نقسيم                         | 119     | گھرے غاریک                                                      |
| 14.        | بدر کی جانب اِسلامی <i>تشکر</i> کی روانگی                    | 17.     | غاريس                                                           |
| PAI        | کیے میں خطرے کا اعلان                                        | 144     | قرنیش کی نگ و دُو                                               |
| tal        | جنگ کے بیے اہلِ محرکی شب اری                                 | 177     | مدینے کی راہ میں                                                |
| tai        | کی کٹ کر کی تعداد                                            | rta     | سه<br>قباریم تشریف اوری                                         |
| tat        | " قبائلِ بنو کر کا مسئلہ                                     | ۲۴.     | مرینے بیں وافلہ                                                 |
| TAT        | جبیشِ محتمر کی روانگی                                        | 777     | َمِنْ زِنْدُنَ                                                  |
| YAY        | قافله بنج زيكلا                                              |         | پهلامرحله:                                                      |
| FAF        | متنی نشکر کا اراد ہِ واپسی اور باہمی بُھوٹ                   | 744     | ہجرت کے وقت مدینے کے عالات                                      |
| ram        | راسلامی نشکر کے بیے حالات کی نزاکت                           | 404     | نئے معاشرے کی تشکیل                                             |
| ra r       | مجلس شوری کا احب تماع                                        | tor     | مبحدنبوی کی تعمیر                                               |
| PAY        | اسلامی نشکرکا بغیرمغر                                        | 100     | مىلمانوں كى بھائى چارگ                                          |
| PAY        | جاسوسی کا افت!م                                              | 104     | ائسلامی تعاون کا پمان                                           |
| 144        | لشکر کمر کے بلیے میں اہم معلومات کا حصول                     | 109     | معاشرے پرمعنویات کا اثر                                         |
| taa        | بادان رحمت کا نزول                                           | 144     | ہیُود کے راتھ معاہدہ                                            |
| 711        | ابم فوجی مراکز کی طرف اسلامی نشکر کی سبقت                    | 747     | پر رمعا ہے کی دفعات                                             |
| 179        | مرکز قیادت<br>ر                                              | 140     | منع کثارشس                                                      |
| <b>۳۸۹</b> | دشکر کی ترتیب اورشب گزاری<br>پرسس                            |         | بجرت کے بعد سلمانوں کے خلاف قرکیش کی                            |
| 19.        | میدان <i>جنگ مین م</i> تی نشکر کا بایمی اختلات<br>د مدیریرین | 440     | فِقْدُ خیزیاں اور عبداللہ بن اُبّی سے نامروسیام                 |
| 797        | دونوں <i>کٹ کر آھنے سامنے</i><br>تتریب سریر ہوتا             | P44     | مسلمانوں برمسجد حرام کا دردازہ بند کھیے جانے کا اعلان           |
| 191        | نقطۂ صفر ادر معرکے کا پہلا ایندھن                            | 444     | مهاجرین کو قریش کی دهمی                                         |
| rar        | مبارزست                                                      | 747     | جنگ کی اجازت                                                    |
| 190        | عام بجوم<br>رسول الله شالله شالله على أدعا                   | 149     | شرايا اور غزوات                                                 |
| 790        |                                                              | 149     | مكرثة سيعث البحر                                                |
| 444        | فرسشتوں کا نزول<br>میلا ہیں                                  | 12.     | سُرِّيةِ را بغ                                                  |
| 194        | جوابی حمله                                                   | 1 1/2 0 | ئىرتەخمىنىدار                                                   |
| 499        | میدان سے المبیں کا فرار                                      | 741     | غزوهٔ ابواریا ورّان                                             |
| 199        | شکت فاش                                                      | 121     | غزوة كبراط                                                      |
| 199        | اوجب ل کی اکڑ                                                | 747     | غزوهٔ سفوان                                                     |
| ۳۰۰        | ابوجب ل کاقتل                                                | 14      | غزوهٔ ذی العثیره                                                |
| ۳۰۲        | ایمان کے ابناک نقوش                                          | 124     | رمرتة نخلر                                                      |
| W.4        | فربفين كمے مفتولين                                           | 1/4     | غروة بدركبري إسلام كايهلافيصله كن معركه                         |

|            | ٨                                                                                                                |             |                                                          |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| صفح        | مصنمون                                                                                                           | صفحه        | مضمون                                                    |  |  |  |  |
| ۳۴4        | بفنيه اسلامی مشکر دامن اُصديبي                                                                                   | ۳۰6         | کے میں کحت کی خبر                                        |  |  |  |  |
| ٣٣٤        | د فاعی منصوب                                                                                                     | r.9         | مبينے میں فتح کی خوش خبری                                |  |  |  |  |
| 779        | نبی مُطَلِّنَا فَعَلِیمُنَا شَعِاعت کی ُ رقع پیونسختے ہیں                                                        | <b>1940</b> | مال غنييت كامئله                                         |  |  |  |  |
| 200        | منتي تشكركي تنطيم                                                                                                | <b>711</b>  | اسلامی لشکر مدینے کی راہ میں                             |  |  |  |  |
| ۳۵۰        | قرکییش کی سیاسی جال بازی                                                                                         | 717         | تہنیت کے وفرد                                            |  |  |  |  |
| 201        | جوش وہمت دلانے <u>کیل</u> یے قریشی عور توں کی <sup>ب</sup> گٹ آز                                                 | 717         | قىدلول كانضية                                            |  |  |  |  |
| 707        | جنگ کابیلا ایند عن                                                                                               | F10         | فران کا تنبصرہ                                           |  |  |  |  |
| rot        | معركم كا مركز ثفل إ درعكم داروں كا صفايا                                                                         | 714         | متفرق واقعات                                             |  |  |  |  |
| ror        | بفیہ حصول میں جنگ کی کیفیت<br>مزیر                                                                               | 119         | بُدر کے بعد حبگی سرگرمیاں                                |  |  |  |  |
| 704        | نیر خط حضرت حمزه کی شهادت<br>مر                                                                                  | ۳۲۰         | غزوهٔ بنی مثبیم به مقام کدر                              |  |  |  |  |
| 706        | مُسلانول کی بالا دستی                                                                                            | 441         | نبی میطانه کیاتیاتی کے متن کی سازش                       |  |  |  |  |
| <b>754</b> | عورت کی آغوشہ توارکی دھار پر                                                                                     | ۳۲۳         | غزوهٔ بنی قینقاع                                         |  |  |  |  |
| 706        | زنیرا ندازول کا کارنامه<br>بر سریر                                                                               | 777         | بیژود کی عباری کا ایک نمونه                              |  |  |  |  |
| 201        | مشرکین کی شکست<br>تعدید سر د در مرفال                                                                            | 270         | بنی نینقاع کی عهدششکنی                                   |  |  |  |  |
| 701        | رتیرامٔازوں کی خوفیا کے غلطی                                                                                     | ۲۲۷         | محاصره ،سپپرزگی اور جلاوطنی                              |  |  |  |  |
| 709        | اسلامی لشکر مشرکیین کے نریخے میں                                                                                 | <b>P</b> F9 | غزوهٔ سُولِيّ                                            |  |  |  |  |
| ۳4۰        | رسول النَّه يَنْ اللَّهِ | 77.         | غزوهٔ ذی امر                                             |  |  |  |  |
| 741        | مسلمانوں میں اِنتشار                                                                                             | ۱۳۳۱        | كعب بن اشرف كاقتل                                        |  |  |  |  |
| ۳۹۳        | رمول الله ﷺ کا کے گرد خوک ریز معرکہ                                                                              | 770         | غزوهٔ بُحران                                             |  |  |  |  |
|            | رسول الله يَلْفُقَلِكُ كَ بِإِس صِحَالِبُّ كَ إِكْمُهَا                                                          | ۳۳۹         | مُسرِّيةُ زيدِ بن حارثه                                  |  |  |  |  |
| 792        | ہونے کی ابتداء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              | 771         | عزوهٔ احب                                                |  |  |  |  |
| 749        | مشرکیین کے دباؤ میں اضافہ<br>نادرہ روزگار جاں بازی                                                               | ۳۳۸         | انتقامی جنگ کے لیے فریش کی تیاری                         |  |  |  |  |
| 72.<br>727 | ناورہ رورہ را جاری<br>نبی مظافقیکانی کی شہادت کی خبراور معرکے پراسکا اڑ                                          | 779         | قریش کانشکر ، سامان جنگ ادر <b>کا</b> ن<br>سرته بر بر بر |  |  |  |  |
| P27        | بی میون میران کا میان کا میران کا جرادر سران کا بیران کا اور مالات پر تا اُبِهِ                                  | m pr.       | کی کشکر کی روانگی                                        |  |  |  |  |
|            | '                                                                                                                | ۳ <b>۲۰</b> | مرہبنے میں اطلاع<br>ہنگامی صورتحال کے مفاہبے کی تیاری    |  |  |  |  |
| ۳۲۴        | اُبِيّ بن خلف کاقتل                                                                                              | ',''        | l                                                        |  |  |  |  |
| 744        | صرت علی بنی میلاندیکار کو اُٹھاتے ہیں .                                                                          | ا۳۳         | کی لشکر مدینے کے دائن میں                                |  |  |  |  |
| m23        | مشرکین کا آخری حمله                                                                                              | İ           | مدینے کی وفاعی حکمتِ عملی کے لیے محاب سٹوکے              |  |  |  |  |
| 720        | شهدار کامُنشد<br>سنگ گری و زیر فرین کرمتر بر                                                                     | ا ۱۳۳۲      | كااجلاسس                                                 |  |  |  |  |
| 744        | آخرنگ جنگ اڑنے کیلیے شلانوں کی متعدی<br>گرز مرویت اس دیریں                                                       | 777         | اسلامی شکر کی ترتیب اور جنگ کے لیے روانگی<br>۱۵۸ برین    |  |  |  |  |
| ۳۷۷        | گھاٹی میں متار یابی کے بعد<br>رئیز دوس شاہ میں ہوئی میں تھا                                                      | سمهم        | نشكر كامعابئه                                            |  |  |  |  |
| ۳٤٨        | ابُرسفیان کی شماتت اور حضرت عُرُسے دو دو باتیں                                                                   | 200         | اُمد اور مدینے کے درمیان شب گزاری                        |  |  |  |  |
| 749        | بدر میں ایک اور جنگ اڑنے کا عمدویمان                                                                             | ۲۲۵         | عبدالله بن أبِّي ادراس كے ساخيوں كى مركشى                |  |  |  |  |

|       |                                                    | 7    |                                                   |  |
|-------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--|
| صفحہ  | مضمرن                                              | صفحہ | مضمول                                             |  |
| 44.   | مُرِيَّا فيط                                       | 729  | مُشٰرِين كِيموتف كَيْحقيق                         |  |
| 444   | غزوهٔ بنی مصطلق یا غزوهٔ مرتبیع انشکارم            | ۲۸۰  | نشهیدول اور زخمیول کی خبرگیری                     |  |
| المهم | غزوهٔ بنی مصطلق سے پہلے منافقین کاروتی             |      | رسول الله مظلنطيكا المدعرومل كي سأكرت اور         |  |
| 444   | غزوهٔ بنی مصطلق میں منافقین کا کر دار              | ۳۸۳  | اس سے دُعا فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔۔                      |  |
| ۴۳۹   | مدینے سے ذلیل ترین ادمی کونکالنے کی بات            | MAR  | مدینے کو والبی اور محبت و حال سپاری کے مادر واقعا |  |
| 707   | واقعهٔ انکب                                        | 710  | رسُول الله يَنْظِلْهُ عَلِيْكُ مديني مِنْ         |  |
| ۲۵۲   | غزوهٔ مُرلیبیع کے بعد کی فرحی متمات                | 700  | مدینے میں ہنگامی حالت                             |  |
| 404   | سُرِية واربني كلب . علاقهِ دومتر الجندل            | ۳۸۲  | غزوهٔ ثمرار الاسب                                 |  |
| ۲۵۲   | سُرِيةُ ديار بن سعد ـ علاقه فدک                    | 774  | جنگب اُمدین فتح و شکست کا ایک تجزیه               |  |
| ۲۵۶   | ئترتيهٔ وادی انفت کی                               | 791  | اِس غزدے پرقرآن کا تبھرہ                          |  |
| 506   | و سرتهٔ عرنین                                      | 791  | غزوے میں کار فرما خدائی مقاصدا ورحمتیں            |  |
| 409   | صلح مُدسيبيه (ذي تعدُسك ۾)                         | ٣٩٢  | ا مُدکے بعد کی فوجی متمات                         |  |
| 709   | عرهٔ مُديبير كاسبب                                 | ۲۹۲  | ئىرتىة ابوسسىلم                                   |  |
| 409   | مسلمانوں میں روانگی کا اعلان                       | 790  | عبدالله بن انمیس کی مهم                           |  |
| ۴۵۹   | کٹے کی جانب مطمانوں کی حرکت                        | 790  | رجيع كا مادثه                                     |  |
| 44.   | بیت الله ہے مثمانوں کو روکنے کی کوشش               | 291  | بنر معونه كاالميه                                 |  |
|       | فُول رِزِ فَكُراؤس بِحِينِي كُو كُوسُتُ اور رائسية | 4    | غزوة بنى نُصنير                                   |  |
| 44.   | ک تبدیلی                                           | 4.4  | غزوة نجد                                          |  |
| 441   | بدیل بن درقار کا توشیط                             | 4.4  | غزوهٔ بدر دوم                                     |  |
| 444   | قرکیش کے ایمچی                                     | 4.5  | غزوهٔ دُومتر الجندل                               |  |
| ۲۲۳   | وی ہے جس نے اُن کے اُتھ تم سے روکے                 | ۲.9  | غزوهٔ احزاب (جنگب خندق)                           |  |
| מאת   | حضرت عثمان کی سفارت                                | ۲۲۶  | غزوهٔ بزقت لیظیر                                  |  |
| 740   | شهادت عثالًا كي افراه اور بعيتِ رضوان              | אאא  | غروهٔ احزاب وقرنظِه کے بعد کی جنگی مهمات          |  |
| ۵۲۵   | صُلح اور دفعاتِ صلح                                | 444  | سلام بن ابی انحقیق کاقتل                          |  |
| ۵۲۹   | الوجندل کی واپسی                                   | 744  | ئىرتة محدين سلاط                                  |  |
| 446   | ملال ہونے کے بیے قربانی اور بالوں کی کسٹ نی        | 447  | غزوة بنولحيان                                     |  |
| 744   | مهاجرہ عور تول کی والمیں سے اِلکار                 | 744  | سُرِيَّةٍ عَمْرِ                                  |  |
| 444   | اس معاہدے کی دفعات کا عاصل                         | ۴۳۸  | سُرتيةِ ذوالقصه (1)                               |  |
| ۲۲۲   | مُسلمانون كاغم اور حضرت عرَرُّ كا مناقشه           | ۳۳۹  | مُرِبِّهُ ذوالقصه (۲)                             |  |
| ۲۷۳   | كمزودسلمانون كامسّله حل بهوگيا                     | 4٣٩  | سُرِيَّة جُوم                                     |  |
| لالا  | برادرانِ قرئيشس كا قبولِ اسلام                     | 444  | سُرِّيةِ عيص                                      |  |
|       | دوسرامرجله:                                        | hh.  | ئىرتية طرف ياطرق                                  |  |
| 720   | نئی تبدیلی                                         | ۳۳۰  | سُرِينَ وادى القري                                |  |

| صفحه | مضموك                                             | صفحه | مُصْمُولُ                                      |
|------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| ٥١٣  | واد کی همت پاری                                   | ۲۷۳  | ہادست ہوں اور اُمرار کے نام خطوط               |
| مرود | تيمار<br>اليمار                                   | ۲۲۶  | نجاشی شاہ معبش کے نام خط                       |
| ١١٥  | مدينه كو وابيهي                                   | 469  | مُقُونِس تناه مصرکے نام خط                     |
| ٥١٥  | سُرِيْهُ ابان بن سعيد                             | ۱۸۹  | ثناہ فارس خسرو پرویز کے نام خط                 |
| 214  | غزوهٔ ذات الرقاع (سنه)                            | ۲۸۳  | فیصرست و روم کے نام خط                         |
| 019  | مث یم کے چند سُرایا                               | r/14 | مُنذِر بن ساوی کے نام خط                       |
| 019  | سُرِيرُ قديمهِ (صفرا ربيع الاقل سُنه)             | ۲۸۸  | مبوذہ بن علی صاحب بیامہ کے مام خط              |
| 019  | سَرِّيَ حُمَى ﴿ جادِي الآخِرِهِ سُسِيرٌ ﴾         | 749  | عارث بن ابی شرغهانی حاکم وشنق کے نام خط        |
| 24.  | مُرتِّهُ تَرب (شعبان سنسة)                        | 449  | ثناہِ عمان کے نام خط                           |
| ٥٢٠  | سُریّهٔ اطراف فدک اشعبان سنسهٔ                    | 444  | صلح مُدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں            |
| 57.  | مُسرتيَّة ميفعه ١ رمضان سنسيم                     | 494  | غزوهٔ غابه یا غزوهٔ ذی مت رو                   |
| 24.  | سَرَتِهُ خيبرِ اشوال سڪيم                         | 794  | غزوهٔ خیبراور غزوهٔ وادی القری                 |
| 24.  | سُرتیهٔ مین وجبار (شوال سنسیم)                    | 497  | خيبر کو روانگی                                 |
| 271  | سُرِّية غابر                                      | 491  | اسسلامی تشکر کی تعداد                          |
| 011  | عمرهٔ قضا                                         | 49   | بیود کے لیے منافقین کی مرگرمیاں                |
| 010  | چنداور/برایا                                      | 499  | فيبركا رائسة                                   |
| 440  | ئرتية الوالعوجا (ذي الحجرست بير)                  | ۵۰۰  | راستے کے بعض دافعات                            |
| 010  | مُرتِيَّ غالب بن عبدالله (صفرستُ مَّ)             | ۵۰۱  | اسلامی نشکر، خیبرکے دائن میں                   |
| 010  | مُسرِّيةُ ذات الطبح (ربيع الاوَل مثب مُ           | ۵۰۲  | جنگ کی تباری ادرخیبر کے تطبعے                  |
| ora  | سُرتيَّ ذات عرق (ربيع الاوّل مشهمٌ)               | ۵۰۳  | معرکے کا آغاز اور فلعہ ناعم کی فتح             |
| 244  | معركه مُوته                                       | ۵۰۵  | قلعەصعب بن معاذ كى فتح<br>                     |
| ۲۲۵  | معرکے کا سبب                                      | ۵۰۵  | قلعه زبير کی فتح                               |
| ١٢٩  | نشکر کے اُمرار اور نبی مینالله الکیال کی وحتیت    | ۵۰۲  | قلعه ابی کی فتح                                |
| ۵۲۷  | إسلامي لشكركي ردانتي اور عبدالشد بن رواحه كالربير | ۵۰۶  | قلعه زار کی فتح                                |
|      | إسلامی تشکر کی پیش رفت اور خوفماک ناگهانی حالت    | 0.4  | خیبرکے نصف ثانی کی فتح                         |
| DYA  | سے سابقہ ۔۔۔۔                                     | 0.4  | صُلح کی بات چیت                                |
| 0 YA | معان میں مجلس شوری                                | D.A. | الوالحقيق كے دونوں بيٹوں كى برعهدى ادرانكا قتل |
| DYA  | وثمن کی طرف اسلامی تشکر کی سیشس قدمی              | 0.9  | اموال غنيمت كى تقتيم                           |
|      | جنگ کا آغاز ادر سپر سالاروں کی یکے بعد دگرے       | ۵۱۰  | جعفر بن إلى طالب اور اشترى صحابية كى امه       |
| 049  | شهادت                                             | ۵۱۱  | حفرت صفیّہ سے سٹ دی                            |
| ۵۳۰  | جفندا الله كي نواوس مين سے دبک نوار كے إنھين      | 611  | زسرا کود بکری کا واقعه                         |
| ا۲۵  | فاتهٔ جن <i>گ</i>                                 | 017  | جنگب خیبرمیں فریقین کے مفتولین                 |
| ٥٣٢  | فريقين كيمفنولين                                  | 017  | فدک                                            |

| صفحه | مضموان                                                                                                         | صفحر   | مضمون                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 244  | د مثمن کے عاسوس                                                                                                | 044    | اس معرکے کا اثر                                                       |
| 241  | رسُول الله عَلِينْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | ٥٣٢    | ئىرتية ۋاست الىلاس                                                    |
| ٥٩٣  | رسول الله ﷺ كريے حنين كى طرف                                                                                   | ٥٣٢    | مُرتِيَّ خفره (شعبان مشيمٌ)                                           |
| ٥٩٣  | اسلامی نشکر په تیراندازون کا اجا نگ حمله                                                                       | ٥٣٥    | غزوهٔ فتح کَمْ                                                        |
| 244  | وشمن کی شکستِ فاسٹس                                                                                            | ۵۳۵    | اس غزوے کا سبب                                                        |
| 244  | تغاتب                                                                                                          | ۵۳۸    | تحديد صلح كے ليے الوسفيان مدينه ميں                                   |
| 244  | غبيمت                                                                                                          | ٥٣٠    | غزویے کی تیاری اور اختار کی کوششس                                     |
| 044  | غزوة طالِّفت                                                                                                   | ۲۵۵    | إسلامي فشكر كمه كي داه ميں                                            |
| 249  | حعراندي اموال غنيمت كي تقييم                                                                                   | ۳۷ ۵   | مرّالظهران میں اسلامی کششکر کا پڑاؤ                                   |
| 04.  | انصار كاحزن واضطراب                                                                                            | ٥٢٨    | ابوسفيان دربار نبرست ميں                                              |
| 044  | وفیر ہوازِن کی آمر                                                                                             | ١٢٩٥   | اسلامی لشکر تر الظران سے کے کی مبانب                                  |
| 044  | عمره اور مدینه کو واپسی<br>منیر سر سر                                                                          | ا ۲۲ ۵ | اسلامی شکر اچانک قریش کے نمر پر                                       |
| ۵۲۳  | فتح کرکے بعد کے سرایا اور عال کی روانگی                                                                        | ۵۲۸    | اسلامی کشنگر ذی طوی میں                                               |
| ٥٤٢  | تحصيلداران زكوة                                                                                                | ۵۴۸    | مكم مي إسلامي كست كركا واخله                                          |
| 040  | تسرايا                                                                                                         |        | مسجدِ حرام میں رسُول اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ الْعَلِيكَانُ كَا وَاحْتُ لِهِ |
| ۵۵۵  | مُسرتِيَّةٌ عُمِيهِ بنصن فزارى                                                                                 | ۵۳۹    | اور بنول سے تطہیر                                                     |
| 044  | تسرتية قطبه بن عامر                                                                                            |        | فانه کعبه میں رسُول اللّه مُظَافِلَةَ لَائِي مَاز اور قریش            |
| 044  | مئرتية صنحاك بن سفيان كلابي                                                                                    | 00.    | سے خطاب                                                               |
| 224  | سُرتِهُ علقمه بن مجرز مدلحجي                                                                                   | 001    | اسچ کوئی سرزنش نہیں                                                   |
| ٥٤٩  | ر مُسرَتِيَّ على بن إلى طالب                                                                                   | اددد   | کعبے کی کمنجی (حق بحقدار رسسید)                                       |
| 269  | غزوهٔ تبوکس                                                                                                    | DOT    | کعبه کی حصت بر اذان بلالی                                             |
| 029  | غزوه كاسبب                                                                                                     | DOT    | فتح پاسشسکولینے کی نماز                                               |
| ۵۸۰  | روم وغتان کی تیارلوں کی عام خبری                                                                               | DOT    | ا کابر مجرمین کاخون دائیگال قرار مے دباگیا .                          |
| DAI  | روم وغتان کی نیاریوں کی خاص خبریں                                                                              | ۲۵۵    | صفوان بن امتيه ادر فضاله بن عمير كا قبول اسلام                        |
| DAY  | حالات کی نزاکت میں اضافہ                                                                                       | ۲۵۵    | فتح کے دوسے دن رسول الله میں اللہ علاق کا خطبہ                        |
|      | رسُول الله مَيْطَاللُهُ كَلِينَا كَلَ طربت سے ایک قطعی                                                         | ۵۵۵    | انصار کے اندیثے                                                       |
| DAY  | اقدام کا فیصل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                        | ۵۵۵    | بييت                                                                  |
| DAY  | ردمیول سے جنگ کی نیاری کا اعلان                                                                                | 004    | كرمين مينا فيلط كا قيام اور كام                                       |
| ۵۸۳  | غزوہ کی تیاری کے لیے سلمانوں کی دوڑ وٹھوپ                                                                      | ۵۵۲    | سُرایا اور وفود                                                       |
| ۲۸۵  | اسلامی کشیر تبوک کی راه میں                                                                                    | 24.    | تيسرامرحله،                                                           |
| PAG  | اسلامی کششکر تبوک میں                                                                                          | 41     | أغزوة حنين                                                            |
| 314  | مدسین، کو واکیسی                                                                                               | 041    | دشمن کی روانگی اور اوطاس میں بیرُاؤ                                   |
| ۵۸۸  | منكفين                                                                                                         | ١٢٥    | ماہرِ جنگ کی زبانی سپیر سالار کی تغلیظ                                |

| منح   | مضمون                   | صفحہ  | مضمون                                                              |
|-------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 444   | چار دن پیلے             | ۵۹۰   | إى غزوب كاثر                                                       |
| 774   | أيك يا وأو رن بيط       | 091   | اس غزوہ ہے متعسلق قرآن کا نزول                                     |
| 474   | ایک دن پیلے             | 091   | اس سُن کے تعبض المسسم واقعات                                       |
| 7 14  | حیاتِ مبارکه کا آخری دن | 091   | حج مس <mark>ف ه</mark> م إزر إارت حفرت ابو بحرصد بي <sup>م )</sup> |
| 774   | نزیع روال               | ٥٩٣   | غزوات پر ایک نظر                                                   |
| 44.   | غم فيت بيكرال           | 694   | الله کے دین میں فوج در فوج واخلہ                                   |
| 4 171 | حررت عشر كام وقت        | 294   | وفرو                                                               |
| 44)   | حفرت ابرنگر کا موقف     | 414   | دعوت کی کامیا بی اورا زات                                          |
| 744   | تجينر وتحنين اور تدفين  | 416   | حجبة الوداع                                                        |
| ۲ ۳۴۲ | خاذ نبوست               | 444   | تأخرى فوجي مهم                                                     |
| 444   | أغلاق واوصا فسنب        | 444   | رفیق اعلے کی جانب                                                  |
| ארר   | حليه مبارک              | 444   | الوداعي آثار                                                       |
| 444   | كالبنفس اورمكارم اخلاق  | 4 + 1 | مرض کا آعت ز                                                       |
| אפר   | تحتب حواله              | 444   | تأخري ہفت۔                                                         |
|       | •••                     | 444   | دفات سے پاپنج دِن بہلے                                             |

#### إسم الدله الركبا الركباء

# عرض مانتمر (طبعاوّل)

الحمد لله الذي هذنا لهذا وما كنا لنهتدى لولآ ان هذنا الله الله مسلّ على محمّد النّبيّ الاتمّ وازواجه امحات المؤمنين وذريته واهل بيته كماصليت على الرهيم انك حميد مجيد.

المكتبة السلفیه كی پهلی تناب پیار دوسول كی بیاری دعائین سامه ایم میرطنع بوئی تقی اس كتاب كی ترتیب و الدگرای حضرت مولانا محرطا الد حنیه تنظیرالله تعالی كواس كتاب كی ترتیب و طباعت مین حبن تبیت كاصله الله عق وجل نے یہ دیا كه اس كے بعد المكتبة السلفیه نے الیبی ایسی گرانقد در کتب است عمده معیار پرشاتع كین كه پاكستان كے اكثر مذہبی و دینی كتب كے ناشرین نے اس كرشعل راه بنایا -

المكتبة المتلفية كا آفاز صفرت والدكراى مزطله العالى في بيارت رسول كى بيارى دعائين كا ترتيب واشاعت سے كرتو ديا تحاليكن المكتبية الشلفية كوايك بالتقصداور بإضابطه اداره تشكيل ديتے وقت انہوں نے لين تلميز رئيشيد راور ميرے اشاؤ عترم مولانا حافظ عبدالرحمٰن كو ہڑوى كورفات و شراكت كے بيمنت كرايا -

اتنا ذوتناگردكی اسى رفاقت وشراكت بى مين دراصل المكتبة السلفيّه كانام متعارف، بكروشن بُواد بارك الله سعيهم -

پیارے رسُول کی پیاری دعائیں کے بعد المکتبة السّلفیّه نے اُس دور کے حسُن کیا بت و طباعت اور تھے اُس دور کے حسُن کیا بت و طباعت اور تھی جا فلاط کا اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے الفوز الکبیر عربی (ٹائپ) اور حیات ولی داردو) میسی کتا بوں کی اثناعت سے کام کا آغاز کیا -

اس کے بعد المکتبة السّلفیّه کوعالم اسلام میں متعارف کرانے والی کتاب التعلیقات استلفیّه علی متن النسانی کوهمده ترین معیار پرتنائع کرکے باکشان میں جدید واشی کے ساتھ متونِ صدیث کی اشاعت کا آغاز اور مرعاة المغاتیج شیرے مشکواۃ المصابیج کی جلدا قال شائع کر کے شروح صدیث کی طباعت بی

اوّليّت كاشرت على كيا والحمد لله على ذلك .

مدارس عربيه مين شهور داخل نصاب كتاب ويوان الحامية هم مع عربي مواشى مهندوتنان مين طبع تو مُواتها ميكن على المات على الماعت عبى المكتبة السّلفيّة كاليك الهم كارنامه ب -

محدیه پاکٹ بک بجواب احدیہ باکٹ بک ، سبعہ معلقہ مترجم مع عربی نشرح ، البلاغ المبین فارسی تعققہ الموصد بن مترجم متح و برشرح ، البلاغ المبین فارسی تعققہ الموصد بن مترجم واردو ، الا تباع عربی ، الا بقاف مترجم رساله عمل بالحدیث مترجم ، تقویّۃ الا بمیست میں متذکرہ بالا منحیم کتب نصیحة المسلمین کی علی عیت اسلامی کا نظریّہ حدیث اور حدیث کی نشریعی اسمیست میں بیارے متذکرہ بالا منحیم کتب کے علی وہ بین ۔

غرضيكداستاذ وشاكر دكى بهترين رفاقت وشراكت كابد دورب بشال تها .

سن المام کا آغاز کیا تواس وقت ملک میں قدیم کتب کوفلم پاز شیو برننا تع کرنے کا دیجان تھا۔ کام کا آغاز کیا تواس وقت ملک میں قدیم کتب کوفلم پاز شیو برننا تع کرنے کا دیجان تھا۔

بنائجه حجة التدالبالغه رعربي) ، قرة العينين في تفضيل الشيخين رفارسي) دشاه ولى التركي كالبصلاة وعلى دابن تيم منهاج السنة النبوية ، اقتصاله لصراطه استقيم دعربي ) الفرقان بينا وليا برادم واوليا تا واليا تا واليا تا واليا تا وي داردو) ابن تيميد الاصراط معتقيم (فارسي) وفلم بإن شبو پرتنائع كرنيك علاوه احس التفاسير كي بقايا الإجليل اسلامي خطبات كال اجلد ، جز القرارة عربي (ثائب) دمترجم ) روالا شراك رع بي ثائب مجموعة ثلاث رائل اسلفية رعوبي ثائب محموعة تلاث رائل رجوبقامت كهتر بيقيمت بهتر كامصداق تنهي السلفية رعوبي ثائب كي علاوه لعض محمود في محموط و السلفية دعوبي ثائب كي والمحد الله على دالك عد كي المحتبة السلفية على دالك . والحمد الله على دالك .

موجهاء میں حبیعلم ہواکد البطہ عالم اسلامی ، کمتہ کرتبہ نے جس عربی کتاب کو۔۔ وُنیا بھریں۔۔ اُوّل انعام سے نوازا وہ ھمارے ہندوشانی مصنعت کی ہے تواس کا اُردو ترجبہت لئے کرتے کی لہزل دماغ

### ے ہوکر گزرگئی۔

سنه الله عبی حب مولانا هغی الرحمٰن مُبارکپوری سے بیت الله شرامین میں مجیثیت صنّف الرحیت المنختوم "تعارف ہُوا تو وہ گزری ہُوئی لہرالفاظ کا ابادہ اوڑھ کر فورا مُولانا موصوف کی خدمت میں ماضر ہوگئی۔

مولاناتے عترم نے خود ہی ترجمہ کرکے مسودہ المکت بقہ السّلفیّه کوعطاکرنے کا وعدہ فرالیا اور حب مولانا موصوت دسمبر ۱۹۸۵ عرب لاہور نشرلفیٹ لائے نوا بناوعدہ وفاکر دیا جذا همع اللّه تعالی مسودہ ملنے کے ۲۰ - ۲۱ ماہ بعد الرحبی المختوم "کا اردوا پر کشن بیش خدمت ہے۔
اس کی طباعت ہیں جوسن و کمال آپ کونظر آئے گا وہ اللّہ تعالی کے فضل وکرم اور ساتھ ساتھ والد کرای حفظہ اللّہ کی سربیتی ،اُشاذِ محرم مولانا حافظ عبدالرم ان گویٹروی کی راہ نمائی ، برادرِع ندین فالد جا وید یُوسی کی مخلصانہ توجہ اور فاضل دوست مولانا حافظ صلاح الدین یوسی کے علی شورس کا بیروں میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسیت کے علی شورس

برادرگامی پر فیسرعبدالجارشاکه کا بھی بہت ممنون ہوں جنہوں نے بے بناہ مصروفیتوں کے باوجود کتاب پڑھ کر مختصر بکن عامع تبصرہ سے سے فلیب کی صورت ہیں ۔۔۔۔ نوازا۔ جن اہم الله تعالی ۔

ناسباس ہوگی اگریں اسس کے خطاط صاحبان مُشآق اجد جُرق محقصدین گلزآر مُحُسته در باض محدالیاس صاحبان اور خصوصاً مُشتاق احد مُجهد صاحب کا شکریدا دانه کرون جنہوں نے بار بارتصی حکم بت نہ صرف برطی خندہ پیشانی بلکہ سعا دت سمجھ کرکی ۔ لیسے ہی عزیز برخور دار ابن بوسف (آرٹسٹ) کا مجی شکرگزار ہوں جنہوں نے کا ب کے صن میں عملاً حصد لیکرزاد آخرت بنایا ۔

آخریں اللہ عند وعلی سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کوزوال پزیرامت مسلم کی اصلاح کا باعث بنائے اور فاضل صنعت حفظ اللہ ، ناشر ، ان سے والدین ، اسا تدہ اور ہراس شخص کونی اکرم عظی اللہ اللہ کی شفاعت نصیب قربائے میں نے کسی بھی مرصلہ پر تعاون فربایا ہو۔ آئین ٹم آئین !

اللہ عصل علی محسم و بارك وسلم علیه اللہ عصل علی محسم الراحی لی رحمة ربه الغافر

بندة اشعه احكرث كرغف لأولالة

# بِسَرِ اللهُ اللهُ التَّحَ الْحَامِ التَّمِ الْحَامِ الْحَ

دازع ترت آب أدكر عبوللم عمر فصيف كرنى جزل رابطر على إسلام ، كوالمكوم )
الحمد لله الذى بنعمته تتع الصالحات ، وأشهد ان لا اله الاالله وحده لا شريك له ، والشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ، ونصع الأمة ، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، صلى لله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ، ورضى عن كل من تبع سنته وعمل بها إلى يوم الدين ، وعنا معهد بعفوك ورضاك يا ارحد الراحمين . أما بعد

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَشُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِلنَ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْمِيْوَمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَيْثِيرًا ۞

" يقيناً تمهارك مراس خص ك بيار الله كرسول مَيْظَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اورروزا خ كي الميدر كلها بهوا ورالله كوبكثرت يادكرتا بهو "

اور حبب صرت عائشہ رضی اللہ عنها سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے افلاق کیسے تھے انہوں نے دریافت کیا گیا ہے ا تھے انہوں نے فروایا کان خلقہ القرال - بس فرآن ہی آپ کا افلاق تھا -

لهذا جوشخص اپنی و نیا اور آخرت کے جملہ معاملات میں رہانی شاہراہ پرھل کراس و نیا ہے نیات چاہتا ہواس کے لیے اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں کہ وہ رسُول اُظلم ﷺ کے اسوہ کی ہیروی کرے۔ اورخوب اچھی طرح مجھ دیجھ کو اس تقین کے ساتھ نبی شاہ اللہ تھا تھا کہ کی سیرت کو اپنا نے کہ یہی پر وردگاد کا ریدهادات ہے۔ ہے جب پہمادے آقا ور پیٹیوار سُول اللہ بیٹا اللہ تھا تھا کہ مملاً اوروا تعتہ تمام شعبہ لئے زندگی میں گامزن سخے۔ اوراسی میں فائز بن قشیعین ، حکام و محکوین ، رہبران و مرشدین اور مجاہدین کی رشد و ہرایت ہے۔ اوراسی میں سیاست و محکومت ، دولت و اقتصاد ، معاشر تی معاملات ، انسانی تعلقات ، افلان فاضلہ اور بین الاقوامی روابط کے جلم میلانوں کے لیے اسو ہ و نمونہ ہے۔

کان جبکہ سلمان اس دبانی منبع سے دور مبط کرجہل و بسماندگی کے کھٹ میں جاگرے ہیں ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ دہ ہوش کے ماخو لیس اور اپنے تعلیمی نصابوں اور ختلف اجتماعات وجانس میں اس بنا پر سیرت نبوی کو سرفہرست رکھیں کہ بیصن ایک کے کہ متاع ہی نہیں ہے۔ بلکہ بیمی اللہ کی طرف واپسی کی داہ ہے۔ اور اسی میں لوگوں کی اصلاح وفلاح ہے۔ کیونکہ بیمی اخلاق وعمل کے میدان میں اللہ عزوج اللہ تا ہے۔ اور اسے ان کا علمی اسلوب ہے جس کے نتیجہ میں مومن اللہ شبح افر وتعالی کی ٹرفیت کا تابی فرمان بن جا تا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کے مجملہ معاملات میں حکم بنا لیتا ہے۔

یر تاب الرحمیق المختوم" اپنے ناصل مؤلف یے صفی الرحملن مبارک بوری کی ایک نوک گوار کوشش اور قابل قدر کا زنامہ ہے جے موصوت نے رابطہ عالم اسلامی کے منعقد کر دہ مقابلہ بیرت نوبی کا الله کا کوشش اور قابل قدر کا زنامہ ہے جے موصوت نے رابطہ عالم اسلامی کی دعوت عام پر بدیک کہتے ہوئے آنجام دیا ، اور پیطانعاً سے سفر از ہوئے ہے میں کی تفصیل رابطہ عالم اسلامی کے منابق سیکر می حزال مرحوم فضیلہ الشیخ محمد علی الحرکان تغدہ الله برجمت و حجزا ، عنا خدوللہ زاء کے مقدمة طبع اول میں خدکور ہے ۔

اس کتاب کولوگوں میں زبردست پذیرائی صاصل ہوئی۔ اور یہ ان کی مدح وست اکثر کامرکز بن گئی بچنا پنج پیطے ایڈیشن کے کل کے کل روس ہزار ) نسخے ہاتھوں ہاتھ تکل گئے ، اور اس کے بعد جناب محترم حسے رصان موی مفظمان کے ازراہ کرم مزید پانچ ہزارت نسخوں کی طباعت کا بیڑہ اکھایا فجزاہ الله خدول کیے ناء .

اس موقع پرچترم موصوف ح مے فیمجے سے اس خواش کا اظہار کیا کہ میں اس بیسرے ایڈیشن کا دیبا چہ کھے دول بین کے احترام ہیں میں نے میختصر سا دیبا چہ کلم بندکر دیا ، مولی عود وہل عود وہل سے دعاہے کہ وہ اس مل کو اپنے رُخ کریم کے لیے فالص بنائے ۔ اور اس سے ملمانوں کو الیا نفع بہنچا نے کہ ان کی موجودہ خستہ حالی ہجتری میں تبدیل ہوجائے۔ اُمتِ محدید کو اس کا کم گشتہ مجدوشرف

تم خیرِامت ہوجے لوگوں کے بلیے برپاکیا گبلہے۔ تم بھلائی کاحکم دینتے ہو۔ بڑائی سے دو گتے ہو۔ اور اللّٰد پرایمان دکھتے ہو۔

وصلى الله على المبعوث رحمة للعالم بن رسول الهدى ومرشد الانسانية إلى طيق النجاة والفلاح، وعلى اله وصعبه وسلم والحمد لله رب العالمين -

> ڈاکٹرعبدالٹد فرنصیف سیکرٹری جنرل دابطۂ عالمے اسلامیٰ مکر کرمہ

## معالی ایسے محمعلی لحرفان سیرٹری جنرل ابطه علم لِلای میمرّمه

الحمد لله رب العلمين ، خالق السلوت والارض وجاعل الظلمات والنور، وصلى لله على سيدنا محد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين، بشر وانذر، ووَعَدَ وَافَعَدَ ، اَنقذ الله به البشر من الضلالة ، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم، صراط الله الله تصيرا لامور و وبعد : صراط الله الله تصيرا لامور و وبعد : عوالم الله الله تصيرا لامور و وبعد : بحو كمدالله بنا في السلون وما في الارض ، الا الى الله تصيرا لامور و وبعد : بحو كمدالله بنا في النه في النه و الله الله الله الله و الما الله الله الله و الما الله و الله الله و 
عُلُ إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبِّوُنَ الله فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُوالله وَيَغَفِر كَكُعُ وَنُوبِكُعُ يعنى لي بغير كه دو إلكه بهي الله سي محبت بي توميري بيروى كرو-الله تهمين مجوب ركه كادور تمهارے كن بول وتهارے ليے خش فے كا

یگران مایہ مجبت ہمیشہ مسلمانوں کا سوایہ دل وجان رہی۔ اور اسی کے افق سے بیرت بویہ شریفہ کی پہلی کا نفرنس کی کانفرنس کی اور البطہ نے اس کا نفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورسے اثر نے والے سیرت کے پانچ سے عمدہ متفالات پر ڈیڑھ لاکھ سعودی دیال کے مالی انعامات وسینے جائیس کے رشرائط یہ ہیں۔

(۱) متفالہ کم کی جو۔ اور اس میں تاریخی واقعات زما نہ وقوع کے لیاظ سے ترتیب واربیان کئے ہول۔

گئے ہول۔

(۲) مقاله عمده بو-اوراس سے پہلے شائع نرکیاگیا ہو-

دم ، مقلے کی نیاری میں جن مخطوطات اورعلمی آخذ پر اعتماد کیا گیا ہو ان سب کے حوالے کمل میںتے گئے ہول ۔

(۲) معت المنظراني زندگى كے كمل اور غصل حالات قلم بندكرے داور ابنى على استا داورائي تاليفات كا\_اگر ہول تو\_\_ ذكر كرے د

ره) مقالے كاخط صاف اور واضح مو- بلك بہتر بوگا كم انك كيا بهوا بو-

(y) مقالے عربی اور دوسری زندہ زبانوں میں قبول کئے جائیں گے۔

(٤) یکم ربیع الثانی سر ۱۳۹۱ هست مقالات کی وصولی شروع کی جائے گی۔ اور کیم محرم محوسات کو اختام کو استام کو استام کو اختام کو محتاج کو اختام کی دی جائے گئی۔ اختام کی دی جائے گئی۔

(۸) مقالات رابطة عالم اسلامی کمه کرمه کی میراریش کومهر بندلفافے کے اندر بیش کئے جائیں۔ رابطہ ان پر اپنا ایک فاص نمبر شماد ڈالے گا۔

رو) اکابرعلمارکی ایک اعلی کمیٹی تمام مفالات کی چھان بین اور جانجے پڑتال کرے گی۔

دابطہ کا یہ اعلان مجبت نبوی سے سرتبارا ہل علم کے لیے مہمیز ٹابت ہُوا۔ اور انہوں نے اس تقابلے میں بڑھ بچڑھ کرحصہ لیا ۔ ادھررا بطہ عالم ہاسلامی بھی عربی ، انگریزی ، اُر دو اور دیگر زبانوں ہی نفالات کی وصولی اور است تقبال کے لیے تیارتھا ۔

پیر ہارے محترم بھائیوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے نٹروع کئے جن کی تعلاد ۱۱ ایک جاہبنچی ان میں ۱۲ منفالے عربی زبان میں تھے، ۱۲ اگردو میں ۱۲ انگریزی میں ایک فرانسی میں اور ایک ہوسازبان میں - رابطرف ان مقالات کوجانچے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کے لیا کا سے ان کی ترتیب قائم کرنے کے لیئے کہارعلماً کی ایک کمیٹی شکیل دی۔ اور انعام پانے دالول کی ترتیب یہ رہی۔

۱- يهلا انعام . شيخ صفى الريمن مباركبورى ، جامعه سلفيد، بند - بيچاس بزار سعودى ريال -

٧- دوسراانعام - واكثر احد على خال ، جامعه لميداسلاميد بنى دىلى مند - چاليس سزارسعودى ريال -

۳- تیسرا انعام و اکثر نصیرا حد ناصر صدرجام اسلامیه بهاد بیور پاکسان تیس سزار سعودی یال

یم. چوتھاانعام · انتاد حارمحمود محد مصور نیمود مصر · · · · بین ہزار سعودی ریال

۵۔ پانچواں انعام ، اشادعبرالسلام ہشم مانظ، مریہ منورہ ، ملکت سودیۂویی : وس بزار سودی مال رابطہ نے ان کامیاب افراد کے نامول کا اعلان ، اہ شعبان شفتالہ میں کراچی و پاکستان ) کے اندر منعقد بہلی ایشائی اسلامی کا نفرس میں کیا۔ اور اشاعت کے بیے تمام اخبارات کو اس کی اطلاع ۔

پھرتقیم انعامات کے لیے رابطر نے کہ کرر میں اپنے متقربیا میرسعود بن عبرالمون بن عبرالعرز المحدن بن عبرالعرز کی سرریتی میں سنچرار ربیع الآخر الم سالیم کی سرریتی میں سنچرار ربیع الآخر الم سالیم کی سرریتی میں سنچرار ربیع الآخر الم سالیم کی سرریتی میں سندو موسوف نے انعامات فواز بن عبرالعزیز کے سیکرٹری میں ۔ اور اس تقریب میں ان کے نائب کی حیثیت سے موسوف نے انعامات تقسیم کیے .

اس موقع پر رابطہ کے سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات گؤتلف زبانوں میں طبع کر اکرتقسیم کیا جائے گا۔ چنا پنجراس کو رُوب عمل لاتے ہوئے شیخ صفی الرجمان مبارکپوری جامعہ سلفیہ ہندکا رعربی مقالہ سب سے پیلے طبع کرا کر قارئین کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ کیونکروصوف ہی نے پیلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد بقیہ مقالے بھی ترتیب وار طبع کیے جائیں گے۔

الدُّرُ بِهِ اللَّهِ مَا لَكَ مَمَا لِهِ الْمَالِ اللَّهِ عَلَى الْمَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْ

محمّدعلی الحرکات سیرژی جزل دابطهٔ عالم اسلام کرگرم

### لبمرادلة الأحنى الأميم

الحداثله والصلاة والسلام علی سول الله وعلی وصعبه ومن والاه - امّا بعد یه ربیح الاقل الم الله علی سوک الله وعلی الله وعلی الله وعلی الله و الل

کچے دنوں بعد حب میں بنارس سے اپنے وطن مبارکبورگیا تو میرسے بھو بھازا د کھائی اور محترم اُنناد مولانا عبدالرحمان صاحب مبارکبوری خفطہ اللہ دابن شیخ الحدیث مولانا عبدالله بیصاحب رحمانی حفظہ اللہ من منابع میں صداول میں سے اپنی کم حفظہ اللہ من منابع میں صداول میں سے اپنی کم مائیگی اور نامجو ہوکاری کا عذر کیا ۔ اگر مولانا مصرر ہے ۔ اور بار بارکی معدرت پر فرمایا کہ میرام تصود یہ نہیں ہے کہ انعام حاصل ہو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اسی بہانے "ایک کام" ہوجائے میں نے ان کے اصرارِ مسل پر فاموشی توافتیار کہ لی دلیکن نیت بہی تھی کہ اس مقابلے میں حصہ نہیں بول گا .

چند دن بعد جمعیت ابل عدیث ہند کے آرگن اور نقیب پندرہ روزہ ترجان دہی میں رابطہ کیا سے جویز اور اعلان کا اردو ترجم شائع ہوا تو میہرے لیے ایک عجیب صورت عال پیدا ہوگئی۔ جامع سلفیہ کے متوسط اور منہی طلبہ میں سے عموا گریس سے عموا گریس سے عموا گریس متابع ہونا وہ مجھے اس مقابطے ہیں شرکت کا مشورہ دہتا۔ خیال ہواکہ شاید خلا میں نے دبائ "خدا کا تقارہ"ہے۔ تاہم مقابطے ہیں صدنہ لینے کے اپنے قلبی فیصلے پیس خریب قریب اٹل رہا کے محدولوں بعد طلبہ کے مشورے" اور تقاضے" بھی تقریباً ختم ہی ہوگئے۔ مگر چند ایک طالب علم اپنے تقاضے پر قائم ہے بعض نے مقالے کے صندی فاکے کو موضوع گفت گوبنا رکھا تھا۔ اور بعض بی ترخیب اصرار کی آخری مدن کو چھڑ رہی تھی۔ بالآخریں خاصی ہجکیا ہوئے کے ساتھ آمادہ ہوگیا۔ اور بعض بعض کی ترخیب اصرار کی آخری مدن کو چھڑ رہی تھی۔ بالآخریں خاصی ہجکیا ہوئے کے ساتھ آمادہ ہوگیا۔ کام شرع کیا ، لیکن تھوڑ اتھوڑ المجھر کھی اور آئمتہ خرامی کے ساتھ۔ چینا نچہ ابھی باکل ابتدائی مرحلے کام شرع کیا ، لیکن تھوڑ اتھوڑ المجھر کھی اور آئمتہ خرامی کے ساتھ۔ چینا نچہ ابھی باکل ابتدائی مرحلے

ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلال کا وقت آگیا۔ادھرابطہ نے آنے دایے محرم الحرام کی ہیلی تاریخ كومتمالات كى د صُولى كى آخرى مارىخ قرار دياتها السطرح مهلتِ كاركے كو تى ساڑھے بانچ ماه گذر عيكے تھے۔اوراب زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین ماہ میں مفالہ کمل کرکے حوالۂ ڈاک کر دینا ضروری تھا۔ ماکہ وقت پر پہنچ جلئے۔اورا دھراہی سارا کام ہاتی تھا۔ مجھے قیبین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں ترتیب وقبو ہدا نعران فی اورنقل وصفائی کا کام ہوسکے گا مگراصرار کرنے والوں نے چلتے چلتے تاکید کی کہی طرح کی غفلت يا تذبذب كے بغير كام ميں جُت ما وَل - رمضان بعدٌ سهارا "ديا جلئے گا ميں نے بجى فرصت كے باغنميت سمجے راشہت کم کومہمیز نگائی ۔اورکد و کاوش کے بحربیکال میں کو دریا۔ پوری تعطیل شہانے خواب کے جیند لموں کی طرح گذرگئی۔ اورحب بیصرات وابس بلٹے تو مفا سے کا دو تہائی جصّہ مرتب ہوئے کا تھا بیونک نظراً نی اوزنيبض كاموقع نرتمااس ليےاصل مسوده ہي ان حضرات كے حوالے كر ديا كه نقل وصفائي اور تفائل كا كام کر ڈالیں۔ باقی ماندہ حصے کے کیے دیگر اوازمات کی فراہمی وتیاری میں بھی ان سے کسی فدر تعاون لیا۔ جامعہ کی ڈلیوٹی اور ہماہمی شروع ہوم کی تھی ۔اس لیے زمانہ تعطیل کی رفتار برقرار رکھنی ممکن نہتھی۔ تاہم ڈریٹھ ماہعد جب عیدامنطی ک<sup>ی</sup>عطیل کا وقت آبا توشب بیداری"کی برکت "سے مقاله تبیاری کے آخری مر<u>طعے میں ت</u>ھا جے سرُّری کی ایک جَبت نے تمام وکمال کو بہنچا دیا۔اورمیں نے آغاز محرم سے بارہ ،تیرہ دن پہلے پی قالہ حوالة واك كردما.

مہینوں بعد مجھے دابطہ کے دو برسٹر ڈکھ توب ہفتہ عشرہ آگے بیچھے ہو مکول ہُوئے ۔ فلاصہ بہ تھا کہ میرا مقالہ ، دابطہ کے مقالہ ، دابطہ کہ بیا گیا ہے ہیں نے طینان کا ان کے بعد دن پر دن گزرتے گئے ۔ حتی کہ ڈرٹھ سال کا عرصہ بیت گیا ، گر رابطہ مہ بلب میں نے دوبارہ خط لکھ کرمعلوم کرنا بھی چاہا کہ اس سلے میں کیا ہورہ ہے تو مُہر سکوت نہ ٹو ٹی ۔ بھر میں خود بھی ایسے شاخل ادر ممائل میں اُلجھ کریہ بات تقریباً فراموش کر گیا کہ میں نے کئ مقابلہ " میں جشہ لیا ہے ۔

اوائل شعبان المسائد (۱۳۹هم بولائی شهای کور کاچی (پاکشان) میں پہلی ایشیائی اسلامی کانفرن منعقد موربی تھی۔ مجھاس کی کارروائیوں سے دلیبی تھی۔ اس لیے اس سے تعلق اخبار کے گوشوں میں دبی ہوئی خری بھی ڈھو ڈھوکر پڑھتا تھا۔ ایک روز بعدوہی اشیشن پڑئرین کے انتظار میں سے لیسٹ تھی ۔ اخبار دیکھنے بھی کیا۔ اچا بک ایک چھوٹی سی خبر رین نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر دابطہ نے سیرت نگاری کے مقالے میں کامیاب ہونے والے یا بنی امول کا علان کر دیا ہے۔ اور ان میں ایک مقالہ نگار مبدوت ان

بھی ہے۔ یہ خبر رہا ہو کرا ندر ہی اندرطلہ جستو کا ایک نہ کامہ محشر بیا ہوگیا۔ بنادس واپس آکنفسیل معلوم کرنے کی گوشش کی ، مگر لا حاصل ۔

ا جولائی شکالے کوچاشت کے وقت ہے پُری رات مناظرہ بجرڈیبہ کے شرائط طے کرنے کے بعد بخرسور ہا تھا کہ اور آنکھ مُل گئی۔ بخرسور ہا تھا کہ اور آنکھ مُل گئی۔ استے میں طلبہ کا شور و منہ گامد ٹن پڑا۔ اور آنکھ مُل گئی۔ استے میں طلبہ کا دیلا مجربے کے اندر تھا۔ ان کے چہوں پہنے بناہ مسرت کے آثارا ور زبانوں پر بارکہا ہی کے کلمات بھے۔

"كيابُوا وكيا مخالف مناظر في مناظره كرف سے انكادكر ديا ؟ ميں نے ليسے ہى ليسے سوال كيا ۔

- " نہیں بلائی بیرت نگاری کے تفایلے میں اوّل آگئے!"
- " الله! تيراشكرب "أب صال كواس كاعلم كيد مُوا ؟ مِن أَهُ كريبيم حِكاتها.
  - « مولوی غُرِثیمی به خبرلائے میں !'
  - « مولوي عزيريهان آچڪ مين ۽ "
    - در جي بال يا

اورچندلمحول بعدمولوى عزير محصِّفصيبلات منابع تقه .

پر ۲۲ شعبان شوسائی ده ۲ رجولائی شهرایی کورابطه کا رجیطر ده مکتوب وارد موایس میں کامیابی کی طالع کے ساتھ بید مُن ده مجی رقم تھا کہ ماہ محرم فوسائی میں کم مرمہ کے اندر رابطہ کے متقربی تقسیم انعامات کے لیے ایک تقربیب منعقد کی جائے گا۔ در اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقربیب محرم کے بجائے ۱۲ ربیع الآخر موسائی کو منعقد مُرد کی ۔ در اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقربیب محرم کے بجائے ۱۲ ربیع الآخر موسائی کو منعقد مُرد کی ۔

اس تقریب کی برولت مجے بیلی بارحریئن شریفین کی زبارت کی سعادت نصیب ہوئی اردین الآخر یوم جموات کو عصرت کچھ میلی کم کمرمہ کی پُر نور فضا دُل میں داخل ہوا تیسرے دن ہالا ہ بجے رابطہ کے ستقریب کا آغاذ ماصری کا حکم تھا۔ یہاں ضروری کا رروائیوں کے بعد تقریباً دس بہے تلاوت فران پاک سے تقریب کا آغاذ ہوا سعودی عدلیہ کے جبھے بیس شخی عبداللہ بن مینی صدر مجلس سخے بکتر کے نائب گورزا میر بعود بن علیہ حسن سے جومر مُوم ملک عبدالعزیز سے پوتے ہیں ۔ تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرمائے انہوں نے تقریب تقریب کا تقریب کی ۔ ان کے بعدرابطہ کے نائب بیکڑی جبزل شیخ علی المخار نے خطاب فرمایا ، انہوں نے قدر نے فصیل سے تبایا کہ یہ انعامی متفا بل کیوں منعقد کرایا گیا ، اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا رایا یا گیا ، انہوں نے وضاحت سے تبایا کہ یہ انعامی متفا بل کیوں منعقد کرایا گیا ، اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا رایا یا گیا ، انہوں نے وضاحت

نام يه بين : درائ فراكم المرابيم على شعوط داكم المراميم على شعوط داكم المرابيم على شعوط داكم المرابيم على شعوط داكم والمرابيم على المرابي الم

ان اساتذہ نے مسل چھان بین کے بعد شفقہ طور پر پانچ مقالات کو ذیل کی ترتیب کے ساتھ انعام کاستی قرار دیا۔

1- الرحبق المختوم رعربي البيف صفى الرمن مباركبورى جامع سلفيه ، بنارس ، مند راول ،

٧- خاتم النيتين على الله الكريري اليف و الكريري اليف و اكثر ما حد على خال حامعه لميد اسلاميه ولي بهد روم ا

س- بيغم واعظم وآخر داردون اليعث واكر نصير احد ناصروائس جانسله جامع اسلاميه بهاولبوراكسان وم

س- منتفى النقول في سيرة اعظم رسول رعربي اليعت شيخ عامر محمود بن محد نصوراتيم ود، جيزه مصر (جيارم)

٥- سيرة نبتى الهدى والرجمة دعربي التادعبالسلام بإشم عافظ مدينه منوره بملكت سعود بدعربيد وينجم

نائب بیکرٹری جنرل محترم شیخ علی المخیا رہنے ان توضیحات کے بعد حوصلہ افزائی ،مبارکباد ، اور دعائیرکلمات تین ندیس مرم

پراپنی تقرریختم کردی -

اس کے بعد مجھے اظہارِ خیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریر میں رابطہ کو ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشوں کی طریف توجہ دلائی۔ اور اس کے متوقع اثرات نتائج بر روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طریف سے اس کا حوصلہ افزاجواب دیاگیا۔

اس کے بعد امیر محترم سو دہن علیمن نے رتیب وار بانچول انعامات تقسیم فرمائے۔ اور الاوتِ قبران جمہ

پرتقریب کا اختیام ہوگیا۔

اردیج الآخریم جمعات کو ہمارے قافلے کارُخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ داستے ہیں بُردگی تاریخی رزمگاہ کا مختصر اُمشاہرہ کرکے آگے بڑھے نوعصر سے کچھ پہلے حرم نبوی کے در وہام کا جلال وجال نکا ہوں کے سامنے تھا۔ چند دن بعدایک صبح نَیبْر بھی گئے۔ اور وہاں کا تاریخی قلعہ اندر وہا ہرسے دیکھا چرکج پیفری کے داور وہاں کا تاریخی قلعہ اندر وہا ہرسے دیکھا چرکج پیفری کے داور یغم بر خوالزمال میں شاہد گئا کی اس جلوہ کا ہ، جبریل ایمن کے کے سرشام مدینہ منورہ کو وابس ہُوئے۔ اور یغم بر خوالزمال میں مرکز انقلاب میں دو جفتے گذار کرطائر شوق نے پھر حرم کھ مبدکی راہ لی۔ یہاں طواف وسعی کے جگاہے میں مزید ایک ہفتہ گزار نے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر حرم کھ مبدکی راہ لی۔ یہاں طواف وسعی کے جگاہے میں مزید ایک ہفتہ گزار نے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزوں دوستوں ، بزرگوں اور علمار و شائح نے کیا مکم ، کیا مدینہ ، ہر عبکہ ہاتھوں یا تھ لیا۔ یوں میر نے والوں اور آز و وک کی سرزمین حجاز منقد س کے اندرایک ماہ کا عرصہ شیم زدن میں گزرگیا۔ اور میں مچوصنم کدہ ہند اور آئر و والیں آگیا۔

میعت دیشم زون سجب یار آخری گد دوئے گل سیزدیدیم و بہار آخری گد حجازت واپس ہوا تو مین کاب کوار دوئی مجازت واپس ہوا تو مبدونتان و پاکتان کے اُر دُوخوال طبقے کی طرف سے کتاب کوار دوئی بہنانے کا تقاضا شروع ہوگیا ۔ جو کئی برس گذر جانے کے با وجود برابر فائم رہا۔ ادھزئی نئی مصرو فیات اس قدر دامنگیر ہوتی گئیں کہ ترجمہ کے لیے فرصت کے لمحات بیسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخر شاغل کے اس ہجوم میں ترجمہ شروع کر دیا گیا۔ اور اللہ کا بے پایا شکرہ کے چند او کی جزوی کوشش سے پایئے کمیل کو پہنچ گیا والگئر مُن قَبْلُ وَمِنْ بَعَدُ دَ

افیریس میں ان تمام بزرگوں ، دو تنوں اور عزیز دن کا شکر میا داکرنا ضروری تحقا ہوں جنہوں نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا جھٹوصاً اسا دِمُحترم مولانا عبدالرحان صاحب رحمانی ، اورعزیزان گرامی شیخ عزیر صاحب اور حافظ محمدالیا س صاحب فاضلان مدینہ بؤبرورٹی کا کدان کے مشور سے اور محمد افرائی سے مجھے دفت مقروبی اس مقالے کی تیاری میں بڑی مدد بہنچائی ۔ النّدان سب کو جزائے فیر نے جمہ ادا حامی و ناصر ہو ۔ کتاب کوشر و بست بُول بخشے اور مولف و معاد نمین اور سنفیدین کے لیے فلاح و نجاح کا در لیعہ بنائے ۔ آبین ۔



# اینی *سرگرشت*

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين محمد خاتم النبيين ، وعلى ألم وصحب أجمعين ، أمّا بعد :

پوکر البطۂ عالم اسلامی نے سیرت نولسی کے تقابلے میں صحد لینے والوں کو بابند کیا ہے کہ وہ لینے مالاتِ زندگی بھی خلم بند کریں۔ اس لیے ذیل کی سطور میں اپنی سے دہ زندگی کے چند فا کے بیش کر ہاہوں مسلسلۂ نسب اصفی الرحمٰن بن عبداللّٰہ بن محداکبر بن محدعلی بن عبدالمومٰن بن فقیراللّٰہ مُبارک بوری اظلی و مسلسلۂ نسب اصفی الرحمٰن بن عبداللّٰہ بن محداکبر بن محدعلی بن عبدالمومٰن بن فقیراللّٰہ مُبارک بوری اظلی و مسلسلۂ نسب اسلم بیائے بیدائش اورجون سام الله ورج ہے۔ مگر بی تخمینی اندراج ہے بی تقیق سے مسید اس معدم بیائش موضع سین آباد ہے۔ مسلم بیائی موضع سین آباد ہے۔ مسلم بیائی موضع سین آباد ہے۔ جو مبارکپورک شمال میں ایک میں کے فاصلے پر ایک مجبود ٹی سے۔ مقام پیسے دائش موضع سین آباد ہے۔ ممارکپورک شمال میں ایک میں کے فاصلے پر ایک مجبود ٹی سی ہے۔ مبارکپورضلع اعظم کراھ کا ایک معروف علی اورضعتی قصیہ ہے۔

تعلی آن از التعلیم میں نے بچین میں فرآن مجید کا کچھ حصد اپنے دادا اور چاہسے بڑھا۔ بچر شہرا ہے میں مدرسہ مرام می در التعلیم میں ایک کورس کی تعلیم در التعلیم میں التعلیم میں داخل ہوا۔ وہاں جھ سال رہ کر برائم ری درجات اور ٹمل کورس کی تعلیم مکل کی۔ قدر سے فارسی بھی بڑھی۔ اس کے بعد جون شراع ہی مدرسہ احیا العلم میار کپور میں داخل ہوا اور وہاں عوبی نیان و فواعد ، نحو وصرف اور بعض دو سرے فنون کی تعلیم مال کرنی شروع کی۔ دوسال بعد مدرسہ فیض عام مئو بہنچا۔ اس مدرسہ کو اس علاقہ میں ایک اہم دینی ورسکا ہ کی جینیت حاصل ہے۔ اور مئونا تھ بھنجن ، قصیم مبارکپورسے ہے کیاؤ میٹر کے فاصلے پر دا قع ہے۔

فیض عام میں میرا داخلہ مئی الم 19ء میں ہوا۔ میں نے وہاں پانچے سال گزارے۔ اور عربی زبان و قراعدا ور شرعی علوم وفنون بعنی تفییر، حدیث، اصولِ حدیث، فقر اور اصولِ فقد وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ جنوری اللہ علی میں میری تعلیم کمل ہوگئی۔ اور مجھے باقا عدہ شہادۃ التَّرُبُّ و بعنی سنترکمبل ، دیدی گئی۔ بیہ سندِ فضیدت نی الشریعة اور فضیدت نی العلوم کی سندہے۔ اور تدریس وافقار کی اجازت برشمل ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے تمام امتحانات میں امتیبازی نمبروں سے کامیا بی حاصل ہوتی ہے۔ دوران تعلیم، میں نے الا آباد بورڈ کے امتحانات بیں بھی شرکت کی۔ فروری 1969ء میں ولوی اور فروری 1969ء میں ولوی اور فروری نظام کے امتحانات دیئے۔ اور دولوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

میرائی طویل عرصے کے بعد مدرسین سے تعلق عبدید حالات کے بیش نظر میں نے فروری کے 19 میں فاصل دیا۔ اور کچراللہ دولوں میں فرسٹ میں فاصل دینمیات، کا امتحان دیا۔ اور کچراللہ دولوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

کارگاہ میں بین شریف میں درس و تدریس اور تقریر فیطابت کاشغل اختیار کیا۔ دوسال بعد مارچ سیسے فارغ ہوکر میں نے ضلع الدا یا دوسال بعد مارچ سیسے میں نے معلی مدرسہ فیض عام کے ناظم اعلی نے مجھے تدریس کے کام پر مرعوکر لیا لیکن میں نے وہاں مشکل دوسال گذارے تھے کہ حالات نے علیحہ کی پرمجبور کر دیا۔ اگلاسال جا مقالات اعظم گڑھ کی نذر ہوا۔ اور فروری ملاک ہے عدرسہ دارالحدیث ممٹوکی دعوت پر وہاں مدرس ہوگیا تین سال میسال گذارے و اور تدریس کے علاوہ محیثیت نائب صدر مدرس تعلیمی اموراور دافلی استظامات کی گہداشت میں بی شریک رہا۔

آخری ایام میں مدرسہ کی انتظامیہ کے درمیان استے سخت اختلافات بریا ہوئے کہ علوم ہوتا خفا مدرسہ بند ہوجائے گا۔ ان اختلافات سے بددل ہو کہ میں نے عین عید کے روز استعفار دیدیا۔ اور چند دن بعد مدرسہ دالا دیمیث میں تعفی ہو کہ مدرسفیض العلوم سیونی کی فدرست پر جامامور ہوا۔ جو مئونا تھ بھنے ن سے کوئی سات سو کیلومیٹر دور مرصیب رپدیش میں واقع ہے۔

سیونی میں میری تقریری جنوری الم الله علی میں ہوئی ۔ میں نے وہاں درس قدریس کے فرائض انجام دسینے کے علاوہ صدر مدرس کی حیثیت سے مدرسہ کے تمام دافلی و خارجی انتظامات کی ذمہ داری میں منجالی اور جمعی کی خطبہ دینا اور گرد و میشیس کے دبیاتوں میں جا جاکہ دعوت و تبلیخ کا کام کرنا بھی اپنے معمولاً میں شامل کیا

میں نے بیونی میں چا رسال درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ بھر سے ایوکی افیریں سالانہ تعطیل ہو وطن وابس آیا تو مدرسددار التعلیم مبارکپور کے اراکین نے بہاں کے علیمی انتظامات سنبھالنے اور تدریس کے فرائض انجام دیشنے کے لیے حد درجراص ارکیا ، اور محصے بیپیش کش قبول کرنی پڑی اب میں نے اپنی اولین مادر علمی کے اندرئی ذمہ داریاں سنبھالیں ۔ دوسال بعد جامع سلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے میں نے اپنی اولین مادر علمی کے اندرئی ذمہ داریاں سنبھالیں ۔ دوسال بعد جامع سلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے

مرسدوا دانتعلیم کے سربریت سے گفتگوی کہ مجھے جامع سلفیہ متقل کر دیں۔ جامعہ کی خیرخوا ہی اور دیرینہ روابط کے بیش نظر بات طے ہوگئی۔ اور میں اکتو برسے فیائی میں جامعہ سلفیہ آگیا۔ حب بہیں کام کر رہا ہوں۔ تعلیم کمل کرنے کے بعد میں نے اس طویل عرصے میں درس و تدریس کے بیبلو ہر بہلو مالی اس طویل عرصے میں درس و تدریس کے بیبلو ہر بہلو میں کھونہ کچھ نے کچھ نے کچھ نے کچھ نے کچھ نے کھی کھونے کے شغل جاری رکھا جیا نچھ نے تنہ نے کا کام بھی ہو جیکا علاوہ اب تک آ مظر عدد ربلکہ اب کوئی بیس عدد ) کم ایوں اور دسائل کی تالیف با ترجے کا کام بھی ہو جیکا سے ، جربہ ہیں۔

- ن شرے ازبارا لعرب رعربی، ازبار العرب علامہ محد سورتی طاجمع کر دونفیس عربی اشعار کاابک منتخب اور ممتازمجم وعدہ بیشرے سرا 1913ء میں مکھی گئی، مگر قدیسے ناقص رہی۔ اور طبع نہیں کراتی جائی
  - المصابيح في مبالة الترّاديج للتيوطي كاار دو ترجمه دستال المي چند بارطبع بوجياب ـ
    - 🕝 ترجمالكلم الطينب لابن تيميث در 1979ء غيرطبوع -
    - (م) ترجرو توضيح كتاب الاربعين للنودي (طاقية) غيرمطبوع -
  - ه صُعفِ بهودونصاری میں محمد ﷺ علیہ کھتا تا تیں داردو، منطابع عبر مطبوع۔
- - تاریخ آل معود داردو برای این نکره شیخ الاسلام محد بن عبدالواب کے بیلے اور و مرسالیشن کے ساتھ شائع ہو کی ہے۔
    - اتّعات الكرام تعلق بلوغ المرام لا بن حجومت فلا في دعري الملك والم مطبوع -
      - و قادمانيت اين آئينمين داردو ملايواع) مطبوع .
      - نتنهٔ قادیانیت اورمولانا ثنا التدام تسری داردو برای مطبوع و
  - پیش نظر کتاب جو را بطۂ عالم اسلامی میں بیش کرنے کے لیتے الیف کی گئی راوراس کے بعد مزیر () پیش نظر کتاب جو را بطۂ عالم اسلامی میں بیش کرنے کے لیتے الیف کی گئے جو بر ہیں -
    - انكارمديث كيول ؟ (ارُدوك الماء) مطبوع
    - (الرووي الكار عديث عن يا باطل (اردوي ١٩٤٧) مطبوع
    - ارزم حق و باطل د مناظره بجرد بيه كى رو داد شكاية مطبوع الم

- ارازالی والصواب فی مسالة السفور والحجاب رع بی شکائی رئے سے متعلی علاقراکر تقی لدین الی کمتی معلاقراکر تقی لدین الی کمتی حفظ الله کی دائے پر نقد ہے۔ اور مجله الجامعة السلفيد ميں قسط وارشائع ہوا ہے۔
- العامعة السلفيه مين شائع موميكي مين . العامعة السلفيه مين شائع موميكي مين .
  - الفرقة الناجيه والفرق الاسلامية الأنرى دعربي والماعي غيرطبوع
    - (اردوس اسلام اور عدم تشدو (اردوس والمهواء) مطبوع
    - (٩) بهجزالنظرني مصطلحابل الأثر دعربي )مطبوع
    - ابل تصوف کی کارستانیاں داردولام ۱۹۸۹ مطبوع
- الاحزاب السياسية فى الاسلام دعو بېنشهائيم ،زيرطبع علاده ازيں المبياسية فى الاسلام دعو بېنشهائيم ،زيرطبع علاده ازيں ام بنامة محدث بنادس كى داسكے پولاے زمانة الثا عمت بي بعنى پار م بيس كس) ايٹريٹرى كے فرائض بھى انجام ديستے -

والله العوفق وازمة الاموركلها بيده - ربنا تقبله منا بقبول حسن وانبشه نبامًا حسنا -

### بنسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيثِ مِرْ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهذي ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسرلجًا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر وذكر الله كشيرا، اللهم صلوسلم و بارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و فجرلهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيراً - أتما بعد:

یہ بڑی مسرت اور خاد مانی کی بات ہے کہ ربیع الاول بھی باکستان کے اندر منعقدہ سیرت کا نفرنس کے افتران میں بارا بطہ عالم اسلامی نے سیرت کا نفرنس کے افتران کی افتران کی بات ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اہل قلم بیں ایک طرح کی امنگ مالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اہل قلم بیں ایک طرح کی امنگ اور ان کی فکری کا وشوں میں ایک طرح کی ہم آئی پیدا ہو میر بے خیال میں یہ بڑا مُبارک قدم ہے کہ وزال کی فکری کا وشوں میں ایک طرح کی ہم آئی پیدا ہو میر بے خیال میں یہ بڑا مُبارک قدم ہے کہ وزائد کی اور انسانی معاشرے کی سعا دت کے جِنے بھو طبقے ہیں وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعا دت کے جِنے بھو طبقے ہیں ہی وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعا دت کے جِنے بھو طبقے ہیں آئی وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعا دت کے جِنے بھو طبقے ہیں آئی وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعا دت کے جِنے بھو طبقے ہیں آئی وہ واحد منبع ہے دور اسلام ہو۔

پھریہ میری سعاوت وخوش بختی ہوگی کہ میں بھی اس مبارک مقلبطے میں شرکت کہ ول بیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ میں سیالا ولین والآخرین عظیفہ کے الفہ کی حیات مبارکہ پر دوشنی ڈال سکول ۔ میں تو ابنی ساری خوش بختی و کامرانی اسی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ عظیفہ کے انوار کا کچھے صدنے میں بھٹک کہ ملاک ہونے کے بجائے آپ عظیفہ کے آپ میں اور اسی میں بھٹک کہ ملاک ہونے کے بجائے آپ عظیفہ کے آپ میں اور اسی موت بھی آئے ۔ اور بھر آپ ملاکھ ایک وشن شاہراہ پر جپلتا ہوازندگی گذاروں ۔ اور اسی ماہ بی موت بھی آئے ۔ اور بھر آپ ملاکھ ایک کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پر قلم عُفْو بھیروے ۔

کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پر قلم عُفْو بھیروے ۔

ایک جھوٹی سی بات اپنی اس کتاب کے انداز سخریے کے معلق بھی عرض کرنے کی صرورت

محسوس کررہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں نے کتاب تکھنے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ اسے بار خاطر بن جانے والے طول اورا دائیگی مقصو و سے قاصر رہ جانے والے اختصار دونوں سے بیجتے ہوئے نے متوسط درجے کی ضخامت میں مرتب کہ ول گا۔ لیکن جب کتب سیرت پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ واقعات کی ترتیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا اختلات ہے۔ اس لیے میں ہنے فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ایسی صورت بیٹی آئے وہاں بحث کے ہر پہلوپہ نظر دوڑا کہ اور بھر نور تحقیق کرکے جونینجو افذکہ وں اسے اصل کتاب میں درج کردوں ۔ اور دلائل وشوا مہرکی تفصیلات اور ترجیح کے بری تھی ہو جانے گی۔ البنہ جہاں یہ اندیشہ ہوکہ میری تحقیق قارئین کے لیے چرت واستعجاب کا باعث سنے گی ، یاجن واقعات کے سلسلے میں عام اہل قلم نے کوئی ایسی تصویر بیش کی ہو جو میر نے نقطۂ نظر سے چیجے نہ جو وہاں دلائل کی طرف بھی اشارہ کر دوں ۔

بالله امیرے یہے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما۔ توبقیبنا عُفُور ووَ دُود ہے۔ عرش کا مالک ہے اور بزرگ ور ترہیے۔

صفى الركمن مُبادكبوري

جامعیه سلفیه بنارس ، هسنید جمعة المبارك ٣٢ر دكيسي شعبن ٣٣ يولائي م<sup>ايان</sup>

# عُرب \_ محلِّ وقوع اور قومیں

عرب کامحل و فوع این نظر عرب کے لغوی معنی میں صحرا اور ہے آب وگیاہ زمین ،عہد قدیم سے عرب کامحل و فوع ایر اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

فیصل میں میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

فیصل میں میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

فیصل میں میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

فیصل میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

عرب کے مغرب میں بحراحمرا ورجزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں فیلیج عرب اورجنوبی عراق کا ایک بڑا حصّہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحربند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں مملک شام اورکسی قدر شمالی عواق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے نفعلق اختلا ف بھی ہے۔ گل تھے کا نمازہ دس لا کھ سے تیرہ لا کھ مربع میل مک کیا گیا ہے۔

بهزیره نمائے عرب طبعی اور حغرافیائی حیثیت سے بطری اہمیت رکھتا ہے۔ اندر ونی طور پریہ ہر جہار جانب سے صحراا ور ریکتان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت بہدایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پرقبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفو ذھیلا ناسخت شکل ہے۔ ہی وجہے کہ قلب برزرہ العرب کے باشند سے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں محل طور پر آزاد و خود مخا زنظراتے ہیں مالانکہ یہ ایسی و عظیم طاقتوں کے ہمایہ شے کہ اگر یہ طوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی توان کے جملے دوک لینا باث ندگان عرب کے اس کی بات نہ تھی ۔

ببرونی طور ریجزیره نمائے عرب رُلانی ونیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیحوں بیج واقعہ اور

خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہُواہے ۔ اس کا شمال مغربی گوشہ ، برّاعظم فرلقہ میں داخلے کا دروازہ ہے ۔ شمال مشر نی گوشہ بورپ کی نجی ہے ۔ مشر تی گوشہ ایران ، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے درواز سے کھولتا ہے اور مہندوشان اور چین تک بہنچا تا ہے ۔ اسی طرح ہر براعظم منگر مشرق بعید کے درواز سے کھولتا ہے اور مہندوشان اور چین تک بہنچا تا ہے ۔ اسی طرح بر براعظم منگر کے داستے بھی جزیرہ نملئے ہو بسے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگام ہوں بربراہ داست نظر انداز ہوتے ہیں ۔

اس حغرا فیا ئی محلِّ وقوع کی وحہ سے جزیرۃ العرب کے ننمالی اور حبنو بی گوشیے ختلف قومول کی آما جگاہ اور سجارت و نقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔

مُوْرِضِين نے نسلى اعتبار سے عرب اقرام كى تين قىميں قرار دى ہيں ،
عرب قومب (۱) عرب بائدہ \_\_\_\_ينى وہ قديم عرب قبائل اور قوميں جو بالكل ناپيد ہوگئيں اور
ان كَيْسَعَلَى ضرورى تفصيلات بھى دستياب نہيں بيٹلاً عاد ، ثمود ، طُسْم ، كَيْسِيس ، عُمَالِقَهُ وَغِيرہ ،
(۲) عرب عاربۂ \_\_\_يعنی وہ عرب قبائل جوئيرُب بن يشجب بن قبطان كی نسل سے بیں - انہیں قبطانی عرب کہا جا تا ہے۔

(۳) عراب عراب عرب المعنى وه عرب قبائل جو حضرت اسماعيل عليه السلام كى نسل سے بين - انہيں عدنانى عرب كہا جاتا ہے ۔ عدنانى عرب كہا جاتا ہے ۔

عرب عاربه بینی قبطانی عرب کا اصل گهواره ملک مین تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاندوں میں بھیلے اور بھیھے۔ ان میں سے دوقبیلوں نے بڑی شہرت عامل کی ۔ مختلف شاندوں میں بھیرے جس کی مشہور ثنافیں زیرالجہور، قُضُاعدا ورسُکا بیک میں۔

رب) کہلان \_ جس کی شہور تنافیں ہمدان ، اُنمار ، طَی ، مُذْ رِحج ، کِنْدَه ، کُخْمُ ، مُؤَامُ ، اُزْداُونَ عَلَم اُزْداُونَ عَلَم ، اُزْداُونَ عَلَم الله وَمُعَلَم ، اُزْداُونَ عَلَم کی اور مُزَرَج اوراولا دِجننه بیں ،جنہوں نے آگے عِل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل خیان کے نام سے شہور ہوئے۔

عام کہلائی قبائل نے بعد میں مین جھوڑ دیا اور جزیرہ العرب کے مختلف اطراف میں جھیل گئے۔ ان کے عمومی نرکِ وطن کا واقعہ سپر عرم سے کسی قدر پہلے اس وقت بیش آیا جب رومیول نے مصرو شام پر قبصنہ کرکے اہل مین کی تنجارت سے بحری راستے پر اپنا تسلط جمالیا، اور کُری شاہراہ کی مہولیات فعارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہوکررہ گئی۔

کے عجب نہیں کہ کہلانی اور جمیری خاندانوں میں جیٹمک بھی رہی ہو اور بربھی کہلانیوں کے زکر وطن کا ایک مؤرسبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترکی طن کیا۔ لیکن حمیری قبائل اپنی حکمہ برقرار سے -

جن كهلاني قبائل في ترك وطن كياان كي چاقسميں كي جاسكتي ہيں -

ا- أرو \_ انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزیقیار کے مشورے پر ترک وطن کیا بہلے تو یہ بمن بی میں ایک مگری ہے اسے دوسری حکم منتقل ہوتے ہے اور حالات کا تیا لگانے کے لیے آگے اسکے بارول وہتوں کو بھیجتے ہے لیکن آخر کا رشمال کا رُخ کیا اور بھر مختلف ثنا خیس گھو متے گھاتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذریہ گوئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے ۔

اس نے اُولاً حجاز کا رُخ کیا اور تعلیبہ اور ذی قار کے درمیب ان اقامت افتیار تعلیبہ اور ذی قار کے درمیب ان اقامت افتیار تعلیبہ بن عُمْر ف کی میں ہوگئی اور خاندان مضبوط ہوگیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا، اور اس کو اپنا وطن بنا لیا ۔ اسی تعلیہ کی نسل سے اُؤس اور خُرْر کے ہیں جو تعلیہ کے صاحبزاد سے صار تنہ کے بیٹے ہیں ۔ کے بیٹے ہیں ۔

یعنی خُرزاعه اوراس کی اولادیه لوگ بیهلے سرز مین مجاز میں گردش کرتنے ہُوسئے مار ثنہ بن عُمُرو مار ثنه بن عُمُرو مار ثنه بن عُمُرو کر خود مکہ میں بود وباش افتیاد کرلی .

عران بن عُرُو اس نے اور آئی اولاد نے عمان میں کونت اختیار کی اسلیم یہ لوگ از وعمان کہلاتے ہیں۔

اس نے لئی شام کو گرخ کیا۔ اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بہتی تحقیق نی متوطن ہوئیا۔ بہتی تحقیق نی متوطن ہوئیا۔ بہتی تحقیق کی متوطن ہوئی اور ان ہوئی اور ان ہی لئے بیان مان میں اور کی تنام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں قصر بن در بیعہ تحاجوجرہ کے شاہان آل مُنڈر کا جدِ اعلیٰ ہے۔ بہتی تحقیق کی میں تعلق کی اور اجارا اور المان اور المان اور المان اور کی تعلق کی میں تعلق کی اور اجارا اور المان اور کی کا میں تعلق کی نہیت مشہور گئیں۔ بہتی کا اور اجارا کی کے اور اجارا کی کے اور اجارا کی کے اور اجارا کی کے ایک مجوراً وہاں میں تحید زن ہوئے دلیکن مجوراً وہاں میں تحید زن ہوئے دلیکن مجوراً وہاں

سے و شکش ہوکر حَصْرُ مُون گئے ، گروہاں بھی اُ مان نہ ملی اور آخر کا رنجد میں ڈریسے ڈالنے رہے۔ بہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی ، گریہ حکومت پائیدار نہ تابت ہوئی اواں کے آنار عبلہ ہی ناپید ہوگئے۔

کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاعہ ایسا ہے ۔ اور ارکا حمیری ہونا بھی مختف فیہ جے ۔ جس نے بمن سے ترک وطن کر کے عدو دعواتی میں بادیۃ السماوہ کے اندر بود وہاش اختیار کی لیے مرک عمر میں ان کے جُدِاعلیٰ سیّد نا ابل ہم علیہ السلام اصلاً عواق کے ایک شہراُ وُر کے باشند سے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساصل پر کونے کے فریب واقع تھا۔ اس کی کھرائی کے دوران جو کتیات برقم میں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام بیا آئی ہیں اور حضرت ابرا بہم علیہ السلام کے فاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دینے اعلی حالا اور حضرت ابرا بہم علیہ السلام کے فاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دینے اور جاتا ہے۔ است بھی پروہ ہٹا ہے۔

یرمعلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام یہاں سے ہجرت کرکے شہر روّائن تشریب ہے گئے

اور پیروہاں سے فلسطین جاکہ اسی ملک کو اپنی بینہ بارنہ سرگرمیوں کا مرکذ بنا لیا تھا اوردعوت شیلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ٹنک مصروب ٹاک و تازر ہاکرتے تھے۔ ایک بارا آپ مصرتشریب ہے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی توان کے بارسے یں برنیت ہوگیا اور لینے درباری برنے ارائے سے بلایالیکن الٹرنے صرت سارہ کی دعائے نیجے برفیری طور برفرعون کی برنیت ہوگیا اور لینے درباری برنے ارائے سے بلایالیکن الٹرنے صرت سارہ کی دعائے نیجے برفیری طور برفرعون کی اوروہ حادثے کی نوعیت باری گئے کہ دو باقر باؤں مانے اور کھینے لگا۔ اس کی تیت بلاس کے منہ پرماردی گئی اوروہ حادثے کی نوعیت سے سے مجھ گیا کہ حضرت سارہ التہ تعالی کی نہایت خاص اور مقرب بندی بیں اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی باجرہ کوان کی فدمت بیں دے دیا۔ پیر حضرت سارہ نے میں بیٹری باجرہ کو دوست سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی باجرہ کوان کی فدمت بیں دے دیا۔ پیر حضرت سارہ نے علیہ السلام کی زوجیت بیں دے دیا ہے۔

ک ان قبائل کی اور ان کے ترک وطن کی تفصیلات کے بیلے ملاحظہ ہو۔ محاضرات تاریخ الامم الاملائیہ للخضری الرااسی العرب ص ۲۳۵-۲۳۵ ترک وطن کے ان واقعات کے زمانہ اور اسباب کے تعتین میں تاریخی مآخذ کے درمیان بڑا سخت اختلات ہے۔ ہم نے مختلف پہلوؤں رپغور کر کے ہو بات راجے محسوس کی اِسے درج کر دیا ہے۔

کے مشہور سے کی حضرت ہاجرہ نونڈی تھیں لیکن علامہ نصور بوری نے مفصل تھیت کرکے یہ نابت کیا ہے کہ دہ اونڈی نہیں بلکہ آزاد تھیں اور فرعون کی بیٹی تھیں۔ دیکھئے رحمہ کھین ۱۳۷۳ سے ۱۳۷۰ سے ۱۳۷۰ سے سے استحد میں مسلم المنا کا اسلام میں مسلم المنا کے لیے ملاحظہ ہو صبحے بخاری ۱۸۸۸ م

حضرت ابرامهیم علیهالسلام ،حضرت ساره اورحضرت بایژه کوهمراه مے کرفلسطین واپس تشربیت لائے ۔ بھراللہ تعالی نے صرت ابرام بیم علیہ انسلام کو ناجرہ علیہ انسلام کے بطن سے ایک فرزندار جند اسماعیل عطافرایا لیکن اس رحصنت ساره کو حبیب اولا دختیس بری غیرت ا فی اورانہوں نے حضرت ابراہیم علیالسلام کومجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کوان کے نوزائیدہ بیجے میت جلا وطن کر دیں ۔ حالات نے ایبار نے اختیار کیا کہ انہیں حضرت ساڑہ کی بات ماننی پ<sup>و</sup>ی اوروہ حضرت باجرة اورصرت اسماعيل عليها السلام كوهمراه كرحجاز تشريب ك كئ اوروبال ايب بي البكياه وا دی میں ببیت الله نشریف کے قربیب تھہرا دیا۔ اُس وقت ببیت الله نشریف نه تھا۔ صرف ٹیلے کی طرح اُبھری ہوئی زمین تھی۔سیلاب آ تا تھا تو دامئیں ہائیں سے کتراکز بھل جا تا تھا ۔ وہیں مسجد حرا م کے بالائی حصتے میں زُمْزُم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت بإجره اورحضرت اسماعيل عليهماالسلام كوجيموثرا تفاءاس وقت مكتمين نه ياني تفانه آدم ا ورآدم زاد-اس لیے حضرت ابرامیم علی ایک توشه دان میں مجورا ورایک شکیزے میں پانی ر کھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس جیلے گئے لیکن جیندہی دن میں کھجوراور با نی ختم ہوگیا اور سخت مصل مبین آئی گراس مشکل وَقْت پرالتّٰد کے فضل سے زَمْزُم کا جِثْمہ بھُوٹ بڑا اور ایک عرصہ یک کے لیے سامان رزن اور متاع سیات بن گیا ۔ تفصیلات معلوم ومعروف میں سیم

کچھوصے بعدیمن سے ایک قبیلہ آیا جے تاریخ میں جُڑہم ٹمانی کہاجا آ ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیاسلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں تھرگیا۔ کہاجا تا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے کر کے گردو پہنیں کی وادیوں میں سکونت پذری تھا صبحے مجاری میں انٹی صراحت موجود ہے کہ درہائش کی غرض سے ہیوگ مکہ میں صفرت اسماعیل علیالسلام کی آمرے بعداور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے۔ لیکن اس وادی سے ان کا گذراس سے پہلے ہی ہواکہ تا تھا تھے

حضرت ابراسیم علیدالسلام اپنے متروکات کی گمہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکر تشریف لایاکیتے تفے دلیکن بیمعلوم نہ ہوسکا کہ اس طرح ان کی آ مرکتنی بار ہوئی البتہ تاریخی ما خذ میں عیار باران کی آ مدکی تفصیل محفوظ ہے جو بیہ ہے۔

ا- قرآن مبيدس بيان كياكيا ہے كه الله تعالى في صنب ابراسم عليه اسلام كوخواب ميں دكھلايا

ی ملاحظر میوضیم مخاری ،کتاب الانبیابر ارم دم ، ۵۷م می صیح مخاری ارم دم

که وه اپنے صاحبزا دے دحضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذرج کر رہے ہیں۔ یہ نواب ایک طرح کا تحکم اللی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم اللی کی تعمیل کے لیے نیار ہوگئے۔اور جب دونوں نے ترسیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیٹیانی کے بل لٹا دیا تو اللّٰہ نے پکالا "لے ابرا ہم ابتم نے نواب کوسچ کر دکھایا۔ ہم سیکو کا روں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقینا گیرا کی کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللّٰہ نے انہیں فرگ ہے ہیں ایک عظیم ذیبے عطافر مایا ہے "

مجموعہ بائیبل کی کتاب پیدائش میں مرکورہ کے کرمفرت اساعیل علیہ اسلام محضرت اساق علیہ اسلام محضرت اساق علیہ اسلام کی علیہ اسلام کی علیہ اسلام کی علیہ اسلام کی پیدائش سے پہلے بیش آیا تھا ، کیونکہ لورا واقعہ بیان کر عیکنے کے بعد مضرت اسحاق علیہ اسلام کی پیدائش کی بیدائش کی نیارت کا ذکرہے ۔

اس داتھےسے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ اسلام کے جوان ہونے سے پہلے کم ازکم ا یک بار حصرت ابرا مهم علیدانسلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ تین سفروں کی تفصیل صیح بخاری کی ایک طویل روابیت میں ہے جوابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی سکھتے۔ اس کا خلاصہ بہ ہے! ۷- حضرت اسماعیل علیبالسلام جب جوان ہو گئے ۔ بُر نہم سے عربی سیکھ لی اوران کی نگا ہوں ہیں جیجنے لگے نوان بوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خانون سے آپ کی شا دی کہ دی ۔اسی دوران مفت<sup>ت</sup> م براه كا انتقال بهوكبا · اده حضرت ابرامهيم عليه السلام كوخيال بهوا كدا بنا تركه دمكيفنا چاہيئے ـ حينانجهروه مكتر تت ربین ہے گئے۔ لیکن حضرت اسماعیل سے ملا فات نہ ہُوئی۔ بہوسے حالات دریا فت کئے ۔اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آئے نے وصیّت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں توکہنا لینے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔اس وصیت کامطلب حصرت اسماعیل علیہ انسلام سمجھ گئے بوی کوطلاق سے دی اور ایک دوسری عورت سے تنادی کرلی جو جُرُم کے سرار مضاص بن عُمْروکی صاحبزادی تھی۔ س- اس دوسری شادی کے بعد ایک بار بچر حصرت ابراسمی علیدانسلام مکه نشریب سے گئے گراس وفد بھی صفرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی . بہوسے احوال دریا فت کئے تواس نے اللہ کی حمدوننا رکی آب نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ اسلام ابنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین وابیں ہوگئے۔

ك سورة صافّات: ١٠٠١ - ١٠٠ (فَلَمَا أَسُلًا .. بِذَبِعِ عَظِيم ) كم مح بخارى ١/١٥٥ - ٢٤٦ م قلب جزيرة العرب س٢٣٠

ہ۔ اس کے بعد بھر تشریف لائے تواسماعیل علبالسلام زُمزُ مُ کے قریب ورخت کے نیج تیر گر درہے تھے۔ دیکھتے ہی لیک پڑے اور وہی کیا بھوالیہ موقع پرایک ہاپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اشغطویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک زم دل اور نیق باپ سے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعاد بیٹا اپنے باپ سے بیٹ کل ہی اتنی کمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دولوں نے مل کرفائہ کعبہ تعمیر کیا۔ بنیا دکھود کر دیواریں اٹھائیں اور از ہم علیالسلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو جج کے لیے آواز دی۔

الله تعالی نے مضاض کی صاجزادی سے اسماعیل علیہ السلام کوبارہ بیٹے عطافر مائے جن کے نام یہ بین۔ نابت یا نبایوط، فیدار ،ادبائیل ، بیٹمام ، مثاع ، دوما ، میٹا ، عدد ، تیما ، یطور نفیس ، قیدان ان بارہ بیٹول سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودوباش اختیار کی ان کی معیشت کا دارو مدار زیادہ ترمین اور صروشام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں بہ قبائل جزیرۃ العرب مختلف اطراف میں ۔ بلکہ بیردنِ عرب بھی ۔ بھیل گئے اور ان کے حالات ، زمانے کی دبیز آار کی سے متنظ ہیں۔ میں دب کررہ گئے۔ صرف نابُث اور قیکار کی اولا داس گنامی سے متنظ ہیں۔

نبطیول کے تمدّن کوشمالی مجاز میں فروغ اور ع وج عاصل ہوا۔ انہول نے ایک طاقتور عکومت قائم کرے گردو پیش کے لوگوں کو اپنا باجگذار بنا لیا بُطُرامان کا دارا لیکومت تھا۔ کسی کوان کے مقلبے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دُور آبا اور انہول نے نبطیوں کوقصّۂ پار بینہ بنا دیا۔ مولاناسیّہ سلیان نہ وی "نے ایک دلچیپ بجث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصابی نی مختل نا بنا کی جونسان کور انصابی کی بخشی وہی تھے ۔ اُوں وَفَرْزُج قطانی عرب نہ تھے۔ بلکہ اس علاقے میں نابت بن تامیل میلیاتی ایک کورنس کی جونسل بھی کھی دہ گئی تھی وہی تھے ۔ قیدار بن اسماعیل علیالسلام کی نسل کہ تہی میں علیقی کے بیٹے طور رہییں کی مخوفظ ہے۔ کے بیٹے مُحقوظ ہے۔

عذبان، نبی مَنْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللْ

في ايضاً ايضاً عنظ ويكه تاريخ ارض القرآن ٧/١ - ٥٠٠ الله طيرى: اريخ الامم والملوك ١/١١ - ١٩١٠ الاعلام ١/٥

آگے بھی نسب بیان کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کوضعیف قرار دیاہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابرا ہمیم علیہ السلام کے درمبان چالیس بیتیں ہیں۔
بہرحال مُعَدِّ کے بعیطے نُزار سے ۔۔ بن کے تنعلیٰ کہاجا تا ہے کہ ان کے علاوہ مُعَدِّ کی بہرحال مُعَدِّ کے بعیطے نُزار سے ۔۔ بن کے تنعلیٰ کہاجا تا ہے کہ ان کے علاوہ مُعَدِّ کی کوئی اولاد نہ تھی ۔۔ کئی فاہلان وجود میں آئے۔ در تقیقت نزار کے چار بیطے تھے اور ہر بیٹیا ایک بڑے تھی اور ہر بیٹیا ایک بڑے میں اس سے بڑے۔ در تقیقت نزار کے چار بیطے تھے اور مربیٹیا ایک بڑے میں سے مؤخر الذکر دو قبیلول کی بنیاد تاب جوا۔ جاروں کے نام بر بین بہت زیادہ ہوئیں۔ جنانچہ ربب عیم سے اُسکر بن ربیعہ بعنزہ ، عبدالقیس ، وائل ، بکر، تُغلب اور بنو صَنِیف وغیرہ وجُود میں آئے۔
موخر الذکر دو قبیلول کی شافیں اور نیو میں شیم ہوئی ۔
مشکر کی اولاد دُو بڑے قبیلوں میں تقیم ہوئی ۔

۱- تعیس عیلان بن مضربه ۲- الیاسس بن مضربه

یس عبلان سے بنوشکیم، بنو ئہواز ن ، بنوغطفان ، غطفان سے عُبْس ، فرُباِن \_\_\_\_ اَشْحَحُ اورغَنِی بن اُعْصُرُ کے قبائل و مورد میں آئے ۔

الياس بن مضرسة تميم بن مره ، نبرُ يل بن مدكه ، بنواسد بن خُرُيُه اوركنا أبنُ نُرُيهُ كا والاوجه مِن آيا - يتوبيله فهرُ بن مالک بن نضر بن كنانه كا ولادجه مِن آيا - يتوبيله فهرُ بن مالک بن نضر بن كنانه كا ولادجه عبر قريش بهي ختلف شاخول بين قسيم مهوئه مشهور قُريْتی شاخول کے نام يه بن برح ، شهم عبر فرق ، مُخروم ، تَهُم ، رُنهر و اوقُصَّی بن كلاب كے فاندان بينى عبدالدار ، اسد بن عبدالعزى اورفبنان عبدالعزى ورفبنان بين عبدالعزى اورفبنان بين الله عيلام بين الله عيل وجودي آئے . يتون قضي كے بين عبدالعزى اور باتم - نهيں تأم كن سے الانعالے نے بهار حضور مُحّد هيلا الله الله علاق الله كا اخاب فرالي الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله ع

گرانے میں بنایا' لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اجھا ہول' اور اپنے گر انے کے۔ اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہول ہے"

بہرمال عدنان کی نسل حب زیادہ بڑھ گئی تووہ چاہے پانی کی تلاش ہیں عرب کے ختلف اطراف میں بجھ گئی جہانچہ قبیلہ علیت القیس نے ، مکرین وائل کی کئی شاخول نے اور نبوتم ہم کے خاندانوں نے بحرین کارڈخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے ۔

بنو عنیفہ بن صعب بن علی بن بکرنے بُیامہ کا رُخ کیا اور اس کے مرکز جحریس سکونت پزر ہو گئے۔ کربن وائل کی بقیہ شاخوں نے ، بمامہ سے لے کر بھرین ،ساحل کا ظمہ، فیلیج ،سوادِ عواق، اُلِمْہُ اور ہینیت یک کے علاقوں میں بودو ماش افتیار کی ۔

بنونغالب بریره فراتیر میں اقامت گزیں ہوئے ، البته ان کی بعض شاخوں نے بنو کرے ساتھ سکونت آخت باری ،

بنونميم نے باديہ بصرو كو اپنا وطن بنايا -

بنوٹگئی نے دینہ کے قریب ڈریسے ڈالے ۔ان کامُشکن وادی القری سے شروع ہوکم خیبر اور دینہ کے مشرق سے گذرتا ہوا حرہ بنوٹکئی سے تصل دو بیہاڑوں کک منتہی ہوتا تھا۔

بنو تقیعت نے طائِف کو وطن بنالیا اور نبو بہوا زن نے مکہ مے مشرق میں وادی اوُ طاس کے گردوییش ڈریسے ڈایے۔ان کاسکن مکہ بصور شاہرہ پر واقع تھا۔

روبین ڈیرے ڈانے۔ ان کا مسن ملہ بصرہ ساہرہ پر واقع تھا۔ بنوائے شیار کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں تھیمہ زن ہوئے ۔ ان کے اور تیما کر کے زمبان

بنوطی کا ایک فاندان بجنزا با د تھا۔ بنواسد کی آبادی اور کوٹنے کے درمیان یا بیخے دن کی مسافت تھی۔

بنوزُیان نیمار کے قریب موران کے اطراف میں آباد ہوئے۔

تنهامه میں بنوکناً نه کے خاندان رہ گئے تھے۔ان میں سے قرشی خاندانوں کی بودوباش کمہ اوراس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے،ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی تا آ تکہ قصتی بن کلاب ابھر کرمنظر عام پر آیا اور قرش بیوں کومتی کر کے شرف وعزت اور بلندی و قارسے بہرہ ورکیا ہے



## عرُب حکومتیں اور سروارہاں

اللام سے بیلے عرب کے بو حالات تھے ان برگفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہو اسبے کوول کی حکونتوں سروار اور زا بہب وا و بان کا بھی ایک مختصر ساخا کہ بیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت ہو یوزیشن حق دہ باسانی سمجھ میں آ کے ۔

جس وقت برزیرهٔ العرب برخور شیراسلام کی تا بناک شعاعیں فکوہ مگن ہوئیں وہاں دوقسم کے عکمان تھے۔ایک تاج بیش بادشاہ جو در تقیقت محمل طور بر آزاد وخود مخار شیے اورد و مرب قبا بل سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت عاصل تھی جو اچ بیش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزید امتیاز بیعی عاصل تھا کہ وہ پورسے طور پر آزاد وخود مخارت تھے بلجنی کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزید امتیاز بیعی عاصل تھا کہ وہ پورسے طور پر آزاد وخود مخارت اجبی شرخی مخال اجبی شرخی کی تھے۔ کا ان مین منابان آل غیان (شام) اور شاہان جنے وہ اعلان معلوم ہوسکی وہ قوم سبک ہے۔ میس کی باوٹ میں دھائی ہزار سال قبل ہیں۔ میس کے عود کی کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچ سے شروع موتا ہے ایس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود کی کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچ سے شروع موتا ہے ایس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود کی کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچ سے شروع موتا ہے ایس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود کی کا زمانہ گیارہ صدی قبل میچ سے شروع موتا ہے ایس کی ناریخ کے اہم اُدوار بی ہیں:

ا۔ سنٹندی مسے پہلے کا دُور۔۔اس دُور میں شابانِ سُا کا لقب کریب ساتھا۔ان کا بایہ شخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی مآرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے جاتے ہیں اورخریب کے مشہور بند کی بنیا در کھی جاتے ہیں اورخریب کے مشہور بند کی بنیا در کھی گئی جسے مین کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہاس دورمیں بلطنت ساکواس قدر عوج عاصل ہوا کہ انہوں نے ع بے اندرا ورعوب سے با ہر میگہ میگہ اپنی نوآ با دیاں قائم کر لی تھیں۔

۷- سندن م سے مطالعت م مک کا دُور — اس دُور میں سُباُ کے باد ننا ہوں نے مکرب کا لفظ جھوٹر کر ملک رباطنت بنایا۔ چھوٹر کر ملک رباد السلطنت بنایا۔

اس شہرکے کھنڈر آج بھی صنعاء کے ، امیل مشرق میں پائے باتے ہیں۔

سو۔ سے اللہ ق م سے سنت کی کا دُور۔۔ اس دُور میں ساکی مملکت بر قبیلہ حُمیر کو غلبہ حال رہا اور اس نے مآرب کے بجائے رُیدان کو اپنا پایڈ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار بڑ گیا حس کے کھنڈرات آج بھی شہر بریم 'کے قریب ایک مُدُوّر بہاڑی برپائے جانے ہیں۔

پوستاھے میں ایک اور نگین عاد تربیش آیا بعنی مین کے بہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے بیدائیوں پرایک ہیببت ناک حملہ کرکے انہیں عیسائی نربب چھوڑ نے برمجبور کرنا چا ہا اورجب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونواکس نے خندقیں گھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الا قرمین جھوئی وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونواکس نے خندقیں گھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الا قرمین جھوئی کر دیا۔ قرآنِ مجید نے سورہ بروج کی آبات فیت آگ اُسٹی الاُئید وہ الح میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طر اشارہ کیا ہے ۔ اس واقعے کا تیجہ یہ ہواکہ عیسائیت ، جورومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلاوعرب کی اشارہ کیا ہے ۔ اس واقعے کا تیجہ یہ ہوئے انہیں ہورومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلاوعرب کی فتو حات اور توسیع بیندی کے بیے بہتے ہی سے جست و چا بکرست تھی ، انتقام بینے پر ٹل گئی اور جسٹیوں کو مین پر جملے کی ترغیب فیتے ہوئے انہیں بجری بیڑہ مہیا کیا جبت یوں نے رومیوں کی شہ

پاکر هاهی میں ارباط کی زیر قبیا دت ستر ہزار فوج سے مین پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔ قبضہ کے بعدابتداؤ توشاہ مبش کے گورزر کی تینیٹ سے ارباط نے مین برحکم انی کی لیکن بھراس کی فوج کے ایک ماسحت کمانڈر اُربکہ ۔ نے اسے قبل کرکے خود اقتدار برقبضہ کرلیا اور شاہ میش کو بھی اپنے اس تصرّب برراحنی کرلیا۔

یروہی اُبر بُہ ہے جس نے بعد میں فانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اورایک سکر جرا کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کیلیے ساتھ لایا جِس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوگیا۔

اِدھروا تعد ُ فیل میں جب بیوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل مین نے فکومتِ فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل مین نے فکومتِ فائدہ سے مدوما گی اور جب یہ بیلے فائدہ سے مدوما گی اور جب کی قیادت میں مبشیوں کو کمک سے نکال باہر کیا اورایک آزاد وخود مختار قوم کی جیشیت سے مُعدیکے ب کو اپنا باوشاہ نتے کہ کرلیا۔ بیرے کھی کا واقعہ ہے۔

ازادی کے بعد معد کمر بنے کے جیب نے ہوں کو اپنی خدمت اور شاہی عبوکی زینت کے لیے دوک لیا لیکن پیٹوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان جیٹ یوں نے ایک روز مُعْدِ بیکر برکودھو کے سے قبل کر کے زئی کُرزُن کے فاندان سے عکم انی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گُل کر دیا۔ ادھر کسر کی نے اس صُور تِ عال کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے صُنعا کر جو ایک فارسی النّسل گور زمقر رکر کے مین کو فارس کا ایک صُوبہ بنا لیا اس کے بعد دیگر سے فارسی گور نروں کا تقریب فارسی افتار کے بعد دیگر سے فارسی گور نروں کا تقریب فارسی افتدار سے آزاد ہوکر اسلام کی عملداری ہیں آگیا ہے۔

عواق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر دخورس یاسار س ذوالقنون بھیرہ و کی با و نسامی اس کی عمرانی علی اس کی عمرانی علی از میں سے اہلِ فارس کی عمرانی علی آرہی تھی۔ کوئی نہ تھا جوان کے مترِمقابل آنے کی جرائت کرتا یہاں تک کولائے میں میں سکندر تُقَافُنی نے دارا اوّل کوشکست فے کرفارسیوں کی طاقت توڑ دی حس کے نتیجے میں ان کا ملک مگرائے کوشک

کے مولانا میدسلیمان ندوی رجماللہ نے ارسی خارص القرآن عبداول میں صفحہ ۱۳ سے خاتمہ کتاب کک مختلف تا ریخی شوا بدکی روشنی میں قوم سباکے حالات بڑی ببط وقفصیل سے رقم فرطئے میں مولانا مودودی نے تفہیم الفرآن سم ۱۹۵ - ۱۹۹ میں کچھ تفصیلات جمعے کی بیں لیکن تاریخی مافذ میں سنین وغیرہ کے سلسلے میں بڑے اختلافات بیں حتی که محققین نے ان تفصیلات کو میہلول کا افسانہ قرار دیا ہے۔

ہوگیا اورطواتف الملوکی شروع ہوگئی۔ یہ انتشار سلائے کہ جاری رہا اور اسی دوران تحطانی تبائل نے ترک وطن کر کے عواق کے ایک بہت بڑے شا داب سرحدی علاقے پر بود و باش آمت بارک پر عدن نی تارکین وطن کاریلا آیا اور اُنہوں نے لڑمجٹر کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حقے کو اپنامکن بنالیا۔

ادھر کو تاہم میں اُر درشین نے جب ساسانی عکومت کی داغ بیل ڈالی تورف تہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر بلیط آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور انبار کے عرب میں تصناعہ نے ملک شام کی راہ لی ،جبکہ بیشرہ اور انبار کے عرب باشندوں نے باجگذار بننا گوارا کیا۔

اُرد شیر کے عہد میں حیرہ ، بادیۃ العراق اور جزیرہ کے ربیعی اور مُضری قبائل پرجذیۃ الوضاح کی عکرانی تھی۔ ایسامعلوم ہو تاہے کہ اُرد شیر نے عسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پربراہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مارسے بازر کھنا ممکن نہیں ملکداس کی صرف ایک ہی صوف ایک ہی مورت ایک ہی صوف ایک ہے کہ خودکسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا عہائے جے اپنے کینے قبیلے کی حایت و تا تبده اللہ ہون اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے نملان ان سے مدد لی جاسکے گئ اور شام کے روم نواز عرب حکم انوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکم انوں کو کھڑا کیا جاسکے گئ

شا ہن جیزہ کے پاس فارسی فوج کی ایک بینٹ ہمیشہ رہاکر تی تھی حس سے باد بینشین عرب بیوں کی سرکو بی کا کام بیاجا تا تھا۔

مرائع می عرصے میں مذیبہ نوت ہوگیا ادر عُمرُو بن عدی بن نصر کُفی اس کا جانشین ہُوا۔ یہ جیسا کی بالاعکم ان نیا اور شاپور ارد شیر کا ہمعصر تھا۔ اس کے بعد قباذ بن فیروز کے عہد میں مُرُدک کا ظہور ہوا جوا باحیت کا علمبردار تھا۔ قباذاور پر نمیوں کی سسن عکم انی رہی۔ قبا ذکے عہد میں مُرُدک کا ظہور ہوا جوا باحیت کا علمبردار تھا۔ قباذاور اس کی بہت سی رہا یا نے مُرُدک کی ہمنوائی کی۔ بھر قباذ نے حیرہ کے بادشاہ منذر بن امرالسا کر بوغیام بھیجا کہ تم بھی بھی ندہب اختیار کر ہو ۔ منذر بڑا غیرت مندر تھا انکار کر بعظی نہیجہ بیہ ہوا کہ قبا ذنے لئے مزول کے باحد اس کی جگر مُردکی کی دعوت کے ایک بیروکار مارث بن عمرو بن مجرکِنْدی کو چیرہ کی کھرانی سونب دی۔ قباد کے بحد قارس کی جگر مُردکی کی دعوت کے ایک بیروکار مارث بن عمرو بن مجرکِنْدی کو چیرہ کی کھرانی سونب نفرت تھی۔ اس نے مُرد دکو دوبارہ جبرہ کا حیا ہیں دوبارہ جبرہ کا آپ اور دیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارث بن عُروکوا ہے بال بلاجیے الیکن وہ بنوکا بھی علاقے میں بھاگ گیا اور دیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارث بن عُروکوا ہے بال بلاجیے الیکن وہ بنوکا بھی علاقے میں بھاگ گیا اور دیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارث بن عُروکوا ہے بال بلاجیے الیکن وہ بنوکا بھی علاقے میں بھاگ گیا اور دیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارث بن عُروکوا ہے بال بلاجیے الیکن وہ بنوکا بھی علاقے میں بھاگ گیا اور دیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارث بن عُروکوا ہے۔

مُنْذر بن ماراسمار کے بعد نعمان بن مُنْدر کے عہد کہ حیرہ کی حکمانی اسی کی نسل میں بیتی رہی ، پھر زید بن عدی عبادی نے بنٹو نعمان بن منذر کی جھوٹی شکایت کی کیشر کی بھڑک اٹھا اور نعمان کولینے پاس طلب کیا ۔ نعمان چیکے سے بُنو شَیْراً بن کے سردار ہانی بن سعود کے پاس پہنچااور اپنے اہل وعیال اور مال کی امانت بیں نے کرکسر کی سے باس کیا کہر کی نے اسے قید کردیا اور وہ قید بی بی فوت ہوگیا ۔ فوت ہوگیا ۔

ادھ کسر کی نے نعان کو قید کرنے کے بعداس کی جگہ ایاس بن فَبیصہ طائی کو جیرہ کا حکمان بنایا
اوراسے حکم دیا کہ بانی بن سعود سے نعان کی امانت طلب کرہے۔ بانی غیرت مند نظا اس نے صرف انکاری نہیں کیا۔ بلکہ اعلانِ جنگ بھی کر دیا۔ بھر کیا تھا اِباش اپنے حبومیں کسریٰ کے لاؤنشکر اور مرز بالاں کی جاعت نے کر دوانہ ہوا اور ذِی قار کے میدان میں فرلیقین کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی حب کی جاعت نے کر دوانہ ہوا اور ذِی قار کے میدان میں فرلیقین کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی حب میں غیر فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرناک کست کھائی۔ یہ بہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی میں فیلین اللہ کا ایک کے اس میں میں میں ایک تھوڑ سے بھی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طال ایک ایک ایک کے ایک میں ایک کی پیدائش کے تھوڑ سے بھی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طال ایک ایک کے ایک کے ایک میں ان کی میرائش کے تھوڑ سے بھی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طال ایک کے اس میں میں میں میں ہوئی تھی۔

تھا۔ اور رومیوں کے آلہ کار کی تینیت سے دیارِ تنام پران کی حکم انی سلس قائم رہی تا آنکہ خلافت فاوتی میں سلاھ میں سلاھ میں نرمُوک کی جنگ تیں بیش آئی اور آلی خیتان کا آخری حکم ال جَبْلہ بن اُنیکم حلقہ مگوش اسلام ہوگیا ہے والے اور وہ مرتد ہوگیا۔) ہوگیا ہے واکر جہ اس کا غود اسلامی مساوات کو زیادہ دیرتک برداشت نہ کرسکا۔ اور وہ مرتد ہوگیا۔)

عجاز کی امارت نے مواسل کی عمر یائی سے اور تاحیات کہ کے سربراہ اور بیٹ اللہ کے مُتولی کے ایٹ کے مربراہ اور بیٹ اللہ کے مُتولی کے ایٹ کے سربراہ اور بیٹ اللہ کے مُتولی کے ایٹ کے ایٹ کے سربراہ اور بیٹ اللہ کے مُتولی کے دوصا جزادگان سے نابٹ بھر قیدار، یا قیدار بھر نابت سے بیجے بھر بھی کہ کہ کے والی ہوئے ۔ ان کے بعد ان کے بعد ان کے نامضا ض بن عُمر و جُرنیمی نے زمام کا البنے ہاتھ میں رہی ۔ اس طرے کہ کی سربراہی نوجرہم کی طرف منتقل ہوگئی اور ایک عرصے نک انہیں کے ہاتھ میں دہی ۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام چونکہ دلینے والد کے ساتھ بل کی بیٹ اللہ کے بانی مجاد تھے اس لیے ان کی اول وکو ایک باو قارمقام صرورہ اصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کاکوئی حِصّہ نہ تھا ہے۔ اولا وکو ایک باو قارمقام صرورہ اصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کاکوئی حِصّہ نہ تھا ہے۔

پردن پر دن اور سال پر سال گذرتے گئے لیکن صفرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دگوشه مگنائی سے مذکل سی میہ بہاں کا کرخت نصر کے ظہور سے کچھ بہلے بنوج ہم کی طاقت کمزور بڑگئی اور کلتہ کے افق پر عدنان کا سیاسی شارہ مجم کے فاشروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخش نُصَّر نے ذات ہوت میں عوار اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخش نُصَّر نے ذات ہوت میں عوار کا کمانڈر جربہی نہ تھا لیہ

پر بخت نقر نے جب محث قدم ہیں دوسر احماد کیا تو بنو عدنان بھاگ کر بمین چلے گئے۔ اس دقت بنواسرائیل کے بہی صفرت کر میاہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدُ کواپنے ساتھ ملک شام سے گئے اورجب مُجُوتِ نظر کا زورختم ہُوا اور معدمگر آئے توانہیں مکہ ہیں قبیلہ جرہم کاصرت ایک شخص جرشم گئے اورجب مُجُوتِ نظر کا زورختم ہُوا اور معدم کر تھا تھا ہوا ہے۔ اور اسی کے بطن سے نزار بیدا ہوا میں میں مہیں میں میں میں میں ہوا

اس کے بعد کم میں جرہم کی حالت خواب ہوتی گئی۔ انہیں تنگئے تھے اگھیرا ، تیبجہ یہ ہُوا کہ انہوں نے زائر بن بیت اللہ برزیا دنیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ دریع اور جائے کے دائر بن بیت اللہ برزیاد کا ان حرکتوں پر کڑھتے اور بھڑ کئے رہے اسی لیے جب بنونمنا کھ

ته محاضات خضری ارس مها ، مار پیخ ارض القرآن ۷/۰ ۸ - ۸۲

ت بیدائش دمجموعه بائیبل، ۲۵: ۲۵ کیمه تعلب جزیرة العرب سب ۲۳۰۰ ۲۳۰۰ هه ایضا گیضا گوابن شام ۱۱۱۷-۱۱۳۰ ابن شام نے اسلیل علیالسلام کی ادلادیں سے صوف کیت کی تولیت کا ذکر کیا ہے. الله تعلب جزیرة العرب ص ۲۳۰ - شه رحمة للعالمین ۲۸۰۲ شه تعلب جزیرة العرب ،ص ۲۳۱

نے مرّا نظر آن میں بڑاؤکیا اور دکھاکہ نبوعہ نان بنوجر ہم سے نفرت کرتے ہیں تواس کا فائدہ اٹھاتے ہمستے ایک عدنا نی تبیلے رینو بخربن عبدمنا ن بن کنانہ کوساتھ لے کر بنوجر ہم کے خلاف جنگ چھیٹر دی اور انہیں کھرسے نکال کرا قدار پرخو د تبضہ کہ لیا۔ یہ واقعہ دو مری صدی عیسوی کے دسط کا بہا بنوجر ہم نے کہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنوال پاٹ دیا اور اس میں گئی تاریخی چیزی وفن کرکے اس کے نشانات بھی مٹا دیئے محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمرون مارث بن مضاف ہم جوہی نے فائد کعبہ کے دولؤں ہم ن اور اس کے کوئے میں لگا ہوا پھر سے اسود سے نکال کر زمزم کے کنویل مین فن کردیا اور اس کے کوئے میں لگا ہوا پھر سے اسود سے نکال کر زمزم کے کنویل مین فن کردیا اور اس کے کوئے میں نگا ہوا پھر سے اسود سے نکال کر زمزم کے کنویل مین فن کردیا اور اپنے قبیلہ بنوجر ہم کو مکہ سے مبلا وطنی اور وہاں کی مکومت سے موجو ہم ہونے کا بڑا قلی تھا جنانچہ عمر و مذکور نے اسی سلط میں یہ اشعار کہے۔

کان نعریکی بین الحجون إلی الصفا انیس ولی بیسمی بمکة سامس بلی نحن کناهلها خاباد نا صروت اللیانی والجدود العواسس الله " لگله م گوئی سیصنفا تک کوئی آثنا تھا ہی نہیں اور ذکسی قصتہ گونے کم کی شازیمفلوں میں قصہ گوئی کی کیون نہیں ایونوٹی ہوئی قصہ گوئی کی کیون نہیں اور نوٹی ہوئی قصہ گوئی کی کیون نہیں اور نوٹی ہوئی قصہ توں نہیں اُمار کی پینکا "

حضرت اسماعیل علیدالسلام کازمانه تقریباً دو ہزار برس قبل میں ہے۔ اس صاب سے کریں قبیلۂ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سوبرس تک رہا اور ان کی عکم ان گئے گئے دو ہزار ایک سوبرس تک رہا اور ان کی عکم ان گئے گئے دو ہزار ایک سوبرس تک رہا ہے۔ بنو گؤامل کے بغیر تنہا اپنی عکم ان قائم کی 'البنتر تین اہم ادرامتیازی مناصب لیسے تھے جو مُعنَری قبائل کے تصفیم میں آئے۔

ا ماجیوں کوعرفات سے مزدلفر بے جانا اور اوم النّفر کے سار ذی الجرکو جوکہ جی سے سلسلہ کا آتری دن ہے ۔ مِنیٰ سے روائی کا پروانہ دینا۔ بر اعزاز الیاس بن مضر کے فائدان بنوغوث بن مرہ کو ماصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ سار ذی المجرکو حاجی کنگری نہ مار سکتے تھے جب کہ کر کا دیکے ایک ایک آئی کنگری نہ اردینا۔ پھر حاجی کنگری مار کر فارغ ہوجاتے اور منی سے

ف یہ وہ مضاض جربی نہیں ہے میں کا ذکر حضرت اسماعیل علیم السلام کے واقعے میں گذر میکا ہے۔ شاہ مسودی نے تکھا ہے کہ ابل فارس بچیلے دورمیں فائر کو ہے اموال وجوا ہوات بیسجتے رہتے تھے سامان بن بابائے سفیے کے ہے ہُوئے دوہران ، جواہرات ، مواری اوربہت ساسونا ہیں جا تھا ۔ عمرو نے بہد نیع میں کے کوئیل میں گال کیا تھا ۔ (مروج الذہب ار ۲۰۰۰) اللہ ابن شام ارم ال ۱۱۵۔

روائی کا اداده کرتے توصوفہ کے لوگ منی کی واحدگذر کا ہ عقبہ کے دونوں جانب گیراڈال کر کھڑے ہوئیاتے اور جب بیک خودگذر نہ لیعنے کسی کوگذر سنے نہ دبتے ، ان کے گذر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے بلے راستہ فالی ہوتا ۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک فاندان بنوسعد بن زید مناق کی طریخ بعقل ہوگئا۔ ۲ - ۱۰ زی المجر کی صبح کو مزد لفہ سے بہنی کی جانب فاضہ (روائی) یہ اعزاز بنو عد وان کو حال تھا۔ سب حرام مہینوں کو آگئے ہیجھے کرنا۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو عاصل تھا۔ کم پر بنو فرزاعم کا اقتدار کوئی تین سورس تک قائم آپا اور بہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل کداور حجاز سے نعل کرنجد ، اطراب عواق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور کہ کے اطراب میں صوف قریش کی جہاز ضیں باتی رہیں جو خانہ بدوش تھیں ۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں ہاور بنوکنانہ میں ان کے چند شعفی بن کلاب کا ظہروں وائیگ

قصی کے متعلق بھا جا ہے کہ وہ ابھی گودی میں تھا کراس کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد
اس کی والدہ نے بنو عُذَرہ سے ایک شخص رسید بن حرام سے شادی کرئی ۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے
اطراف میں رہا تھا اس لیے قصتی کی والدہ دیر جائی گئی اور وہ قصتی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی حب
قصتی جوان ہوا تر مکہ واپس آبا۔ اس وقت مکہ کا والی مُکنیل بن جبشیہ خزاعی تھا قصتی نے اس کے
پاس اس کی بیٹی جی سے نکام کے لیے بیغام بھیما مُکنیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی اس
کے بعد حب مُکنیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قرین کے دریان
جنگ ہوگئی اور اس کے تیمیے میں مکہ اور بیت اللہ ریصتی کا اقترار قائم ہوگیا۔

جنگ کا سبب کیا تھا ؟ اس بارے میں تین بیا نات طبتے ہیں ؛ ایک یہ کرحب قضی کی اولاد فرک بھٹو گئی اور اس کا وقاریجی بڑھ گیا اور اس کا وقاریجی بڑھ گیا اور اس کا وقاریجی بڑھ گیا اور اور کئی کا انتقال ہوگیا توقعتی نے موس کی کہ اب بنونزاعہ اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہمیں زیا وہ حقدار ہوں ۔اسے براحیاس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب میں دور ہفتہ گل اسماعیل کے سردار بھی ہیں دلہذا سرایہی کے متنق وہی ہیں ، چانچہ اس نے قریش

سله این بشام اربه به ۱۹۱۰ اسله یاقت: مادّه نکر سله این بشام اربی از ۱۲۰ میله معاصرات خصری ارده سی این بشام اربی از ۱۱۸ میله

اور بنونزاعہ کے بچے لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنونزاعہ اور بنو کر کو کمسے تکال باہر کیا جائے ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ہ

۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ نزاعہ کے بقول نے دھکیاں نے فعنی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی ٹکہداشت کرے گا اور مکہ کی باگ ڈورسنجانے گا۔

تیسا بیان بر ہے کوئیل نے اپنی بیٹی جی کوبیت الٹاکی تولیت سونپی تھی اور البغیثان نزاعی کو اس کا وکیل بنا با تھا ۔ بنا بخرجی کے نائب کی جندیت سے وہی فا نہ کعبہ کا کلبد بردار تھا جب مکنیل کا انتقال ہو گیا توقعتی نے ابوغیثان سے ایک مشک شراب سے بدیے کعبہ کی تولیت خریدلی مکنیل کا انتقال ہو گیا توقعتی نے ابوغیثان سے ایک مشراب سے بدیے کعبہ کی تولیت خریدلی لیکن خزاعہ نے بنوجی کا ورفعت منظور نہ کی اورفعت کی اور وہ قصی کی آواز پر بمیک کہتے ہوئے جسم کو کھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا وروہ قصی کی آواز پر بمیک کہتے ہوئے جسم ہوگئے گیا۔

بهرمال وجرج بی بود واقعات کاسلداس طرے ہے کہ جب مکینل کا انتقال ہوگیا اور صوفہ
نے وہی کرناچا ہووہ بہیشہ کرتے آئے تھے توقعتی نے قراش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ
کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آکر کہا کہ تم سے زبادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر
صوفہ نے لڑا ئی چھیڑ دی گرفتنی نے انہیں مغلب کرکے ان کا اعزاز چھین لیا۔ بہی موقع تھا
جب نزاء واور بنو بکرنے تُحقیٰ سے دائن کئی اصحب یارکر لی۔ اس پرقعتی نے انہیں بھی المکال بھر
کیا تھا، فریقین میں سخن جنگ چھڑگئی اورطرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے
بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئی اور بنو بکر کے ایک شخص کی کرن عوث کونکم بنایا گیا ، کیم نے فیصلہ
کیا کہ خواجہ کے تھئی خانہ کعب کی تولیت اور کہ کے انتقار کا زیادہ وحقعار ہے۔ نیز تھئی نے
میناخون بہایا ہے سب رائیکال قرار دے کریا قال کے دوندر ہا ہوں ۔ البتہ خزاعہ اور بو کرینے
مینافوں کوقتل کیا ہے ان کی دِیث ادا کریں اورخانہ کعبہ کو بلادک ٹوک تھی کے حالہ کویں
اس فیصلے کی وجہ سے نیم کا تقب شداخ پڑگیا۔ شداخ کے معنی ہیں جاتوں تلے روندر نے والا۔
اس فیصلے کی وجہ سے نیم کا تقب شداخ رہائی کو کھر پیکس لفوذادر سیادت صاصل ہوگئی، اورقعی کے التحق اللی المون کونہ کوئی ، اورقعی کیا اس فیصلے کی وجہ سے نیم کا تھب شداخ رہائی کو کھر پیکس لفوذادر سیادت صاصل ہوگئی، اورقعی کے اللیہ اللیہ کوئی ، اورقعی کے اللیہ کیا تھر کی کیا کہ کوئی کوئی ، اورقعی کے اللیہ کوئی ، اورقعی کے اللیہ کی کھر کیکس کی کے دور سے کیم کی کھر کیکس کی خواج کے کھر کیکس کوئی ، اورقعی کے اللیہ کی کھر کیکس کوئی ، اورقعی کے لیکھر کیکس کوئی ، اورقعی کے اللیہ کی کھر کیکس کیں کوئی کی کی کھر کیکس کوئی ، اورقعی کے کھر کیکس کی کھرکس کی کی کھرکس کے

لله ایضاً ایضاً که ایضاً ۱۱۸۱۱ که رحمت لاعالمین ۱ره و الله المام ۱۱۸۲۱ که این متام ۱۲۳٬۱۲۳۱

کا دینی سرباہ بن گیامیں کی زیارت کے لیے عوب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا آنآ بندھا مجاتھا۔ مکد رقبطتی کے تسلّط کا بدواقعہ پانچویں صدی عیسوی کے وسط بعنی سائی ج کا سے لیے

قصی نے کہ کابند ولبت اس طرح کیا کہ قریش کو اطرافِ مکہ سے بلاکر بوراتنہ ان رہھیم کیا اور ہرخاندان کی بود و باش کاٹھ کا امقر رکر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ، نیز آل خوان، بنوعدوان اور بنومرہ بن عوف کوان کے مناصب پر برفرار رکھا۔ کیونکر قصی مجتنا تھا کہ بیجی دین ہے جس میں روّ و بدل کرنا ورست نہیں لیے

۱- دارالندوہ کی صدارت ، جہاں بڑے براے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکوں کی شادیاں بھی کرتے تھے ۔

۲- اوار معنی جنگ کا رحم قصی ہی کے باتھوں باندھا ما اتھا۔

سور حجابت \_\_\_\_ بینی خانه کعیه کی پاسانی راس کا مطلب برسید که خانه کعبه کا دروازه قصی بی کھولیا تھا ۔ کھولیا تھا اوروہی خانه کعبه کی خدمت اورکلید بیزاری کا کام انجام دیباتھا۔

ہ۔ سقایہ دبانی بلانی \_\_\_اس کی صورت بیری کہ کچھ حوض میں عاجیوں کے بیے یا نی بھر دیا جا آ تھا اوراس میں کچھ کھجوراور کشمش ڈال کراستے میں بنا دیا جا آتھا۔ حب مُجَّاج کما آتے تھے تو اسے پیلیے تھے آیا ہے

۵۔ بِفَادہ رِ مَاجِیوں کی میز اِ نی ) — اِس کے معنی یہ بی کہ ماجیوں کے لیے بطور ضیافت کما نا تارکیا ما آنا تھا ۔ اس مقصد کے لیے تُحصَّی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر دھی تھی ، جوموسم جج میں تصَّی کے باس جمع کی ما تی تھی ۔ تُحصَّی اس رقم سے ماجیوں کے لیے کھا نا تیاد کر ا نا تھا ہو لوگ ۔

نک تلب جزیرة العرب ص ۲۳۲ کی این شام ۱۲۹۱، ۱۲۵ کل ایضاً ۱۲۵۷ محاضرات خصری ۱۲۲، اخبارالکرام ص ۱۵۲ سی محاضرات خصری ۱۲۷

سنگ دست ہوتے ، یاجن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ ہی کھا اکھاتے تھے ہے۔

یہ سارے مناصب قصّی کو عال تھے قصّی کا پہلا بیٹاعبدالدار تھا، مگراس کے محاتے دوسرا بیٹا عبدمناف ،قُصَّی کی زند گی ہی میں شرف وریا دت کے تھام پر پہنچ گیا تھا۔اس بینے صُتَّی نے عبدالدارسے کہا کہ یہ لوگ اگر چرشرف وسیا دت میں تم پر بازی بے جا چکے ہیں ۔ مگر میں تمہیں ان کے ہم پدکرکے رہوں گا۔ جنانچ قفتی نے اپنے سارے مناصب اوراعزازات کی وصیتت عبالدار کے بیے کر دی، بعنی دارالندوہ کی ریاست ، خانہ کی حجابت ، اوار، سِقایت اور رفادہ سب کچھ عیدالدار کو دیے دیا بچونکر کسی کام میں قُصَّی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہاس کی کوئی با مترد کی جاتی تھی ، بلکہ اس کا ہراقدام ، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجال باع دین تحجاجاً ناتھا اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نراع کے بغیراس کی وصیبت قائم رکھی لیکن حب عبدمِنا ف کی وفات ہوگئی نواس کے ببیٹوں کا ان مناصب کے سلطے میں اپنے چیرے بھائیوں مینی عبدالدار کی اولا دسے حجاکٹ اجوا - اس کے تتبعے میں قراش دوگروہ میں بٹ گئے اور قربیب تفاکہ وونوں میں جنگ ہوجاتی گر بھرانہوں نے صلح کی آواز بلند کی اولان مناصب کو ما ہم تقسیم کرایا۔ چنانچہ سعایت اور رفادہ کے مناصب بنوعید مناف کو دیئے گئے۔ اوردارالندوہ کی سربراہی اوا را در حجابت بنوعبدالدار کے اِتھیں مہی مجر بنوعبدِنا ن نے اپنے ماصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبرمنات کے نام نکلا۔ اہذا ہاشم ہی نے ابنى زندگى بهرسقايد ورفاده كا انتظام كيا-البته حبب بإشم كا انتقال بهوگيا توانك بهائى مُظّلِب نے ان کی جانشینی کی، گرمُطَّلِب کے بعدان کے تھیجے عبالمطلب بن ہاشم نے ۔۔ بورسول اللہ مَلْ اللَّهُ اللَّ يما*ل يمك كه حب* اسلام كا دُورآيا توحف*رت عُ*بّاس بن عبدالمطلب اس منصب بر فائز تھے <del>۔</del> ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے حنہیں قریش نے باہم تقیم کر رکھاتھا۔ ان مناصب اورانتظامات کے ذریعے قریش نے ایک مچھوٹی سی حکومت \_\_ بلکہ حکومت نما انتظامیہ \_\_ تائم كرركه يقى حس كے سركارى ا دارے اورتشكيلات كيھ اسى ڈھنگ كى تھيں جبيى آئ كل ياليانى مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں ۔ان مناصر کلے خاکر حسب ذیل ہے :

ا۔ ایساد بینی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس بوتیر دکھ دہتے تھے ان کی تولیت ۔ یمن فعرب بنوجم کوحاصل تھا۔

۲۔ البات کا نظم ۔ یعنی تبوں کے تقرب کے لیے جو ندرانے اور قربانیاں بیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا ، نیز مجاکڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا ۔ بیرکام نبوسہم کوسونیا گیا تھا۔

۳- شوری \_\_\_ یا امواز بنواسد کو حاصل تھا۔

م - اثناق \_ بيني ديت اورجر ما نول كانظم راس منصب پر بنوشيم فائز تھے -

۵- عقاب \_\_\_يعنى قوى يرجم كى علمبردارى - يد بنو أمّيّه كاكام تها -

9- قبہ — یعنی فوجی کیمپ کا نتظام ا درشہ سواروں کی فیادت - یہ بنو مُحزُرُوم کے حصے میں آیا تھا۔

> لایا ۷ - سفارت ب بنوعدی کامنصب تھا۔

بقیہ وب سسرواریاں ہم پیلے صفات میں تعطانی اور عدمانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر بھیے ہیں اور تبلا مجے ہیں کہ پر دا ملک و بدان قبائل کے در میان تقییم ہوگیا تھا ،اس کے بعد ان کی امار نوں اور مرداریوں کا نقشہ کچے ہیں کہ جو قبائل ہے در میان تقییم ہوگیا تھا ،اس کے بعد ان کی امار نوں اور مرداریوں کا نقشہ کچے ہیں تھا کہ جو قبائل جرزہ کے ارد گرد آباد تھے انہیں عتانی کا دانوں جیزہ کو کہ تابع مانا گیا ۔اور جن قبائل نے بادیتہ الشّام میں سکونت افتیاری تھی انہیں عتانی کا دانوں کے جو گرکما ندرون کے تابع قرار دباگیا گریہ ماتھی صرف نام کی تھی ،عملاً نہ تھی ۔ ان دومقامات کو تھے ڈرکما ندرون عرب آباد قبائل بہرطور آزاد تھے ۔

ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرد کرتے تھے۔ اور ان سرار اللہ کا قبیلہ ایک مختصر سی مکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود و تخط کی بنیا د، قبائلی وحدت پرمبنی عصبیت اور ان سرزین کی حفاظت و دفاع سے شارکہ مفادات مجھے۔

قبائی سرداروں کا درجراپنی قوم میں بادشا ہوں جیساتھا ، تبید صلے وجنگ میں بہر حال لینے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھانگ نہیں رہ سکتاتی برطار کو وہی طلق العنائی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہواکہ تاہیے جٹی کہ لعض سرداروں کا پیمال نھاکہ اگروہ بگڑ جاتے تو ہزاروں توایس بیوچھے بغیربے نیام ہوجاتیں کہ مرداد کے غصے کا سبب کیا ہے۔

مع تاریخ ارض القرآن ۱رمه،۱،۵،۱،۹،۱،۹،۱۰۹

تاہم چونکہ ایک ہی گئیے کے پچیرے بھایٹول میں سرداری کے لیے کتا کش بھی ہوا کرتی تھی اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائی عوام کے ساتھ روا داری بہتے ینوب مال خرجی کیے مہمان نوازی میں بیش بیش رہے کہم و بُر دہاری سے کا م سے ، شجاعت کا عملی مظاہرہ کیسے ادر غیر تمندانہ انمور کی طرف سے دفاع کیسے تاکہ لوگوں کی نظر میں عمواً، اور شعراء کی فطر میں عمواً اور اس طرب سردار اپنے نیم قابل کمالات کا جامع بن جائے۔ کیونکو شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہواکہ تے تھے اور اس طرب سردار اپنے نیم قابل حضرات سے بلند و بالا درجہ عاصل کر ہے۔

ردادس كر بخضوص اورامتيازى تقوق عى بواكرت تصح حنهين ايك شاعر نے يوں بيان كيا ہے۔ المث المراع فينا والصف ي وحكمك والنشيطة والفضول « بهمارے درميان تمهارے يہ مال غيمت كا چوتھائى ہے اور منتخب مال ہے اور وہ مال ہے جس كا تم فيصلہ كردو اور جو سرراہ باتر آجائے -اور جوتشيم سے بچی رہے ؟ مرباع: مال غيمت كا جوتھائى حصہ -

> صَمَى ، وہ مال جے تقیم سے پہلے ہی رواراپنے لیے منتخب کرنے -نشیطہ: دہ مال جہل قوم کک بینچنے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے باتھ لیگ جائے -

نصول: وه مال جوتقیم کے بعد بچ رہے اور غازیوں کی تعداد پر بارتقیم نہو مثلاً تقیم سے پیھے ہوئے اور خارت کے بعد ب ہوئے اورٹ گھوڑے دغیرہ ان سب اقسام کے مال سردار قبیلہ کاخی ہواکرتے تھے ، سیاسی حالت اجزیرۃ العرب کی حکومتوں اور حکم الوں کا ذکر ہو چکا پیجانہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر میاسی حالات می ذکر کر دیئے جائیں ۔ قدر میاسی حالات می ذکر کر دیئے جائیں ۔

جزیرة العرب کے وہ بینوں سرحدی علاقے ج غیر ممالک سے بڑوس میں بڑتے سے ان کی سپاسی مالت سے تت اضطراب و انتثارا ور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان ، الک اور غلام یاما کم اور محکوم کے دوطبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سادے فوائڈ سر را ہوں — اور خصوصاً غیر ملکی لڑ ہوں — کو ماصل تھے اور سادا ہو جو خلاموں کے سرتھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا اسکتا ہے کہ رعایا در تقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومت سے اور ان استعال کرتی تھیں۔ اور ان اسے لذتوں، شہوتوں ، عیش رانی ا ورط مے وجور کے لیے استعال کرتی تھیں۔ اور ان پر ہرطرف سے خلام کی بارش ہورہی تھی۔ گروہ حرفِ شکا بیت زبان پر مذلا سکتے تھے۔

بلکر صنروری تھا کہ طرح طرح کی ذکت و رُسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بندر کھیں، کیونکہ جرابتباد کی حکرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔
ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائی تذبرُب کا شکار تھے۔ انہیں اغراض ونواہشا اوھرسے اُدھر، اور اُدھرسے اِدھر ہے بیتی رہتی تھیں۔ کبھی وہ عراقیوں کے ہمنوا ہوجاتے تھے اور کھی شامیوں کی اللہ میں الل اللہ تھے۔

بو قبائل اندرون عرب آباد تقے ان کے بھی بوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشر تھا۔ ہرطرف قبائل جمگڑوں ، نسلی فیادات اور خرمی اختلافات کی گرم بازاری تھی ، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر موت اپنے اپنے آبیلے کا ساتھ دسیتے تھے خواہ وہ حق پر ہویا باطل پر بینا نجدان کا زیمان کہنا ہے۔ وَمَا إِنْ اَلْمِنْ عَزِيدَةً اَنْ شَدُ مَا اِنْ اَلَى مِنْ مَا اِنْ اَلَى مِنْ اَلَى مِنْ اَلَى مِنْ اَلَى مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَزِيدَةً اَنْ شَدُ مَنْ اِنْ اللّهِ مِنْ اَلْمِنْ عَزِيدَةً اَنْ شَدُ مَنْ اِنْ اللّهِ مِنْ عَرِیدَ اللّهِ مِنْ مَنْ مُنْ اِنْ مَنْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَزِيدَةً اَنْ شَدُ اللّهِ مِنْ عَزِيدَةً اَنْ اللّهِ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مَنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ 
د میں بھی توقبیله غزیبی کا ایک فرد ہول۔اگروہ غلط راہ پر چلے گا تویں بھی غلط راہ پرمپلوں گا اوراگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ برمپلوں گا ؛

اندرونِ عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جوان کی آواز کو قوت بپنیجا تا اور نہ کوئی مرجع ہی تھا بُ کی طرف مشکلات و شدائد میں رجوع کیا جا تا اور جس پر فنت پیٹنے پر اعتماد کیا جا ؟۔

باں جازی مکومت کو قدر داخرام کی نگاہ سے تبدیا گر کھاجا تا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و
پاسان بھی تصور کیاجا تا تھا۔ بیمکومت در تقیقت ایک طرح کی دنیوی قیادت اور دینی پیشوائی کا
معجون مرتب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اور الطرائے
حرم پر اس کی با قاعدہ مکم ان مقی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی صروریات کا انتظام اور شریعت ارائیمی
کے احکام کا نفاذ کرتی تھی اور اس کے پاس پارلیمائی اداروں جیسے ادار سے اور تھی کا قت نہ
تھیں۔ لیکن یہ مکومت آئی کم ورتھی کہ اندرون عرب کی دمردار یوں کا بوجوا تھانے کی طاقت نہ
رکھتی تھی جیسا کہ جشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا۔

## غرب \_ أدبان ومذابهب

مُسُلُ کے علاوہ عرب کے قدیم بین ہوئیں سے مُناۃ ہے۔ یہ بجراحمر کے ساصل پر قُدُ آید کے قریب مُشکلُ میں نصب ہے قدیم بین ہوئی اس کے بعد طالفت ہیں لاث نامی بُت دجود میں آیا۔ بجر وادئی نخلہ میں عُرِی کی تعمید بین میں آئی۔ یہ بینوں عرب کے سب سے برٹے بُت تھے۔ اس کے بعد مجاز کے ہرخطے میں شرک کی کثرت اور نہوں کی بجر مار ہوگئی۔ کہاجا تا ہے کہ ایک جن عُمر و بن کُئی کے تا بع تھا۔ اس نے بیا کہ قوم نوح کے بُت ہے تھا۔ اس نے بینوں وی کئی میں مذون نے بینوں کو کھو ذکالا۔ بھر انہیں تہامہُ لایا اور حب میں۔ اس اطلاع پر عمرو بن گئی حدہ گیا اور ان نبول کو کھو ذکالا۔ بھر انہیں تہامہُ لایا اور حب میں۔ اس اطلاع پر عمرو بن گئی حدہ گیا اور ان نبول کو کھو ذکالا۔ بھر انہیں تہامہُ لایا اور حب میں۔ اس اطلاع پر عمرو بن گئی حدہ گیا۔ یہ فیائل ان تبول کو اپنے اپنے علاقوں بی مختصر بیرۃ الرسول ، تالیف شیخ محد بن عبدالو ہاب نجدی سے میں۔ ا

لے گئے ۔ اس طرح بُر بُر قبیلے میں ، پھر بُر بُر گھر میں ایک ایک بُت ہوگیا۔

پیرشکین نے معبوح ام کوہی توں سے بھر دیا چنانچہ حب کمہ فتح کیا گیا تو بہت اللہ کے گرار کی اللہ کے کہا گیا تو بہت اللہ کے گرار دنین سوسائھ ٹبت نضے حنہیں نو درسول اللہ میں اللہ کا کہا تھا ہے دست مبارک سے توڑا ۔ آپ ہرایک کو مجھڑی سے مھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرنا جا تا تھا ۔ پھراپ نے مکم دیا اور ان سارے بنوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کردبلا دیا گیا ہے

غرض شرک اور بُن پینی اہلِ جا ہمیت کے دین کاسب بڑا مظہر بن گئی تھی جنہیں گھنڈ تھا کہ وہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔

پھراہلِ جاہمیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائیج تھے جوزیادہ ترعمرو بن نُحیٰ کی اختراع تھے ۔اہل جا ہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن نُحیٰ کی اختراعات دِینا براہیم ہیں تبدیل نہیں بلکہ برعت صنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہلِ جاہمیت کے اندر رائیج بُت بِبنی کے چنداہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں :

ا۔ دور جالمبت کے مشکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی بیناہ وطونڈھتے تھے، ان کی بیناہ وطونڈھتے تھے، ان کی بیناہ وطونڈھتے تھے، ان کے لیےان سے فریاداورالتجائیں انہیں ذور زور سے بیکارتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کرکے ہماری مراد بوری کرا دیں گے۔

۲- بتوں کا جج وطوا ف کرتے تھے ، ان کے سامنے عجز و نیاز سے بیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔

۳- بتوں کے بیے نذرانے اور قرانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو بھی بنوں کے اتنانوں پر بیجا کر ذرئے کرتے تھے اور کم بھی کھی خراج کر بیتے تھے گر بتوں کے نام پر ذرئے کہتے تھے۔ ذرئے کی ان دونوں صور توں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں کیا ہے۔ ارشاد ہے: وکما ذرائے ہوں ؟ فرائے میں ہوآت نوں پر ذرئے کیے گئے ہوں ؟ ذرائے می گا اللہ علی اللہ میں ہوآت نوں پر ذرئے کیے گئے ہوں ؟ دوسری میگرارشا دہے و کا تَا کُلُوْا مِمَا کَرُ نَدُكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (١٠١١) بعن اُس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کانام نرایا گیا ہو؟

م - بنُول سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی صوابرید کے مطابق اپنے کھانے بینے

سلم مختصرسيرة الرسول ازشيخ محد بن عبدالو إج من ١٠٥٠،١٥ ، ٥٢ ، م ٥

کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چربائے کی پیدا وار کا ایک حصد بنوں کے کیے خاص کرفیقے تھے۔ اس سلط میں ان کا دلچہ ب رواج برتھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیدا وار کا ایک صد فاص کرتے تھے لیکن تبول فاص کرتے تھے لیکن تبول کا حصد تو بنوں کی طرف منتقل کرسکتے تھے لیکن تبول کا مصد کسی جی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کرسکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَا مِنَا لَحَرَثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُولَ هٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُذَا لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ الْمَالِّلَةُ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَ يَصِلُ اللهُ شَرَكَا بِهِمُ مُ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ٥ (١٣٦١٦)

\*اللّٰد نے جو کھیتی اور جوبائے بیدا کئے ہیں اس کا ایک حصد انہوں نے اللّٰد کے لیے مقرر کیا اور کیا یہ اللّٰد کے لیے مقرد کیا اور کیا یہ اللّٰد کے لیے ہے ، توجوان کے شرکار کے لیے ہے ، توجوان کے شرکار کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے نثر کا ریک پنچ جا آہے گتا لیے ہوتا ہے وہ ان کے نثر کا ریک پنچ جا آہے گتا بڑاہے وہ فیصلہ جویہ لوگ کرتے ہیں ؟

۵۔ تبول کے تقرب کا ایک طریقہ بر بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور جو پائے کے اندر مختلف تسم کی نزیں مانتے نے اللہ تعالیٰ کا ارثاد ہے ،

وَقَالُوْا هٰذِهَ اَنْعَامٌ وَ حَرْثُ حِجْنٌ لَا يَشْعَهُا إِلّا مَنْ نَشْاً عِبْرَعْهِمُ وَاَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْنٌ لَا يَذَكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاتِهِ عَلَيْهِ الْمَابِيةِ مِنْ كَا يَعْمُوا مِن كَا يَعْمُوا مِن كَا يَعْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عِلَيْهُ اللّهُ يَالِيهِ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَالِيهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَاللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ ال

نہیںا یہی تجیرہ ہے اوراس کی مال سائبہ ہے۔

وسیکہ اُس کبری کوکہا جاتا تھا جو پانچے دفعہ ہے درہے دو دو مادہ بیے جنتی (لینی پانچے بار
میں دس مادہ بیچے بیدا ہوتے) درمیان میں کوئی نُرنہ بیدا ہوتا۔ اس کبری کواس لیے وصیلہ کہا
جاتا تھاکہ وہ سارے مادہ بیچوں کوایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعداس مکبری
سے جو نیچے بیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عور تیں نہیں کھاسکتی تھیں۔ البتہ اگر
کوئی بیچہ مُردہ بیدا ہوتا تواس کو مرد عورت سعی کھا سکتے تھے۔

عًا می اُس نُر اونٹ کو کہتے تھے جبکی فتی سے بے دریے دس مادہ بیجے پیدا ہوتے، درُیان میں کو بَی نُر نہ بیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی بیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی۔ نہ اس پرسواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کا ٹا جا تا تھا۔ بلکہ اسے اونٹوں کے ربوٹر میں مُفنی کے لیے آزاد جھوٹر دیا جاتا تھا۔ اوراس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائرہ نہ اٹھا یا جاتا تھا۔ دُورِ جاہلیت کی بُت پرستی کے ان طریقوں کی تربیر کرتے ہُوئے اللّٰہ تعالیٰ نے فرما با:

مَاجَعَلَ للهُ مِنُ بَجِيْرَةٍ وَلاَ سَآيِبَةٍ وَلاَ وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ ۚ وَلِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٰ اللهِ مَا جَعَلَ اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُ مُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ( ١٠٣:٥)

" الله نے ناکوئی بجرہ ، ناکوئی سائبہ ناکوئی وصیلہ اور ناکوئی حامی بنایاہے لیکن جن لوگوں نے کفرکیا وہ اللہ عقل نہیں رکھتے " اللہ حجوث میں اوران میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے "

ایک دوسری میگه فرمایاه

وَقَالُوْل مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذَكُوْرِنَا وَمُعَرَّمُ عَلَى ۗ اَزُوَاجِنَا ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِّيَ تَهُ فَهُمْ فِيْهِ شُرِكَا مُ الْمَاسِمِ الْمُعَالَمُ اللهِ ١٣٩:٢١)

" أن دمشركين ) نے كہاكدان جوپالوں كے بيث ميں جو كچھ ہے وہ خالص ہمارے مُردوں كے لئے ہے۔ اور ہمارى عور توں برحمسرام ہے۔البتہ أگر وہ مردہ ہو تو اس ميں مرد عورت سب شرك ہيں ؛

چوپایوں کی ندکورہ اقعام بعنی بحیرہ ،سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کے گئے ہیں جوابن اسحاق کی فدکورہ تفییرسے قدرے مختلف ہیں۔

ھے۔ حضرت سعید بن مُنینَّبُ رحمہ اللّٰہ کا بیان ہے کہ بیجانور ان کے طاغو توں کے لیے تھے۔ اور سیجے بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کا میں انگی پہلا شخص ہے جس نے بتول کے نام پر جانور مجھوڑ ہے۔ جانور کے نام پر جانور مجھوڑ ہے۔ جانور ہے۔

عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کے یہ بُٹ انہیں اللہ کے قریب کردیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کے قریب کردیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں بنایا گیا ہے کہ مشکین کہتے تھے ؛

مَا نَعُبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى ﴿ ٣٠٣٩

"هُم ان كَى عَادِتَ مَحْضَ اسَ لِيَهِ كَرَرَجِهِ مِينَ كَدُوه بَمِينِ التَّرِكَ قَرِيب كَرَدِينٍ " وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَكَا يَنْفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَوَ كَالَةٍ شُفَعَا وَنُا عِنْدَ اللهِ طَ ١٨:١٠١)

" یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جوا نہیں نہ نغع پہنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمادے سفارشی ہیں ''

مشرکین عرب اُ ذَلام یعنی فال کے تیر بھی استعال کرتے تھے۔ (اُ ذَلام ، زُکم کی جُن ہے۔
اور زُکم اُس تیر کو کہتے ہیں جس میں پُر نہ گلے ہوں) فال گیری کے لیے استعال ہونے والے بہتیر
تین قدم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن برصرف ہاں ، یا انہیں کلما ہوتا تھا۔ اس قسم کے تیر سفر
اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعال کئے جاتے تھے۔ اگر فال بین ہاں "کلاتو مطلوب کا کر ڈالا جا آ اگر انہیں 'کلا تو سال بھرکے لیے ملتوی کر دیا جا آ اور آئندہ بھر فال نکالی جاتی۔
کر ڈالا جا آ اگر انہیں 'کلا تو سال بھرکے لیے ملتوی کر دیا جا آ اور آئندہ بھر فال نکالی جاتی۔
فال گیری کے تیروں کی دو سری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دِئیت وغیرہ ورج ہوتے سے
اور تیسری قسم وہ تھی جن پر بید درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے " یا" تمہارے علاوہ سے ہے " یا " مہاتے اور وہ تمام تیزی سے باتی میں شبہہ ہوتا تو اسے ایک اور ٹول کو تیروالے نہنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیزی کو ایک ساتھ ملاکہ گھا آ بھنجھوڑ تا ، بھرا یک تیروالے نہنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیزی کو ایک ساتھ ملاکہ گھا آ بھنجھوڑ تا ، بھرا یک تیروالے نہنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیزی کو ایک ساتھ ملاکہ گھا آ بھنجھوڑ تا ، بھرا یک تیروالے نہنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیزی کو ایک ساتھ ملاکہ گھا آ بھنجھوڑ تا ، بھرا یک تیر کا لئا۔ اب اگرین کلنا کہ تم میں سے ہے " تو ملیف

قراریا تا اودگرین کلتاک ملی شهر توان کواندر اپنی چثیتت پربرقرار رستا، نرتبیلی کا فرد مانا تروز میلیسی میسید

اسی سے ملتا ملتا ایک رواج مشرکین ہیں نُجواَ کھیلنے اور جوئے کے نیراستعال کرنے کا تھا۔ اسی نیر کی نشا ندہی پر وہ جُرئے کا اُونٹ ذیخ کرکے اس کا گوشت بانٹیتے تھے ہے۔ کا ہمن اسے مشرکین عرب کا ہنوں ، عُراَ فوں اور نجو میوں کی خبروں پر بجی ایمان رکھتے تھے۔ کا ہمن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی بیش گوئی کرے اور راز ہائے سوبسۃ سے واقفیت کا دع پار بھو۔ بعض کا ہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جِن ان کے تا بع ہے جوانہیں خبری ہنچا تا دہتا ہے ہو۔ بعض کا ہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جِن ان کے تا بع ہے جوانہیں خبری ہنچا تا دہتا ہے اور لیفض کا ہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطاکیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کابیت لگا اور بعض کا ہن کہتے ہیں۔ بعض اس بات کے ترقی تھے کہجوا دمی ان سے کوئی بات پر چھنے آنا ہے اسکے قول فول سے یااس کی حالت سے بہتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کوئم اون کہا جا تا تھا۔ مثلاً وہ خص جوجوری کے مال بھوری کی جگر اور گم شدہ جانور فرجوری کا بیا تھا۔ مثلاً وہ خص جوجوری کے مال بھوری کی جگر اور گم شدہ جانور وغیرہ کا بیا تا تھا۔ مثلاً وہ خص جوجوری کے مال بھوری کی جگر اور گم شدہ جانور وغیرہ کا بیا تھا۔ مثلاً وہ خص جوجوری کے مال بھوری کی جگر اور گم شدہ جانور وغیرہ کا پہنا تھا۔

نجوی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر خورکرکے اوران کی زفتار واوفات کا صاب لگا کر ستا الگا ہے۔
کہ دنیا میں آئدہ کیا حالات وواقعات بیش آئیں گے ہے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در تقبیقت یا دِن پر ایمان لانا ہے اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کومشرکین عرب نیجھ تروں پر ایمان کھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں نیجھ ترسے بارش ہُوئی ہے۔

مشکوین میں بدشگرنی کا بھی رواج تھا۔ اُسے عوبی میں طیئرۃ کہتے ہیں۔ اس کی صورت بہتھی کر مشکوین کسی بڑا یا ہران کے پاس جاکراسے بھٹکاتے ہتے۔ پھراگروہ دا ہنے جانب بھاگا تو اسے اچھائی اور کا بیانی علامت سمجھ کرا پنا کام کرگذرتے اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کرا پنا کام کرگذرتے اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھتے۔ کرلینے کام سے باز رہے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانو رواستہ کا ط و تیا تو اسے بھی تنوس سمجھتے۔

کے محافزات خصری الر٥٩ ، ابن شام ۱٠٣٠١٠٢١

شه اس کا طُربقہ یہ تھا کہ مُجُرا کھیلنے واسے ایک اونٹ و بھے کرکے اسے دس یا انتقابیس حِقنوں تِنقسیم کرتے - پھر تیرول سے قرعداندازی کرتے یہ سی تیر ہے جب کا نشان بنا ہوتا اور کوئی تیربے نشان موتا جس کے نام پیچسٹ کے نشان والا تیزنکا آ وہ تو کا میاب مانا جاتا اورا پنا حصد لیتا اور جس کے نام پر ہے نشان تیر نکلتا اسے قیمت دینی ہوتی ۔

وعدة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١٠١٧، ٣ طبع لكهنور

شله ما حظه بوقييم معم مع مقرح نودي بكتاب الايمان ، باب بيان كفرمن قال مُطرنا بالنوء الره ٩

اسی سے متی مبلتی ایک سرکت بیجی تھی کہ مشرکین ، خرگوش کے شخنے کی بڑی لاکاتے تھے اور بعض دانوں ، مہینوں ، عبانوروں ، گھروں اور عور توں کو منحوس سمجھتے تھے ۔ بیماریوں کی حجیوت کے قائل تھے اور رُوح کے اُلو بن عبانے کا عقیدہ رکھتے تھے ۔ بینی ان کا عقیدہ نظا کہ جب کہ مقتول کا بدلہ نہ لیا عباسے 'اس کوسکون نہیں ملنا اور اس کی رُوح اُنو بن کر بیا با نوں میں گروش کرتی تی ہے اور پیاس ، پیاس 'یا مجھے بلاؤ ، مجھے بلاؤ ، کی صدالگاتی رہتی ہے ۔ جب اس کابدلہ لیا جا آ

## دين ابراميمي مين قريش كي يرت

یہ تھے اہلِ جاہلیت کے عقائد واعمال ،اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین الباہی کے کچھ افیات بھی تھے ۔ بعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا ۔ چنانچہ وہ بیت اللّٰہ کی تعظیم اوراس کا طواف کرتے تھے ۔ جج وعمرہ کرتے تھے ،عرفات ومزدلفہ میں تھہرتے تھے اور بُری کے جانوں کی قربانی کہتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہی میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کردی تھیں ۔ مشلاً ،۔۔

فریش کی ایک برعت بیتی که وه کہتے تھے ہم صرت ابراہیم علیدائسلام کی اولا دہیں، حرم کے بابران بہت اللہ کے والی اور مکہ کے باشدے ہیں ، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہما ہے حقوق ہما دے تا بان شان نہیں کہ ہم مدو دحرم سے باہروائیں بینا نیخہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افا ضرکرت تھے بلکہ مُن دُرُفْهُ ہی میں مظہرکر وہی میں افاضہ کرتے ہوئے داللہ تعالی نے اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرا یا ثم آفیہ کہ ویک میں میں میں کے اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرا یا ثم آفیہ کہ ویک میں میں کہ اور نہ وہاں سے افاضہ کر وہاں سے افاضہ کر وہاں سے سامے لوگ اور نہ وہاں سے افاضہ کر وہاں سے سامے لوگ میں دئیں سے افاضہ کر وہاں سے سامے لوگ

ان کی ایک بدعت بد بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مس (قریش) کے بیے احرام کی حالت ہیں بنیر اور کھی بنانا درست نہیں اور نہ بر درست ہے کہ بال والے گر دیبنی کمبل کے خیمے) میں داخل

لله صبیح سنجاری ۲/۱۵،۸۵، مع شوح - سله ابن شام ۱/۹۹، صبیح سنجاری ۱۲۲۱

ہول اور نہ بیدورست ہے کہ سایہ عاصل کرنا ہوتو حمرات کے جیمے کے سواکہیں اور سایہ حال کر س سیلے

ن ان کی ایک برعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ببرونِ حَرَمُ کے باشدے حج یا عمرہ کرنے کے اس کے لیے کھانا کے لیے کھانا در بیرونِ حرم سے کھانے کی کوئی چیز ہے کہ آئیں تواسے ان کے لیے کھانا درست نہیں تھا۔

ایک برعت برجی تی کدانہوں نے بیرون حرم کے باسٹندوں کو حکم دے رکھاتھا کہ وہ ترم میں اسفے بعد بیا کا بیرون حرم کے باسٹندوں کو حکم دے رکھاتھا کہ وہ ترم میں اسفے بعد بیہا طوات حمس سے حاصل کئے ہوئے کیرطوں ہی بین کریں میں کئے اگران کا کیڑا دستاب نہ ساتھ کیرٹے اتار کر صرف ایک جھوٹا سا کھلا ہُوا کرتا بہن میں ناور دوران طواف بیشعر بیرٹے جاتیں:
میںتیں۔اوراسی میں طواف کرتیں اور دوران طواف بیرشعر بیرٹے جاتیں:

اَلْيُوْمَ يَبِدُو بَعْضُهُ اَوَ كُلُهُ وَمَا بَدَا مِنُهُ فَلَا أَحِلُهُ الْمُعْتُدُ وَمَا بَدَا مِنُهُ فَلَا أَحِلُهُ الْمُعْتُدُ وَلَا أَحِلُهُ اللّهِ مَعْلَى عَلَى اللّهِ مَعْلَى عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بهرمال اگر کوئی عورت یامرد برتر اور معزز بن کر ، بیرون حرم سے لائے ہوتے اپنے ہی کیٹروں میں طوان کر لیبا تو طوان کے بعد ان کیٹروں کو بھینک دیتا، ان سے رننود فائرہ اکھا تا نہ کوئی اور در میں طوان کر لیبا تو طوان کے بعد ان کیٹروں کو بھینک دیتا، ان سے رننود فائرہ اکھا تا نہ کوئی اور در دانرے سے داخل میں گھرکے اندر در دانرے سے داخل نہ ہوتے تھے اور ہوتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اسی اسے جی منبع فرطایا۔ ۲۱ ، ۱۸۹) اسپنے اس سے جی منبع فرطایا۔ ۲۱ ، ۱۸۹) میں دین سے لینی شرک د بُت برستی اور تو ہمات وخوا فات پرمبنی عقیدہ وعمل والا دین سے عام اہلی عرب کا دین تھا۔

 جفبطین میں بال درا شور کی حکومت کی فقوحات کے سبب بہو دبوں کو زک وطن کرنا پڑا -اس کومت کی سخت گیری اور نجتِ نفرکے باتھوں بہودی ستیعل کی تباہی وورانی ،ان کے بینکل کی بربا دی اوران کی سخت گیری اور نجی نفرک باللہ کے باتھوں کی تباہی وورانی ،ان کے بینک کی بربا دی اوران کی اکثریت کی محک باللہ کو مبلا وطنی کا تیجہ یہ ہوا کہ بہود کی ایک جاعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی کے

دور اردور اس وقت شردع ہوتا ہے جب ٹائیٹس روی کی زیر قیادت سے ہیں روٹیوں
نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر روٹیوں کے باعقوں یہود لوں کی داروگیراوران کے بہلی کی بربادی
کا نتیجہ یہ ہُوا کہ متعدد یہ دی قبیلے جازیجاگ آئے اور نیٹرب ، نیٹر اور تئیا میں آباد ہوکر یہاں اپنی
باقاعدہ بستیاں بالیں اور قلعے اور گرطھیاں تعمیر کرلیں۔ ان تارکین وطن یہود کے در لیعے عرب باشندل
میں کسی قدر یہودی نہ بب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی
دور کے سیاسی جوادث میں ایک قابل دکر چیٹیت عال ہوگئی۔ ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی
قبائل یہ تھے ۔ نیٹر کر، نفیش ، مصطلق ، قریقہ اور قینفاع یسم ہو دی نے دفار الوفا صلال میں ذکر
کیا ہے کہ یہود قبائل کی تعداد ہیں سے زیادہ تھی کیا

یہوڈیت کوئین میں بھی فروغ عاصل ہوا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسعد ابوکر بتھا۔ بین میں بنگ کرتا ہوا بترب بہنچا۔ وہاں بہودیت قبول کرئی اور ہنو قُرُلِظِہُ کے دویوی علماء کواپنے ساتھ میں ہے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کوئین میں وسعت اور پھیلاؤ عامل ہوا۔ ابوکرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف ذونواس مین کا عالم ہوا تواس نے یہودیت کے جوش میں نئزان کے عیما بئوں پہتہ بول دیا اور انہیں مجبورکیا کہ میہودیت قبول کریں، گرانہوں نے انکارکڑیا۔ اس پر فونواس نے فرزوں نے انکارکڑیا۔ اس پر فونواس نے فرزی کورت سب کو باتمیزاگ کے مردعورت سب کو باتمیزاگ کے الاؤ میں مجبوب دیا۔ کہا جا تا ہے کہا س عادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں سے جالیں ہزار کے درمیان تھی۔ یہا کتو برسات می کا واقعہ ہے۔ قرآنِ مجید نے سورہ بروجی سب میں درخوں کی دیا۔ اس واقعہ ہے۔ قرآنِ مجید نے سورہ بروجی سب میں درخوں کو برسات میں کا واقعہ ہے۔ قرآنِ مجید نے سورہ بروجی سب میں درخوں کے درمیان تھی۔ یہا کتو برسات میں کا واقعہ ہے۔ قرآنِ مجید نے سورہ بروجی سب میں درخوں کا ذکر کیا ہے شیا

جہاں کے عیدائی فرمب کا تعلق ہے تو بلا دِعرب میں اس کی آمر عبشی ادرروی قبض گیرول

لا تلب بزیرة العرب مل ۲۵ ،۲۵ ،۲۷ ، ایضاً ایضاً شله این شام ۲۷ ،۲۷ ،۲۷ ،۲۷ ،۳۷ ،۳۷ ، نیز الملاطه فراسینے کمنب تغییر تغییر سودة بروج

اور فاتحین کے ذریعے ہونی ہم تبا چکے ہیں کہ نمن برجشیوں کا قبضہ پہلی بار بہتاء میں ہوا۔ اور معتبر على برقرار الله وران من مين مين عن كام كتار التقريبا أسى زمان مين إيك مشجاب الدعوات اورصاحب كرامات زا ټرس كانا) فيميون تھا ، نجرُان مبنيجا ا ور و ہاں كے بانندوں میں عیسائی مزمہب کی تبلیغ کی۔ اہلِ نجران نے اس کی اوراس کے دین کی سچائی کی کے الیسی علاما دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے علقہ بگوش ہوگئے کیا

یم ذولواس کی کارروائی کے رُدِعمُل کے طور پر مبتیوں نے دوبارہ مین پر قبصنہ کیا اور اُبْرَمِهُ نے مکومتِ بمن کی باگ ڈوراسینے ہاتھ میں لی تواس نے برطے جوش وخروش کے ساتھ برطے بیمانے برعیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔اسی جوش وخروش کانتیجہ تھا کہ اس نے میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوئشش کی کہ اہل عرب کو دیکہ اور میت التہ سے ، روک کر اس کا جج کہتے اور مکہ سے بیت اللہ شریعت کوڈھا دے۔ نیکن اس کی اس جرآت براللہ تعالیٰ نے اسلیسی سزادی کہ اولین واخرین کے لیے عبرت بن گیا۔

دوسری طرفت رومی علا قول کی ہمائیگی کے سبب آل غیان ، بنوٹنلب اور بنوطُی دغیرہ تبانل عرب میں بھی عیسایئت بھیل گئی تھی۔ ملکہ جیڑہ کے بعض عرب با دشا ہوں نے بھی عیسا ئی مزہب تبول كربياتها -

جهال نک مجوسی ندمہب کا تعلق ہے نواسے زیادہ زاہلِ فارس کے ہمایہ عربوں میں فروغ ماصل ہواتھا۔ مثلاً عراق عرب ، بحرین ، دالاصار) حجراور فلیج عربی کے ساملی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن ر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اگا دُکا افراد نے محوسیت قبول کی۔

ماتی رہا صابی ندمہب توعراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران چوکتیات برآ مد مہوئے میں ان سے بتا چلتاہے کہ برحضرت اراہیم علیہ اسلام کی کلدا نی قوم کا مذہب تھا۔ دُورِ قدیم میں تنام ولمین کے بہت سے باشندے بھی اسی ندیہب کے پیر و تھے ، لیکن جب یہو دیت اور بھرعیہا کا دُور دُورُه ہوا تواس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اوراس کی شمیع فروزاں گل ہوکر رہ گئی۔ تاہم مجوں کے ساتھ خلط ملط ہوکریاان کے بڑوس میں عواق عرب اور خلیج عوبی کے سامل پراس نیہب کے کچھے نہ کچھ کیرو کاریاتی ہے۔

جس وقت اسلام کانیر آباں طلوع ہوا ہے ہی ندا ہہب دادیان تھے ہو وہ میں مدا ہہب دادیان تھے ہو وہ میں حالت عربیں بلئے جاتے تھے۔ لیکن برسارے ہی ندا ہب شکست وریخت سے دوجارتھے۔ مشرکین جن کا دعویٰی تھا کہ ہم دینِ ابراہی پر بیں شریعتِ ابراہی کے ادامرونوا ہی سے کوسوں دور تھے۔ اس شریعیت نے جن مکارم افلات کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کو کو فاسطہ نہ تھا۔ ان میں گنا ہوں کی بھرارتھی اورطول زما نہ کے سبب ان میں بھی بُت پرستوں کی وہی عادات ورسوم وہی عادات ورسوم میں ایک جا ہوئی تھیں جنہ بیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات ورسوم نے ان کی اجتماعی سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔

یہودی ندہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریا کاری اور تھکم بن گیا تھا۔ یہودی بیٹیوا النّہ کے بجائے نود رب بن بیٹے تھے۔ لوگوں پر اپنی مرضی عبلاتے تھے اوران کے دلوں میں گرز نے والے خیالات اور ہونٹوں کی عرکات تک کا محاسبہ کرنے تھے۔ ان کی ساری توجراس بات پرمرکوز متھی کہ کسی طرح ال وریاست حاصل ہو انواہ دین بر باد ہی کیوں نہ ہو اور کفروالحا دکوفروغ ہی کیوں نہ ہو اور کفروالحا دکوفروغ ہی کیوں نہ ہو اور کفروالحا دکوفروغ ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدلیس کا اللّٰہ تعالے نے مثل ہو اور ایٹ تعالے نے بہترض کو حکم دیا ہے۔ اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔

عیسائیت ابک ناقابلِ فہم بُت پرستی بن گئی تھی۔اس نے اللہ اورانسان کوعجیب طرح سے فلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عولوں نے اس دین کوائٹ تسیار کیا تھا ان پراس دین کا کوئی حقیقی اثر مذتھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے الوٹ طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں اور وہ اپناطرزِ زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ اور وہ اپناطرزِ زندگی جھوڑ نہیں سکتے تھے۔

با تی ادیانِ عرب سے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا کیونکہ ان سے دل کیسا کتھے عقائد ایک سے تھے' اور رسم ورواج میں ہم آ ہنگی تھی۔

## جاملى معائشر كى چند حبليال

جنریرتہ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لیننے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی' اقتصادی اور اخلاتی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جار ہا ہے۔

عرب آبادی مختلف طبقات پڑشن تھی اور مرطبقے کے مالات ایک اور سرطبقے کے مالات ایک اور سرطبقے کے مالات ایک اور سرے سے بہت زیادہ مختلف کتھے ۔ پنانچ طبقہ اکثرات میں مردعور كاتعلق فاصاند تى بافته تھا-عورت كوبهبت كيھے خو د مخارى حاصل تھى۔اس كى بان ما نى جاتى تھى. اوراس كا آننا احترام اور تحفظ كيا جا آماتها كه اس راه مين تلوارين تحل بطِ تي تفيس اور نوزيزيا ب ہوجاتی تھیں۔ آدمی حب اپنے کرم وشجاعت پر جے عرب میں برا بلندمقام حاصل تھا اپنی تعربیت کرنا چاہتا توعموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا رسااو قات عورت جاہتی تو قبائل کوصلے کے یے اکٹھاکر دیتی اور جامتی توان کے درمیان جنگ ادر خوزیندی کے شعلے پھڑ کا دیتی ملکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سرراہ مانا جاتا تھا۔ اور اس کی بات فیصلہ کن ہواکرتی تھی۔اس طبقے میں مرد اورعورت کا تعلق عقد بھاج کے ذریعے ہو ماتھا، اورین کاح عوریے اولیار کے زیر نگرانی انجام باتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر لینے طور پر اپنا تکاح کر ہے۔ ایک طرف طبقه انثرات کا به عال تھا تو دوسری طرف دُوسرے طبقوں میں مرد وعورت کے انتقلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں برکاری و بے حیاتی اور فحش کاری وزنا کاری کے سوا كوتيادنكانهيب ديا جاسكتا بحضرت عائشة رضي التلاتعا لل عنها كابيان سبے كه عالمبيت ميں نحاح كى چار صور تیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائجے ہے کہ ایک آ دی دوسرے آدمی کواس کی زیرِ ولای*ت لا* کی کے لیے نکاح کا پیغام دی**تا۔** پھرمنظوری کے بعد مہر دیے کراس سے نکاح كريت . دوسرى صورت يرتقى كه عورت جب يض عديك موتى تواس كاشومركمها كه فلا الشخص کے پاس پیغام بھیج کراس سے اس کی شرم گاہ ماصل کرو ربینی زناکراؤ) اور شوم برخود اس سے الگ تخلک رہتا اوراس کے قریب نہ جاتا یہال کک کہ واضح ہوجاتا کر جس دی سے شریرگاہ عال

کی تھی دیعنی زناکرایا تھا ، اس سے عمل تھٹہر گیا ہے ۔حب عمل واضح ہوجا تا تو اس کے بعد اگرشو ہر عاشّا تواس عورت کے پاس جا ما۔ایساس بیے کیا جا ماتھا کہ لڑکا مثر لینے اور پا کمال میدا ہو۔اس نکاح کونکام اِسْتبضًاع کہا ما تا تھا۔ راوراسی کوہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ *نکاح کی میری ہتو* پر تقی کہ دس ادمیوں سے کم کی ایک جماعت اکمٹھا ہو تی ۔سب کےسب ایک ہی عورت کے پاس جانے اور برکاری کرتے ۔ جب وہ عورت حاملہ ہوجاتی اور بحیر پیا ہوتا تو بیدائش کے جند رات بعدوہ عورت سب كو ملاجعتى اورسب كوا نا پر تا عبال ناتقى كه كوئى نه آئے۔اس كے بعدوہ عور کہتی کہ آپ لوگوں کا جومعاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جلستے ہی ہیں اور اب بیرے بطن سے بجہ پدا ہواہے اورك فلال وه تمهارا بينائية وه عورت ان ميسيح بكانم جائبى مايني اوروه أس كالركا مان لياجاتا -پوتھا تکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھ ہوتے اور کسی عورت کے یاس جاتے۔ وہ اسپنے باس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈ ہاں ہوتی تقبیں حواینے درواز وں برجھنڈیاں کا ٹریے رکھتی تھیں تاکہ یہ نٹ نی کاکام دے اور حوان کے پاس جانا چاہے بے دھرطک چلاجائے بحب ابیی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوآتوسب سے سب اس سے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کوبلاتے۔ قیا فرسٹناس اپنی رائے کے مطابق اس لاکے کوکسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا۔ پھریہ اس سے مر بوط ہوجا تا۔ اور اسی کا لڑکا کہلا تا۔وہ اس سے انکارنہ کرسکتا تھا ۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخسبتد مَثِلَانْكُ الله كومبعوث فروا أوجا بليت كرساك نكاح منهد كركيت صرف اللامي كاح ما في إجواج رائج سيك-عرب میں مرد وعورت کے ارتباط کی بعض صورتیں الیہ بھی تھیں جو تلوار کی دھارا ورنیزے کی نوک پر د جود میں آئی تھیں مینی قبائلی تنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کرکھے لینے عرم میں داخل کرالیا تھا ، کمکن ایسی عورتول سے پیلا جونے والی اولاد زندگی بجرعار محسوس کرتی تھی۔ زماز جا ہمیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی ۔ لوگ لیں دوورتین کھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں نگی مہن ہو تی تھیں ۔ باپ کے طلاق دینے یا د فات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی بھاح کر لیتا تھا۔طلاق کا افتیاد مرد کو عاصل تھا۔اور اس کی کو فی صرفیتن نه تھی ہے۔ اس کی کو فی صرفیتن نہ تھی۔

الله الموراور ، نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، نيز كتب تفير تعلقه الطَّلَاق مَرُّ مَا وَالْمُعام - الله المورد وراه المعام التلاث ، نيز كتب تفير تتعلقه الطَّلَاق مَرُّ مَا وَاللهِ السُلاث ، نيز كتب تفير تتعلقه الطَّلَاق مَرُّ مَا وَاللهِ السُلاث ، نيز كتب تفير تتعلقه الطَّلَاق مَرُّ مَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مُلا المِلمُلِي المِلمُ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

زناکاری تمام طبقات میں عروج پرتھی۔ کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قیم ہیں ہے متنظ زہی البتہ کچھر مراد کو پھو توتیں ایسی صرور تھیں جہیں اپنی بڑائی کا احساس اس بُرائی کے کیچڑ میں لت بیت ہوئے سے بازر کھتا تھا۔ پھر آزاد عور توں کا حال لونڈ یوں کے مقابل نبتا اُجھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈ یاں ہی تیں۔ اور ایسا مگتا ہے کہ اہل جاہمیت کی خالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی حاریجی ٹوئ میں کوئی حاریک و فعدایک آدمی نے کھوے ہوگئے ہوں ہمیں کرتی تھی چینا پنج سنن ابی واقد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک د فعدایک آدمی نے کھوے ہوگئے ہوں یارسول اللہ اِنتہا فیلا فیلی تعامیر ایسال سے زبا کہا تھا۔ دسوال اللہ اِنتہا فیلا فیلی فیل شخص میر ابیٹا ہے۔ میں نے جا المبیت میں اس کی مال سے زبا کہا تھا۔ دسوال اللہ اِنتہا ہوں کا اور زباکا دے لیے بتھر ہے ۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبر بن ہو جھر گا بیش میں اور عبر بن جو جھر گا بیش فرمی کی درمیان زمعہ کی لونڈ می کے بیٹے سے جو الرحمٰن بن زمعہ سے بارے میں جو جھر گا بیش فرمی معلوم ومعروف ہے۔ سے سے

جاہمیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ توالیے تھے ہو کہتے تھے ۔ اِسَّمَا اَوْلَادِ مَنَا بَیْسَنَا اَکْسَادِ اَکْسَادِ مَنَا تَمْشَی عَلَى الْلاَضِ " ہماری اولاد ہمارے کلیج ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں ؟

لیکن دوسری طرف کچھ الیے بھی تھے جو لڑکیول کورسوائی اور خرج کے خوف سے زندہ دفن کرنے تے عقصے اور بچول کوفقر وفاقہ کے ڈورسے ارڈ النے تھے تھے لیکن یہ کہنا شکل ہے کہ یہ سنگ دلی بیسے بیانے نے اور ایجے تھے کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسرول کی برنبت کہیں یا اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔

جہاں کک سکے بھائیوں بچیرے بھائیوں ، اور کنے قبیلے کے لوگوں کے بہی تعلقات کامعاملہ ہے تو یہ خاصے بختہ اور اسی کے سے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہی تعاون اور اجتماعیت کی روح لوری طرح کارفر ا ہوتی تھی۔ جے عصبیت کا جذبہ مزید مد آتشہ رکھتا تھا۔ در تھیقت تومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی نبیا و تھا۔ وہ لوگ اس شل پر اس کے لفظی عنی کے مطابق عمل پراتھے کہ اُنھوڈ اُ خاکے خال لگا

اُومَ خُلُلُوماً دلینے بھائی کی مدد کرونواہ ظالم ہویا مظلوم اس شل کے معنی ہیں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد ہیں اسلام کے ذریعے کی گئی بعنی ظالم کی مدد بیسبے کہ اُسے ظلم سے بازر کھاجائے۔ البتہ شرف و سرداری ہیں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا حب نہ بہت ہی دفعہ ایک ہی خشر سے وجود ہیں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کر ناتھا جیسا کہ اُڈس فنور کے واقعات ہیں دکھا جاسکتا ہے۔ مئیں وزُد بُیان اور کُجْر و تُغلب وغیرہ کے واقعات ہیں دکھا جاسکتا ہے۔

جہاں کہ مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ بوری طرح شمتہ ویا ور ہے تھے۔ قبائل کی ساری قرت ایک دوسرے کے فلاف جنگ ہیں فنا ہور ہی تھی، البتہ دیں اور خرات و خرا فات کے آمیزے سے تبار شدہ بعض رسوم وعادات کی بدولت بسا او قات جنگ کی جدّت و شدّت میں کمی آجاتی تھی اور بعض ما لات میں مُوالا ق، ملعف اور تا بعداری کے اصولوں رخیتی قبائل کیجا ہو جاتے تھے۔ علادہ ازیں حرم میلیے ان کی زندگی اور حصولِ معاثی کے لیے سرایا رحمت و مدد تھے۔ قبائل کیجا ہو جاتے تھے۔ علادہ ازیں حرم میلیے ان کی زندگی اور حصولِ معاثی کے لیے سرایا رحمت و مدد تھے۔ مورت بیجی اور ترین کی گذار رہے تھے۔ عورت بیجی اور ترین کی موسی تھی اور ترافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جا نور و ن جبی زندگی گذار رہے تھے۔ عورت بیجی اور ترین کی اور تھی اور ترین کی اور تھی اور تھی اور ترین کی سے مٹی اور تھی ہو اور کو ترین کی سے مٹی اور تھی میں گری ہوئی تھی۔ تو م کے باہمی تعلقات کمز و د جاتی تھی اور تھی تھی اور تھی سے اور کو ترین کی سارے عزائم اپنی رعایا سے خزا نے بھرتے با مخالفین بوقی جمتی کہ محدود تھے۔

اقتصادی حالت معاش برنظر و النے سے ہوسکتا ہے کہ تجارت ہی اس کا ندازہ عوکے ذرائع معالی معاش برنظر و النے سے ہوسکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نز دیک حزوریا زندگی عاصل کرنے کاسب سے اہم ذریعے تھی۔ اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد ورفت امن وسلامتی کی فضا کے بغیرا میان نہیں اور جزیرتہ العرب کا عال یہ تھا کہ سوائے حزیرت والے مہینوں کے امن وسلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار محکاظ، ذی المجاز، اور مُجنی وغیرہ سکتے تھے۔

جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے توعوب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی مُنائی اور چرطے کی دِبات میں میں اور چرطے کی مُنائی اور چرطے کی دِباغ نث وغیرہ کی شکل میں جوجند صنعتیں یا تی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر بمن جرہ اور شام کے متصل علافوں میں تھیں۔ البتہ اندرونِ عرب کھیتی باڑی اور گلّہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عوب عورتیں سوت کانتی تقیں کین شکل یفتی کرسارا مال ومناع ہمیشہ لرطائیوں کی زد میں ہما تھا۔ فقراور کھوک کی وبا عام تھی اور لوگ صروری کیٹروں اور لباس سے بھی بڑی عدرتک محروم کہتے تھا۔ فقراور کھوک کی وبا عام تھی اور لوگ صروری کیٹروں اور دبان میں خریس ور فریل عادتیں اور وجدان و احسان اور حبدان و احسان اور عقل سلیم کے خلاف باتیں بائی جاتی تھیں کسکن ان میں ایسے پندیدہ اخلاق فاضل بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دیک اور ششد شدرہ جاتا ہے۔ مثلاً:

ولقدشرس من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجة صفراء ذات أسسرة قرنت بأزهر بالشمال مفدم فاذ اشربت فاننى مستملك مائى، وعرضى وافرا عربكلم واذ اصحوت فما اقصعن ندى وكما علمت شمائلي و تكمى

" میں نے دو بہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاری دار جام بلوریں سے جو بائیں جانب کھی ہوئی آ بناک اور مند نبدخم کے ساتھ تھا ، نشان مگی ہوئی صاف شفا ن شراب پی ۔ اور جب میں

پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالٹا ہوں۔ لیکن میری آبرو بھر لوپر رہتی ہے اس پر کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اور جب میں ہوش میں آئا ہوں تب بھی سخاوت میں کوٹا ہی نہیں کرٹا اور میرا اخلاق وکرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے ،،

ان کے کرم ہی کا نیتج تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کہونکہ انہیں جو نفع عاصل ہوتا، یا نفع عاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھے فاضل بھی رہتا اسٹے کمپنول کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن باک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ دخر بابا کہ ورا شہداً آگئے بگر مِن کَفید ہما رہ ، ۱۹۱۲ " ان دولوں کا گناہ ان کے نفع سے برط ھرکہ ہے "

او فائے بھر میں کو در جا بلیت کے افعاتی فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نز دیک دین کی جنیب سے مہدکوان کے نز دیک دین کی جنیب سے وہ بہرجال چھے رہتے تھے۔ اور اس داہ میں اپنی اولا دکا نون اور اسپنے گھر بار کی شہریت کے واقعات کا نی بن سود تیک بن نروارہ سے وہ بہرجال ہے کے ان بن میں سود تیک بن مادیا اور حاجب بن زرارہ کے واقعات کا نی بن ۔

سو نوداری و مورت نفس — اس پر قائم رہنا اور ظلم وجر پر داشت نرکرنا بھی جا ہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا بیم یہ تھا کہ ان کی شجاعت وغیرت حدسے بڑھی بڑوئی تھی۔ وہ نورا گھرطک اکھتے تھے اور ذرا ذراسی بات پر بھس سے ذلت وا ہانت کی بھراتی شمشیروسان اٹھا لیتے اور نہایت نوز پر جنگ چھیٹر دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پر وا نہ رہتی۔

ہ - عزائم کی کمیل — اہلِ جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حب دہ کسی کام کو مجدوا نتخار کا ذرایعہ سمجھ کرانجام دینے پرتنگ جاتے تو پھرکوئی رکا دیٹ انہیں روک نہیں کتی تھی۔ وہ اپنی جان رکھیل کراس کا م کوانجام ڈلسانتے تھے۔

۔ جلم و بُرْدَ باری اور سنجیدگی --- بیر بھی اہل جاہلیت سکے نز دیک قابلِ شنائش نوبی تقیء مگریہ ان کی حد بردھی ہوئی شجاعت ادر جنگ کے لیے ہمہ وقت آما دگی کی عادت کے سبس نادر الوجو دیتی ۔

۷- بُرْدِی سادگی بینی تمدّن کی آلائشوں اور دائر پیج سے نا وا تفیت اور دُوری -اس کانیتج پیرتھا کہ ان میں سچائی اورامانت پانی جاتی تھی - وہ فربیب کاری و بدعہدی سے دولاو ژمتنبقر تھے ۔

ہم سمجھتے ہیں کر ہزیر اُ العرب کوساری دنیا سے جو مغزانیا تی نسبت عاصل تھی اس کے علا وہ یہی وہ قیمتی افلاق متھے جن کی وحبسے اہل عرب کوبنی نوع انسان کی قیادت اور رسالتِ عامّہ کا بوج اُٹھانے

کے لیے منتخب کیا گیا ۔ کیونکہ یہ افلاق اگرچ بعض او مت ات شروف کا ببب بن جاتے تھے اوران کی وجہ سے المناک ما دثات بیش آجاتے تھے لیکن یہ فی نفہ بڑے تیم تی افلاق تھے ۔ جو تھوڑی سی اصلات کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔

مالباً ان افلاق میں بھی ایفا تے عہد کے بعد عور تنفس اور پنتگی عوم سب سے گرال قیمت اور نفع بخش جو ہرتھا ۔ کیونکہ اس توت قاہرہ اور عور مُصُمّم کے بغیر شرّوف اوکا فاتمہ اور نظام مدل کا قبام ممکن نہیں۔

ا مل عابلیت کے کچھے اور بھی اخلاقِ فاضلہ تھے لیکن بہاں سب کا احاطہ کرنامقصور نہیں۔

## . خاندان ئېتوسىت

وومراحصه اعدنان سے اور لینی عدنان بن أدبن بمیسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن تموال بن آبی بن عامی بن عنصر بن بن فای بن عیض بن عیصر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبری بیر بی بن بیرز ن بن بیرن بن بیرون بن عیض بن دیشان بن عیصر بن أفناد بن أبهام بن مقصر بن ناحث بن زاری بن سمی بن مزی بن عوضه بن عوام بن قیداد بن اسماعیل بن ابرانهم علیدالسلام سید ایرانهم علیدالسلام سید ایرانهم علیدالسلام سید ایرانهم علیدالسلام سید ایرانهم علیدالسلام سید

موسرا حصر الراميم عليه اللهم عليه اللهم سه أورد الهم بن تارع دآزر) بن ناحور بن ساره ع دياسادغ من ماعو بن فالخ بن متوشلخ بن افغ في ماعو بن فالخ بن متوشلخ بن افغ في ماعو بن فالخ بن ماعو بن مام بن نوح عليه السلام بن الأكب بن متوشلخ بن افغ بن المام 
که این بشام الرا ، و تلقیح فہوم اہل الاثرص ۵ ، ۷ رحمۃ للعالمین ۲ را اتا مها ، ۵ مرحم اللہ الدین بشام الرا ، و تلقیح فہوم اہل الاثرص ۵ ، ۷ رحمۃ للعالمین ۲ روایت سے جمع کیا ہے۔ کیا ہے دیکھے رحمۃ للعالمین ۱ رحمۃ للعالمین ۱ رحمۃ للعالمین ۱ رحمۃ للعالمین ۱ مرحمۃ الفہوم صلاحتۃ السیوص ۷ دحمۃ للعالمین ۱ مرحمۃ العون الموں کے متعلق ان آفذیں اختلاب میں ہے۔ اورلیفن نام لیفن آفذیت ساقط بھی ہیں ۔

نی مین المان کافالواده اینے عُدِاعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے فانوادہ ہاتمی کے نام **خالوادہ**سے معروف ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض فراد کے مختصر حالات بیش کر دبیئے جائیں۔

ا۔ کا انتہ ، ہم تبا چکے ہیں کرجب بنوعبرمنا ف اور بنوعدالدار کے درمیان عہدوں کی تقیم پر مصالحت ہوگئی توعبرمناف کی اولاد میں ہاشم ہی کوستا کی اور برفا دہ بینی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزا نی کرنے کا منصب عاصل ہوا۔ ہشم بڑے معز ذاور مالدار تھے۔ یہ پہلے تحض ہیں جنہوں نے کے میں حاجیوں کوشور با روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عُرُوٹھا کیکن روٹی توڑ کر شور سے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑ سنے دالا۔ چربہی ہاشم وہ پہلے آدی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جا ڈے کے دوسالانہ سجارتی نے تعفوں کی بنیادرکھی ان کے بارے میں شاعرکہا ہے :

عروالذى هشم الثريد لقوم على مسنتين عبات سنت اليه الرحلتان كلاهما سفرالشتاء ويحلة الأصيات

" یه عُمْرُوری بین جنهول نے تعطری ادی موتی اپنی لاغ قوم کو کم میں روٹیاں توڑ کر شورہے میں معمر کو کہ میں روٹیاں توڑ کر شورہے میں معمر محلائیں اور جا ڈے اورگری کے دولوں سفروں کی بنیا درکھی "

ان کا ایک ہم داقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے بینے ملک شام تشریف کے ۔ داستے میں دیم بہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سُلی بنت عمروسے شادی کر لی اور کچھ دنوں دہی تظہر سے ۔ پھر بیوی کو حالتِ ممل میں بیکے ہی ہیں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہوگئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غُزَہ میں انتقال کرگئے ۔ اوھ سُلی کے بطن سے بجہ پیدا ہوا ۔ یہ کے کہ کہ کی بات ہے چوکر نیکے کے شہر غُزہ میں اپنے میکے ہی کے کام شاہ در شریب میں اپنے میکے ہی کے ایک مائی نے اس کا نام شیئہ کر کھا اور نیٹر ب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی آگے جل کر ہی بچے عبدالمطلّب کے نام سے شہور ہوا۔ عرصے تک فائلان اندر اس کی پرورش کی آگے جل کر ہی بچے عبدالمطلّب کے نام سے شہور ہوا۔ عرصے تک فائلان ایشم کے کئی چار بیٹے اور پاننی بیٹیاں تھیں جن باشم کے کئی چار بیٹے اور پاننی بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ جس ۔ اسد ، ابوسیفی ، نفیلہ ، عبدالمظلِب سے معلوم ہوئیکا ہے بشقا یہ اور دِفادہ کا صب سے بنگا یہ اور دِفادہ کا صب سے بنگا یہ اور دِفادہ کا خام ہوئیکا ہے بشقا یہ اور دو اور کا دور دو اور دور کا کا دور دور کی کی میا کہ کی دور کا کا دور دور کا دور کی دور کا دور کا دور کی دور کی کا دور کی دور کی دور کا دور کی دور ک

ابن بشام الرعوا رحة للعالمين - الر٢١/٢-١/٢٦ . هم اليفام الرد ١٠٤٠

ا جم کے بعدان کے بھائی مظلِب کوملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی واعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کالقب فیاص رکھ جھیوڑا تھا جب شکیہ یعنی عیالْلُطَّلِبْ ۔۔۔ دس ہارہ برس کے ہوگئے تومُطَّلِبْ کوان کا علم ہُوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ مُوئے جب شرب کے قریب پہنیے اور شیبہ پر نظے رہے ی تواشکبار ہو گئے انہیں سینے سے لگالیا اور پھراپنی سواری پر پیچھے بٹھاکر کمتہ کے لیے روانہ ہوگئے ۔ مگرشی بہنے مال کی اعبازت کے بغیرماتھ مانے سے اتکادکر دیا۔ اس لیے مُطّلُبُ ان کی ماں سے امازت کے طالب ہوئے گریا لئے اجازت نددی - اخرمُطَّلِب نے کہا کہ ہواپنے والدکی حکومت اور النّٰد کے حرم کی طرف جارہے ہیں۔ اس ير مال سف اجازت دے دى اور مُطّلِب انہيں اپنے اُونٹ پر سِمُعاكر مكر ہے آئے . نكتے دا لول نے وکھا تو کہا یہ عبدالمُطَّلِث ہے مین مُطَّلِث کا فلام ہے مُطَّلِث نے کہانہیں نہیں ۔ یرمیرا بھتبا یعنی میرسے بھاتی ہاشم کالڑکا ہے۔ پھرٹیٹیبہ نے مُطَّلِثِ سے پاس پہ دوش یا تی اور جوان ہُوئے ۔ اس کے بعد مقام ردمان دیمن میں مُطَلِّب کی دفات ہوگئی اور ان کے چیوڈے بُوئے مناصب عبدالمُظَلِب كوحاصل بُوست عبدالمُطَلِب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف واحزاز حاصل كياكدان ك آباروا جلاد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چا ہا اور ان کی بڑی عزت وقدر کی به

مشائخ قریش کوگواہ بنایا ، بجرعبدالمُظَیب کے گھرگیا اور تین روز مقیم رہ کوئم ہوکر نے کے بعد مدینہ واپس چاگیا ۔

اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے فلات بنی عبیر شرست ہا ہمی تعاون کاعہدو بیمیان کیا۔ اوھر بُوئونونے دیکھا کہ بنوئر بارنے عبدالمُظَلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبدالمُظَلب جی طرح تمہاری اولاد ہے ہماری جمی اولاد ہے۔ لبندا ہم پر اس کی مدد کائی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تقی کہ عبد مینان کی مال قبید نوٹر اعہ نے وارالنّدوہ میں جاکر بنوعیتر منان کی مال قبید نوٹر اعہ نے وارالنّدوہ میں جاکہ بنوعیتر منان کی مال تعبد فیران کیا جہی بیمان نھا جم آگے جل کر۔ اسلامی دور میں فتح کہ کا سبب بنا تفصیل اپنی عبد آرہی ہے ہے۔

بیت اللہ کے تعلق سے عیدالمُظَلب کے ساتھ دواہم واقعات پیش آئے ، ایک جاہِ زُمْزُم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسے برا فیل کا واقعہ ۔

جاہ رمزم کی کھل کی کھل کی کھل کی کھل کی کھل کی کھل کی کھود نے کا مکم دیا جار ہا ہے اورخواب ہی میں انہیں اس کی جگہ سے ہوئی آرمزم کی کھیل کی کھود نے کا مکم دیا جار ہا ہے اورخواب ہی میں انہیں اس کی جگہ سے تباق گئی۔ امنہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھوائی منٹروع کی اور زفتہ زفتہ وہ چیزب رآمد ہوئیں جونو فرائم کے بعد کھوائی منٹروع کی اور زفتہ زفتہ وہ چیزب رآمد ہوئیں جونو فرائل المطلب نے کہ چھوڑت نے وقت چاج زمزم میں دفن کی تھیں۔ یعنی تلواری، زرمیں، اور سونے کے دونوں ہران بھی دروازے ہی میں فٹ کئے اور ماجیوں کوزمزم میلانے کا جدولیت کیا۔

کھرائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوگیا توقریش نے والمؤلّب سے جھڑ اشروع کیا اور مطالبہ کیا کہ جمیں بھی کھرائی میں شریک کردے عبدالمُ طَلِب نے کہا میں ایسانہیں کرسکتا۔ میں اس کام کے بیے مضوص کیا گیا ہوں ، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے۔ یہاں بھی کو فیصلے کے بیے بنوسعد کی ایک کا ہمنہ مورت کے ہاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روا نہی ہوگئے نہیک راستے میں اللہ تعالی نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف مصح بالمُ طَلِب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے داستے ہی سے ملب آئے۔ ہی موقع تھا جب عبدالمُ طَلِب نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے اُنہیں دس لؤے عطا کئے اور وہ سب کے سب اس محرکو کہنے کے دائن کہ اگر اللہ نے اُنہیں دس لؤے عطا کئے اور وہ سب کے سب اس محرکو کہنے کو کہنے کی کو کہنے کی کو کہنے کے باس قربان کر دیں گئے ہوں۔

کے مختصر سرز الرسول استینے الاسلام محدرن عبدالو باب نجدی ص ۲۰۲۱ م ۲۰۴۱ م ۱۲۲۱ م ۱۲۲۱

ا من مقل المورد واقعے کا فلاصر بر ہے کہ اُ بُرُبَهُ صباح مبشی نے دونجاشی بادشاہِ مبشی کی طر وقعت میں اسے بین کا گورز جزل تھا ) جب د کیھا کہ اہلِ عرب فانہ کعبہ کا چے کرتے ہیں توصنع کار میں ایک بہت بڑا کلیشا تعمیر کیا۔ اور جا ہا کہ عرب کا جج اسی کی طرف بھیر دسے مگرجب اس کی خبر نبوکنا نہ کے ایک آ دمی کو بھوئی تواس نے دات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائنانہ بوت دیا۔ اُبْرَبُهُ کو پتاچلا توسخن برہم ہوا۔ اور ساٹھ ہزار کا ایک شکر بڑار ہے کر تھیے کو ڈھا نے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔اس نے اپنے بیے ایک زبردست ہاتھی تھی منتخب کیا لیٹ کرمیں کل نویا تیرہ ہاتھی تھے۔ابر ہم یمن سے میغاد کرتا ہوائمنمش بہنچا۔ اور وہاں اپنے شکر کو ترتیب دیکراور ہاتھی کو تیار کرکے مگے میں انطبے کے لیے میل بڑاجب مُزْدَلِفهُ اور منی کے درمیان وادی مُحَسِّریں بہنچاتو ہاتھی بیٹھ کیا اور کیسے کی طرن پڑھنے کے لیے کسی طرح نراٹھا ۔ اس کا رُخ شمال حنوب یامشرق کی طرف کیا جا آ تو اٹھ کر دوڑنے مگتا کیکن کھے کی طرف کیا جا تا تو بیٹھ حاتا۔ اسی دوران اللہ نے چرایوں کا ایک مُجند مجسے دیا جس نے تشکر رٹھیکری جیسے تیھرگرائے اورالٹرنے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا - پرٹیال ابابیل اور قمُری عبیسی تقییں، ہرحیاً ما کے پاس تین تین کنکریا ں تھیں ،ایک پیوننچ میں اور دو پنجوں مرکنکیاں چنجین نظر شرک کو لگ جانی نخیس اس کے اعضار کٹنا نثروع ہوجانے تھے اوروہ مرعا آتھا۔ کینکیاں برا دمی کونهیں لگی تھیں، لیکن شکر میں ایسی بھکڈ دھی کہ ہرشخص دوسے کوروندیا گیاتیا گرا پڑتا کھا گیا جاگ ہا تھا۔ پیر مبلکنے والے ہرداہ پرگردہے تھے اور ہر چشے پر مردسے تھے۔ اوھر اُرْبَهُ پر اللّٰد نے اليي آفت بهيجى كه اس كى انگليوں كے پور حجرط گئے اور صُنْعاً رپہنچتے پہنچتے حُوز سے مبيها ہوگيا۔ بھراس كاسيد بھيٹ گيا، دل إبرنكل آيا اوروه مُركبا -

اُرْ ہرکے اس مطے کے وقع پر بکتے کے باشدے جان کے نوف سے گھاٹیوں میں بھر گئے تھے اور بپاڑی چرٹیوں پر جاچھے تھے جب نشکر پر عذا ب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھرس کو بیٹ آئے لیے یہ واقعہ ۔ بیشتر اہل بہر کے بقول ۔ نبی میٹل المالیانی کی پیدائش سے صرف پچایس ایم پیپن دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا لہذا پر الکھنے کی فروری کے اوا خریا ماری کے اوائل کا واقعہ ہے یہ درخقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی ہوالٹر نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی کئی کھی سے بیت المقدس کو دیکھئے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باسٹ ندے للان

تھے۔ اس کے باوجود اس پرالٹد کے ڈسمن بینی مشرکین کا تسلط ہوگیا تھا جیسا کو گئے ت نظر کے حملہ کڑھنے گا اور اہل رو ماکے قبضہ (سنگ مرم) سے تلا ہر ہے۔ لیکن اس کے بیفلاٹ کعبہ پر عیسائیوں کونسٹُط عَال نہ ہوسکا، حالا نکہ اس وقت بہی مسلمان تھے اور کھیے کے باشندے مشرک تھے۔

پھریہ واقعہ الیے حالات میں بیش آیا کہ اس کی خبراس وقت کی متمدّن و نیا کے بیشتر علاقو اپنی روم و فارس میں آنا فانا پہنچے گئے۔ کیونکو جشہ کا رومیوں سے بڑا کہ اتعلق تھا اور دوسری طرف فاربوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے ملیغوں کے ساتھ پیش آفے والے واقعات کا برابر جائزہ لینتے رہتے ہے ہے ۔ یہ اس واقعے کے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے مین پرقبصنہ کر لیا۔ اب بچ کہ ای وج ہے کہ اس واقعے کے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے مین پرقبصنہ کر لیا۔ اب بچ کہ ایک وج ہے کہ اس واقعے کے وج سے دنیا کی نگاہی فائد کے نشرف اس واقعے کی وج سے دنیا کی نگاہی فائد کے نشرف اس واقعے کی وج سے دنیا کی نگاہی فائد کو بھر گئیں۔ انہیں بریت اللہ کے نشرف مخلمت کا ایک کھلا ہوا خدا کی نشان دکھلا تی پڑھ گیا۔ اور یہ بات دلوں میں انھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گر النہ نے تقدیس کے بیمنی نشان دکھلا تی پڑھیا۔ اور یہ بات دلوں میں انھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گر النہ دیا تھا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا۔ اور اس خدائی تکمت کی تفیہ ہوگا ہو کے ساتھ انٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا۔ اور اس خدائی تکمت کی تفیہ ہوگا ہو مالم اسباب سے بالا ترطریقے پرا ہل ایمان کے خلاف شرکھن کی مدد میں ایک شدیں ہوگئے۔

عبدالمطلب كى دس بيل تقير الدوقياش بيد بين وارث ، أو بير ، ابوطالب ، عبالتير حمر وفي البير ، ابوطالب ، عبالتير حمر وفي الولائي ، الولائي ، الولائي ، الولائي ، المولائي ، المولائي المحر والكانام عبدالكعبداورا يكانام عبدالكعبداورا يكانام عبدالكعبداورا يكانام عبدالكعبداورا يكانام عبدالكعبداور فيدات كا دوسالام عجل تقا اورقتم نام كا دس كة قائلين كبته بين كرمنوم بى كا دوسرانام عبدالكعبداور فيدات كا دوسالام عجل تقا اورقتم نام كاكونى شخص عبدالمطلب كى اولاد مين نه تقا و عبدالمطلب كى اولاد مين نه تقا و عبدالمطلب كى اولاد مين نه تقا و عادر المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم و المراكم المراكم المراكم و المراكم و المراكم المراكم المراكم و المراكم المراكم المراكم و المراكم المراكم و المراكم المراكم و المركم و المراكم و المراكم

س- عَیْلُ اللّٰم الله سَوْلُ اللّٰه ﷺ کے والد محرم من تعظم ہن مرہ کی صاحبزادی ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن تعظم بن مرہ کی صاحبزادی تھیں ۔ عبدالمُطَّلِثِ کی اولا دہیں عبدالنّٰد سب سے زیا وہ خوبصورت پاکدامن اورچیئیے تھے اور ذیح کہلاتے تھے۔ ذیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کرجب عیالمُطَّلِثِ کے لطِکوں کی تعداد پوری دس ہوگئی اور

اله معقى الفيوم ص ١٠٥ رحمة اللعالمين ٢ برد ٥ ، ٢٧

وہ بچاؤ کھنے کے لائن ہوگئے۔ توعید المطّلب نے انہیں اپنی مذرسے آگاہ کیا۔سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام ملکھے ۔۔۔ اور ہُنگ کے قبیمے حوالے کیا۔ قبیم نے تیروں کو گردش دے کر قرعہ نکالا تو عبداللّٰہ کا نام نکلا۔عبدالمُقَلِثِ نے عبداللّٰہ کا ہاتھ بکڑا، چھری کی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس سے گئے۔ لیکن قریش اور خصوصاً عبالتّعد کے نہیال والے بینی بنومخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابوطانی آرائے اتنے بعبدالمُقَلِیثِ نے کہا تب میں اپنی نذر کاکیا کروں ؟ انہول نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عُرا فہ کے پاس مباکر صل دریا فت کریں۔ عبدالمُظَّيبِ ايك عَرَّا فَهُ كے باس كئے ۔اس نے كہا كہ عبداللہ اور دس اونٹول كے درميان قرعه اندازي کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزیر دس اونٹ بڑھا دیں۔اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعداندازی کرتے جائیں، بہاں تک کہ اللہ راضی ہوجائے رپھراؤٹوں کے نام قرعہ کل آئے توانہیں ذبح کر دیں ۔عیدالمُطَّلِبْ نے داپس اکرعبداللہ اور دس اونٹوں کے درمبان قرعہ اندازی کی مگرقرعہ عبداللہ کے نام بھلا -اس کے بعدوہ دس وس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے گر قرعه عبدالتدكے نام ہی تكلنا رہا جب سواونٹ بورسے ہوگئے تو قرعه اوسول كے نام تكا- اب عبدالمُطَّلِثِ نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہب چھوڑ دیا بسی انسان یا درندے کے لیے كوئي ركاوٹ نەتقى - اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خُون بہار دبیت ، کی مقدار دُش اونٹ تھی گراس اقعے کے بعد سوا و نے کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس تقدار کو برقرار دکھا۔ نبی پیلان کھی آن سے آب کا به ارشا دمروی ہے کہ میں دو ذبیج کی اولا د ہول۔ ایک حضرت اسماعیل علیالسلام اوردوسر آت کے والدعیداللہ اللہ

عبدالمُطَّلِب نے اپنے صاحزادے عبداللہ کی ثنادی کے لیے حضرت آمند کا اُنتخاب کیا ہو دہب بن عبدمنا ف بن زہرہ بن کلاب کی صاحزادی تھیں اور نسب اور رہتے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین فا تون شمار ہوتی تھیں ۔ ان کے والد نسب اور شرف دولوں جیٹیہ ہے بنوزہرہ کے سردار تھے ۔ وہ مکہ ہی میں فصست ہوکر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں گر تھوٹ سے عرصے بعب عبداللہ کوعبدالمُطَّلِب نے کھوڑولانے کے لیے مریز بھیجا اور وہ وہیں انتقال کرگئے ۔

لله ابنِ بشام ۱۱۱۱، ۱۵۵ رحمة للعالمين ۹۰، ۹۰، و متصربيرة الرسول سنتي عبدالله نجدى صدرا ۲۳،۲۲، ۲۳،۲۲۰

بعض اہلِ سِیرَکہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ٹاک شام نشرلیت ہے تھے ۔ قراش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہوکہ مدینہ ازے ۔ اور وہیں انتقال کرگئے ۔ تدنین نابغہ حُفدی کے مکان میں ہوئی ۔ اس وقت ان کی عمر کیا ہیں برس کی تھی ۔ اکثر مُورِفیین کے بقول ابھی رسول اللہ میکا اللہ میکا فیا نہیں ہوئے تھے ۔ البتہ بعض اہل سرکہتے ہیں کہ آپ میکا فیا گئے کی پیدائش ان کی وفات سے دوماہ پہلے ہوئی تھی کے سالھ جب ان کی وفات کی خبر کہ بہنجی تو حصرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرتبے کہا جو یہ ہے ،

وجاورلحداخارجافى الغماغم وماتركت فى الناس مثل ابن هاشم تعاوره اصحابه في التزاحم فقد كان معطاء كثير التراحم

عفاجانب البطحاء من ابن ها شم دعته المنايا دعوة وناجابها عشية واحوايح ملون سُريس وفان تك غالته المنايا وربيها

« بطعا کی آغوش باشم کے صاجزاد ہے سے خالی ہوگئی۔ وہ بانگ وخرومشس کے دئیان ایک لحد میں آسودہ نحواب ہوگیا۔ اسے موت نے ایک بچار لگائی اور اس نے ببیک کہ ڈیا۔
اب موت نے لوگوں میں ابن باشم جیسا کوئی انسان نہیں بھپوٹرا دکتنی حسرت ناک تھی وہ شاخ ب لوگ انہیں شخت پر اٹھائے ہے جارہ سے تھے۔ اگر موت ادر موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے رتوان کے کر دار کے نقوش نہیں مٹائے اسکتے ، وہ بٹے دانا اور جم ول تھے "
ان کا وجود ختم کر دیا ہے رتوان کے کر دار کے نقوش نہیں مٹائے اسکتے ، وہ بٹے دانا اور جم ول تھے "
عبداللہ کا کُل تَر کہ یہ تھا: بانچ اونٹ ، بکریوں کا ایک رایڈر ، ایک صبنی اونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیست اُم اُم ایمن بیں جنہوں نے رسول اللہ مِنْ اللہ اُلْکُود کھلا یا تھا کیلے کے ایک میں بی جنہوں نے رسول اللہ مِنْ اللہ اُلْکُود کھلا یا تھا کیلے

۵ ابن ہشام ۱۷۱۱ ۱۵ ، ۸ فقه السيره از محد غزالي صفح ، رحمت للعالمين ۲/۱۹

سله طبقات أين سعد ١١/١

الله مخصرالسيرة ارتشيخ عبدالترسفيرا النفيح الفهوم صفحه المصحيح ملم الروو

## ت ب ت اور خیاطیبه جاسان

رسول الله عَلَیْهٔ عَلَیْهٔ کَد مِن رَبُعُبِ بنی ہاشم کے اندر وربیح الاول کسم و الله و ربیح الاول کسم و الله و الله علی الله و 
بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کرولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے بیش خیمے کے طور پڑھ ہوگیا۔ بچرو ساوہ طور پڑھ ہوگیا۔ بچرو ساوہ طور پڑھ ہوگیا۔ انجرو ساوہ خاک ہوگیا۔ انجرو ساوہ خاک ہوگیا۔ انجرو ساوہ خاک ہوگیا۔ انجرو ساوہ خاک ہوگیا۔ اندراس کے گرجے منہدم ہوگئے۔ یہ بیہتی کی روایت ہے کے ایکن محد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا مجھے۔

ولا دن کے بعد آپ کی والدہ نے عبدالگطکِ کے پاس پوتے کی نوشخبری جمجوائی۔ وہ شادا ل و فرطان تشریف لائے اور آپ کو فائد کعبہ میں لے جاکراللہ تعالیٰ سے دعا کی ، اسس کا شکرا داکیا اور آپ کا نام موسک سے کہا تھے ہے۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب وستور کے مطابق ساتویں دن فتنہ کیا ہے۔

ا را المراع خصري الرالا رحمة للعالمين الرهم ، p مرابيلي كارائخ كانتقلف عيسوى تقويم سے اختلاف كانتيج ب

يه منتعرابيرة سنيخ عبدالله صلا، ابن سعد ١٧٣/ .

شه ايفناً مختصابيرة صلا

سك ويكفي فقدالسرة محدغزالي صابيم.

مع سویسے مقد میروا عمد روں مسلم اللہ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ مختون (ختنہ کئے ہوئے) کے ابن ہشام ۱۹۰۱،۱۵۹ تاریخ خضری ۱۹۲۱ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ مختون (ختنہ کئے ہوئے) بیدا ہوئے تقے - دیکھیے تلقیج الفہوم صریم کے ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بارسے میں کوئی تابت حدیث بنییں دیکھتے زاد المعاد ۱۸/۱

آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابولہب کی لونڈی توُرُبُّہ نے دو دھ پلایا۔ اس ق اس کی گودیں جو بچہ تھا اس کا نام مسروُّے تھا۔ تُورُبُرُّ نے آپ سے پہلے حضرت جمزہ بن عبدالمُظَلِبُ کو اور آپ کے بعد ابوُسلمہ بن عبداللاسد مخزومی کو بھی دو دھ یلایا تھا لیہ

عرب کے شہری باشندوں کا دستورتھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دورکھتے بنی سعد میں کے یہ دورد کھنے تاکہ ان کے بیے دو دھ بلانے والی بگر وی عور توں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے حسم طاقتورا وراعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے فالص اور مطوس عربی فران کیلیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المُظَلِبُ نے دو دھ بلانے والی دایہ تلاش کی اور نبی عِرالمُظَلِبُ کو حضرت علیمُ اسی دستور کے مطابق عبد المُظَلِبُ می معدبی کی ایک فاتون تھیں ۔ ان کے شوم کانام مارک بنت ابی ذُویْ کی اور دہ بھی قبیلہ بنی سعد بنی سعد بنی سے تعلق دیکھتے تھے۔ بن عبد العُرای اور دہ بھی قبیلہ بنی سعد بنی سے تعلق دیکھتے تھے۔

عارت کی اولا دک نام یہ جی جورضاعت کے تعلق سے دسول اللہ یظین انگری کے بھائی بن ۔
تقے: عبداللہ انیسر، عذا فہ یا بغدامہ ، انہیں کا تقب شُیار تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی۔
یہ دسول اللہ یظینہ فیلین کو گو دکھلایا کرتی تھیں ۔ ان کے علاوہ ابوسفیان بن حارت بن عبدالمُظَلِبِ بُول اللہ عظینہ فیلینہ فیلین کے جیرے بھائی تھے وہ بھی حضرت ملی ہے واسطے سے آپ کے دضاعی بھائی تھے۔ آپ طلائ فیلین کے جی حضرت مرزہ بن عبدالمطلب بھی دودھ بلا نے کے لیے بنوسعد کی ایک عورت کے طلائ فیلین کے جی حضرت مرزہ بن عبدالمطلب بھی دودھ بلا نے کے لیے بنوسعد کی ایک عورت کے مول کے گئے گئے ۔ اس طرح آپ اور حصرت مرزہ و دوہرے رضاعی بھائی ہوگئے ایک وائی ہوگئے ایک ہوگئے ایک وائی ہوگئے ایک وائی ہوگئے ایک وائی ہوگئے ایک وائی ہوگ

رضاعت کے دوران حصرت علیم نے بی عظافی کا کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ اولیا حیرت رہ کئیں۔ تفصیلات انہیں کی زبانی سنیئے ۔ ابن اسحان کہتے ہیں کہ حضرت علیمہ بیان کیا کرتی تھیں کہ دہ اینے شوہرکے سانھ اپنا ایک جھوٹا سا دو دھ پہتا بچہ کے کہ بنی سعد کی کچھور توں کے فافلے میں اپنے شوہرکے سانھ اپنا ایک جھوٹا سا دو دھ پہتا بچہ کے کہ بنی سعد کی کچھور توں کے فافلے میں اپنے شہرسے باہر دو دھ پینے والے بچول کی تلاش میں تکلیں۔ یہ فحط سالی کے دن تھے اور قحط نے بچھ باتی نہ چھوڑا تھا۔ ہیں اپنی ایک سفیدگرھی ریسوارتھی اور ہمارے یاس ایک اُونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دو دھ نہ تکلیا تھا۔ او ھر مجبورک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھرسونہ ہیں سکتے اس سے ایک قطرہ دو دھ نہ تکلیا تھا۔ او ھر مجبورک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھرسونہ ہیں سکتے

ادھ مِتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تقبیل سب کوکوئی ذکوئی بچتر بل کیا صرف مجھ ہی کو ذلا سکا جب دالیہ کی باری آئی تومیں نے اپنے شوہرے کہا فلا کی قسم المجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو نیچے سے کے حجائیں اور تنہا بیس کوئی بچتہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جاکراسی تیمے نیچے کو لیے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ایمکن ہے الٹراسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جاکر بچے سے لیا اور محض اس بنا پر سے لیا کہ کوئی اور بچے نہ مل سکا۔

حضرت علیم الہتی ہیں کہ حبب میں بیچے کو لے کر اپنے ڈیرے پرواپس آئی اور اسے اپنی استوش میں رکھا تواس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر اسٹر پڑے ادراس نے شکم سیر ہوکر پیا ، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہوکر پیا ، بھر دونوں سوگئے مالا تکداس شکم سیر ہوکر پیا ، اس کے ساتھ سونہیں سکتے تھے ۔ ادھ میرے شوہر اوٹٹنی دوہ ہنے گئے تو دیکھ سے پہلے ہم اپنے بیچے کے ساتھ سونہیں سکتے تھے ۔ ادھ میرے شوہر اوٹٹنی دوہ ہنے گئے تو دیکھ کہ اسس کا تقن دودھ سے برزہ ہے ۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہا بیت آسودہ ہو کہ با اور بڑے آرام سے دات گذاری ، ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تومیرے شوہر نے کہا میلی اور بھی مہنے ایک با برکت روح عاصل کی ہے ۔ میں نے کہا ؛ مجھے بھی بہی توقع ہے ۔ میں اپنی اسی خستہ عال گھی پر سوار ہوئی مداکی تھی ہورے نافے کو کا شکر اس طرح آگے ملکل گئی کہ کوئی گھی اپنے ساتھ لیا ایک نیاں اب دہی گھی خدا کی تھی ہورے نافے کو کا شکر اس طرح آگے کی بیٹی ! ادرے یہ کیا ہے ؟ درا ہم پر بہر با فی کر آخریہ تیری دہی گھی تو ہے جس پر ٹوسوار ہوکر آئی تھی ارام ہی بہر با فی کر آخریہ تیری دہی گھی تو ہے جس پر ٹوسوار ہوکر آئی تھی اور اس بی بیاں بات بین ہورے گئی اس بیا بال با بخدا یہ دی ہے ۔ وہ کہیں' اس کا یقینا کوئی خاص معا ملہ ہے ۔ میں بات بی بیاں بات کی بیاں اس کا بیونیا کوئی خاص معا ملہ ہے۔ "باں ہاں ! بخدا یہ دی ہے ۔ وہ کہیں' اس کا یقینا کوئی خاص معا ملہ ہے۔ "

پھر ہم بنوسَعد میں اپنے گھروں کو آگئے ۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللّٰہ کی روتنے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاتے سے زیادہ تحط ز دہ کت ایکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں پرنے جاتیں تو تهسوده حال اور دو دهست بهريو روايس آتيس - هم دوستة اوريينية يحبكه كسي اورانسان كو دوده كالك . تعطره بھی نصیب نہ ہوتا ۔ ان کے عالوٰ رول کے نصنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتٰی کہماری قوم كے شہرى اپنے چروا ہوں سے كہتے كه كم نجتو إ جانور وہي چرانے سے جايا كر وجہال ابو ذويب کی بیٹی کا پیروا یا ہے۔ بات ہے ۔۔۔ نیکن تب بھی ان کی مکبریا ں بھو کی واپس آتیں۔ان کے اندلا بک قطره دودهه نه ربتنا جبکه میری بکریال آسوده اور دو ده سے بھرلوپلیٹتیں۔ اس طرح ہم الٹد کی طر مصلل اضافے اور خیر کامشاہدہ کرتے رہے۔ یہاں یک کہاس بچے کے دوسال پوڑے ہوگئے اور میں نے دو دھ چیڑا دیا۔ بہبچہ دوسرے بجوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ دوسال پیدے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور کھیلا ہو میلا۔اس کے بعد ہم اس بیچے کو اس کی والدہ کے پاکس لے گئے ۔لیکن مہم اس کی جوبرکت دیکھیتے آئے تھے اس کی وجسے ہماری انتہائی خواہش ہیی تھی کر وہ ہمارے پاس رہے۔چنانچہ ہم نے اس کی مال سے گفتگو کی۔ میں نے کہا: کیول نہ آپ لینے نیجے کومیرے پاس می رہنے دیں کہ ذرامضبوط ہوجائے اکیونکہ مجھے اس کے تعلق کہ کی وہار کا خطرہ ہے۔ نوض ہمارے مسلسل اصرار ہرا نہوں نے بچہمیں دائیں دے دبایشت و تر ر اس طرح رسُول اللَّه مَيْلا اللَّهُ مِنْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ من رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی نبوسُعُد واقعه سنق صد الله مين رہے بيال تك كه ولادت كے چوتھے يا پانچو بن شال شقّ مك أ

هه این مشام ا ۱۶۲۷، ۹۳، ۱۶۳۰

که عام سیرت بگاروں کا بہی فول ہے لیکن ابن اسحاق کی روایت سے معلوم ہوتاہے کہ بدوافعہ تیسرے سال کا ہے دیکھتے ابن ہشام الر ۱۹۵۰ -

اور کینے گئے: محدثل کر دیا گیا مان کے گھرے لوگ جسٹ پٹ پنچے، دیمیا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔

اس واقعے کے بعد طبیعہ کوخطرہ محوس ہُوا اور انہوں نے آپ

مال کی اعوش محبت میں

کوآپ کی ماں کے حوالے کر دیا جیا نہے آپ جیوسال کی عمریک والدہ ہی کی آغوش مجبت ہیں رہے لیے

ادهرحضرت آمنه کاارا ده هُواکه وه اپنے مُتو فی شوہر کی یادِ وفا بیں نَثْرِب عاکران کی قبر كى زيارت كرين - جِنانچه وه ابنے تيمين بيچ مختلكن طِلاَ الله ابني خادمه أمٌّ أيمن اور اينے سرریست عبدالمطلب کی معبت میں کوئی یا نجے سوکیلوئریٹر کی مسافع کے کیے مدینہ تشریب ہے گئیں اور وہاں ایک ماہ کک قیام کرکے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتداء راہ میں تقبیں کہ بیماری نے آلیا، پھریہ بیماری شدت اِنتیار کر تی گئی بیها*ن تک کرمکه اور مدینه کے درمی*ان مقام اُ بُوار میں بہنچ کر رصل*ت گئی*ں وادلك سائر شفقت من المقلب المق كيونكداب اسے ايك نياچ كالگاتھا جس نے پرانے زخم كريد ديئے تھے۔عبدالمُظَلِب كے جذبات بس پوتے کے لیےایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صُلبی اولا دمیں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی جیا کجبر قىمت فى آپ كونها فى كى مرصح ايى لا كوراكيا تقاء المطلب اس مين آپ كونها جيور فى كے ليے تیار نہ تھے بلکہ آپ کواپنی اولا دسے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن شام کا بیان ہے کرعبرالمُطّلِب کے لیے فانہ کعیہ کے سائے میں فرش بچیایا عا تا - ان کے سامے لٹے فرش کے اردگر دبیٹے عباتے ،عبالمُطَّلِبْ تشریفِ لاتے تو فرش رہیٹے ۔ ان کی عظمت سے شین فطر ان كاكوتى لاكا فرش يرنه بيشاً كيكن رسول الله عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّه آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ کے جیاحضرات آپ کو بکڑ کر ا تار دیتے ۔ لیکن حب عبدالمُطَّلِب انہیں ایساکرتے دیکھتے توفراتے ہمیرے اس بیٹے کوچیوڑ دو بخدا اس کی شان زالی ہے بھر انہیں اپنے ساتھ اپنے ش پرسٹھالیتے ۔اپنے ہاتھ سے پیٹے سہلاتے اور ان کی نقل دحرکت دیکھ کرخوش ہوتے <sup>سل</sup> آپ کی عمرابھی ۸ سال دومیسنے دس دن کی مہوئی تھی کہ دا داعبدالمُقَلبْ کا بھی سایشفقت اُٹھ

نله صیخ کم بایب الاسرار ۱۷۲۱ - لله تلقیح الفهوم صلحه - ابن مبشام ۱۷۴۱ -مثله ابن بشام ۱۷۸۱ تلقیح الفهوم صلا - تاریخ خضری ار۹۴ فقدالبیرة عزالی صف مثله ابن بشام ۱۷۸۱۱

گیا-ان کا انتقال مکر میں ہوا اور وہ وفات سے بہلے آپ میلیٹ ایکی کے چیا ابوط اب کو سے و آپ میلیٹ ایکی کے جیا ابوط اب کو سے و آپ کے والد عبداللہ کے سکے بھاتی تھے ہوا ہے۔

ابرطالب نے اپنے بھنیجے کاحق کفالت بڑی خوبی سے ادا سفن خوبی سے ادا کی سے ادا سفن خوبی سے ادا کیا، آپ کو اپنی اولا دیس شامل کیا، بلکه ان سے بھی بڑھ کرمانا۔ مزیداعز افروا حترام سے نوازا ، جالیس سال سے زیادہ عرصے تک توت بہنچائی اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ ہی کی بنیا دیر دوشی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی حکمہ آرہی ہے۔

رور مراک بسے فیضان باراں کی طلب کی کے کہ میں مکہ آیا۔ لوگ تحط سے دو

عاری و در میں ہیں ۔ چلئے بارش کی دعا کے جو ابوطالب! وادی قعط کا شکار ہے ۔ بال بیے کال کی زد میں ہیں ۔ چلئے بارش کی دعا کی جے ۔ ابوطالب ایک بچہ ساتھ ہے کر برآ مد ہوئے ۔ بیچہ ابرآ او دسوری معلیم ہوتا تھا ۔ جس سے گئنا یادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ار دگر داور بھی نیچے تھے ۔ ابوطالب نے اس نیچے کا ہاتھ بکو گلال کی بیٹھے کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی و نیچے نے ان کی انگلی بکٹر رکھی تھی ۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ابک مکٹرا نہ تھا۔ لیکن دو رکھتے و کھتے ، او حرا و حرا و حرا ہول کی آمر شروع ہوگئی اور ایسی دھوال وھا باش ہوئی کہ وادی بین سیلاب آگیا اور شہر و بیا بال شاداب ہوگئے ۔ بعد بین ابوطالب نے اسی واقعے ہوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد طلاح المنظامی کی مدے میں کہا تھا۔

وابیض نُسْتَسُقَی الغمامُ بوجهه به رشماً النیسَالی عِصْمَةٌ الأرامِلِ هُهُ وابیض نُسْتَسُقَی الغمامُ بوجهه بارش کا فیضان طلب کیا جا تا ہے۔ تیموں کے مافظ ہیں ؛

بعض روایات کے مطابق ۔۔جن کی استنا دی میشت مشکوکے ۔ جب کی کی استنا دی میشیت مشکوکے ۔ جب کی کی استنا دی میشیت مشکوکے ۔ جب کی کی کرارا میں دو مہینے دیں دو لیے دیں دو مہینے دیں دی ہوگئی توابوطالب آپ کو ساتھ ہے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بھرئی پہنچے۔ کی ہوگئی توابوطالب آپ کو ساتھ ہے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور جوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے بھڑی سٹ م کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے

الله المنتج الفهوم صك ابن بشام ا/۱۹ مل هله منفرايسرة سنين عبدالله صدا ١٩٠١ مله منفرايسرة سنين عبدالله صدا ١٩٠١ ملك من بيات ابن جوزى نے تلقیح الفهم صك میں كہی ہے۔

اس کے بعد بُحیْرا را ہب نے ابوطالب سے کہاکہ انہیں والبسس کر دو ملک شام نرمے جاؤ کیونکہ یہودسے نرطرہ ہے۔ اس پر ابوطالب نے بعض علاموں کی معیت ہیں آ ہے کومکہ ولیس بھیج دیا کچلھ

را البیار البیا

ملعت الفضول علمت الفضول بيش آئی ويند قبائل قريش يني بني باشم ، بني مُطلّب ، بني اُسُدُن وللُورْلي

کل مختصرہ المبیرۃ شیخ عبراللید صلا ، ابن جشام ا ۱۸۰۸ ما ۱۸۳ ، ترمذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ کو حضرت بلال کی معیت میں روانہ کیا گیا لیکن میں فاش غلطی ہے۔ بلال تو اُس وقت غالباً پیدا بھی نہیں ہوئے سے اوراگر پیدا ہوئے مقطے اوراگر پیدا ہوئے مقطے اوراگر پیدا ہوئے مقطے تو تھی ہرحال ابوطالب یا ابو بحراث کے ساتھ نہ سقے ۔ زاد المعاد ۱۵/۱ ۔ ایک بشام ۱۸۲۱ تا ۱۸۲۱ قلب جزیرۃ العرب صدیع کا یک المعاد ۱۳/۱

بنی زہرہ بن کلاب اور بنی نئیم بن مُڑہ نے اس کا اہتمام کیا۔ بہ لوگ عبداللہ بن فبد عال تیمی کے مکان

یر مجمع ہوئے ۔۔۔ کیونکہ وہ سن وشرف میں مثاز تھا ۔۔ اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں ہو

یھی نظلوم نظر آئے گا نواہ کے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا بیسب اس کی مددا ورحما بت بیل کھ کھڑے ہوں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ ویل بھی تشریفی کھڑے ہوں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ ویل بھی تشریفی اللہ عنی شریفی اللہ ویل کے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ ویل بھی تشریفی اللہ می مقدونی میں عبداللہ بن فبد مان کے مکان یہ ایک ایسے معاہدے میں شریف تھا کہ مجھے اس کے عوض سررے او نسط بھی لیند نہیں اور اگر دور، اسلام میں اس عہدو پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں بیک کہنا ہے اور اگر دور، اسلام میں اس عہدو پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں بیک کہنا ہے۔

اس معاہدے کی روٹ عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جا ہی حمیت کے منا فی تھی۔ اس معاہد کا بعب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آ دمی سامان سے کر کمہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سامان خریدا۔ لیکن اس کا حق روک ہیا۔ اس نے ملیعت قبائل عبدالدار ، مخزوم ، جمع ، شہم اور عکمی شد کی درخواست کی۔ لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جگر ابوقبیش میری سے مدد کی ورخواست کی۔ لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جگر ابوقبیش پریچڑھ کہ ملبند آ واز سے چنداشعا ریڑھے ۔ جن میں اپنی واتنان ظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبدالمُظَلِب نے دوڑ وھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص ہے یار ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے یار ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشس سے ایر ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشنس سے ایر وکی کا حق دلایا نیا ہے کہ کا تو تو ایک ایر وہد کی اور کہا کہ یہ کو کیا ہے معاہدہ مطے کیا اور کھی عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا نیک

جفاکشی کی زندگی ہے کہ آپ بھریاں جراتے تھے۔ آپ میں کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متوار جفاکشی کی زندگی ہے کہ آپ بھر میں رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہوگئی سے کہ آپ بھریاں چراتے تھے۔ آپ میں اللہ میں ہی اہل می مربو کی توصرت اور کلہ میں ہی اہل می مربو کی توصرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال ہے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف ہے گئے۔ این اسحان کا بیان ہے کہ ضریح بنت تو گورید ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مضاربت کے ایسے میں انہیں اور مضاربت کے اصول پر ایک صدیمے کریستی تھیں۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ حب انہیں اور مضاربت کے اصول پر ایک صدیمے کریستی تھیں۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ حب انہیں

وله این مشام ۱۳۳۱، ۱۳۵۰ مخصرانسیرة مشیخ عبدالله صن<u>سا ۳۱۰</u> -منگ ایضاً مخصرانسیره صنس<sup>۱۳۱</sup> - این بشام ۱۷۱۱ -تا ه میچ بخاری مالاجارات ، باربعی الغنم علی قرار کیط ۱۷۱۱ -

رسول الله على الله على المت كوئن المانت اور مكارم اخلاق كا علم ہوا توا منہوں نے ایک بیغام کے ذریعے بیشا می گلب ان كا مال ہے كر سجارت كے ليے ان كے غلام ميشر و كے ساتھ ملك شام تشریف سے جائيں۔ وہ دوسرے تاجروں كو جو كھے ديتى ہيں اس سے بہتر اجرت آپ كو ديں كى آپ نے يہ بيش کش قبول كرلى - اور اُن كا مال ہے كران كے غلام ميشر و كے ساتھ ملك شام تشریف ہے گئے بیلے

معضرت ما می بین المین الدی المین الدی المات و برکت و کھی ہواس سے بیلے کبھی میں الدی المات و برکت و کھی ہواس سے بیلے کبھی نہ و برکت و کھی ہواس سے بیلے کبھی نہ و بھی تھی اورا دھران کے فعلام مُیسُرہ نے آپ کے شیری افعلاق ، بلند با یہ کروار موز و ل انداز لکر راست گوئی اورا انت وارا نہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہرات بیان کیے تو مضرت فدیج کو اپنا مگر شتہ گو ہم مطلوب و متیاب ہوگیا ۔ اُس سے بہلے بڑے بڑے بڑے سردارا ور رکیس ان سے شاد ی کے خواہل تھے ۔ لیکن انہول نے کسی کا بیغام منظور نہ کیا تھا ۔ اب انہوں نے لینے ول شاد ی کے خواہل تھے۔ لیکن انہول نے کسی کا بیغام منظور نہ کیا تھا ۔ اب انہوں نے لینے ول کی بات ابنی سہیلی نفیسہ بنت مذبہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کرنبی ﷺ سے گفت و تعذبہ کی ۔ آپ شافہ کا کہ انہوں نے حضرت فدیجہ میں بات کی ۔ انہوں نے حضرت فدیجہ میں کے جا سے بات کی اور شاد ی کا پیغام دیا ۔ اسکے بعد شادی ہوگئی ۔ نکاح میں بنی ہاشم اور دو ساتے مشخر شریک ہوئے ۔

الراہیم کے علاوہ رسُول اللّہ ﷺ کی بقیہ تمام اولا داُنہی کے بطن سے بھی - سبسے بہلے قاسم پیدا ہوئے ، رقیبُ اُم کلتومُّ بہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابوالقاسم بیری بیرزین ، رقیبُ اُم کلتومُّ فاطمتُ اور عبداللّٰہ بیدا ہُوئے ،عبداللّٰہ کا لقب طیّب اور طاہرتھا ۔ آپ ﷺ کے سب بہتے

علی این ہشام ار ۱۸۸،۱۸۷ -

ملك ابن شام اروم ۱، ۱۹۰ فقر البيرة ص<mark>٥٩</mark> تلقيح الفهوم صك

بچین ہی میں انتقال کرگئے البتہ بچین میں سے ہرایک نے اسلام کا زمانہ پایا مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں لیکن مصرت فاطمہ رضی الند عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہوگیا ۔ مصرت فاطمہ کی دفات آپ کی رصلت کے چھوا ہ بعد ہوئی فیکے میں نزدگی ہی میں ہوگیا ۔ مصرت فاطمہ کی دفات آپ میں رصلت کے چھوا ہ بعد ہوئی فیکے میں معیم اور محجر اسود کے ننازی می کا فیصله ایک عمیر اور محجر اسود کے ننازی می کا فیصله ایک میں نے ایک مرتب نا نہ کھی کی میں تھا ۔ مصرت اسماعیس معیم شروع کی ۔ وج بیتھی کہ کعبہ صرت قد سے کچھاونچی جہار دلواری کی شکل میں تھا ۔ مصرت اسماعیس معیم اس کے دمانے ہی سے اس کی بلندی ہوا تھ تھی اور اس پوچیت زخفی ۔ اس کیفیت کا فائد ہوگئی تھیں ۔ ادھا سی اس کے ملادہ اس کی تعمیر پرایک طویل زمانہ گذر چھاتھا ۔ ممارت نظی کا شکار ہوئی تھی اور دلواریں پھٹ گئی تھیں ۔ ادھا سی لیک نور دار سیاب آبا ہے میں کے مہاؤ کا اُرٹ خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے قیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے قیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے قیجے میں خانہ کعبہ کسی کھی کھے دھر سکتا تھا ۔ اس لیے قرایش مجبور ہوگئے کہ اس کا مرتبہ وہتھا میں برقرار درکھنے کے لیے اسے انسر نو تعمیر کریں ۔

اس مرطے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ فائد کھیہ کی تعمیر ہیں صرف ملال رقم ہی استعال کریے۔

گے۔ اس ہیں دنڈی کی اُجرت، سُود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعال نہیں ہونے ہے۔

(نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھا ناخروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرآت نہیں ہوتی تھی بالآخ

ولیدین غیرہ مخزومی نے ابتداء کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں اُوٹی تو باقی لوگوں نے

بھی ڈھا نا شروع کیا اور جب تواحد ابراہیم بک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی

کا مصدم تقررتھا اور ہر قبیلے نے علیمہ ہوئی۔ ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی

ایک رومی محالہ کراں تھا۔ جب عمارت مجراسو د تک بلند ہوچکی تو یہ جھکڑا اٹھ کھڑا ہوئی کہ جواسود کو اس

کی جگد رکھنے کا شرف وامتیاز کسے عاصل ہو۔ یہ جھکڑا چار باخی روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر

نی در افتیار کرگیا کہ معلوم ہوتا تھا سرز مین حرم میں سخت خون خوا یہ ہوجا نے گا۔ لیکن ابوائم یّہ مخزوجی نے بیکہ کرفیجیلے کی ایک موبور ہے ہیں بیانے خل میں جو بیا جا کی بھونے خل بوجا ہے کا میکن ابوائم یہ موبور سے بیلے خل ہولے لیے

ابن بشام ار ۱۹۰، ۱۹۱ فقة البيرة مسنل فتح البارى ١٠٥/ تاريخي مصادرين قدرك المخالف المريخ مصادرين قدرك الخالف المحادرين قدرك المحادرين قدرك المحادرين كوردج كياب -

ا دھر قریش کے پاس مال علال کی کمی پڑگئی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ
کی لمبائی تقریباً مچھ ہاتھ کم کہ دی۔ بہی ٹکرار جراور طیئیم کہلا تاہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا در واڑہ
زمین سے فاصابلند کر دیا " تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سے ہے ہے وہ اعبازت دیں جب دیواری
پندرہ ہاتھ بلند ہوگئیں تو اندر چوستون کھڑے کر کے ادپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبانی کیمیل کے
بعد قریب پر کورشکل کا ہوگیا۔ اب فانہ کعبہ کی بلندی بیندرہ میٹر ہے۔ جر اِسُود والی دیوار اور
اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیوار ہور اس میں میٹر جی رجوار سود مطات کی زمین سے
ڈرٹھ میٹر کی بلندی پر ہے۔ وروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پُورب اور پچھم کی دیوار
اس کے سامنے کی دیوار ہو زمین سے دومیٹر بلند ہے۔ دیوار کے گردنیجے ہر جہار جانب سے ایک
ڈرٹھ میٹر جو سے کو گئی نمانسلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط او نجائی کی ہوئیں میٹرا وراوسط چڑائی میں ٹی میٹر اور اوسط جڑائی میں ٹی اسے بھی
جو ٹر دیا تھا ہے۔

بى خِلْشَاهِ الله كام المالات كاجامع تقا بروست ملك كى اجمالى سبرت بروست ملك كى اجمالى سبرت بروست ملك كاجامع تقا بروست ملك كالموسية الموسية ال

الله تفصیل کے بیے ملاحظہ ہوا بن ہشام ار ۱۹۱ تا ۱۹۱ فقد البیرو صطلا ، ۲۳ مصح مخاری اب فضل کمتہ و نبیانها الر ۱۵ ایاری کا خضری ار ۲۸ م

آمی کوشروع ہی سے ان باطل معبودول سے آنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظریں کو تی چیز مبغوض نہ تھی حتیٰ کہ لاک وعرزی کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا کیا

اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ بہتفاظت کا سایہ ڈال رکھاتھا بہتا نیر جب بعض دنیاوی ہمتھات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متح کہ ہُوئے یا بعض نالیندیدہ رسم ورواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی توعنایت ریا فی دخیل ہوکررکا وٹ بن گئی ۔ ابن اثیر کی ایک روایت ہے کر وُل اللہ میں ان کا خیال نہیں گذرا لیکن میں ان کا خیال نہیں گذرا لیکن ان دولوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالی نے میرے اور اس کام کے درمیان رکا وٹ ڈال دی واس کے بعد پیرمیسی محیے اس کا خیال نہیں گذرا لیکن کے بعد پیرمیسی محیے اس کا خیال نہیں گذرا میہ اللہ کے اللہ نے میے اپنی پیغیم بری سے شرف فرا دیا ہوا کے بعد پیرمیسی محیے اس کا خیال نہیں کہ اللہ نے میر کا واللہ نے میں اپنی پیغیم بری سے مشرف فرا دیا ہوا کہ بیان دیکھو اور میں مکہ جاگر دو سر سے جوالوں کی طرح دہاں کی شب بات تھی مکر کے بیلئے ہی گھر کے پاس بنیجا کہ کو اور میں ملہ جاگر دو سر سے جوالوں کی طرح دہاں کی شب بات کہی اور میں سوگیا۔ پیرمورج کی تمازت ہی شادی ہے ۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میراکان بند کر دیا اور میں سوگیا۔ پیرمورج کی تمازت ہی شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میراکان بند کر دیا اور میں سوگیا۔ پیرمورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ گئی اور میں اپنے ساتھی کے باس واپس جاگیا ۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات شامیں۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات تیا میں۔ اس کے بعد ایک دارت کی طرح کاوا قعہ تبایت کی اور میں اپنے ساتھی کے باس واپس جاگیا ۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات تیا میں۔ اس کے بعد ایک دارت کی طرح کاوا قعہ تبایت اور اس کا کیا تو میں نے تو میں کے تو اس کی بورس کی بھی اور میں اپنے ساتھی کے باس واپس جاگیا ۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات تبایش ۔ اس کے بعد ایک دارت کی طرح کاوا قعہ تبایک دارت کی میں نے بیری بات کہی اور میں ہوتے ہو میں نے تفصیلات تبایش ۔ اس کے بعد ایک دارت کی طرح کاواقعہ تبایک کیا ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتی ہوتے کہور کی کو رہے کاواقعہ تبایک دوران کی سے میں بات کہی اور کیا ہوتھ کی ہوتے کی ہوتی کی میں کو رہے کاواقعہ کی کو رہے کاواقعہ کی کو رہائی کی کو رہے کاواقعہ کی کو رہے کاور کی کی کو رہے کاور کی کو رہے کاور کی کو رہے کاور کی کو رہے کاور کی کر دوالے کو رہیں کی کو رہے کو کی کو رہے کی کو رہے کی کی کر کی کو رہے کی کو رہے کی کو رہے کی کر کر کیا کو کر کی کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

عن مُنِیْراک واقعہ میں اس کی دلیل موجودہے - دیکھنے ابنِ شام اسر ۱۲۸

پیش آیا اور اسکے بعد بھر کھی غلط ارا دہ نہ ہوا ہے

نبی یون الفیلیگانه انبی قوم بی شیری کردار، فاضلانه افلاق اور کربهانه عادای کی اظری متماز تھے۔

چنانچہ آب سب سے زیادہ بامروت ،سب سے خوش افلاق ،سب سے معزز ہمایہ ،سب سے

بڑھ کردوراندین ،سب سے زیادہ راست گو ،سب سے زم بہوسب سے زیادہ پاکنفس ، خیریں

بڑھ کردوراندین ،سب سے زیادہ کریم ،سب سے زیادہ کر بابند عہدا ورسب سے بڑے

سب سے زیادہ کریم ،سب سے نیک عمل ،سب سے بڑھ کر پابند عہدا ورسب سے بڑے

امانت دار تھے، مین کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی ایمن ادک دیا تھا کیونکہ آب احوال صالحہ

اور خصال میدہ کا پیکر تھے۔ اور جیساکہ حضرت فریر ہے گئی شہادت ہے "آپ مین افلیکا درماندوں

کا بوجھ اٹھاتے تھے ، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے ،مہان کی میزوانی کرتے تھے اور مصائب

حق میں اعانت فرماتے تھے تیا

کے اس مدبث کوماکم ذہبی نے سیح کہا ہے لیکن ابن کثیر نے البدایہ والنہا یہ ۲۰۷۲ میں اس کی تصعیعت کی ہے۔ اس صیحے بخاری باب بنیان الکعبہ الربم ۵ سے کے صیحے بخاری الربی ۔ ئېرىيەت ورسالىت كى جياۇل مى<u>ن</u>

رسُول الله طلائع الين کي عمر شريف حب ڄاليس برس کے قريب ہو مبي ۔۔ اور عارِ حراك اندر ان دوران آب عَلِينْ عَلَيْ كَابَ مَك كَ مَا مُلَّات في قوم سے آپ عَلِينْ عَلَيْهُ الله كاذبهنى اورفكرى فاصلىهبت وسيع كردبا تما \_\_\_ تواتب عَلِينْ عَلِيمَانُ كُرْنَهَا بَيْ مُحِوُب بِوكَنَى رِجِنا نِجِهِ البِ ﷺ ستواور ما نی ہے کہ مکہ سے کوئی دومیل دور کوہ حزار کے ایک غارمیں جارہتے \_\_\_بایک مختصر ساغار ہے عبس کا طوُل جارگزاور عرض پونے دوگزہے۔ برنیچے کی جانب گہرانہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے باز دیں اوپر کی جیانوں کے باہم ملنے سے ایک کوئل کی شکل اختیار کتے ہوئے ہے۔ \_ آب ينظيله المالية حب بهان تشريف مع جانے توحضرت فد بحرام بھي آپ ينظيله الله عليه مان مانين اور قریب ہی کسی *مبکہ موجو*د رہتیں ہے ہے پیٹلانٹھ کے گئاہ رمضان بھراس غارمین قیام فر<u>ماتے ، آنے جانے واسے س</u>کیسنوں کو کھاناکھلاتےاوربفیاوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ، کائنات کے مشاہداوراس کے پیچھے کافرما کوئی الیبی راہ نہ تھی حس بہآپ طلائ ﷺ اطمینان وانشراح فلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے لیے نبی ﷺ کی بیّنها کی بیتنها کی پیندی هی درتقیقت الله تعالی کی تدبیر کا ایک مصدتھی - اس طرح للب تعالیٰ آب کو آنے والے کا بعظیم کے لیے نبار کرر ہاتھا۔ در حقیقت حس روح کے لیے بھی میتمدر ہوکہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پرا از انداز ہوکر ان کا رُخ بدل ڈلنے اس کے لیے ضردری ہے کہ زمین کے مشاغل زندگی کے شور اورلوگوں کے چھوٹے چھوٹے ٹہم وغم کی دنیاسے کٹ کر کھھوسے کے لیے الگ تھاگ اورخلوت نثین رہے ۔

ٹھیک اسی سنّت کے مطابق جب اللہ تعالی نے محد طّلافظیکا کو امانت کر می کا بوجھا کھانے ا روئے زمین کو بدلنے اور تُحطِّه تاریخ کو موڑنے کے لیے تبارکہ تا چاہا تورسالت کی ذمہ داری عامّد کنے

سلم وحمَّةٌ لِلعالمين الريهم ابن بشام الهيم ، ٢٣٦٠ في ظلال القرَّال ياره ٢٩ / ١٩٦٧ -

سے تین سال پہلے آپ میں افراد کی آزاد روع کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے جھیئے ہوئی بیا ایک ماہ تک کا تنات کی آزاد روع کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے جھیئے ہوئے تناب کے اندر تدر فرماتے تاکہ حب اللہ تعالی کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعالی کیلئے متعدر ہیں کے اندر تدر فرماتے تاکہ حب اللہ تعالی کا اذن ہو تو اس غیب کے ماتھ تعالی کیلئے متعدر ہیں کے جہر ماٹ وحی لائے بیس اور کہا جاتا ہے کہ سی پیغمروں کی بعثت کی عمر ہے ۔ توزندگی کے ان کہ کے پارسے آثار نہوت جمکنا اور عہم گانا شروع ہوئے نے بیا آر نواب تھے ۔ آپ میں ان ہوتی کو دیکھتے وہ ہیدیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا - اس حالت پر چھماہ کا عوصہ گذرگیا ۔ جو ہوئی تن نبوت کا جھیالیسوال حسیہ جو اور کل گذرت نبوت تنیس رہیں ہے ۔ اس کے بعد حب حرار میں فلوت فیلیسا کی تیاب اللہ تعلق کی تو تائی دوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ چنانچہ اس نے جا باکہ روئے زمین کے باثنہ وں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ چنانچہ اس نے جا باکہ روئے زمین کے باثنہ وں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ چنانچہ اس نے آپ میں تشریف کیا اور حضرت جربل علیمالسلام قرآن مجید کی چند کراپ میں شائی تھا کہ کو باس تشریف کیا اور حضرت جربل علیمالسلام قرآن مجید کی چند کراپ میں شائی تائی کے باس تشریف کیا اور حضرت جربل علیمالسلام قرآن مجید کی چند کراپ میں شائی تھا کہ کہ بین تشریف کا برائی کراپ میں تشریف کا برائی کیاب تشریف کا بیاس کی دور کراپ میں شائی کراپ میں تشریف کا بیاس کراپ کیاب کو تو تائی کراپ کے باس کراپ کیاب کراپ کراپ کیاب کو تائی کراپ کیاب کو تائی کراپ کے باس کراپ کراپ کیا کہ کراپ کراپ کے باس کراپر کراپ کیاب کراپ کراپ کیا کہ کراپ کراپر کراپ کیاب کو تائی کراپ کراپر کراپ کے باس کراپر کراپ کراپر کراپر کراپر کراپ کراپر کر کراپر کر کراپر کراپر کر کراپر کراپر کر کراپر کر کر کراپر کر کراپر کر کراپر کر کراپر کر کراپر کر کر کر کراپر کر کراپر کر ک

دلائل وقرائن پر ایک جامع نکاه وال کرحضرت جبریل علیالسلام کی تشریف آوری کے اسس واقعے کی تاریخ معیّن کی جاسکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق برواقعہ رمضان المبارک کی ۱۲ رتاریخ کو دوشنیہ کی لات میں بیش آیا۔ اس روز اگست کی ارتاریخ نفی اورسنال یک تفا۔ قمری حساب سے نبی عظافہ فیلینالا کی عمر عالیس سال چھ مہینے بارہ دن اورشمسی حساب ہے میں سال تین مہینے ۲۷ دن تھی پہلے

ربقیہ فرظ گذشت صغر ) دوسرے قول کی ترجیح کی ایک وجدید ہمی ہے کربٹر ایس رسول اللہ ظافی تھا کا تعبام ماہ دمضان میں ہواکہ اتھا، اور معلوم ہے کہ حضرت جبر بلی علیا اسلام حما ہی میں تشریف لائے تھے ۔

بولوگ درمضان مین زول دمی کے آغاز کے قائل بیریان میں پھراختلات ہے کداس دن درمضان کی کونسی تاریخ تھی بعض سات کہتے ہیں، بعض شنرہ اور بعض اٹھارہ (دیکھتے مختصرالبیرہ صفی رحمتہ للعالمین اروم)علام تضری کا اصرار سے کہ بہتر ھویں تاریخ نفی - دیکھئے زیار پنے خضری ارو 1 راوز تاریخ التشنیر بع الاسلامی صف ۲۰۱۰)

میں نے اہ قارشیخ کو اس بنا مریز رہیجے دی ہے ۔۔۔ حالانکہ مجھے اس کا کوئی قائل نظر نہیں آیا۔۔ کہ بیشتر میرت نکاروں کا اتفاق ہے کہ آب کی بعثت دوشنہ کے روز ہوئی تھی اور اس کی تابید ابوقا وہ وضی الشرعنہ کی اس موایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ملاق بلیجی ہے وہ شنبہ کے دن کے روزے کی بابت دریافت کیا گیاتو آپنے فروا یا کہ بدوہ دن ہے جمیری میں مجھے بہنم برنیا گیا گیا۔ یاجس میں مجھے بروی تازل کی گئی۔ وصیح مسلم ارم ۳۹ مندا صره مربوب ۹۹ بر ۲۰ بربی ہے۔ اور اس سال در صفان میں دوشنہ کا دن ، ۱۲، اور ۲۸ زار کوئی کو پراتھا۔ ورحم میں محقے بہنم برنیا گیا۔ یاجس میں مجھے بروی تازل کی گئی۔ وصیح مسلم ارم ۳۹ مندا صره می اور اس سال در صفان میں دوشنہ کا دن ، ۱۲، اور ۲۸ زار کوئی کو پراتھا۔ ورحم میں مقال میں برقت ہے۔ اور اس سال در صفان سے دوشنہ کا دن کوئی کو ی ہوتی کہ ہوتی اور ایت دکھتے ہیں کہ اس سال در صفان میں دوشنہ کا دن کوئی کوئی کوئی میں براہ تھو کی کوئی کوئی کی بعثت اکمیسویں در صفان کی دات میں ہوئی۔ اس بیا یہ ہی نزول وی کی بہاری ادین کی براہ تھو کی بہاری ادین کی کوئی اس بی کوئی کا دین کوئی کوئی کا دین کوئی کی بہت الکیسویں در صفان کی دات میں ہوئی۔ اس بیا یہ ہی نزول وی کی بہی تاریخ ہیں۔

مِنْ عَلَمِةِ الْقُلُ وَرَبَّكُ الْأَكْرُ مُنَّ "بِرُهوانِ رب كَ نام سے صِ نَه بِيدا كيا،انسان كولو تقرف سے بيدا كيا،انسان كولو تقرف سے بيدا كيا - براهوا در تمہارا رب نہايت كريم ہے ؛

ان آیات کے ساتھ رسٹول اللّٰہ مِیّلِ اللّٰهُ مِیْلِ اللّٰهُ مِیْلِ اللّٰهِ مِیْلِ مِیْلِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

اس کے بعد آپ طلا کے ایک میں میں ایک میں اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرایا ' یہ مجھے کیا ہوگیا ہے ہوئے اللہ علی اللہ عل

اس کے بعد صنت صدیح ان کو اپنے چرے بھائی ورقہ بن نونل بن اسد بن عبدالفرزی کے بیانی بولئی سے کسیں۔ ورقہ دورِ جاہلیت میں عیسائی ہوگئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے بینا نی بولئے تھے۔ اس خوت بہت بورشھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ اس صنت صدت مدیح بنائی جائی جا کھتے تھے۔ اس حضرت مدیح بنائے کہا بھائی جان ایب اپنیل کھتے تھے ۔ اُس وقت بہت ورقہ نے کہا ، بھتیجے اتم کیا دیکھتے ہو جو صورت مدیح بنائے کہا بھائی جان ایب اپنے بھیلیج کی بات سُنیں۔ ورقہ نے کہا ، بھتیجے اتم کیا دیکھتے ہو جو رسول اللہ ظاہل کھی جان کہا تھا بیان فرما دیا۔ اس برورقہ نے آپ سے کہا ، یہ تو وہی ناموں ہے جو اللہ نے مولئی پر نازل کیا تھا ۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا ۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہا کہ دی رسول اللہ ظاہل کہ تھے نکال دیں گئے ہو ورقہ نے کہا ' ہاں اجب بھی کوئی آ دی اس طرح کا پہنام لایا عبیا نم لاسے ہوتو اس سے خود ورقہ شنے کہا وراگر میں نے تمہارا زمانہ پالیا تو تمہاری زبروست مددکروں گا ۔ اس کے بعدور قہ جلہ ہی فوت ہوگئے اور وی وگرگئی ہے۔

طیری ادر این ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اجانک وحی کی آمد کے بعد غارِ

ہے آئیں علّع الْانْسانَ مَا لَعَ يَعْلَعُ كَان بِرَالِحَى الْمَانَ مَا لَعَ يَعْلَمُ كَان بَازَل ہوئی تعیں۔ (۱:۹۶-۵) الله صیح بخاری باب کیف کان برّالوحی ۲/۱، ۱۳، الفاظ کے تقوارے سے اختلات کے ساتھ یہ روایت صیح بخاری کتاب التفسیراور تعبدالرویار میں بھی مروی ہے۔

رحرًا رسے تکلے تو پیروالیں آگر اپنی بقیہ مدت قیام بُیری کئ اس کے بعد مُلَّہ تشریف لائے۔طبری کی روایت سے آپ کے تکلنے کے سبب ربھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے ،

رسُول اللَّهِ ﷺ نے وحی کی آمر کا آذکرہ کرنے ہُوئے فرمایا "اللّٰہ کی مخلوق میں شاعرادر پاگل سے بڑھ کرمیرے نزدیک کوئی قابلِ نفرت نہ تھا۔ (میں شدّتِ نفرے) ان کی طرف دیکھنے کی تاب نەركىتاتھا - (اب جووى آئى تو) مىں نے داسپنے جى مىں /كہاكرىيە ناكارہ — يعنى خود آپ \_ شاعریا پاگل ہے بمبرے بارے میں قریش ایسی ہاتے بھی نہ کہیں گے یئیں بھاڑ کی چوٹی پر جارہا ہوں وہا *ہسے* لينة كريسي لاهكادول كا اوراينا فاتمه كرلول كا اور بميشه كيلتة راحت بإماؤنكا بات فرطت بيركمي ميي سوچ كرنىكلا بحب بىچى يبار رينيچا تو آسمان سے ايك وازسائى دى الے محدا مِنْكُ الله عَلَيْكُ تم الله كے يول ہو اور يس جرل بورة ب كتي كتية بي كرئي في اسمان كيطرف إيناسار عاليا و رئيما توجيري ايك أدى كي شكل مين أفق جبریل ہوں' آپؓ فرماتے ہیں کہ ئیں وہیں ٹھہرکرجٹریل کو دیکھنے لگا اور اس ٹنغل نے مجھے میرسے الانے سے غافل کر دیا۔ اُب میں نہ آ گے جار ہاتھا نہ تیجھیے ۔ البتہ اپنا چیرہ آسمان کے انق میں گھا رہا تھا اور اس کے حب گوشے ربھبی میری نظر رہاتی تھی جبریل اسی طرح دکھائی دیتے تھے ۔ میں سلسل کھڑا رہا۔ نہ آگے بشهد رانها نه پیچیه یهان کاک مَدْ بُحَبُّ نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک حاکر بلیٹ ا من میں اپنی ملکہ کھڑا رہا ۔ بھرجبریل چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل غانہ کی طرف بلٹ آیا اور خدیجہ کے پاس پہنچ کران کی ران سے پاسس انہیں بیٹیک لگاکر بیٹھ گیا -انہوں نے کہا ا بوالقاسم! آپ کہاں تھے ہِ بخُدا! میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجےاور وہ مکہ یک عاکر واپس آ گئے راس کے جواب میں، میں نے جوکھے دیکھاتھا انہیں تبادیا۔ انہوں نے کہا: چیا کے بیٹے! آپ خوش ہوجا بیئے اور آپ نابت قدم رہیے۔اس ذات کی قسم سرے قبضے میں میری جان ہے میں اُمید کرتی ہوں کہ آئے اس اُمت کے نبی ہوں گے۔اس کے بعدوہ ورقیرن نوفل کے پاکس گئیں۔انہیں ماجرا سُنایا۔انہوں نے کہا قدوس ،قدوس اس ذات کی قسم جب کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے ان کے پاس دہی ناموس اکر آ باہے جومولی کے پاس آیا کراتھا۔ یہ اس اُمت کے نبی ہیں۔ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد *حصزت خدیجیٹنے واپس آکر آپ کوور قبر* کی بات بتا تیٰ۔ پھرجیٹ ُوللّٰ 

آئِ کی زبا فی تفصیلات سُن کرکہا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آئِ اِسلُمُت کے نبی میں میری جان ہے آئِ اِسلُمُت کے نبی میں۔ آئِ کے پاس آیا تھا کے

رہی یہ بات کہ وی کتنے دلوں یک بندرہی تواس سلسلے میں ابن سعد نے وی کی بندرہی تواس سلسلے میں ابن سعد نے وی کی بندس ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جب کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش پیند دلوں کے لیے تھی اور سارے مہاوؤں برنظر ڈا النے کے بعد مہی بات را جے بلکہ تقینی معلوم ہوتی ہے اور یہ جوشہوں ہے کہ وحی کی بندش تین سال یا ڈھائی سال یمک رہی تو یہ قطعاً مصحیح نہیں ۔ البتہ بہاں دلائل بریجٹ کی گنجائش نہیں ہے

"وی بند ہوگئی جس سے رسول اللہ عظیفہ اس فدر عمکین ہوئے کہ کئی بار ملبند و بالا پہاڑ کی جربی ارتفاق کی بار ملبند و بالا پہاڑ کی جربی پہاڑی جوٹی پر منجھنے کہ لینے آپ کولڑ ھکا لیس توصفرت جبریل نمو دار ہوتے اور فرماتے، اے محمد اعظیفہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں " اور اس کی وجہ سے آپ کا اصفط اب تھم جاتا - نفس کو قرار آجا تا اور آپ واپس آجلتے ۔ پھر حب آپ بر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تھے اس جیسے کام سے لیے نکلتے لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے وصی کی بندش طول پکڑ جاتی تھے واپ کے جوٹی پر پہنچتے توسفرت جبریل نمودار ہوکر پھروہی بات و مہرات ہوئے

کے طبری ۲۰۷۱رابن ہشام ار ۲۲۰۷ ، ۲۲۳۸ ، آخر کا تھوٹا ساحصہ ملخص کردیا گیا ہے ہمیں اس روابت کی بیان کردہ تفصیلات کی سحت کے بیان کردہ تفصیلات کی سحت کے بیان اور اس کی متعد روایات کے تفایل کے بعد ہم اس تیجے پر پنچین کہ کہ کی طرف آٹ کی والیسی اور حضرت ورقہ سے ملاقات نزول وی سے بعد اسی دن بھوگئی تھی۔ اور بجر باقی ماندہ قبام جرا کی تکیل آپ نے مکہ سے بلیٹ کرکی تھی۔

ث تقوری می توضیح حاشید نمراایس آرسی ہے۔

و صیح بخاری کما البتعبیر باب اول ما بدئی بررسول الله طلائفی الدویا الصالحة ۱۰۳۴ نگ فتح الباری ار ۲۰

وحی کی افسا اتنج بلیکہ بیبان سے ذرا ہے کر تعنی ریالت و نبوت کی حیاتِ مبارکہ کی وحی کی اقبام ذکر کر دینا جاہتے ہیں کیونکہ بیرسالت کامصدرا ور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم شنے وحی کے حسب ذیل مراتز فی کرکے ہیں، سیاخواب: اسی سے نبی شاہ اللہ اللہ اللہ وی کی ابتدار مُونی ۔

لَا فَرْشَةُ آبُ كُودِكُلا فَي كِي بغير آبِ كَ ول مِين بات وال دِيَا تَهَا ، مثلاً نبى عَلِيهُ عَلِيهُ كَالرُّنارى،
 إِذَّا رُوْحَ الْقَدُسِ نَفَتَ فِي روْعِي اَنَهُ لَنُ تَمُوْتَ نَفَسُ حَتَى تَسَسَتَكُمِلَ
 رِزْقَهَا فَا تَقْتُوا اللهَ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلُنَّ كُمُ اسْتِبُطَاءُ الرِّرُوقِ

لله صحیح بخاری کتاب انتفسیر باب والرحز فا ہجر ۲ روس ۲

اس روایت کے بعض طرُق کے آغاز میں یہ اصافہ بی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں نے بوا میں اعتکان کیا۔ اور حبب اپنا اعتکان پر اکریکا تو نیجے اترا۔ بھر حب میں بُطُن وادی سے گذر رہاتھا تو مجھے بکارا گیا۔ میں نے دائیں ہیں آگے بیجھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ اُڈپر نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ . . . . النح اہل ببر کی تمام روایات کے مجموعے سے بہات معلم ہم تی ہے کہ آپ نے تین سال حرام میں ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تھا اور نزول وی والا دُصان تیسرایعنی آخری رمضان تھا۔ اور آپ کا دستورتھا کہ آپ دمضان کا اعتکاف محمل کر کے ہیلی شوال کو سوریسے ہی کہ آجاتے تھے۔ نہ کورہ دوایت کے ساتھ اس مات کو جو ڈنے سے یہ نیجہ نکلتا ہے کہ آپ نیکھا اُٹ کُٹ بُو والی وی بہلی وی کے دس دن بعد بھی شوال کو نازل ہُوئی تھی بیعنی بندش وی کی کُل مُرّت دس دن تھی۔ والٹوا علم .

عَلَى أَنْ تَطْلُبُونُ مِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ مَاعِنْدَ اللهِ لَا يُنَالُ إِلَّا يِطَاعِيهِ.

رد رُوح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھُونکی کہ کوئی نفس مرنہیں سکتا بیہاں تک کہ ابنا رزق پیُرا پُورا حاصل کرنے بیس التّدسے ڈرواور طلب میں اچھائی انھت بیار کرو اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات بِآبادہ نرکرے کُرِنم اُسےاللّٰہ کی معصبیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللّٰہ کے پاس جو کچھ سے دہ اس کی اطاعت کے بغیر عاصل نہیں کیا عاسکتا یہ

س- فرشة نبی طلای کالی کے لیے آدمی کی شکل افتیار کرے آپ کو مخاطب کرتا پھر جو کچھ وہ کہا اسے آپ یا دکر لیتے ۔ اس صورت میں کھی صحالیٰ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔

ہ ۔ آپ کے پاس وحی گھنٹی کے ٹن ثنانے کی طرح آتی تھی ۔ وی کی بیسب سے بخت صورت ہوتی تھی ۔ اس صورت میں ہیں آپ کے بی سے ملتا تھا اور وی آتی تھی توسخت جاڑے کے زمانے میں ہی آپ کی بیشانی سے بیسنہ بھوطے بڑتا تھا اور آپ اوٹلنی بیسوار ہوتے تو وہ زمین بربیطہ جاتی تھی۔ ایک کی بیشانی سے بیسنہ بھوطے بڑتا تھا اور آپ اوٹلنی برسوار ہوتے تو وہ زمین بربیطہ جاتی تھی۔ ایک باراس طرح وی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران برتھی ، توان براس قدرگراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کیل جائے گی۔

۵۔ آپ فرشنے کواس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تنے اور اسی مالت میں وہ الترتعالیٰ کی حسب شیت آپ کی طرف وی کرنا نھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ دو مرتبہ بیش آئی جس کا ذکراللّہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرایا ہے۔

۷- ده وی جوآپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیره کے سلسلے میں النّد تعالیٰ نے اس وقت فرمائی ، حب آپ آسما نول کے اُور تھے۔

ے۔ فرضتے کے واسطے کے بغیراللہ تعالیٰ کی آئیے حجاب میں ۵ کربرہ واست گفتگو جیسے اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی بیوشورت موسلی علیہ السلام کے لیے نصّ قرآنی سقطعی طور رہنا بت ہے۔ بسیکن نبی فیلائی گائی کے لیے اس کا نبوت وقرآن کی بجائے معراج کی صدیت ہیں جس سون کوگوں نے ایک آٹھوں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بعنی اللہ تعالیٰ رُو در رُولِ فیر حجاب کے گفتگو کرے لیکن بیر الیہی شورت ہے جس کے بارسے میں سلف سے لے کر خلف بک لیے تالاف جلاآیا ہے۔

عله زاد المعاد ۱۸/۱ بیلی اور الصوین صورت کے بیان میں اصل عبارت کے اندر تصور کی تعنیص کر دی گئی ہے۔

تبلیغر ٹھکم اورائں کے صمرا میں کامم اورائں کے صمرا

سورة المدرُ كى ابتدائى آيات للهُ يَالَيُّهَا الْمُدَّ فِيْنَ سے وَلِرَبِكَ فَاصْبِرُ كَلَ مِن بَى يَالِيْنَ الْمُدَّ فِيْنَ مِن بَى يَالِيْنَ الْمُدَّ فِيْنَ مَلَ مَن بَى يَالِيْنَ الْمُدَّ فِي اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مَنَ مَن اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْنَ بِهِ اللَّهِ عَلَيْنَ بِهِ اللَّهِ عَلَيْنَ مِن اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْنَ فِي اللَّهُ عَلَيْنَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي مَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ

۔ اِنْدار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللّٰہ کی مرضی کے خلات جو بھی عیل رہا ہواسے اس کے نِرَّطُرُ انجام سے آگاہ کر دیا جائے ادر وہ بھی اس طرح کہ عذاب الہٰی کے نوٹ سے اس کے دل و دماغ میں کمچل ا درانصل تبجل مج جائے۔

۲- رُب کی بڑائی وکبڑیائی بجالانے کی آخری تنزل یہ ہے کدرُوئے زمین پرکسی اور کی کبریائی برقرار نہ سے کدرُوئے زمین پرکسی اور کی کبریائی برقرار نہ مہتے دی جائے۔ بلکہ اس کی شوکت توڑدی جائے 'اوراسے اُلٹ کر رکھ دیا جائے بہاں تک کہ روئے زمین برضرف الٹدکی بڑائی باقی لیہے۔

سا۔ کیوے کی پاکی اور گذرگی سے دوری کی آخری منزل بہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمٹ م شوائب والذاث سے نفس کی صفائی کے سلطے ہیں اس مد کمال کو پہنچ جائیں جوالٹ کی رحمت کے گفتے سائے ہیں اس کی حفاظت و گرداشت اور ہدایت ونور کے تحت ممکن ہے ، یہاں تک کدانسانی معاشرے کاالیا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی ہیں ہے کے گردم میکی موجائے۔ ہیں ہے کے گردم میکی ہوجائے۔

ہم۔ اصان کرکے اس برکٹرت نہ چا ہنے کی آخری منزل بیہ ہے کہ اپنی جد وجہدا ور کا رناموں کو بڑائی اور اہمیّت نہ دیں بلکہ ابیب کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد وجہد کرتے جائیں یہ اور بڑے بیانے پر قربانی اور جبد و مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کا تا ہے بیعنی اللّٰہ کی یا داور اس کے سامنے جوا بہ ہی کا احساس اپنی جُہد ومشقت کے اصاس بین عالیہ کے ۔ آخری آئیت میں اثبارہ ہے کہ اللّٰہ کی طرف دُعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی

جانب سے خالفت ، استہزار ، ہنسی اور مختلے کی شکوں میں ایزا رسانی سے لے کر آپ کوا ورآپ ساتھیوں کو قتل کرنے اورآپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے نک کی بھر پورگوشنیں ہوں گی اورآپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا ۔ اس صورت میں آپ کو بڑی پام دی اور نجتگی سے صبر کرنا ہوگا ۔ وہ مجی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حمظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو۔ بلکہ عض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سرببندی کے لیے ۔ (دَلِنَ بِّلِ فَاضِبِنُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَامُونُ فَاصْبِنُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہ ا

ان ہی مذکورہ آیات میں دیوت و نبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ إندار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھا عمال لیے ہیں جن کا انجام بڑا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا ہیں لوگول کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جا تاہے اور نہ دیا جا سکتا ہے ، اس لیے إنذار کا ایک قاضا یہ بھی ہوتا چا ہیئے جس ہیں ہر عمل کا پورا پورا اور تھیک یہ بھی ہوتا چا ہیئے جس ہیں ہر عمل کا پورا پورا اور تھیک یہ تھیک بدلہ دیا جا سکتے یہی قیامت کا دن اجرار کا دن اور بدلے کا دن سبے پھر اس دن بدلہ دیئے جانے کا لازمی تعاضا ہے کہم دنیا ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علا وہ بھی ایک نندگی ہوتا ہے جانے کا لازمی تعاضا ہے کہم دنیا ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علا وہ بھی ایک نندگی ہوتا ہے ہوں توجید خالص احت بیار کریں۔ اسپنے سات معاملات الندکو سونب دیں۔ اور الندکی مرضی ریفس کی خواہش اور لوگول کی مرضی کو تجے دیں۔ اس طرح معاملات الندکو سونب دیں۔ اور الندکی مرضی ریفس کی خواہش اور لوگول کی مرضی کو تجے دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا فلاصہ یہ ہوا :

رالف) **توحی**ر

ر ب<sub>)</sub> يوم آخرت پرايمان

رج ، تزکیهٔ نفس کا اہتمام بینی انجام بزنک ہے جانے والے گندے اورفش کا مول سے پرہنے، اورفضاً کل مول سے پرہنے، اورفضاً کل و کمالات اور اعمال خیر رکم کا ربند ہونے کی کوشش -

رد) ابنے سارے معاملات کی اللہ کوحوالگی وہیردگی۔

( ٤ ) پھراس سلسلے كى آخرى كرسى يەب كەببىس كىچھىنى ئىلىنىڭىگان كى رسالت برايمان لاكر،آپ

یہ بڑاعظیم اور پُر ہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی ﷺ کوبُرِسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بشرسے کھینچ کرتند طوفا نوں اور تیز مجکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیراور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لاکھڑا کیا ۔

پھر ۔۔۔۔ رسول ﷺ اٹھ گئے اور اہل وعبال سے زیادہ عرصے تک اُسٹے دہے۔
راحت وسکوان تُخ دیا۔ زندگی اپنے بیے اور اہل وعبال کے لیے نہ رہی ۔ آپ اُسٹے تو اسٹے ہی تو۔
کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کم توڑ بارگراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیراٹھا
لیا۔ یہ بوجہ تھا اس روئے زمین پرا مانتِ کُبری کا بوجہ۔ ساری انسانبت کا بوجہ ، سارے عقیب کا بوجہ تھا اس روئے زمین پرا مانتِ کُبری کا بوجہ ۔ ساری انسانبت کا بوجہ ، سارے عقیب کا بوجہ تھا اس روئے زمین پرا مانتِ کُبری کا بوجہ آپ سے آپ نے دہ
اور ہم گیرم حرکہ آرائی میں زندگی بسری اور اس پورے عصصے میں بعنی حبب سے آپ نے دہ
آسانی ندائے مبلیل سُنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی آپ کوکوئی ایک عالت کسی دوسری ما
سے فافی ندکر کی۔ اولہ آپ کو بہاری طوب اور ساری انسانیت کی طوب بہترین جزا دے گله
سے فافی ندکر کی۔ اولہ آپ کو بہاری طوب اور ساری انسانیت کی طوب بہترین جزا دے گله
الگھ صفحات رسول اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ کا ایک علی طوبی اور پُر مُنقب جماد کا ایک مختقر سا خاکہ ہیں۔

## دعوت کے اُدُوار و مُراحب ل

ہم نبی ﷺ کی پیغیرانہ زندگی کو دوحصوں میں تقبیم کرسکتے ہیں جوایک دوسے سے سے سکل طور پر نمایاں اور متماز تھے۔ وہ دولوں حصے یہ ہیں:

١- كُلِّي زندگي -- تقريباً تيروسال

۲- مەنى زندگى \_\_ دىسس سال

پھران میں سے ہرحصہ کئی مرحلول رہشتل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبراندندگی کے دونوں حصوں میں پیشیں آنے والے منتلف حالات کا گہرائی سے عبائزہ لیسنے کے بعد ہوسکتا ہے۔

## کی زندگی تین مرحلول بیشتمل تھی

ا۔ پسِ پر دہ دعوت کا مرحلہ۔۔۔ تبن برس ۔۔۔

۲- اہلِ مکہ میں محکم کھلا دعوت تبلیغے کا مرحلہ ہے چوتھے سال نبوت کے آغازے دسویں سال کے اواخریک۔

س ۔ کمہ کے باہراسلام کی دعوت کی مقبولیت اور تھیلاؤ کا مرحلہ ۔۔۔۔ دسویں سالِ نبوت کے اواخرے میں جرت مرینہ کک ،

مدنی زندگی کے مراحل کی فصیل اپنی عبکہ آرہی ہے۔

## كاڤر بنليغ كاور بنيغ

یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، بہال کعبہ کے خصیبہ وعوت کے مکہ بان بھی جنہہ یں پارا عرب تھے اور ان تبوں کے کہ بان بھی جنہہ یں پر اعرب تقدیس کی نظر سے دکیھتا تھا، اس بیے کسی دورا فقادہ متھام کی برنبدت مکہ بین مقصد اصبلاح تک رسائی فرا زیادہ وشوار تھی۔ یہاں ایسی عزیمت درکار تھی جیے مصائب وشکلات کے جیٹے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں اس کیفیت کے بیٹن نظر حکمت کا تھا ضاتھا کہ بیط بہل دعوت و تبلیغ کا کام بس پردہ انجام دیا جائے "اکہ اہل کمہ کے سامنے ابیا تک ایک بیجان خیز صورت حال نہ تھائے۔

القرار المروان المروا

شروع شروع میں جولوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال میشی جی ہیں ان کے ابنی میں حضرت بلال میشی جی ہیں ان کے بعد امین اُمرت حضرت البوعبيدة عامر بن حراح ، البوسکمہ بن عبدالاسدا اُر قم معمان بن الارقم عمان بن فلعون اور ان کے دولوں بھائی قُدامہ اور عبداللہ ، اور عبدی من طلب بن عبرمنا، سعید بن زید ، اور ان کی بیوی لعنی حضرت عمر کی بہن فاظمہ بنت خطاب اور خباب بن ارت، معمولا بن اور خباب بن ارت، عبداللہ بن سعود اور دور مرب کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور بر فریش کی تمام شانول سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن بشام نے ان کی نعلو جالیس سے زیادہ تبائی ہے۔ دوکھتے ارد مهم ما تعلق رکھتے تھے۔ ابن بشام نے ان کی نعلو جالین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔

ابنِ اساق کابیان ہے کراس کے بعد مرواور عور تب اسلام میں جماعت درجاعت درخاعت درخان ہوئے ہوئے اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کابیر جا ہوگیا ہے کہ بدلوگر جیب جیبا کرمامان ہوئے تھے اور دسول اللّہ ﷺ بھی جیب جیبا کرم کان الفرادی کی دہنائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کالفرادی طور پر بیں پر دہ جیل رہاتھا۔ اوھر سورہ مّر ترکی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد بور ہے تعلی اور کرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دُور میں جیوٹی جیعوٹی آیتیں نازل ہوری تھیں۔ ان آیتوں کرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دُور میں جیوٹی جیموٹی آیتیں نازل ہوری تھیں۔ ان آیتوں

ربقیہ ذشہ پھیامنو، ہویٹی اور انہیں رسول اللہ طلط اللہ اللہ اللہ اس کے بعدان کے والداور چا انہیں گھر لے جانے کے لیے آئے لیکن انہوں نے باب اور چاکو جھیوڈ کر رسول اللہ طلط اللہ اس کے بعدآ ہے اس کے مستور کے مطابق انہیں اپنا مشبکتی رہے بالک ، بنالیا اور انہیں زیدین محکد کہا جانے لگا بہاں اس کے کہ اسلام نے اس رسم کا فاتمہ کر دیا۔

اللہ رحمۃ للعالمین اردی سے سے سبرت ابن بہنام اردی

کافاتمہ کیساں قسم کے بڑے گرشش انفاظ پر ہوتا تھا اوران میں بڑی سکون نجن اور جاذبہ قلب نغمگی ہوتی تھی ۔ بجران آنیوں میں نغمگی ہوتی تھی ۔ بجران آنیوں میں تذکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں ست بہ سے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور بخت وجہنم کانقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں ۔ بیر آئیس اہل بیان کی مواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیرکراتی تھیں ۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیرکراتی تھیں ۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیرکراتی تھیں ۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیرکراتی تھیں ۔ می کوس ورکعت صبح اور دورکعت شام کی نماز فرض کی کیونکہ النہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں دورکعت صبح اور دورکعت شام کی نماز فرض کی کیونکہ النہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

.. وَسَرِّبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿ ٢٠١: ٥٥) « صبح اورت م ايني رب كى حمد كم ساتھ اس كيسين كرو،؛

ابن جحریکتے ہیں کہ نبی ﷺ اوراسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معلی سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھا نہ مسلے کوئی نماز فرض قطعی طور پر نماز پڑھا تھے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز نیجاگا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں ؟ کچھولوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور نام وب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی ہے۔

ابن ہشام کابیان ہے کنبی میلان فیکٹ اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں جیلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھُپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بارابوطالب نے نبی طلائ کی اور حضرت مُلی کو نماز بڑھتے و کیھے لیا۔ پوجھاا ورحقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس بربر قرار رہیں ہے۔

که مخصرانیره از شیخ عبدالله صث هه ابن مشام اره ۲۴

مخلف واتعات سے ظاہر ہے کہ اس مرصلے میں تبلیغ کا کام اگر جیم فرائن کو اجمالی خبر انفادی طور پر چھپا کر کیا جا رہا تھا لیکن فریش کو اسس کی مرف گاگری ہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔

محفوزا کی تکھتے ہیں کہ بینجری قرین کو پہنچ کی تغییں، لیکن قرنش نے انہیں کوئی اہمیت ندی۔
غالباً انہوں نے محقر ﷺ کو بھی اسی طرح کا کوئی دبنی آ دی سمجھا جوالو سہیت اور حقوق الوہیت
کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ اُمیّہ بن ابی ہفتلت قس بن سابع اور ندید بن مُرُو بن نُفہُل وغیرہ
نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے بھیلا و اور الڑ کے بڑھا و سے کچھا ندیشے صرور محسوس کئے تھے
اور ان کی نگا ہیں رفتارِ زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رسمنے لگی تھیں ہے۔
تین سال تک تبلیغ کا کام خفیا والفرادی رہا اور اس دوران اہی ایمان کی ایک جماعت نیار ہوگئی جو

یمن سال تک بینع کاکا منفیدا والفرادی رہا اوراس دوران اہلِ ایمان کی ایک جماعت نبار ہوگئ جو اخت اور تعام کے ایک جماعت نبار ہوگئ جو اخترت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام کی بیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی ۔ اس کے بعد و کی لہی نازل ہوئی اور رول اللہ شیلا شیکی کو کم کم کا کوئی کی دوت دیں۔ ایکے باطل سے کوا میں اور ان کے تبوں کی تقیقت واشکا ن کریں۔

## گھا تنابیغ گھلی تبلیغ

بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہُوا وَانْدِدُ الْمَهَارِ عُوتُ کا بہلا میں اللہ ہوا اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہُوا وَانْدِدُ اللہ اللہ اللہ علی اللہ تعالیٰ کا یہ تو ایس سورہ میں سب سے پہلے صرت مولی علیالہ الله کی ورعذاب اللہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کی مراح مصرت مولی علیالہ الله کی فرعون واللہ عوان کو عون کو تو اور قوم فرعون سے جات بائی اور فرعون واللہ فرعون کو فرق اللہ فرعون وارقوم فرعون سے حضرت مولی علیالہ الله می فرعون اور قوم فرعون کو خوت کی گذرہے تھے۔

کیا گیا ۔ بلفظ دیگریہ نذکرہ ان تمام مراح ن شی کا رہے تھے۔

کوالٹہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گذرہے تھے۔

میراخیال ہے کہ حب رسول اللہ ظاہ اللہ طاہ اللہ کا اپنی قوم کے اندر کھٹل کر تبلیغ کرنے کا عکم دیاگیا تو اس موقعے پر حصرت موسلی علیالسلام کے واقعے کی یہ نفصیل اس بیے بیان کر دی گئی تاکہ کھٹلم کھٹلا وعوت دینے کے بعد عب طرح کی تکذیب اور ظلم وزیادتی سے سابقہ پیش آنے والا نھا اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کر ایم کے سامنے موجود رہے۔

دوسری طرف اس سورہ میں بیغیبروں کو جیٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح ، عاد ، ثمر و توم الرائم ہم ، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے ۔ اس کا مقصد غالباً بہ ہے کہ جولوگ آپ کو جیٹلا ئیں انہیں معلوم ہوجائے کہ تکذیب براصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے کس قسم کے موافقہ ہے دوچار ہوں گئے : بہزا بل ایمان کو معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا ، جیٹلا آفیہ کا فراہیں وراوں کا نہیں میں کرا ہوگا ، جیٹلا آفیہ کا میں کا نہیں انہیں کی بین اور ہوال اس آیت کے نزول کے بعد نبی میٹلا ان کے بہلاکام پر کیا کہ نبی ہات ہوں کی ساتھ بنی طلّب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی ۔ کل نبیا لیس آدمی کے ایک باور چیرے بھائی ہیں ۔ بات کرو لیکن ناوانی جیوڑ دو اور یہ جھولو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی ناب نہیں گھا کہ و لیکن ناوانی جیوڑ دو اور یہ جھولو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی ناب نہیں گھا کہ و لیکن ناوانی جیوڑ دو اور یہ جھولو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی ناب نہیں گھا

اور میں سب سے زیادہ حق دار ہوں کتم میں مکیڑلوں بین تمہا ہے ہے نہا ہے باپ کا خانوا دہ ہی کا فی ہے۔
اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو بہ بہت آسان ہو گاکہ قریش کے سار سے قبائل تم پرٹوٹ بڑیں اور
بقیہ عرب بھی ان کی امرا د کریں ، چرمیں نہیں جانتا کہ کوئی شخص ابنے باپ کے فانواد سے کے بلیے
تم سے بڑھ کر شرداور تباہی ، کا باعث ہوگا ۔ اس پر نبی میٹل الفیلی انسان فیارکرلی اور اس محبس
میں کوئی گفتگونہ کی ۔۔۔

اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اورار شادفر مایا: "ساری حمد الندکے لیے ہے۔ بین س کی حمد کرتا ہوں اوراس سے مدد چاہتا ہوں۔ اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اسی پر بجر دسا کرتا ہوں اور بر گواہی دتیا ہوں کہ الند کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ وہ نہا ہے۔ اس کا کوئی نٹریک نہیں " بچر آپ نے فرایا: "ربناا ہنے گر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس فدا کی فسم س کے سواکوئی موبی نہیں میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً الند کارشول دفرستا دہ) ہوں بخد انتم لوگ اسی طرح موت سے دو چار ہوگے جیسے سوجاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاق کے جیسے سوکر جاگتے ہو۔ بھر جو کچھ نم کرتے ہواس کا تم سے جماب لیا جائے گا۔ اس کے بعدیا تو ہمیشہ کے لیے جبت ہو یا جہنہ کے لیے جبتی ہو۔ کیم جو جو بی جہنہ کے لیے جبتی ہو۔ کیم جو بی جہنہ کے لیے جبتی ہو۔ کیم جو بی جہنہ کے لیے جبتی گا۔ اس کے بعدیا تو ہمیشہ کے لیے جبتی ہو۔ کا جائے گا۔ اس کے بعدیا تو ہمیشہ کے لیے جبتی ہو۔ کیم جو بی جہنہ کی ایم بیشہ کے لیے جبتی گا۔ اس کے بعدیا تو ہمیشہ کے لیے جبتی گا۔

اس پرالوطالب نے کہا دنر پوچیوں ہمیں تہاری معاونت کس قدر پندہے جہاری نصیحت کس فدر قابل قبول ہے اور ہم تہاری بات کس قدر سچی جانتے ملت ہیں اور بہتم ہمارے والد کا فانوادہ بمع ہے۔ اور میں بھی ان کا ایک فر د ہول فرق اننا ہے کہ میں تمہاری پند کی تمیل کے لیے ان سب سے بمین بیش ہوں، لہذا تہ ہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو بخدا ایس تمہاری مسل حفاظت اعات کرنا رہوں گا۔ البت میری طبیعت عبد المطلّب کا دین جھوڑ نے پر راضی نہیں۔

ابولَهُ بُن نے کہا: خدا کی قسم یہ برائی ہے۔ اس کے ہاتفد دور وں سے پہلے تم اوگ خودہی کچھ اور اس پہلے تم اوگ خودہی کچھ اس پر ابوطالب نے کہا: خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے۔ یہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گئے اس پر ابوطالب نے کہا: خدا کی قسم جب تک جان کی جان ہے جب بھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دبن کی بلیغے کے دوران ابوطالب ان کی حمایت کریں گئے توایک روز آئے نے کو وصفاً پر جیٹر ہو کر آبواز کو گئے ناز بان الا اللہ بھی ہوگئے اور آئے نے ابہیں الفاظ سے نام فقد الیوں مششر میں ہوگئے اور آئے نے ابہیں الفاظ سے نام فقد الیوں مششر میں ابوطالب ال عرب کا دستور تھا کہ دشن کے تھے گئی بند مقام پر چڑھ کر انہیں الفاظ سے کارتے ہے۔

خدا کی توحید اپنی رسالت اور بوم آخرت رہا بیان لانے کی دعوت دی ۔ اس واقعے کا ایک مکر استی بخاری میں ابن عباس فنی اللوعنہ سے اس طرح مروی ہے کہ:

جب وَانْنَذِرُ عَشِيرَ مَكَ الْاَقْرَبِينَ الزل بُونَى تُونِي مِيْلِيْنَ الْمُعَالَيْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّ كريطون قريش كوآواز لگانی شروع كی كے بنی فہرا ہے بنی عَدیْ اِیہاں كے سب كے سبالتُھا ہوگئے بھی کہ اگر کوئی آ دمی خود نبواسکتا تھا تواس نے اپنا قاصد جیجے دیا کہ دیکھے معاملہ کیاہے ؟ غرض قریش آگئے ۔ابولہب بھی آگیا۔اس کے بعد آپ نے فرایا :ٹٹم لوگ یہ تباؤ!اگر مکیں بہزجردوں کہ ادھر وادی مین شهر کاروں کی ایک جماعت ہے جوتم رہے اپر مار ناچاہتی ہے تو کیاتم مجھے سیّا مانو گے ؟ لوگوں نے کہا ' ہاں! مہے نے آپ ہر بھے ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں ۔ اس پر الولم بُ نے کہا، توسایے دن غارت ہو تو نے ہیں اسى ليتمنع كباتها اس بيسوره مَبَّتَ يَكَ أَلِي لَهَبِ نازلُ بُنُ الاِهِ بَصِي ونُون إلقه غارت بول اوروه خود غارت بوت اس داقعے کا ایک اور ککڑا اما مہملم نے اپنی صحح میں ابو ہریہ ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وه كبت بين كرحب آيت وَأَنْ فِي عَشِيعَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ نَازِل هُو فَي تُورِسُول للله طلايعَ الله نے پچار لگائی۔ یہ پچار عام مھی تھی اور خاص میں ہے ہے ہے کہا "اے جماعت فریش البینے آپ کو جہنم سے بچاؤ ، اے بنی کعب البنے آپ کوجہنم سے بچاؤ ۔ اے محت مدکی بیٹی فاطمہ البنے آپ کوجہنم سے بچا كيونكه بين نم لوگوں كوالله (كى گرفت) سے ربچانے كا ) كچھ بھى اختيار نہيں ركھنا، البته تم لوگوں نسب وقرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں ہاتی اور ترو <sup>ت</sup>ا زہ رکھنے کی کوشش کروں گا<sup>جی</sup>ے یہ ہانگ دَرا غایتِ تبلیغ تھی ۔ رسُول اللّٰہ ﷺ اللّٰہ ﷺ کا نے اپنے فریب ترین لوگوں پر واضح کر یا

تفاكهاب اس رسالت كى تصديق ہى پرتعلقات موقوت ميں اور جب نسلى اور قبائلى عصبيب پرعرب ۔ قائم ہیں وہ اس خدا نی إنذار کی حرارت میں مجھیل کرختم ہو چکی ہے۔

میں اس آواز کی گونج ابھی کھے کے اطرات حق کا واسکا ف علان اور شرین کا رقیمل ایس نائی ہی دے رہی تھی کہ اسالتعالیٰ

كا<u>)ي</u>ك اورحكم نازل ہوا :

فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُثْرِكِينَ ۞ (٩٢:١٥)

در آپ کو دو عکم ملاہے اسے کھول کہ بیان کر د بیجئے اور مشرکین سے رُخ بھیر لیجیئے ،''

کمر ایک ایسی آواز من کرحس میں مشرکین اور بت بیت وں کوگراه کہا گیا تھا، احساس فض بیت میں مشرکین اور بت بیت و کا بھا نے اور سند یغم و غضہ سے پہنچ و تاب کھانے لگا، کویا بجلی کاکڑ کا تھا حس نے بُرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی بینے قریش اس اچا بہ سب بھیٹ پڑنے والے "انقلاب" کی جرظ کا طبنے کے بینے اُٹھ کھڑے بڑوئے کہ اس سے بیٹ تیبنی رسم ورواج کا صفایا ہوا چا تہا تھا۔

تریش ائٹ پیٹسے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیرالٹ کی اُکوئیٹ کے انکا راور رسالت واخرت
پرایمان لانے کامطلب یہ ہے کہ اینے آپ کو کمل طور پراس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اوراس
کی ہے جون وچراا طاعت کی جائے ، بینی اس طرح کہ دُوسرے تو در کنا رخو داپنی جان اور اپنے مال کاکے بارے یں کو کی اختیار نہ لیج اوراس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی دنگ میں اہل عوب کے بارے یں کو گی اخران کی رضی کے برجو بڑائی اور سرداری مال تھی اس کاصفا یا ہوجائے کا اور الٹہ اوراس کے رشول کی مرضی کے مقابل میں انحیب اپنی مرضی پرعمل ہرا ہونے کا اختیار نہ دہے گا ، بعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مرفا کم رفا مکھے تھے۔ اور جسے و شام جن بُرائیوں میں گٹ بُٹ رہنے تھے۔ ان سے و شکش ہوتے ہی بنے گی ۔۔۔ مقابل میں انسی جس کو ایجی طرح ہمجد دہے اس لیے ان کی طبیعت اس رسواکن "پوز لشن کو قبول کرنے قریش اس مطلب کو اچھی طرح ہمجد دہے۔ اس لیے ان کی طبیعت اس دسواکن "پوز لشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی ہمکی کی شرف اور فیر کے بیش نظر نہیں۔ بکل ٹیویڈ الا نسا اُلیف جُس اُما اُما کہ اُن کہ اس لیے کہ اُندہ مجی بُرا اُن کرتا رہے "

قرین برسب کچیم مجھ سے تھے لیکن شکل برآن بڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک الیا شخص تھا ہوں ایک الیا شخص تھا ہوں تا ان نی اُقدار اور مُکارم افلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے اُنہوں نے لینے آباؤ اعداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دکھی تھی اور نہشنی - آخراس کے بالمقابل کے بن توکیا کریں توکیا کہ بالدہ میں دا تعی حیران ہونا چاہیئے تھا۔

کافی خورو خوض کے بعدا کی راست تہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے جیاا بوطالب سے پاس جائبں

اور طالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ بھرانہوں نے اس مطالبے کو جیقت واقعیت کا جامہ بہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبود وں کو جیوڑنے کی دعوت دینا اور بہ کہنا کہ زمعبود نفع ولقصان بنیجانے یا اور کچے کے رہے کی طاقت نہیں رکھتے ور حقیقت ان معبودوں کی سخت تو ہین اور بہت بہت بڑی گالی ہے اور بہ ہمارے ان آبا وّا جدا دکوا حمق اور گراہ قرار فینے کے بھی سم معنی ہے جواسی دین رکز دیکے ہیں ۔۔ قریش کو ہی راستا سمجھ میں آبا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چواسی دین رکز دیا۔

قربین ابوطالب کی فرمن میں ابن اسماق کہتے ہیں کہ اُشرابِ قریش سے چنداَدی ابولا کے پاس گئے اور بولے "لے ابوطالب! آپ کے بختیجے نے ہمارے فعاؤں کو بڑا بجلا کہا ہے ہار دین کی عیب نے ہماری عقلوں کو جماقت زدہ کہا ہے 'اور ہمارے باپ وا داکو گراہ قرار دین کی عیب نے ہماری عقلوں کو جماقت زدہ کہا ہے 'اور ہمارے باپ وا داکو گراہ قرار دیا ہے۔ بہذا یا تو آپ انہیں اس سے ردک دیں ، یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہے جائے مائیں کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے ختلف دین پر ہیں۔ ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کا نی رہیں گئے ۔"

اس کے جواب میں ابوطائب نے زم بات کہی اور را زوارا ندلب ولہے افتیبار کیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ اور رسول اللہ ﷺ اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین بھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں صروت لہے ہے۔

ان ہی دنون قریش کے سامنے ایک اور شکل آن کور کے میں مہینے گذرے تھے کہ موسم کج قریب آگیا۔ قریش کومعاوم کا کا بیٹنے پونید ہی مہینے گذرے تھے کہ موسم کج قریب آگیا۔ قریش کومعاوم تھا کداب عرب سے وفو دکی آ مدشروع ہوگی ۔ اس لیے وہ صزوری سمجھتے شفے کہ نبی ﷺ کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہسے اہل عرب سکے دلول پر سمجھتے شفے کہ نبی ﷺ کا اثر نہ ہو۔ چنا بجہ وہ اس بات برگفت وشنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے باس کھے ہوگئے۔ ولید ن مغیرہ کے باس کوگ ایک دائے افتیاد کر لوتم میں باہم کوئی اختلات مہیں ہونا چاہیئے کہ خود تمہارا ہی ایک آ دمی دوسرے آ دمی کی نگذیب کردے اور ایک کی بات دوسرے کہ کی اس نے کہا، نہیں تم لوگ کہ و، بین سنوں گا۔ اس کے کا اس نے کہا، نہیں تم لوگ کہو، بین سنوں گا۔ اس

پر چین دلوگوں نے کہائیم کہیں گے دہ کا ہن ہے کولیدنے کہا' نہیں بخدا وہ کا ہن نہیں ہے ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہے۔اس شخص کے اندر نہ کا ہنوں قبیری گنگناہٹ ہے ، نہان کے جیسی قافیہ گوئی اور ٹیک بندی۔

اس برلوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھنہیں۔ ہم نے باگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ان شخص کے اندر نہ پاگوں قبیبی دُم گھٹنے کی کیفیت اور اُکٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جبیبی بہلی بہلی باتیں۔

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاع ہے ۔ ولید نے کہا وہ شاع بی نہیں۔ ہمیں رُہز، ہجز ، قرایض ، مقبوض ، میسوط سار سے ہی اصنا نِ عن معلوم ہیں۔ اس کی بات بہر حال شعر نہیں ہے۔

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جا دوگر ہے۔ ولید نے کہا ، شیخص جا دوگر بھی نہیں یہ ہے جا دوگر اور ان کا جا دو بھی دیکھا ہے ، شیخص نہ توان کی طرح جھاڑ کیونک کرتا ہے ہزگرہ لگا آہے۔

لوگوں نے کہا: تب ہم کیا کہیں گے ہ ولید نے کہا، خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیری ہے۔

اس کی بڑٹ یا بَیدار ہے اور اس کی شاخ بھیلا ارزئم جو بات بھی کہوگے لوگ اسے باطل سمجھیں گے البتہ

اس کی بڑٹ یا بَیدار ہے اور اس کی شاخ بھیلا ارزئم جو بات بھی کہوگے لوگ اسے باطل سمجھیں گے البتہ

اس کے بار سے بی سب سے مناسب بات پر کہر سکتے ہو کہ وہ جا دوگر ہے ۔ اس نے ایسا کلام بیش کیا

ہم جوجا دو ہے۔ اس سے باب بیٹے ، بجائی بھائی ، شوم رہوی اور کنیے قبیلے میں بھی وٹ بڑ جاتی ہے۔

ہم جوجا دو ہے۔ اس سے باب بیٹے ، بجائی بھائی ، شوم رہوی اور کنیے قبیلے میں بھی وٹ بڑ جاتی ہے۔

ہالاخ لوگ اسی تجویز پر تینفت ہو کہ وہاں سے زصیت ہوئے یا

بعض روایات بس تیفصیل بھی مٰدکورہے کہ حب ولیدنے لوگوں کی ساری تجویزیں ردکردیں تولوگوں نے کہا کہ بھر آپ ہی اپنی ہے داغ رائے بیش کیجئے ،اس پر ولیدنے کہا: فراسوج لیلنے دو۔ اس کے بعد وہ سوچیار ہا سوچیار ہا بہال یک کداپنی مٰدکورہ بالارائے ظاہر کی کیے

اسی معلطے میں ولید کے متعلق سورہ گذر کی سولہ آبات (۱۱ تا ۲۱) نازل ہو میں حن میں سے چند آبات کے اندراس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینجا گیا چنا بنجارتنا دہوا :

اِنَّهُ فَكَرَّ وَقَدَّرَ ۗ فَقُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ ۗ ثُمَّ قُتِلَكِيْفَ قَدَّرَ ۗ ثُمَّ نَظَرَ ۗ ثُمُّ نَظَرَ عَبَسَ وَبَسَرَ ۗ ثُمَّ اَدُبَرَ وَاسۡتَكُبَرَ ۗ فَقَالَ اِنۡ لَهٰذَاۤ اِلَّا سِحْتُ رُّيُّؤَ ثَرُ ۗ اِنۡ لَهٰذَاۤ اِلَّا قَوۡلُ الْبَشَرِ ۚ ( ۱۸: ۱۸ - ۲۵ ) دد اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ وہ غارت ہو۔اس نے سیا اندازہ لگایا، بچرغارت مبواس نے کیسا اندازہ لگایا! پھر نظر دوڑائی۔ پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا۔ پھر بلٹا اور ککبر کیا۔ آخرکار کہا کہ یہ نرالا جا دو سے بو پہلے سے نقل ہو آآر ہا ہے۔ یہ محض انسان کا کلام ہے ؛

بهرمال به قرار دا دسطے پا بیکی تو اسے عبامُهٔ عمل بینا نے کی کارر دا نی نشروع ہوتی ۔ کچھ کفّا رِ مکاری حج کے مختلف راستوں پر بیٹے گئے اور ہاں سے ہرگذرنے والے کوآپ کے خطرے 'سے آگاہ کرتے ہُوئے آپ کے متعلق تفصیلات تبانے لگے ہے۔

اس کام میں سب سے زیادہ بیش بیش ابولَہَبْ تھا۔ وہ ج کے ایام میں لوگوں کے ڈروں اور ٹوکاظ ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازار دں میں آ ہے سکے بیچھے ایکار تہا۔ آپ اللّٰد کے دبن کی تبلیغ کرتے اورابولہب پیچھے پیچھے یہ کہاکہ اس کی بات نہاننا یہ حجوٹا بر دین ہے گھ

اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ بہ ہُواکہ لوگ اس جے سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے توان کے ملم میں یہ بات آچکی تھی کہ آپ نے دعوٰئِ نبوّت کیا ہے۔ادر بوں ان کے ذریعے پورے دیا رِعرب میں آپ کاچر جا بھیل گیا۔

ر مر مر مر من المراح محتلف المراح الحب قریش نے دیکھاکہ محد میلانفیکا کو تبلیغ دین سے دیکے محافر الم کی کے محتلف المرائی کے محتلف المرائی کے محتلف المرائی کے محتلف المرائی کے محتلف کا رکز نہیں ہورہی ہے توایک باریچرانہوں نے غور دخوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طریقے افتیا دکئے بن کافلام پر ہے ۔

1- ہنسی، طبیحا، تحقیر، استہزار اور تکذیب اس کا مقصد بہتھا کہ سلمانوں کوبدول کرکے ان کے وصلے توڑ دیئے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کی ان کے وصلے توڑ دیئے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کی ان کی اور بہودہ گالیوں کا فتانہ بنایا۔

جِنائِجِه وه کبھی آپ کو پاگل کہتے جیسا کہ ارشا دہے: وَ قَالُوْا لَیا یَھُا الَّذِی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ اِنَّكَ لَجَنُونُ ( ۲۰۱۵) "ان کُفار نے کہا کہ اے در محصوص پر قرآن نازل ہُوا تو بقیناً پاگل ہے ؟ اور کبھی آپ بہ جا دوگر اور محبُوٹے ہونے کا الزام لگاتے جینا نجہ ارشاد ہے: وَعِجَبُولَ اَنْ جَآءَهُمُ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هَذَا سِعِلَّ كُذَّابُ (٢:٣٨) « "انهیں حیرت ہے کہ خود انہیں میں سے ایک ڈرانیوالا آیا اور کافرین کہتے ہیں کریہ جاددگرہے جھوٹلہے " انہیں حیرت ہے کہ خود انہیں میں سے ایک ڈرانیوالا آیا اور کھڑکتے ہوئے نے جذبات کے ساتھ یہ گفارا آپ کے آگے پیچھے بُرِغضرب منتقانہ نگا نہوں اور کھڑکتے ہوئے نے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے:

وَانَ تَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِالبَصَارِهِمِ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَكَجُنُونَ ۞ (١١:٦٨)

« اورحب کُفار اس قرآن کوسنتے میں توآپ کوایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کد کھیاآ کیجے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ بدیقیناً یا گل ہے ''

اورجب آپ کسی مگه تشریف فرا ہوتے اور آپ کے اردگر دکمز وراور تظلوم صحابہ کرام طلق موجد ہوتے تو انہیں دیکھ کرمشرکین استہزا کرتے ہوئے کہتے:

.. أَهَوُ لَآءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرِّنَّ بَيْنِنَا ۗ ( ٥٣:٦)

«اچھاہیی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرایا ہے!"

جوا ياً الله كاارشا دہے:

اَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكِرِيْنَ (٥٣٠٩)

«كيالله شكر كذار ون كوسب سے زيادہ نہيں عانتا!"

عام طور ریشرکین کی کیفیت وہی تفی حس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا کیا ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُوا يَضْعَكُونَ أَ وَإِذَا مَرُّوا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُوا يَضْعَكُونَ أَ وَإِذَا مَرُّوا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُوا يَضْعَكُونَ أَ وَإِذَا الْقَلَبُولَ إِلَى الْهُلِهِمُ الْقَلَبُولَ فَكِمِ بُنَ أَ وَإِذَا الْقَلَبُولَ اللهِ الْهُلِهِمُ الْقَلَبُولُ فَكُمِ بُنَ أَ وَإِذَا الْقَلَبُولُ اللهِ الله

«جومجرم نضے وہ ابہان لانے والوں کا خاق اڑاتے تھے۔ اور حب ان کے باس سے گذرتے نوآنکھیں مارتے تھے اور جب اسپنے گھروں کو بلٹٹے تو لُطف اندوز ہوتے ہُوئے بلٹتے تھے۔ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ ہی گمراہ ہیں ، عالانکہ وہ ان پرنگران بناکہ نہیں بھیجے گئے تھے ''

رم) معاقرآرا نی کی دُوسری صُورت ایپ کی تعلیمات کومنے کرنا شکوک نوبهات بیدا کرنا جھوٹا پر دیپگنڈہ کرنا تعلیمات سے بے کرشخصیت یک کو دا ہمایت اعتراضوں کا نشانہ بنانا وریہ سب اس كثرت سے كرنا كہ عوام كو آپ كى دعوت و تبليغ پر غور كرنے كاموقع ہى نہ مل سكے ـ جنا نج دُثِر كرين قرآن كے تنعلق كہتے تھے ؛

. اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْزَاکِ تَتَبَهَا فِی تُمُنلی عَلَیْهِ بُکُرَةً وَّاَصِیْلاً ( ۱۲۵ : ۵) «یه پهلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوالیا ہے۔ اب یہ آپ پر صبح وشام تلاوت کئے جاتے ہیں ؟

.. إِنْ هٰذَآ إِلَّا إِفْكُ افْتَرْلُهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ اخْرُوْنَ ۚ (٢:٢٥) « يه محض حُبُوتْ ہے سِجهاس نے گھڑلیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پراس کی اعانت ں ہے ؛'

> مُشْرِكِين بر محى كَهِتِ تَنْصَكُهُ . إِنْكُمَا يُعُكِيلُهُ بَشُكُرُ اللهِ (١٠٣:١٦) ير قرآن ، توآپ كوايك انسان سكها تا به يه و رسُول الله مِيْلِ الْفَلِيَّةُ يُهِ ان كا اعتراض به نها:

.. مَا لِهٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي الْأَسُواقِ ﴿ ١٠٢٥)

یکیارسُول ہے کہ کھانا کھا تا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے!

فرآنِ شریف کے ہم ہت سے مقامات بر شرکین کارُ دِجی کیا گیا ہے کہیں اعتراض نقل کر
کے اور کہیں نقل کے بغیر -

سے معافرارا تی تی میسری صورت این اورافیانوں سے قرآن کا مقابلہ جاتے اور افیانوں سے قرآن کا مقابلہ چنا نے رائی کی میسری صورت این اورائی کی میسری صورت کے ایک بار قریش سے کہا" قریش کے لوگو! فلا کی قتم پرالیے افتاد آن بڑی ہے کہ اس نے ایک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے بند میرہ آدمی تھے۔ سب سے زبادہ سپے اور سب سے بڑھ کرامانت دار ستھے۔ اب جبکہ ان کی کینٹیوں پر سفیدی دکھائی برشتے کہ ہے رہینی ادھیر موجلے ہیں) اور وہ نمہارے پاس کچھ یا بین سے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ عادد گریں! نہیں بخدا وہ عادد گر نہیں۔ ہم نے عادد گر میں! نہیں بخدا وہ عادد گر نہیں۔ ہم نے عادد گر میں! نہیں بخدا وہ عادد گر نہیں۔ ہم نے عادد گر

بخدا وہ کا ہن بھی نہیں ۔ ہم نے کا ہن بھی دیکھے ہیں ،ان کی اُنٹی سیدھی ترکنیں بھی دیکھی ہیں اوران کی نفزه بند بان همي سُني مبن تيم لوگ کهته هووه شاع مبن پنهين بخدا وه شاعرهي نهين ،هم نيشعر هن کميا ہے اور اسکے سامے مان ان ہجز ، رجز ، وغیرہ سنے ہیں ۔ تم لوگ کہنتے ہو وہ یا کل ہیں۔ نہیں ، بخدادہ پاکل بھی نہیں، ہمنے پاکل بن بھی دیکھاہے ۔ یہاں نہاس طرح کی گھٹن ہے نہ وہی ہی ہائیں اور نهان کے بیسی فریب کاراند گفتگو ۔ قریش کے لوگو اِسوجو اِ ضداکی قسمتم پر زیر دست افعاً دان پڑی ہے " اس کے بعدلَضْر بن حارث جیرہ گیا ، وہال بادشاہوں کے واقعات اور رستم و إِسْفَنْد يار کے قصے سکھے۔ بچر وابس آیا توجب رسول اللہ طلائ اللہ اللہ کا بیٹ کسی جگہ بیٹھ کرالٹہ کی باتیں کرتے اوراس کی گرفت سے لوگوں کو ڈرلتے نو آپ کے بعد شخص وہاں پہنچ جا نااور کہتا کہ سنجدا ! محدٌ کی ہاتیں مجھے ہے ہتر منہیں ۔ اس كے بعدوہ فارس كے بادشا ہوں اور اُسْتَم واسفنْ باركے قصے سانا چركتا؛ آخركس بنا ربر محمد كى بات مجسسے بہرہتے ہ ابنِ عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہزناہے کہ نصر نے چید لونڈ ہاں خرید رکھی تھیں اور حب وه کسی ا دی کے متعلق سنیا کہ وہ نبی ﷺ کی طرف ائل ہے تواس برایک اونڈی مُسلّط کردیتا، جواسے کھلاتی بلاتی اور گلنے ساتی سال کا کہ اسلام کی طرف اس کا جبکاؤ باتی نہ رہ جا آاسی سلے مِن يه ارشادِ اللي نازل بمُوالله

وَمِزَالنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَالْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْسَبْلِ للهِ .. (٦١٣١) " کچھولوگ لیسے ہیں جوکھیل کی بات خرید تے ہیں ناکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں ۴ (۱۳- ۲)

سر بر بر بر سودے بازیاں جن مے دریعے سرون ی یہ و س سم محافرارانی کی جو محصور علی کہاسلام اور ماہلیت دونوں بہی رائے میں اید در ہوں ہے۔ اسودے بازیاں جن کے دریعے مشرکین کی یہ کوششش

سے عاملیں بعنی کچھ اوادر کچھ دو کے اصول برانبی تعض باتیں مُشکین چیور دیں اور تعض باتیں نبى مَلِينَهُ عَلِينًا حَيْمُورُ وبي مقرآن ماك مبن اسى كَ تعلق ارشا دهب:

وَدُّوا لَو تُذْهِنُ فَيُذْهِنُونَ ۞ (٩:٦٨)

و وه عِلست می*ن که آپ دیسیلے پڑ* جا بین تو وه هبی دیسیلے پڑ حا بیس ی

پنانچہرا بن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسُول اللّٰہ ﷺ کو بہتجونر

ك ابن شام ۱/۱۹۹، ۱۰۰ مر مختصر السير وكشيخ عبدالله ۱۱۸،۱۱۰ لك فتح القدر للشوكاني مهر ٢٣١٧ و دلكركت تفسر.

پیش کی کدایک سال آپ ان مے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عباد کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گر ہے۔ عُبْد بن مُمُیْد کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکیین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کرلیں تو ہم بھی آپ سے فداکی عبادت کریں گے تالھ

این اسمان کابیان ہے کہ رسُول اللہ ﷺ نا نکعبکا طوا ن کر دہے تھے کا اُو دہن گلگ بن انکعبکا طوا ن کر دہے تھے کا اُو دہن گلگ بن انکعبکا طوا ن کر دہے تھے کا اُو دہنے ہے۔ بن اَسکہ بن عبدالعُرِی ، ولید بن غیرہ ، اُنگیہ بن فلف اور عاص بن وائل شہی آب کے سلامنے آئے یہ بیس۔ یہ بیس اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اُلے محملا اور تیم اس کام میں شترک ہو جا بیں۔ اور جے ہم پوجت میں اسے تم می پوجو۔ اس طرح ہم اور تم اس کام میں شترک ہو جا بیں۔ اگر تمہا دامعبود ہما دے معبود سے بہتر ہم الن جا بنا حصہ عاصل کر چکے ہوں گے اور اگر ہما دامعبود تمہارے معبود سے بہتر ہم الن تھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قُلْ یَا یَھُی الْ لَکُونُ وَنَ اِلْ الله فَرا فَی ، جس میں اعلان کیا گیا کہ ہوگ تا اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قُلْ یَا یَھُی الْ لَکُونُ وَنَ اِلْ الله کے دریے ان کی ضکر نے گئے تا دری کی گوشش کی جواکا ط دی گئی۔ دوا تیوں میں اختلات غالبا اس بیے ہے کہ اس سود سے بازی کی گوشش اربار کی گئی۔ اس باریار کی گئی۔ اور باری کی کی باری باری کی کو باری باری کی کو باری باری کی کو باریار کی گئی۔ اور باریار کی گئی۔ اور باریار کی گئی۔ اور باریار کی کی باریار کی کو باریار کی کو باریار کی کی باریار کی کو باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کو باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کو باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کو باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کو باریار کی کی باریار کی کی بی باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کو باریار کی باریار کی باریار کی باریار کی کی باریار کی کی باریار کی کی باریار کی باریار کی کی باریار ک

عله نتح القدريلنشوكاني ۵/۸۰۵، عله ابن شام ۱۹۲۱ مهله دنگيسځ رحمة للعالمين ا/۹۵،۰۰

مشركين نے يرقرار داد مطے كركے اسے رُو بُرعمل للنے كاعز مِم صلّم كرييا يملما نوں اورخصوصاً كمزورسلمانول كے اعتبارے نوبہ كام بہت أسان تھا ، ليكن رسول الله ﷺ كے لحاظے لياری مشکلات تھیں بہ آپ ذاتی طور پر ٹیکوہ ، با د قارا ورمنفر ڈشخصیت کے مالک تھے۔ دوست شمن سبی آپ کوتنظیم کی نظرسے دیکھتے تھے۔آپ عبیثی ضیبت کا سامنا اکدام واحترام ہی سے کیا جاسکا تھا اورآپ کے خلاف کسی نیچ اور ذبیل حرکت کی جرائت کوئی رفیل اوراحمق ہی کرسکتا تھا۔اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابوطالب کی حمایت وحفاظت بھی حاصل تھی اور ابوطالب کے کےااُن گنے بیٹنے لوگوں میں سے تھے جواپنی واتی اوراجتماعی دولوں میشیتوں سے اتنے باغلمت تنفی کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوا دے پر ہانھ ڈالنے کی جیارت نہیں کر سکتاتھا۔ اس صورت عال نے قریش کوسخت قلق بریشانی اور شمکش سے دوییار کر رکھا تھا۔ گرسوال بہے کرچودعوت ان کی ندمہی مبیثیوا ئی اور دنیاوی سررا ہی کی جڑکا ہے دینا جا بہنی تھی آخراس رپه اتنالمیا صبر كب بك بالآخر شركين نه الولهب كى مرطبى مين بى عَيْلَا الْمُعْلِكُةُ الْمُرْلِمَا أَوْلَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ا عَيْلِهُ الْمُلِيَّةُ كُنْ مُتَعَلَقُ الولهب كاموقعت روزاوَّل بي سے جبرائع قریش نے اس طرح کی بات سوجی مجی زنقی بهبی تھا۔ اس نے بنی اینم کی محبس میں جو کچھ کیا ، پیر کو وصفار پر جو کرکت کی اس کا ذکر کچھلیے صفحات میں اس جیکا ہے۔ بعض روا یات میں بر بھی مذکورہے کہ اس نے کو وصفًا پر نبی ﷺ کو مار نے کے لیے ایک تپھر بھی اٹھا یا نھالیا بعثت سے پیلے ابولہب نے اپنے دوہیٹوں عُتبہ اور عُتیبہ کی شادی ہی مُنالِثِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رقيٌّ اورام كانوم مسكى تلى ليكن لعشق لعداس نهايت سختى اور درشتى سان وولول كوطلاق د لوا دی کیله

اسی طرح جب نبی ﷺ کے دوسرے صاجزادے عبداللہ کا انتقال ہواتوالولہب کواس قدر نتوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقائے پاس بینچاا ورانہیں بیٌ خوشخبری نن تی کومسد اللائظ اِتر (نسل بیدہ) ہوگئے ہیں کیلے

ہم یہ بھی ذکر کرچکے ہیں کدایام مج میں الولہب نبی ﷺ کی تکذیب کے لیئے بازاروں اوراجہاعات میں آپ کے پیچھے سیجھے سگارہتا تھا۔طارق بن عبدالله مُحَارِ بی کی روایت سے معلوم ہوتا

هے ترمذی - کلے فی طلال القرآن ۲۸۲/۳۰ ، تفہیم القرآن ۲۲۲/۵ -یحلے تفہیم القرآن ۲۷٬۹۷۹ -

ہے کہ پشخص صرف گذیب ہی پر مبن نہیں کر اتھا بکہ تپھر بھی مار نا رہتا تھا جس سے آپ کی ایٹیاں خون آبود مہوجاتی تھیں شکھ

ابراهب کی بیمدی اُم جمیل جس کا نام اُروی تھا اور جوح وَ بن اُمیّهٔ کی بیمی اور ابوسفیان کی بہن تھی، وہ بھی بی می اُلم جمیل جس کا نام اُروی تھا اور جوح وَ بن می این اُمیّهٔ کی عداوت میں اپنے شوہر سے بیچھے نہ تھی، جنانچہ وہ بی می اللہ اُلگی کی عداوت میں اپنے شوہر سے بیچھے نہ تھی، جنانچہ وہ بی می اللہ اُلگی کی میں اور ورواز سے پر داز می کا کا خیل دیا کہ میں برزبان اور مقدہ پر داز می سے کام لینا، فقتے کی اسی میں میں اور خوفاک جنگ بیا رکھنا اس کا شیوہ تھا۔ اسی میے قرآن نے اس کو حقاً لَدَ الْحُطَبُ رَكُورِی وُرور نے دالی کا لقب عطا کیا۔

جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہ کی ندُمّت بین قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رُول اللہ علیہ اللہ اللہ کو تلاش کرتی ہُوئی آئی۔ آپ فانہ کعبہ کے پاس مبدر حرام میں تشریف فرما تھے۔ الو کرصدین رضی عنہ عنہ ہمراہ تھے۔ یہ مُوئی آئی۔ آپ فانہ کعبہ کے پاس مبدر حرام میں تشریف فرما تھے۔ یہ مُوئی آئی کو تو دیکھ کے جو سے تھی ۔ سامنے کھڑی ہوئی توالٹد نے اس نے سامنے ہیں جو ل اللہ میں ہوا ہے کہ دہ میری ہوگرتا ہے سبخدا اگر میں اسے باگئی تواس کے منہ بر بیر ہی میں اسے باگئی تواس کے منہ بر بیر ہی شاعرہ ہوں بھراس نے یہ شعر سایا۔ قواس کے منہ بر بیر ہی شاعرہ ہوں بھراس نے یہ شعر سایا۔ گھڑی میں کھی شاعرہ ہوں بھراس نے یہ شعر سایا۔ گھڑی میں گھڑی میں گھڑی میں کھڑی تھا میں کھڑی تا ہوں بھراس نے یہ شعر سایا۔ گھڑی میں گھڑی تھا میں کہا ہوں بھراس نے یہ شعر سایا۔ گھڑی تا میں کہا ہوں بھراس نے یہ میں کھی شاعرہ ہوں بھراس نے یہ میں کھی شاعرہ میں کھی کھیں کے میں کھیں کے میں کھیں کے میں کھیں کہ کے میں کہیں کہ کر میں کھیں کی کھر کی کے میں کھیں کھیں کی کھر کی کھر کی کھر کے میں کھر کی کھر کے میں کھر کے میں کھر کیا کہ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کی کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کے کہ کی

شلہ جامع الترذی ۔ ولی مشرکین بل کرنبی پھٹھٹیں کومٹ شد کے بجائے 'فرخم کہتے تھے جس کا معنی محت شد کے معنی کے اِلکل برعکس ہے مخد؛ وہ شخص ہے جس کی تعربین کی عائے ۔ فرقم : وہ شخص ہے جس کی فرمت اور بڑائی کی عبلنے ۔ نہے ابنِ ہشام ار ۳۳۹، ۳۳۹

ابولہب اس کے باوجود بیسادی حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ میں اللہ میں اور بڑوسی تھا۔

اس کا گھرآئی کے گھر سے تصل تھا۔ اس طرح آئی کے دوسر سے بڑوسی بھی آئی کو گھر کے اندر تسان تھے۔

ابن اسحان کا بیان ہے کہ جوگروہ گھر کے اندر رسول اللہ میں اللہ کا فیانی کی گئر کے انداز سول اللہ میں اللہ کا فیانی کی بیان اللہ میں المبینہ ، عقبہ بن ابن کھی بن مرا زنقی ، ابن الا صدامہ ہن کی۔

تھا۔ الولہب ، مکم بن ابن العاص بن المبینہ ، عقبہ بن ابن کھی بط ، عکر ثی بن حمرا زنقی ، ابن الا صدامہ ہن کی۔

بیسب کے سب آئی کے بڑوسی تھے اور ان میں سے مکم بن ابن ابن العاص کے علاوہ کوئی بھی سلمان بیسب کے سب آئی کی طریقہ یہ تھا کہ جب آئی نماز بڑھ ہے تو کوئی تنفس کمری کی بیچہ دانی اس طرح میں کا کھینکا کہوہ ٹھی کہ اور ان میں جب بھی جو تھا تی تو بھی دانی اس طرح پھینکے کہ سید سے کہ کہیں ہوئے ان سے نے سکیں۔

ہنری میں جاگر تی۔ آئی نے مجود بہور کو ایک گھروندا بنالیا ناکہ نماز بڑھ ہے تھوئے ان سے نے سکیں۔

بہرمال حب آپ پر برگندگی ہیں تکی آب اسے لکڑی پر بے کہ نکا اور درواز سے برکھڑے اور درواز سے برکھڑے ہوکر فرماتے: "اے بنی عبرمنا ن ابہ کسی ہمائگی ہے ہ پھراسے راستے ہیں ڈال بہتے۔ عمد عقد بن ابی معیم طابقی برختی اور خباشت ہیں اور بڑھا ہوا نھا۔ بینا نبچہ ہے مخاری میں مصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موی ہے کہ نبی مظالمہ اللہ اللہ اللہ کے اس نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ابوہ بل اور اس کے کچر رفقا ربیٹے ہوئے تھے کہ اسنے ہیں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو ابی فلال کے اُونٹ کی اوجھڑی لاتے اور حب محد مظالمہ اللہ اور اس کے کپر رفقا ربیٹے ہوئے تھے کہ اسنے ہیں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلال کے اُونٹ کی اوجھڑی لاتے اور حب محد مظالمہ اللہ اللہ اور اوجھ لاکر آنظار کرنے لکا جب اس بنی فلال کے اُونٹ کی اوجھڑی سے بن ابی معیم طابعہ اٹھا اور اوجھ لاکر آنظار کرنے لکا جب نبی مظالمہ اور اور کھر رہا تھا۔ گر کھے کہ نہیں سکتا تھا ۔ کاش میرے اندر بیانے کی طاقت ہوتی ۔ میں سارا ماجرا و کھر رہا تھا۔ گر کھے کہ نہیں سکتا تھا ۔ کاش میرے اندر بیانے کی طاقت ہوتی ۔

حضرت ابنِ سور فراتے ہیں کو اس کے بعد وہ نہسی کے مارے ایک دوسرے برگدنے لگے۔
اور رسُول اللّٰہ ﷺ معلیٰ فیلیٹان سیدے ہی میں بیٹے دہ سے۔ مُرند اُٹھایا بہاں کا کئے فاطر آئا میں اور آپ کی بدیٹھ سے اَوجھ ہٹا کر بین کی تب آپ نے سُر اُٹھا یا بھرتین بار فرما یا اللّٰہ کے عکی گئے ہف ریش کی بدیٹھ سے اَوجھ ہٹا کر بین کی تب آپ نے سُر اُٹھا یا بھرتین بار فرما یا اللّٰہ کے عکی گئے ہف ریش اُٹھا کا مقید اُٹے اللّٰہ تو قریش کو بکر ہے ۔ وہ بہ آپ نے بد دعا کی نوان بر بہت گراں گذری کیونکران کا مقید تھا کہ اس شہر میں دعا بین فبول کی جاتی ہیں ۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کہ بددعا کی: اے

الله إلا الرحبل كو كرشك اور عتب بن ربيعً ، شيب بن ربيعً ، ولبد بنُ عننيه ، أمب بن فلف اورعقب بن المعب 
اُ ثُنَّى بِن شُرِیْقُ تُقَفِی بھی رسُول اللّٰہ ﷺ کے شانے دانوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے نواوصات بیا ین کئے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے ،

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ هَمِهِ أِن ﴿ هَمَّا زِ مَّشَّاءٍ بِنَمِيهِ ﴿ مَّنَاعٍ لِلْغَيْرِ مُعْتَدٍ اَشِيْرِ ٥ عُتُلِّ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ ٥ ( ١٨: ١٠- ١٢)

ور تم ہات ند مانو کسی قسم کھانے والے والے والی خولعن طعن کرنا ہے ، چغلیاں کھانا ہے۔ بھلائی سے روکتا ہے ، بھلائی سے روکتا ہے ، معددرجہ ظالم ، بدعمل اور جفا کارہے ۔ اور اس کے بعد بداصل بھی ہے،"

ابوجبل بھی بھی رسُول اللہ ﷺ کے پاس آکر قرآن سنتا تھا کیکن بس سنتا ہی تھا۔ ایمان و اطاعت اور ا دبخشیت اختیاد نہیں کر انتھا۔ وہ رسُول الله ﷺ کوابنی بات سے اذبیت

سم مي صبح البغاري كتاب الوضور باب ا ذا القى على المصلى قذر اُوْحِبِيفَةٌ الرسس - المسلى قذر اُوْحِبِيفَةٌ الرسس - وسيح البن بشام الراسم السراس - المسلى المراسم السراس المسلم المراسم 
پہنچا نا اور اللہ کی را ہ سے روکتا تھا۔ پھر اپنی اس حرکت اور بُرائی پر ناز اور فیح کرتا ہوا جا تا تھا۔ گویاں نے کوئی قابل ذکر کا رنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآنِ مجید کی یہ آیات اس شخص کے بارے بین باز ان میں، فکر صَدَّ قَوْلِ صَلَّی اَلْمُ (۳۱:۷۵) تنراس فیصد قد دیا نہ نماز بڑھی، بلکہ جھٹلایا اور میں بھیری۔ پیر دہ اکر ٹا ہوا اپنے کھروالوں کے پاس گیا۔ تیرے خوسب لائق ہے۔ نوب لائق ہے ؟

اس خص نے پہلے دن جب نبی طافیکی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تواسی دن سے آپ کو نمازے دوکست ادیا - ایک بارنبی طافیکی مقام ابرا ہیم کے پاس نماز پڑھ دہے تھے کہ اس کا گذرہ وا ۔ دیکھتے ہی بولا ' مُحرّ اکبا میں نے شخصے اس سے منع نہیں کیا تھا ، ساتھ ہی دی ۔ رسول اللّہ ظافیکی نے نبی ڈانٹ کرسختی سے واب دیا ۔ اس پر وہ کہنے لگا ۔ اے مُحرّ ا مجھے کا ہے کی دھمکی نے رہے ہو، دکھو اِ فُداکی قسم اِس وادی دکتہ میں میری مخل سب سے بڑی ہے ۔ اس پر اللّہ تعالیٰ نے یہ آبیت نازل فرائی : فلید عُ مَنا دِیا ہے ہے اِ اُووہ بلائے ابنی محفل کو رہم بھی مذاکے فرت توں کو بلائے دیتے ہیں ،

ایک روایت میں مُرکوریے کرسُول للّٰہ ﷺ نے اس کا گریبان گلے کے باس سے بچوط لیا اور جھنجھ وٹے نے بُوٹے فرمایا۔

اَوْلَىٰ لَكَ فَاَوْلَىٰ أَثُمَّ اَوْلَىٰ لَكَ فَاَوْلَىٰ أَنْ اللهِ عَاوْلِيْ أَنْ (ra/ru:2a)

" تیرے لیے بہت ہی موزول ہے۔ تیرے لیے بہت ہی موزول ہے ،"

اس پرالٹد کا بر وشمن کہنے لگا ! لے مُحَدِّراً مجھے دھمکی نے سہے ہو ؟ فُدا کی قسم تم اور تمہارا لِدِر گار میراکچے نہیں کرسکتے یہیں مکتے کی دولوں بیہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سے زیادہ معزّز ہول ہے،

بہرمال اس ڈانٹ کے باوجود ابوہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی برنجتی میں کچھ اور اضافہ ہی ہوگیا، چنا نجے صیحے مسلم میں ابو ہریرہ رضی الدیونہ سے مروی ہے کہ دا بیب بارسرداران قریش سے) ابوہ بل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے دُوردُ و اپناجہرہ خاک آ لود کرتا ہے ؟ جواب دیا گیا۔ بال اس نے کہا لات وغرزی کی قسم!اگر میں نے داس حالت میں اسے دیکھ لیا نواس کی گردن روند دوں گا۔اوراس کا جہرہ مٹی پر رکھ دوں گا۔اسکے بعداس نے دشول اللہ منظر اللہ منظ

دیکھ لیا اوراس زعم میں ہیلا کہ آپ کی گردن روند نے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایری کے بلی پیٹر اوراس زعم میں ہیلا کہ آپ کی گردن روند نے گا، لیکن لوگوں نے کہا 'ابوالحکم آنمہیں کیا ہُوا ؟ اس نے کہا : میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندتی ہے۔ ہولنا کیا ب ہیں اور کر ہیں۔ رُول اللہ اللہ ایک خندتی ہے۔ ہولنا کیا کہ اگروہ میرے قریب آنا قوفر شتے اس کا ایک ایک عضوا کی لیتے ہے۔

جوروسم کی بیکارردائیاں نبی مینان کے ساتھ ہورہی تعبیل وروام وخواص کے نفوی بی آب کی منفر شخصیت کاجو د قار واحترام تھا اور آپ کو نکتے کے سب سے محترم اور قطیم انسان ابوطالب کی جو جماییت وحفاظت حاصل تھی اس کے با وجود ہورہی تھیں۔ باتی رہیں وہ کارروائیاں جو سلمانوں اور حصوصاً ان میں سے بھی کمزورا فراد کی ایذارسانی کے بیے کی جارہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی نگین اور تلنج تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو ظرح طرح کی سزائیں دے رہاتھا اور حشخص کا کوئی قبیلہ نہ تھے جہیں شن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے مینی سے ترجینے لگتا ہے۔

ابِحِبْلِ جب کسی معزز اورطاقتور آدمی کے سلمان ہونے کی خبرسنیا تواسے بُرا کھلاکہّا ذہباہ رسواکرتا اور مال دعاہ کوسخت خسارے سے دو جارکرنے کی دھمکیاں دیبا اوراگر کوئی کمزورادی مسلمان ہوتا تواسے مارتا اور دوسروں کو بھی برائگیختہ کرتا اللہ

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کا جیا انه میں کھجور کی جیٹائی میں لیبیٹ کرنیجے سے هوال بیٹا حضرت مُصْعَبُ بن مُکیر رضی الله عنه کی مال کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ یا فی بند کر دیا اور انہیں گھرسے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے۔ حالات کی تشدت سے دو جار ہوئے تو کھال اس طرح ادھ مُرگئی جیسے سانپ کم پلی جھوڑ تا ہے ہے۔

مضرت بلال ، ائمبتہ بن خلف جُم کے علام تھے۔ ائمیکہ انکی گردن میں رسی ڈاک لاکوں کو دیے دتیا تھا اور وہ انہیں کھے کے پہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بہال کک کہ گردن بررسی کا نشان برطا با تھا نے ود ائمیہ بھی انہیں با ندھ کر ڈنڈ سے سے ارتا تھا اور چلجلاتی دھوپ ہیں جبراً بٹھائے رکھاتھا۔ کھانا بانی بھی نہ دیتا بلکہ بھو کا بیاسار کھتا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کریے ظلم کر ناتھا

سله صحیح سلم - الله ابن شام ابر ۳۲۰ الله رحمة للعالمین ابر ۵۵ الله الله ۱۳۲۰ ایضاً ابر ۵۵ الله الاتر ۲۰ الله الله ۱۳ الیضاً ابر ۵۵ الله ۱۳۵۰ الله ۱۳۵ الله ۱۳۵۰ الله ۱۳ الله ۱۳۵۰ الله ۱۳۵ الله ۱۳ الله ۱۳ الله ۱۳ الله ۱۳ الله ۱۳۵ الله ۱۳ الله ۱۳۵ الله ۱۳ ال

کرجب دوبہر کی گرمی تباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھر بلے کنکروں پر نٹاکر سینے پر بھاری پنھرر کھوا دیا۔
پیرکہا خداکی قسم! تو اسی طرح پڑارہے گا بیہاں تک کر مرجائے، یا مخرکے ساتھ گفرکرے حضرت
بلال اس حالت میں بھی فرواتے اُحَدُ ۔ ایک روز میں کا رردائی کی جارہی تھی کہ الو بکر اُل کا گذر ہوا۔
انہوں نے حضرت بلاً ل کوایک کا لے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ دوسو درہم (۲۵ کر ام
جاندی) یا دوسوائتی درہم دا بک کم یوسے زائر جاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا ہے

حضرت عُمَّاد بن یا سرفی اللّه عنه بنو مُخُرُدُم کے علام تھے۔ اُنہوں نے اور اُن کے والدین نے اسلام قبول کیا توان پر قبامت ٹوٹ پڑی۔ مشکوری جن بیں ابوجہل پیش پیش بھا سخت دھوپ کے وقت انہیں بھر بی زمین پسلے جاکراس کی میش سے سزاد ہتے۔ ایک با رانہیں اسی طرح سزاد ی جا می کہ نبی پیش فیلی کا گذر ہُوا۔ آپ نے نے فرایا "آپ یا سرصبر کرنا ۔ تمہارا ٹھکانا چنت ہے "آخوا یا برانلام کی تاب نہ لاکروفات با گئے اور شمینہ و جو صفرت عُمَّار شکی والدہ تھیں ،ان کی تشرمگاہ میں ابوجہل یا برنزلام کی تاب نہ لاکروفات با گئے اور شمینہ و جو صفرت عُمَّار شکی والدہ تھیں ،ان کی تشرمگاہ میں ابوجہل نے نیزہ مارا ،اور وہ دم تو ٹر گئیں۔ یہ اسلام میں بہی شہیدہ ہیں بھرت عُمَّار پر سختی کاسلسلہ جاری رہا نہیں کبھی دھوپ میں تبایا جا تا تو کبھی ان کے بیسنے پر سرخ بتھر رکھد با جا تا اور کبھی یا نی میں ڈلویا جاتا۔ آت مشرکین کہتے تھے کہ جب بک تم مُحدود گائی نہ دو کے یا لات وعمُن کے بارے میں کلمہ فیرنہ کے ہاں وقتے ہوئے کے بارے میں کار خیرت عارف نے مجارت عارف نے مجارت عارف نے مجارت ان کی بات مان کی۔ بھرنبی میں فیلی فیکٹی کے باس و بی بہتریت نازل ہُوئی :

مَنْ كَفَرَ بِإِللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهَ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُ هُمُطَمَيِنَ إِلْإِيمَانِ .. (١٠٦:١٦) جس في الله يرايان لاف كي بعد كفركيا داس برالله كاعضب اور عذا عظيم هي) ليكن جي مجبور كيا عبات اوراس كادل ايمان رَيْطَمَنَ بو داس بركوني كُرفت نهين

حصنرت کیکیئہ کمیں کا نام اُفلَح تھا ، بنی عبدالدار کے غلام تھے۔ان کے بہ مالکان ان کا پاؤں رہی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھیٹیتے تھے لیتے

حضرت خُبَّابٌ بن اَرتَّ ، قبیله خُزُاعکه کی ایک عورت اُمِّ اَ اُما کے فعلام تھے مِشرکین انہیں طرح طرح کی سزایئں دینتے تھے ۔ ان کے سرکے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مرور تے

سم الم الم المالين ارا ٥ تلقيح فهوم عدلا ابن بشام الرام ١٩٥٠ - ١٣١٠ -

هته ابن شام ۱۱ و ۳۲۰، ۳۱ فقد البيرة محد غزالي لا مع عوني في ابن عباس سے اس كالبعض كلط اروايت كيا ہے۔ ديجھے تعلق تفيدان كثير زيرايت مذكر ده سيس السلم رحمة للعالمين ۱/۵ بحوالد اعجاز الترزيل صساف

مشرکین نے سزاکی ایک شکل بریمی افتدار کی تھی کہ بعض بعض سُٹھا برکو اونٹ اور گائے کی کچھال میں بیپیٹ کر دھوپ بیں ڈالدینے تھے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے بچھر برباٹا و بیتے تھے لیے دخھی تھے اور بڑی مسلم وجور کا نشا نہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی شکلیف دہ بھی ۔ حالت بیتھی کے مسلمان ہونے کا بہتہ جل جا تا تھا مشرکین اس کے دُریئے آزار ہوجاتے تھے ۔

وارار می ان سم را نیول کے مقابل عکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسوالی میں ان کے ساتھ نی بطریقے پر اسلام کے اظہار سے روک دیں اوران کے ساتھ نی بطریقے پر اسلام کے اظہار سے روک دیں اوران کے ساتھ نی بطریقے پر اسلام کے اظہار سے روک دیں اوران کے ساتھ نی بطریقے پر اسلام کے اظہار سے روک دیں آپ کے توکینے نیف اور تعلیم کا ب حکمت کے کام میں یقیناً رکا وسط والے نیے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے در میان تصادم ہو کتا تھا جس کی فصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھا ٹیول میں اسلیم تھا بلکہ عملاً سے مور نماز برطھاکہ تھے ۔ ایک بار کھار قریش کے کچھا گول سے دیکھ لیا تو گا کم گوری اور لڑا تی جھکھے پر اثر آئے جواباً حضرت سے شک بار کھار قریش کے کچھا گول سے دیکھ لیا تو گا کم گوری اور لڑا تی جھکھے پر اثر آئے جواباً حضرت سے شک بار کھار قریش کے کچھا گول سے ایک تی کہ اس کا نوان بر پڑا اور یہ بایا گیا ہے۔ ایک بارکھار میں بہایا گیا ہے۔

محتلى رحمة للعالمين ا / 2 معتمع الفهوم صنة حمل زبيره بروزن شكيبنه ، يعنى زكوزيرا ورنون كوزيرا وتشديد وحمل رحمة للعالمين ا / 2 مرابي نتام ا / ۱۳۹ - خلك ابن نتام ا / ۳۱۹ ما ۱۹۰۳ م المكم رحمة للعالمين ا لر ۵ - مسلم ابن بتسام ۲۶۳۱ مختصرالييره محد بن عبدالو باب صنة

یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا محراؤ باربار ہونا اور طول مکیر عبا یا تومسلمانوں کے خاتمے کی نوبت أسكتى فنى لهذا عكمت كاتقاضابيى تفاكه كام بسريرده كباعبائ ينبانجه عام صحابر كرام إيبااسلام ابني عيادت اپنى تبلىغ اوراپنے باسمى اجتماعات سب كچولىن برده كرتے تھے۔البنة رسُول الله وَيُلاللهُ عَلِيَّاتُهُ تبلغ كاكام بھی مشركین كے رُوبرُوكھلم كھلاانجام دیتے تھے اور عبادت كا كام بھی۔ كوئی چیز آت کواس سے روکنہیں مکتی تھی، تاہم آپ بھی سلمالول کے ساتھ نو دان کی مصلحت کے بیش نظر نعفيه طورسے جمع بہونے تھے۔ اوھرا ( قم یکن ابی الاً زفم مُخر بُومی کا مکان کو وصفا پر سرکشوں كى نگاہوں اوران كى مجلسول سے دُورانگ تھلگ وا قع تھا۔اس بیے آپ نے پانچوں نہ نبوت سے اسی میکان کواپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اسینے اجناع کا مرکز بنالیا ہیں مہلی ہجرت حبیث اُجُوروتم کا مُرکورہ سلسلہ نبوت کے چیے تھے سال کے درمیان یا آخر مین روع ہُواتھا اورا بتدائیں عمر لی تھا گردن بدن اور ہاہ بماہ پڑھتا گیا بہاں تک کہ نبوت کے پانچویں سال کا وسطآتے آتے اپنے شاب کو پہنچ گیا جنی کہ ملمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہوگیا۔ اور انہیں ان بہم منم رانیوں سے نجات کی تدہیر سویتے کے لیے مجبور ہوما ناپڑا۔ ان ہی سکین اور قاریک عالات میں سورة كہف نازل ہونئ - به اصلاً تومشركين كے پيش كرده سوالات كے جواب میں تھی کیکن اس میں حرتین واقعات بیان کئے گئے ان وا نعات بیں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے بیے متقبل کے بارسے میں نہایت بلیغ اثنارات تقے چنا بچرا صحاب کہمن کے واقعے میں بیہ درس موجو دہے کہ حبب دین وا پمان خطرے میں ہوتو کفروظلم کے مراکز سے ہجرت کے يات بالقدريكل برنا جائية، ارشادس،

وَاذِاعُتَزَلْتُوُهُمُ وَمَا يَعُبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ فَأَوَا اِلَى الْكَهُفِ يَنْشُرُلَكُمْ رَبُّكُمْ وَيَكُمْ مِنْ اَمُرِكُمْ مِّرْفَقًا ۞ (١٦:١٨)

" اورجب تم ان سے اور اللہ کے سواان کے دوسروں عبود ول سے الگ ہوگئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ،
تمہارا رب تمہارے بیے اپنی رحمت بھیلا نے گا۔ اور تمہارے کا کے بینے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں ہمیاکیگا،
موسلی اور حضر علیہ السلام کے ولفعے سے بیربات ثابت ہوتی ہے کہ نیا سجے مہیشہ ظاہری حالاً
کے مطابق نہیں ہونے بلکہ بیااو تات ظاہری حالات کے بالکل رحکس ہوتے ہیں لہذا اس اقعے

سيك مخصراليره محدبن عبدالوباب ساك .

میں اس بات کی طرف لطیعت اشارہ بنہاں ہے کہ سلمانوں کے فلات اس وقت بخطلم وتشد دہر پاہے اس کے نتائج بالکل بڑھک نکلیں گے اور یہ برش شرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئدہ ان ہی تقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرگلوں ہوکرانی فتمت کے فیصلے کے لیے بیش ہوں گے۔

ذُوالقُرْنِينَ كے واقعے بیں چند خاص باتوں كى طرف اشارہ ہے۔

ا- یه که زمین الله کی ہے۔ وہ اپنے نبدول میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا آ ہے۔

۲ ۔ یه که فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے ، کقر کی راہ میں نہیں ۔

۳- بیکهالٹرنغالیٰ رہ رہ کراپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کر تا رہما ہے ہو مجبور ومقہور انسانوں کواس دُور کے باجوج وماجوج سے نبحات دلانے ہیں۔

م - بیکرالٹر کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

پھرسورہ کہف کے بعد سورہ زُمر کا نزول ہوا اور اس میں بجرت کی طرف اثارہ کیا گیا۔ اور تنایا گیا کہ التٰد کی زمین کنگ نہیں ہے :

لِلَّذِيْنَ آحَسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَهُ الْوَالْفِي وَاسِعَةُ وَانَّمَا يُوفَى الصَّبِرُونَ آجُرُهُ مُ مِعَيْرِ حِسَابِ٥ (١٠:١٠)

ُرْجِن لوگوں نے اس دنیایں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اورالٹر کی زمین کثادہ ہے حصر کرتے والوں کوان کا اجر بلاحساب دیا جاستے گا "

ادھررسول اللہ عظافی کے معلوم تھا کہ اُصحہ کہ نجاشی شاہ عبش ایک عادل بادشاہ ہے۔ وہال کسی پرطلم نہیں ہوتا اس لیے آپ نے ملمانوں کو تکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بیشر ہجرت کہ جائیں۔ اس کے بعد ایک طیفندہ پروگرام کے مطابق رجب ہے۔ نہیں میں خاکیرا کے بیٹے کہ وہ نے بیٹے کہ اس کے بیٹے وہ ان کے بارے میں فرایا کہ حضرت ابرا بہم اور حضرت بوط علیہا اسلام کے بعد یہ بیہا گھرانہ ہے۔ بیٹ نے اللہ کے بارے میں نجرت کی بیٹے کہ بعد یہ بیہا گھرانہ ہے۔ بیٹ نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بیٹے کہ بیٹے کے کہ بیٹے کے کہ بیٹے کے کہ بیٹے کے کہ بیٹے کے کہ بیٹے

یہ لوگ رات کی ماریجی میں چیکیے سے محل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ موستے۔ دازداری

ريه منتصرانسيره شنج عبدالله صلاق وادالمعاد الربه م رحمة للعالمين الراد .

کامقصد بہ تھاکہ قرایش کواس کاعلم نہ ہوسکے۔ رُٹے بحراحمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جاسب تھا۔ نیوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی ثنتیاں موجود تھیں جوانہ بیں اپنے دامن عافیت ہیں ہے کرسمندر پارجسنہ جاگی بین قریش کوکسی قدر بعد میں ان کی روائلی کاعلم ہوسکا۔ تاہم انہوں نے بیجھیا کیا اور ساحل تک پہنچے لین صحائبہ کوام آگے جاچکے تھے 'اس لیے نامراد واپس آتے ۔ ادھر مسلمانوں نے مبعثہ پہنچ کر بولے چین کا سانس لیا ہے۔ اس سال در صفان شریب میں یہ واقعہ بیش آیا کہ نبی خطاہ آگا ایک بارش م تشریب کے سانس لیا ہے۔ اس سال در صفان شریب میں یہ واقعہ بیش آیا کہ نبی خطاہ آگا ایک بارش م تشریب ایک دم اجائک کو شریب کا سانس لیا ہے۔ دہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا۔ ان کے سردار اور بڑے براے سال سے پہلے عمواً قرآن ایک دم اجائک کو شرے ہو کہ سے در الفاظ میں یہ تھا کہ :

لَاشَنَهَ عَنُوا لِلْهَذَا الْقُرُّانِ وَالْغَوْ فِيْدِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِّدُونَ (٢٦١٣١) "ال مَرْآن كومت سنواور ال بين مل والور مع عالى المرتبع عالى المرتبع "التراّن كومت سنواور التين مل والوء واورهم عالى التراّن كومت سنواور التين مل والوء واورهم عالى التراث كالتراث كالتراث التراث 
لیکن حب نبی طلاط این سے اجا کا اس سورہ کی تلافت شروع کردی۔ اوران کے کا نوائی ا ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی اور عظمت لئے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی توانہیں کچھ ہوش مزرہا۔ سب کے سب گوش برآواز ہوگئے کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا۔ یہال کا کہ حب آئی نے سورہ کے اُواخریں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرماکرالٹد کا یوسکم سنایاکہ :

فَا شُجُدُوا يِلْهِ وَاعْبُدُوا (١٦٢:٥٢) اللهِ اللهِ وَاعْبُدُوا (١٦٢:٥٢)

اوراس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا توکسی کواپنے آپ برقابوندرہا اورسب کے سب سجدے میں گر پڑے یہ جقیقت بہ ہے کہ اس موقع برخ کی رعنائی وعلال نے تنکیرین فُرشَهُر یَن کی بہٹ وهرمی کا پروہ چاک کر دیا تھا اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابوندرہ گیا نھا اور وہ بے اختبار سجدے میں گر پڑے ہے ہے۔

بعد میں جب انہیں احساس ہواکہ کلام اللی کے عبلال نے ان کی لگام موڑ دی-اوروہ عمل میں جب مثلنے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایرٹی سے بوٹی یک کا زور لگارکھا

همي رحمة للعالمين اراد ، ذادالمعادارم

والمي مي المستعبر عن المستعبر عن المستعبد على واقعه ابن معودا ورابن عباس ريني الله عنهما سي مختصراً مردي و باتي الكي صفير المطاح الأثنار)

تھا اوراس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشکرین نے ان پر ہرطرف سے عقاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کی تو ان کے ہاتھو کچے طوطے اُڑگئے اور انہوں نے اپنی جان چیڑانے کے لیے رسُول اللّٰہ ﷺ نے پریافٹر ارپردازی کی اور بیر جھوٹ کھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزّن و احترام سے کرنے ہوئے یہ کہا تھا کہ :

تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلْ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى الْعُلْ الْعُلْ الْمُرْتَجَى اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِينَ اللهُ الْمُعِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
بہرعال شکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبرعبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہُوئی کیکن اپنی اصل صورت سے بالکل بہط کو بعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قرین مسلمان ہوگئے ہیں۔ بینا نجرانہوں نے اوشتال میں مکہ والیسی کی راہ لی لیکن جب اشنے فریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو تقیقت عال آشکارا ہوئی ۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے جشتہ بلٹ گئے اور کچھ لوگ جھے ہے جیبا کریا قریش کے کسی آدمی کی بناہ لیکر کتے میں داخل مہوئے ہے

دگذشتہ سے بیوست، ویکھنے باب سجدۃ النج اور باب سجو دالمسلمین والمشرکین ابرام اورباب مالقی النبی ﷺ واصحار بمگرالام ٥ المسلم الله معققین نے اس روایت سے نمام طراق سے تحلیل و تجرزے کے بعد سی تیجرا خذکیا ہے۔ مہم سے زادالمعا والرم ۲۰۱۲مم ، ابنِ ہشام الرم ۴۰۱ ۔

اس دنعہ کل ۲ ۸ یا ۹۴ مردول نے ہجرت کی رحضرت عمار کی ہجرت ختلف قبہ ہے) ادراعقارہ یا انیس عور تول نے ایک علام منصور اوری تے بقین کے ساتھ عور نول کی تعدادا ٹھا ہ مکھی ہے تھے بمشركين كوسخت قلق تها كمسلمان ابني حان مشرکین کوسخت علق تھا کہ مہار ہیں ہے۔ مہاجر بن میشند کے خلاف فریش کی سازش اورا بنا دین بجاکرا یک بُرامن مگر بھاگ گئے ہیں۔لہذا انہول نے عَمْرُو بَیْن عاص اورعبداللّٰدین رَثیعُہ کو حِرکہری سُوجِھ کُوجِھ کے مالک تھے اوراہی مسلمان نہیں بوئے تھے ابک ہم مفارتی مہم کے لیے نتخب کیا اوران دونوں کو نجاشی اوربطر نفول کی غدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترون تحفے اور مہیے دے کرعبش روا نہ کیا ۔ ان دولوں نے پہلے مبش پہنچ كريطِرلِقِول كوتحالَف بيشِ كئے۔ بجرانہيں اپنے ان دلائل سے آگاہ كيا ، بن كى نبيادىي و مىلمالذ ل كومبشے بحلوانا چاہتے تھے بحب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجانشی کومسلما نوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دولوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تنجفے تحالف میٹی کرکے ابنا مُرّعا پورع رض کیا: ر اے بادشاہ ! آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں ۔ انہوں نے اپنی قوم کادبن جیور ویا ہے لیکن آب کے دین میں بھی داخل بہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک نبادبن ایجاد کیا ہے جے نہ ہم ملنتے ہیں نہ آپ ہمیں آپکی خدمت میں نہی کی بابت ان کے والدین جائز ل اور کینے قبیلے کے ممائدین نے ہیجا ہے۔ مقصدیہ ہے کہ آپلے نہیں ان کے پاس دائیں جمیدیں کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی بگاہ رکھتے ہیں اور ان کی فامی اور عمّاب کے اسباب کو بہتر طور ریسم صفحے ہیں " جب به دولؤں اپنا مدعاء ص کر میکے تو بطریقول نے کہا: "باد شاہ سلامت ایر دولول طبیک ہی کہہ رہے ہیں ۔آپ ان جوا**ن**ول کوان دونوں کے حوالے کر دیں ۔ بیر دو**ن**وں انہیںان کی قوم اوران کے ملک میں واپس بہنچادیں گے "

لکین نجاشی نے سوچا کہ اس تضیعے کو گہرائی سے کھنگا ان اور اس کے تمام ہیلوؤں کو منا خروری ہے۔ جینانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان بہتہی کرکے اس کے دربار میں اسے کہ ہم سچے ہی بولیس کے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آگئے تو نجاشی نے بوچھا ہی کو سالمان آگئے تو نجاشی نے بوچھا ہی کو سالمان آگئے تو نجاشی نے بوچھا ہی کو سالمانوں ہے۔ میں میں بھی دین میں کی بنیا دیر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے ' لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو ۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو ۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہم ایسی مسلمانوں کے ترجان حضرت بجفرین ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا : " اے بادشاہ اہم ایسی مسلمانوں کے ترجان حضرت بجفرین ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا :" اے بادشاہ اہم ایسی

وي زادالمعاد ارم برحمة للعالمين ارات هي ايضار حمة للعالمين -

توم تھے جوجا ہلیت میں مبتلاتھی۔ ہم ثبت پوجتے تھے، مُروار کھاتے تھے ، بدکاریاں کرتے تھے۔ قرابتدا روں سے تعلق توڑتے تھے 'ہمیا یوں سے بدسلو کی کرتے تھے اور ہم میں سے طافتور کمز ورکو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول جیجا اس کی عالی نسبی، سیّا تی، امانت اور پا کدامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا ا ورسمجھایا کہ ہم صرف ایک التُّرکوہ نیں۔ اور اسی کی عباوت کریں اوراس کے سواجن تیمروں اور متوں کو ہمارے باپ دادا پوجنے تھے 'انہیں چھوڑ دیں۔اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ا داکرنے، قرابت جوڑنے ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اورحرام کاری و خوزیزی سے بازر ہنے کا حکم دیا۔ اور فوانش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، متیم کا مال کھانے ا وریا کدامن عور تول پرجبو کی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں پرہبی حکم دیا کہ ہم صرف الله کی عبادت کریں ۔ اس کے ساتھ کسی کونٹر کی یہ کریں ۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زكاة كالحكم ديا" \_\_\_ اسى طرح حضرت جعفرضى الله عنه في اسلام ك كام كات ، بهركها : "ہم نے اس سیمبرکوسیا مانا، اس برایمان لائے ،اوراس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی بیروی کی - چنا پنجر ہم نے صرف اللّٰہ کی عبادت کی ' اس کے ساتھ کسی کو نٹریک نهیں کیا اورجن باتوں کو اسٹینیٹرنے حرام بتایا انہیں حرام مانا اورجن کوحلال بتایا انہیں حلال جانا۔اس پرہماری قوم ہم سے بگر گئی۔اس نے ہم پرظلم وستم کیا اور ہمیں ہما اے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاول سے دوجار کیاتاکہ ہم اللّٰد کی عبادت جھوڑ کرئبت پرستی كى طرف بيٹ جايئں -اور جن گندى چيزوں كوحلال سمجھتے نتھے انہیں بھرحلال سمجھنے لگیں ہجب ا نہول نے ہم پر بہت قہر وظلم کیا، زمین تنگ کردی اور ہمارے درمیان اور ہمالیے دین کے درمیان روگ بن کر کھرطے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی را ہ لی۔ اور دوسروں پرآپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی بناہ میں رہنا بسند کیا-اوریہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے یاس ہم پرظلم نہیں کیا جائے گا۔"

نجاشی نے کہا !" وہ بیغمبر جو کچھ لائے ہیں کس میں سے بھے تہارے ہاس ہے ؟ حضرت جعفر نے کہا ! بال ! نجاشی نے کہا !" درا مجھے بھی پڑھ کرسناؤ۔ " حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات ملاوت فرمائیں۔ نجاشی اس قدر دویا کہ اس کی داڑھی تر ہوگئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر دوئے کہ ان کے صحیفے تر ہوگئے۔ بھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسلی علیہ السّلام کہ ان کے صحیفے تر ہوگئے۔ بھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسلی علیہ السّلام کے کرائے کے تھے۔ دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرُوہن عاص اور عبد اللّٰہ بن کر بنگے کو مخاطب کرکے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ۔ بین ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کرسکتا اور مذیبال ان کے خلاف کوئی چال جی جاسکتی ہے۔ میں ان اور مذیبال ان کے خلاف کوئی چال جی جاسکتی ہے۔ میں ان اور مذیبال ان کے خلاف کوئی چال جی جاسکتی ہے۔ میں ان اور مذیبال ان کے خلاف کوئی چال جی جاسکتی ہے۔ انہوں کر میں ایک میں میں ان اور مذیبال ان کے خلاف کوئی چال جی جاسکتی ہے۔ میں اور عبد اللہ میں کر میں ان میں میں اور میا میں اور میں او

اس حکم بروہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ لیکن پیرعمرُ وبن عاص نے عبداللّٰہ بن رُبعُیم سے کہا "فدا کی قسم! کل ان کے منعلق ایسی بات لائوں گا کہ ان کی ہر ما بی کی جڑکاٹ کر رکھ دول گا۔ عبداللّٰہ بن رُبیعہ نے کہا" بہتیں۔ ایسا مذکرنا۔ ان لوگوں نے اگر جیہ ہمارے خلاف کیا ہے۔ لیکن ہیں بہرطال ہمارے اپنے ہی کہنے قبیلے کے لوگ " مگر عمرُوبن عاص اپنی رائے ، رر ائے ہے۔ لیکن ہیں بہرطال ہمارے اپنے ہی کہنے قبیلے کے لوگ " مگر عمرُوبن عاص اپنی رائے ، ر

اگلادن آیا نوعمرُوین عاص نے نجاشی سے کہا "اے بادشاہ! یہ لوگ عبلی بن مریم کے بارے میں ایک بڑی ہے بارے میں ایک بڑی ہے بارے میں ایک بڑی ہے ہیں۔ اس پرنجاشی نے میں اول کو پیر بلا بھیجا۔ وہ پوچینا چاہتا تھا کہ حضرت عیلے علیہ انسلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس د فیمسلمانوں کو گھبراہمٹ ہوئی۔ لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچے ہی بولیں گے نینجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنا نچے جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاض ہوئے۔ اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی الشرعنہ نے فرمایا:

"ہم عیلے علیہ السّلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی ﷺ کے کہلّے ہیں۔ ہیں۔ لینی حضرت عِسُّلے اللّٰہ کے بندے ، اس کے رسول ، اس کی رُوح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللّٰہ نے کنواری یا کدامن حضرت مربم علیہاالسّلام کی طرف الفاکیا تھا۔

اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنگہ الطایا اور بولا "فداکی قسم اِجو کچھتم نے کہا ہے حضرت عیسے علیہ السّلام اس سے اس تنگے کے برا برنجی برطھ کر مذتھے " اس پر بطریقیوں نے "مہونہ" کی اواز لگائی۔ نجاشی نے کہا! اگرچہتم لوگ" ہونہ" کہو۔

اس کے بعد نجاشی نے مسلما نول سے کہا ٰ جا دَاتم لوگ میرے فلمرومیں امن وا مان سے ہو۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر ْ نا وا ن لگا یا جائے گا۔ مجھے گوا را نہیں کہ تم میں سے میّں کسی آدمی کو شاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑیل جائے ."

یدا بن اسحاق کی روابیت ہے۔ دو سرے سبرت نگا رو ل کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حفرت عُرو بن عاص کی جا فر بن عاص کی جا کہ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ یعض لوگوں نے تطبیق کی بیصورت بیان کی ہے کہ صفرت عرو بن عاص نجاشی کے دربار میں سلما نول کی واپسی کے لیے دو مرتبہ گئے نفے 'لیکن جنگ بدر کے بعد کی صاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ عند اور نجاشی کے درمیان سوال وجواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحانی نے ہجرت جیشہ کے بعد کی صاضری کے سلسے میں بیان کی ہیں۔ بھران سوالات کے ابن اسحانی نے ہجرت حبشہ کے بعد کی صاضری کے سلسے میں بیان کی ہیں۔ بھران سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے باس یہ معاملہ ابھی پہلی با رمیش ہوا تھا ، اس بیاج ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی گوششش صرف ایک بار بہوتی تھی ۔ اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی ۔

بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہوگئ اوران کی سمجے میں آگیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرۃ اختیارہی میں آسو وہ کرسکتے ہیں بلیکن اس کے نیتجے ہیں انہوں نے ایک نوفناک بات سوجنی نثروع کر دی۔ درحقیقت انہیں اچی طرح احساس ہوگیا تھا کہ اس معیدیت سے بلت سوجنی نثروع کر دی۔ درحقیقت انہیں اچی طرح احساس ہوگیا تھا کہ اس معیدیت سے خطنے کے لیے اب ان کے سامنے دوہی راستے رہ گئے ہیں، یا تورسول الند میں انہیں دوسری صورت سے بزورِطا فت روک دیں یا بھرآئی کے وجو دہی کا صفایا کر دیں ۔ لیکن دوسری صورت حدد رجمشکل تھی کبونکہ ابوطالب آئی کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے حدد رجمشکل تھی کبونکہ ابوطالب آئی کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے

امنی دادار بنے ہوئے تھے۔ اس بیے بہی مفید جماگیا کہ ابوطالب سے دو دو ہاتیں ہوجائیں۔

البوطالب کو فریس کی دمی طالب کے باس البوطالب آپ ہمائے اندر البوط بیات ہمائے اندر البوط بیات ہمائے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گذارش کی کہ اپنے بھتنجے کورو کئے۔

لیکن آپ نے ہیں روکا۔ آپ یا در کھیں ہم اسے برداشت ہنیں کرسکتے کہ ہمارے آبا واجداد کوکا لیاں دی جائیں، ہماری عفل و ہم کوعات زدہ قرار دیاجائے اور ہمارے ضداؤں کی جیجینی کی جائے۔ آپ دوک دیکے وریز ہم آپ سے اور اُن سے ایسی جنگ چھیڑدیں گرکہ ایک فراق کی جائے۔ آپ دوک دیکے وریز ہم آپ سے اور اُن سے ایسی جنگ چھیڑدیں گرکہ ایک فراق کا صفایا ہوکہ دہے گا۔"

یہ سن کررسول اللہ ﷺ سنے سمجھا کہ اب آپ کے چیا بھی آپ کاسا تھ چیوڑدیں گے۔ اور وہ بھی آپ کی مانتے چیوڑدیں گے۔ اور وہ بھی آپ کی مددسے کمزور بڑگئے ہیں۔ اس بیلے فرمایا: "چیا جان! خدا کی قسم! گریہ لوگ میرے داہنے باتھ میں سورج اور بائیں باتھ میں چاندر کھ دیں کرمیں اس کام کواس حد تک پہنچائے بغیر چیوڑدوں کہ باتوالٹراسے غالب کردے یا میں اسی راہ میں فنا ہوجاؤک تونہیں چیوڑ سکتا۔"

اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشکبار ہوگئیں۔ آپ رویڑے اور اُٹھ گئے، جب والیں ہونے گئے تو ابولا اور سامنے تشریف لائے تو کہا "بھینے اِجا وَجوچا ہو کہو، خدا کی قسم میں تہمیں کہیں بھی وجہ سے چیوڑ نہیں سکتا ۔ لائے اور بیرا شعار ہے :

وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُولُ إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى اُو سَدَ فِي النَّرُ بِ وَفِي نِنا فَاصَدَعْ بِاَمْرِكَ مَاعَلَيْكَ عَصَاصَةٌ وَابْشِرُ وَقَتَرَ بذاك منك عیونا فاصَدَعْ بِاَمْرِكَ مَاعَلَيْكَ عَصَاصَةٌ وَابْشِرُ وَقَتَرَ بذاك منك عیونا «بخدا وہ لوگ تہا رہے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پنج سے یہاں تک کرمیں «بخدا وہ لوگ تہا رہے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پنج سکتے یہاں تک کرمیں

مٹی میں دفن کر دیا جا وّں ۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو۔ تم پر کوئی قدعن نہیں ، تم نوش ہوجاؤ اور تمہاری آنکھییں اس سے ٹھنڈی ہوجا مین "

ورین ایک بار مجیرا لوطالب کے سامنے فریس ایک بار مجیرا لوطالب کے سامنے نے دکھا کہ رسول اللہ ﷺ

اپنا کام کئے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کوچھوڑنہیں سکتے، ملکہ اسس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں جنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عُمارُہ کو ہم ا ہے کرا بوطالب کے پاکس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا :

"اے ابوطالب ایہ قرلیش کاسب سے بانکا اور نوبصورت نوجوان ہے۔ آپ لسے
لے لیں۔ اس کی دست اور نصرت کے آپ حقدار ہول گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنالیں۔
یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیج کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبار و
اجدا د کے دین کی مخالفت کی ہے ، آپ کی قوم کا شیراز ہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی
عقلوں کو جاقت سے دوچار تبلایا ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے برلے
ایک آدمی کا حساب ہے۔ "

ا بوطا نب نے کہا: فراکی فسم اکتنا بُراسو داہے جرتم لوگ مجھ سے کر رہے ہو! تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کرمیں اسے کھلاؤں بلاؤں۔ بالوں بوسوں اور میرابیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قبل کر دو۔ خداکی قسم! بہنہیں ہوسکتا۔"

اس برنو فک بن عبرمناف کا بونام طعم بن عدی بولا ! خدا کی قسم! اس ابوطانب! تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی ہے۔ اور جوصورت تمہیں ناگوارہ اس سے بیخے کی کوشش کی ہے۔ ایکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔"

کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔"

میں میں دیا دیا ہے۔ نیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔"

جواب میں ابوطانب نے کہا "بخداتم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے مکرتم بھی میراسا تھ بچیوڑ کرمیرے نخالف لوگوں کی مدد پر تنگے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو"۔ کاٹھ سیرت کے مانفذ میں کچیلی دونوں گفتگو کے زمانے کی تعیین نہیں ملتی کیکن قرائن وشو اہر سے ظاہر ہونا ہے کہ یہ دونوں گفتگوسائے۔ نبوی کے وسط میں ہوئی تھیں اور دونوں کے زمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔

ان دونوں گفتگوؤں کی ناکا می کے بعد قریش كاجذبته جورونتم اورتعي برطه كبا اورايذاراني کا سلسلہ پہلےسسے فزول تز اور سخت تر ہوگیا۔ ان ہی د نول قریش کے سرکشوں کے د ماغ میں نبی ﷺ کے خاتمے کی ایک نجویز اُبھری سکین میں تجویز اور یہی سختیاں کرکے جانبازول میں سے دونادرۂ روز گارسرفروشوں' نعنی حضرت کُمْزُ ، بن عبدالمطلب رضی الترعنه اور حضرت عمران خطاب رضی الدعن کے اسلام لانے اور ان کے دلیعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بنگیں۔ بؤر وجُفاً كے سسلة درا زكے ايك دو نمونے برہيں كرايك روز الولهب كابٹيا عُتيبهُ رسول الله ظلائظيِّينَهُ کے پاس آيا اور يولاً: مُين وَالنَّجْيِمِ إِذَا هَوْي اور ثُمُّ ۖ دَنَا فَتَدَ لَحْب کے ساتھ کفرکر تا ہوں''۔ اس کے بعدوہ آت پر ایزا رسانی کے ساتھ مسلط ہوگیا۔آپ کا گرنا بھاڑ دیا اورات کے چرے پر تھوک دیا۔ اگرچہ تھوک آٹ پر مذیرا۔ اسی موقع پر نبی ﷺ نے بردعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی ﷺ کی یہ بردُعا قبول ہوتی۔چنا بخے عُتینبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمرا ہ سفریں گیا۔جب انہوں نے ملک شام کے متعام زُرُ قَارمیں پڑا ؤ ڈالا تورات کے وقت شیرنے ان کا چکر لگایا عُتیبُهُ نے دیکھتے ہی کہا" او ئے میری نباہی ایر خدا کی قسم مجھے کھاجائے گا۔جبیا کہ محد ظال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجھ پر بد دُعا کی ہے۔ د کھیو میں شام میں ہوں۔ نیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے ما رڈ الا۔ احتیاطاً لوگوں نے عُتیکنہ کواپنے اورجانوروں کے گھیرے کے بیجوں بیج سلایا ۔ نیکن رات کوشیر سب كويمالاً لمَّا بُواسِدها عُنيبه كے پائس پنجا-اورسركير كر ذيح كر ڈالا۔ ت ا یک پارعُفتْ بَنِ ابی مُعَیُط نے رسول اللہ ﷺ کا گردن حالتِ سجدہ میں اس زور سے رُوندی کرمعلوم ہوتا تھا دونوں انتھیں نکل این گی۔ لکھ ا بن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارا دے پر

ه مختصرالسيرة شيخ عبدالله ص ١٣٥ء استيعاب، اصابه، دلائل النبوة ، الروض الانف له ابضاً مختصرالسيره ص ١١٣ له ابضاً مختصرالسيره ص ١١٣

روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی ﷺ کے خاتمے کے چکر میں تھے، جنا بجہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یا را بوجبل نے کہا:

"برادران قریش! آپ ویکھے ہیں کہ تحقہ یظافیکا ہمارے دین کی عیب بینی ہمائے آبار و اجدا دکی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معودوں کی تذہیں سے باز نہیں آتا۔اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک ہمیت بھاری اور مشکل اُسٹے والا بیتھ لے کہ ملیٹھوں کا اور جب وہ سجدہ کرے گا نواسی بیتھرسے اس کا سرکیل دول گا۔اب سے کی بعد جاتے تم لوگ مجھ کویے بارو مددگار چھوڑدو، جا ہے میری حفاظت کرو۔اور بنوع برنیاف بھی اس کے بعد جوجی چاہے کریں "لوگوں نے کہا!" نہیں واللہ سم تمہیں کہی کسی معلی میں بے یا رو مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کرگر دو "

صبح ہوئی توابوجہل ویبا ہی ایک بیتھرکے درسول الند ظافیتی کے انتظاری بیٹھ کے درسول الند ظافیتی کے درسول الند ظافیتی صب دسنور تشریف لائے اور کھوٹے ہوکر نماز پڑھنے گئے۔ قریبی بھی اپنی اپنی مجلسول میں آچکے تھے۔ اور الوجہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول الند ظافیتی سعدے میں تشریف ہے گئے تو الوجہل نے بیتھرا کھایا۔ پھر اسب کی جانب بڑھا۔ ایکن جب قریب بہنی توشکست خورہ و حالت میں واپس بھاگا۔ اس کی جانب بڑھا۔ ایکن جب قریب بہنی توشکست خورہ و حالت میں واپس بھاگا۔ اس کی جانب بڑھا۔ اور و و اسس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں یا تھ بیتھر پرچپک کر دہ گئے تھے۔ و و مشکل یا تھے سے تیم بھینیک سکا۔ ادھر قریش کے کچھول کا اکھ کر اس کے یا س اس تا ور کہا انسی کے اور کہا اس کے بیاس اس کے قریب بہنیا تو ایک اونٹ آرٹ کر ات جو بات کہی اس کے قریب بہنیا تو ایک اونٹ آرٹ کے اگر اس کے بیاس کے قریب بہنیا تو ایک اونٹ آرٹ کے ایک بخرامیں نے کہا جاتھا۔ نے کہمی کسی اونٹ کی ویسی کھورٹری ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں۔ وہ مجھے کھاجانا چاہتا تھا۔"

ابنِ اسماق كمية بين " مجھ تبايا كياكه رسول الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الم

اس کے بعد ابوج ل نے رسول اللہ طلاعظیا کے خلاف ایک الیسی حرکت کی جوحفرت

حمزہ رضی اللّٰدعنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی تفصیل آرہی ہے۔

" قریش کے لوگواسُ رہے ہو؟اس زات کی قسم سب کے ماتھ میں میری جان ہے! میُں تمہارے پاکس (تمہارے) قتل و نوبح لر کا حکم) ہے کر آیا ہوں "

آپ کے اس ارف دنے لوگوں کو پکر الباء ران پر ابباسکۃ طاری ہُواکہ)گویا ہرآدمی کے سر پرچڑیا ہے ، پہال کک کر جو آپ پرسب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہترسے بہترلفظ جو پا سکتا تھا اس کے دریعے آپ سے طلب گاردھت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ الوا لقاسم اواپس جلئے۔ خدا کی قسم اِ آپ سمجی بھی نا دان نہ تھے ۔ "

دوسرے دن قرلین پیراسی طرح جمع ہوکر آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نمودار
ہوئے۔ دیکھتے ہی سب ریکجان ہوکر) ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پیٹے اور آپ کو
گھیرلیا۔ پیریش نے ایک آدئی کو دیکھا کراس نے گلے کے پاس سے آپ کی چا در بکڑلی داور
بُل دینے لگا۔) ابو بکر آپ کے بچا قرمیں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے:
آ تَقْتُلُونَ رَجُ لِدُّ اَن يَّقُولَ كَرِيْ الله جُ كیا تم لوگ ایک آدمی کواس لیے قتل کر دہے ہو
کہ وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے ؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ کو چھوٹ کر ملیٹ گئے۔ عبداللہ

بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایذارسانی تقی جومیں نے قریش کو کمبی کرتے ہوئے دمکیمی ۔ 40 استہی ملخصا

صیح بخاری میں حضرت عُرُوہ بن زُبیرُ رضی الترعنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہیں نے عبد اللہ بن عروب عاص رضی اللہ عنہ اسے سوال کیا کہ مشرکین نے بنی عِلِیٰ الْفِیکُالُہ کے ساتھ جو سب سے سخت ترین برسلوکی کی تھی اک جھے اس کی نفضیل تباہیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی عِلیٰ اللّٰهِ اللّٰہ 
حصرت اسماری روایت میں مزیر تفصیل ہے کہ حضرت الو بکر شکے باس بیرچینے پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ ہو وہ حکے ہمارے پاس سے نکلے - ان کے سریر چارچوٹیاں تھیں - وہ یہ کہتے ہوئے کے گو گو ایک آدی کو تشکو اُن کہ جو گئے اُن یکھوٹ کہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے -مشرکین نبی میلائی کوچپوٹر اس بیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہنا ہے میرارب اللہ ہے -مشرکین نبی میلائی کوچپوٹر کرا بو بکر نبیل پڑے ۔ وہ واپس آئے توصالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے میں دہ ہماری رحیکی ) کے ساتھ حیلا آتا تھا۔ نالے

می کے ماطر پر ۱۰۰۰ کے کہ کی فضاظلم وجورکے ان سیاہ با دلوں سے اللہ عنہ کا فیمورک اسلام کے کہا کہ کا در تقہورش کر اچانک ایک بجبی کی اور تقہورش

هُ ابن نَهْمُ ا/۲۹۰،۲۸۹ له عبی بخاری باب ذکر مالقی النبی عَلِیهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَیهُ اللَّهُ مَن اللّ المشرکین بمکتر الله ۵۲۲/۱ نظر مختصر السبره سینخ عبد الله ص ۱۱۳

خاموش رہے، اور کچھ بھی نہ کہا کین اس کے بعد اس نے آپ کے سریر ایک بیتی و دے مار دائم بس سے الین جوٹ آئی کہ خون برنکا۔ پیروہ خانہ کعبر کے پاس قریش کی عبس میں جا بیٹیا۔ عبد اللہ بن مُدُعُان کی ایک لونڈی کو و صُفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ دری تھی۔ حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ کمان حائل کئے شکارسے والیس تشریف لئے تواس نے ان سے ابوجہل کی ساری حرکت کہرسائی ۔ صفرت مُخروہ غضے سے بھرط کو اُسٹھے ۔ یہ قریش کے سب سے طاقتورا و رمضبوط جوان تھے۔ ماجراسن کر کہیں ایک کھور کی تغیر دولئے تہ ہوئے اور یہ تہتے گئے بھوئے آئے کہ مُجُول ہی ابوجہل کا سامنا ہوگا، اس کی مرمنت کردیں گے۔ چنا بخید مسجد حرام میں داخل ہو کرسیدھے اس کے سریر جاکھ طب ہوئے اور اور لے : "او مربی پرخوشبو چنا نے والے بُر دول ! تومیرے بھینے کو گالی دیتا ہے حالا بھر مُیں بھی اسی کے دین پر ہوں "۔اس کے بعد کان سے اس زور کی مارماری کہ اس کے سریر بہزین قسم کا زخم آگیا۔ اس پر ابوجہل کے بعد کان سے اس زور کی مارماری کہ اس کے مربی بہزین قسم کا زخم آگیا۔ اس پر ابوجہل کے بھیلینو وغرد وم اور حضرت مُر رُف کے قبیلینو واقع کے کوگ ایک دوسرے کے خلاف بھوک کے قبیلینو واقع کے کوگ ایک دوسرے کے خلاف بھوک اس کے کوستے کو بہت بڑی گالی دی تھی۔ لگ

ا تدار حضرت مُرزه رضی الدینه کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر بنیا کہ ان کے عزیز کی تو بین کیوں کی گئی۔ میکن بھراللہ نے ان کا سینہ کھول دیا۔ اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا سکتے اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزیت وقوت محسوس کی۔

حضر من عرض کا قبول اسلام مسلم وطغبان کے سیاہ بادلوں کی اسی محسیر فضا میں ایک اور برق آباں کا جلوہ نمودار مجواحب

کی چیک پہلے سے زیا دہ خیرہ کن تھی، بینی حضرت عمر رضی النُّرعند مسلمان ہوگئے۔ان کے اسلام لانے کا واقتیات نبوی کا ہے۔ سالئے۔ وہ حضرت تمریق کے صرف تین دن بعد مسلمان ہوئے تنے اور نبی ﷺ نے ان کے اسلام لانے کے لیے دُعاکی تھی۔ جنانچہرا مام تر مذکی نے ابنِ مسعود سے روایت کی ہے اور اسے بیمے بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابنِ مسعود

لَكُ مُتَصَّرَالِيهِ مَنْ تَحْدَنِ عِبِدَالُومِ بِسُ مِنْ ١٩٧ رحمَّةُ للعالمِين ١/١٦١ ، ابنِ بَشَام ٢٩١١ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٢ ٢٩٢ الله مُتَصَّرَاليهِ مِنْ أَبِي بَشَام ١٠١ وَيَصِيَّ ص ١٠١ كَلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

اور حضرت السن سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرایا:

ٱللّٰهُ عَرَّا لِإِسُلَامَ بِاَحَبِّ الرَّجُكِينِ إِلَيكَ بِعمرِبن الخطابِ اَوُبِاَ بِي جهل بن هشامٍ .

دولے اللہ!عمر بن خطاب اور ابوجہل بن ہشام میں سے جوشخص نیرے نزد بک زیا دہ نمبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوتت پہنچا۔''

التُّدِنْ بِهُ دعا قبول فرما تَی اورحضرت عرضمسلمان ہوگئے التُّدِکے نز دیک ان دونوں میں زیاد ہ محبوب حضرت عمرضی التُّرعنہ تھے۔ کالٹے

حفرت عردضی التُدعنه که اسلام لانه سے تعلق جمله روایات پرنجوی نظرہ النے سے واضح ہوتا ہے کہ ان روایات پرنجوی نظرہ النے سے واضح ہوتا ہے کہ ان روایات ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پنیں کہنے سے پہلے صفرت عمر رضی التُدعنہ کے مزاج اور جنریات و احساسات کی طرف مجی مختصراً اشارہ کرویا جائے۔

مجی مختصراً اشارہ کرویا جائے۔

الله ترمذی ابواب المناقب إنماقب ابی حض عمرین الخطاب ۲۰۹/۲ هله حضرت عمرصی الله عذب کے مالات کا یہ تجزیر شیخ محد غزالی نے کیا ہے۔ فقد السیرہ ص ۹۳،۹۲

الحاقه کی ملاوت فرمارہے نتھے۔حضرت عمر رضی النّہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تا لیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا ! خدا کی قسم یہ تو شاعرہے مبیا کہ قرین کہتے ہیں "یکین اتنے میں آپ نے یہ آپٹ قلاوٹ فرمائی۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ فَى وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُؤُمِنُونَ ﴿ (٣/٣: ١٩٠)

"يهايك بزرگ يمول كا قول به - يكسى شاعر كا قول نهيں ہے - تم لوگ كم ہى ايمان لات ہو:

حضرت عرضى الدَّعنه كہتے ہيں ميں نے \_\_\_\_ اپنے جى ميں \_\_ كہا: راوہو)" يہ تو كا ہن

ہے - ليكن اتنے ميں آئے في يہ آئيت ملاوت فرمائی -

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيُلَا مَّا تَذَكَّرُونَ أَ تَنْزِيْلُ مِّنْ رَبِّالْعَلِيْنَ (١٣٢٠٦٩) (١٣٢٠٦٩) (إلى اخرالسورة)

" یرکسی کا بن کا قول بھی نہیں ۔ تم لوگ کم ہی نصیحت فبول کرتے ہو۔ یہ التردب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔''

د اخیرسورة یک ،

حضرت عمرضی المدعنہ کا بیان ہے کہ اکس وقت میرے دل میں اسلام کا بہج پڑھا، لیکن ابھی ان یہ بہلا موقع تھا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بہج پڑھا، لیکن ابھی ان کے اندرجا ہلی جندبات، تقلیدی عصبیت اور آبار و اجدا د کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مصنبوط تھا کہ نہاں خانۂ دل کے اندر مجھنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا، اس لیے وہ اکس چھلکے کی تہ میں چھیے ہوئے شعور کی پروا کئے بغیرا پنے اسلام دشمن عمل ہیں سرگردال رہے۔

ان کی طبیبت کی سختی اور رسول اللہ طلائق سے فرطِ عَدا وَت کا یہ حال تھا کہ ایک روزخود جناب محدرسول اللہ ﷺ کا کام تمام کرنے کی نبتت سے نبوار کے کرنکل بیٹے

للے آریخ عُرْبی الخطاب لا بن الجوزی ص ۹- ابنِ اسحاق نے عطار اور مجاہد سے بھی تقریباً یہی بات نقل کی ہے۔ دیکھنے سبرة ابنِ ہشام ۱/۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۸، ۱۰ اور خود ابنِ جوزی نے بھی حضرت جابر رصنی الشرعنہ سے اس کے قریب فریب روایت نقل کی ہے لیکن اس کا آخری حصّہ بھی اِس روایت سے ختلف ہے۔ دیکھنے آریخ عُربی الخطاب ص ۹- ۱۰ اس کا آخری حصّہ بھی اِس روایت سے ختلف ہے۔ دیکھنے آریخ عُربی الخطاب ص ۹- ۱۰

کیکن ابھی راستے ہی میں نصے کونٹیم بن عبداللہ النام عدو تی سے یابنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی اومی سے ملافات ہوگئی۔اس نے نبور دیکھ کر پوچیا "عمر! کہاں کا ارادہ ہے 'جانہوں نے كَهَا "مُحِمَّد يَنْكِينْ الْفَكِيَّةُ كُوفَتْل كرنے جارہا ہول"۔ اس نے كہا" ومحمّد ينكين الله الله الله كوفتل كركے نبو باشم اور بنوزسره سے کیسے بچے سکو گے ؟ حضرت عمرضی الله عنه نے کہا "معلوم موقا ہے تم بھی اپنا چھیلادین چھوڑ کر ہے دین ہو چکے ہو'۔اس نے کہا جمرخ دایک عجیب بات نہ بتا دوں انمہاری بہن اور مہنوئی بھی تمهارا دین چھوڑ کریے دین ہوھکے ہیں'' برسٹن کرعمرغصے سے بے سے او ہو گئے ا ودرسید سے بہن بہنوئی کا دُخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خبّات بن اُرُت سورہ طار پڑشمل ایک صحیفہ بیٹھارہے نتھے اور قرآن پڑھانے کے بیے وہاں آنا جا ناحضرت خبّات کامعمول تھا۔جب حضرت خیات کے حضرت عرض کی انہرے سنی تو گھر کے اندر چگیپ گئے۔ ادھر حضرت عرشكى بهن فاطرين فيصحيفه جيها ديا بميكن حضرت عرش ككرك قريب پهنج كرحضرت خبّاب كي قرارت سن چکے تھے ؛ چنا کچہ یو چھاکہ یہ کسیبی دھیمی دھیمی سی آوا زخفی جو تم لوگوں کے یاس میں نے سنی تقى ؟ انهوں نے کہا کچھ بھی نہیں کیبس ہم آپس میں باتیں کررہے تھے یصفرت عمرضی اللہ عند فے كيا:" غالبًا تم دونوں بے دبن ہو چكے ہو؟ بہنوني نے كہا :" اچھا عمر إيه تباؤ اگر حق تمها كے دبن کے بجائے کسی اور دین میں ہوتو ؟ حضرت عرض کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ مبٹھے اور اُنہیں بڑی طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لیک کر اُنہیں اپنے شوہرسے الگ کیا توبہن کوابیا جانیا مارا کرچېره خون آلود ہوگیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سرمیں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا: "عمر! اگرتیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین بری ہوتو؟ اَشْهَادُ اَنْ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله م يُس شهاوت ويتى بول كمالله ك سواكوئي لائق عباوت نهين اورمين شهاوت ديتي بول كه محتر عَلِينْ عَلِينَا اللهُ كَارِينَ السُّرِكِ رسول مِينٌ. برسُن کر حضرت عرض پر ما بوسی کے با دل جھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر نتون دیکھ کرنٹرم و ندامت بھی محسوس ہونی۔ کہنے لگے وا اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی بڑھنے کودو۔

کے یہ ابنِ اسحانی کی روایت ہے۔ دیکھتے ابنِ مِثام ۱/۲۲ م ملکے یہ حفرت انس رصٰی الشعنہ سے مروی ہیں۔ دیکھتے آدیخ عُربن الخطاب لا بن الجوزی، ص ۱۰ و مختصرالسیرۃ ازمشنخ عبد الشّرص ۱۰۳ سالگے یہ ابن عبامس رصٰی الشّرعنہ سے مروی ہے۔ دیکھتے مختصرالسیرۃ ایضاً ص ۱۰۲

بهن نے کہا "تم نا پاک ہو۔ اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اسھو عنسل کرو "حضرت عمر من الله کے الله کا کا اور دِسْب و الله الرّ حَمْنِ الرّ حِیْنِ الرّ حِیْنِ الرّ حِیْنِ الرّ حِیْنِ الله کِیْرِکتاب لی اور دِسْب و الله الرّ حَمْنِ الرّ حِیْنِ الرّ حِیْنِ کی الله کی ایر الله کی کی ایر الله کا کی اور کِش کے بعد طارسے اِنَّنِی آنا الله کُلا اِلله اِلله اِلله اِلله اِلله اَلله کَا اَلله کُلام ہے۔ السّ کو اور بڑا محترم کلام ہے۔ السّ کو اور بڑا محترم کلام ہے۔ محمد عَلیٰ الله کا بتا بتا و اِلله اِلله کا بتا بتا و اِلله اِلله کا بتا بتا و اِلله اِلله اِلله کا بتا بتا و اِلله اِلله کا بتا بتا و اِلله اِلله کا بتا بتا و اِلله کا بتا بتا کا بتا بتا کا با بتا کا بتا بتا کا با بتا کا بتا بتا کا با بتا کا بتا بتا کا با بتا کا با بتا کا با بتا کا با بتا بتا کا با کا با بتا کا با بتا کا با کا بتا کا با بتا کا با کا با بتا کا با کا با بتا کا با کا با بتا کا

حضرت خبّاب مضرت عرش يدفق سن كراندرسه بابراً گئے . كہنے لگے أعمر خوش بوجاؤ . محصا ميدہ كر رسول الله مِلَا الله مِلْ الله مِلَا الله مِلْ المُلْمُلْ الله مِلْ الله

بیسن کر صفرت عمر رضی الناعد نے اپنی تعوار جمائل کی اور اس گھر کے پاس آگر دروازے پر دستک دی۔ ایک آون کے انتخاب کو دروازے کی درازسے جمانکا تو دیکھا کر عمر تعوار جمائل کئے موجود بیس۔ پیک کررسول النامہ ﷺ کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر بھیا ہوگئے ۔ حضرت عمرہ وضی الناعد نے لوجھا ؛ کیا بات ہے ؟ وگول نے کہا چم نہیں "حضرت حمرہ فی لہا "بس! عمر الله عد نے لوجھا ؛ کیا بات ہے ؟ وگول نے کہا چم نہیں "حضرت حمر ہی نے اورا گرکوئی برا ادادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تعوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے ۔ اوھور تول لنامہ ﷺ اورا گرکوئی برا اندر تشریف فرما تھے ۔ آپ پر وحی نازل ہورہی تھی۔ وحی نازل ہوجی تو صفرت عرش کے پائے تشریف اور تحقرت عرش کے بائے اندر تشریف فرما تھے ۔ آپ پر وحی نازل ہورہی تھی۔ وحی نازل ہوجی تو صفرت عرش کے بائے تشافیل اللہ تعلیم کے دریا گائے ہوئے فرما یا تا می ان سے ملاقات ہوئی ۔ آپ نے انکے کیڑے اور تعوار کار تعلیم کے اللہ تعلیم کے دریا ہوئی وہی وہی ہوئے فرما یا اللہ تعلیم کے دریا ہوئی وہی ہوئے ہوئے کہا اللہ تعلیم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عرش نے ملقہ بگوشس اسلام ہوتے ہوئے کہا ۔ عطافر ما ۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عرش نے ملقہ بگوشس اسلام ہوتے ہوئے کہا ۔ اس عطافر ما ۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عرش نے ملقہ بگوشس اسلام ہوتے ہوئے کہا :

أشهد أن لَا إله الآالله و إنّك رسول الله -" مَن كُوابى دِيّا ہول كريقينًا الله كے مواكوئى لائق عبادت نبي اوريقينًا آب الله كے رسُول ہيں" يدسُ كر گھر كے اندر موجود صحب برضنے اسس زور سے تنجير كهى كرم مجدحرام والول

امام ابن جوزی نے صفرت عمرض اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص کمان ہوجا تا تولوگ اس کے بیچھے پر جانے۔ اسے زو و کوب کرنے ۔ اور وہ بھی انہیں مارتا ، اس لیے جب میں سلمان بُوا تو اسینے مامول عاصی بن ماشم کے پاکس گیا اور اُسے خردی ۔ وہ گھر کے اندرگھس گیا۔ پھر قرایش کے ایک بڑے اور کا سے خردی وہ بھی گھر کے اندرگھس گیا۔ تیم قرایش کے ایک بڑے اندرگھس گیا۔ تا یہ ابر جہل کی طرف اشارہ ہے ۔۔ اور اسے خبردی وہ بھی گھر کے اندرگھس گیا۔ تا یہ ایک کے اندرگھس گیا۔ تا یہ ایک کا سے خبردی وہ بھی گھر کے اندرگھس گیا۔ تا یہ اور اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندرگھس گیا۔ تا یہ اور اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ اور اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ اور اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ اور اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ اُس کیا۔ تا یہ اُس کیا۔ تا یہ اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ اُسے خبردی وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ تا یہ تا

ابن ہشام اورا بن جوزی کا بیان ہے کرجب حضرت عرف مسلمان ہوئے توجیل بن معرجی کے پاس گئے۔ بیٹنخص کسی بات کا ڈھول بیٹنے میں پورے قریش کے اندرسب سے زیادہ متاز تھا۔ حضرت عرض نے اسے تبایا کہ وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلندا وازسے جیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹیا ہے دین ہوگیا ہے۔ حضرت عرض اس کے پیچھے ہی تھے۔ بوئے "برجبوٹ کہتا ہے۔ یئی مسلمان ہوگیا ہوں " بہرحال لوگ حضرت عرض پر ٹوٹ پرطے اور ماربیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عرض پر ٹوٹ کو مار رہے تھے یہاں تک کہروئ

ن تاریخ عرب الخطاب صدر ۱۱۰۱۰ مختصر السیروشن عبد الندس ۱۰۳،۱۰۳،۱۰۰۰ بسبت این بهنام ۱/۱۳۲۱ تا ۲۳۲۳ ما ۳۲۲۳ ملک این بهنام ۱/۱۳۲۱ تا ۲۸ می در الخطاب ص ۸

سریہ گیا اور حضرت عرف تفک کر بعی گئے ۔ لوگ سریہ سوار تنے ۔ حضرت عرف نے کہا جو بن بڑے کر اور حضرت عرف نے کہا جو بن بڑے کر لو۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ تبن سو کی تعدا دمیں ہوتے تو بچر کے میں یا تم ہی رہنے یا ہم ہی رہنے ۔ سے

اس کے بعد مشرکین نے اسس ارا دے سے صفرت عمر صنی المندع نے گھر پر ہو ہول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیس بہنانچ صوبح بخاری میں حضرت ابن عمر صنی السّدع نہ سے مردی ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر سفے کہ اسس دوران ابو عُرُوعا ص بن وائل ہمی آگا۔ وہ دھاری دار ممنی جادر کا جوڑا اور رستی گوٹے سے آراستہ گڑا زیب تن کئے ہوئے تھا۔ اس کو تعلق قبیلہ بُھم سے تھا اور یہ قبیلہ جا ہلیت میں ہمارا علیف نشا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے ؟ حضرت عرض کے کہا میں معلان ہوگیا ہوں ، اس سے آب کی قوم مجھے تنل کرنا چا ہتی ہے ۔ عاص نے کہا ،" یہ مکن نہیں ۔ عاص کی یہ بات سن کر تجھے اطبینا ن ہوگیا۔ اس کے بعدعا ص و ہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی ہمیڑسے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے بوچھا۔ کہا ان کا ادادہ سے ؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹیا مطلوب ہے جب دین ہوگیا ہیں ۔ نے بوچھا۔ کہا ن کا ادادہ سے ؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹیا مطلوب ہے جب دین ہوگیا ہیں ۔ عاص نے کہا یہ اس کی طرف کوئی راہ نہیں ۔ برسنتے ہی لوگ واپس جیلے گئے۔ لکتے ابن اسحان کی کہا میں میں ہے کہ والسّد ایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کیڑا سے جسے اس کے اوپر سے جات کے دین ہوگیا۔ کہا کہا دوایت میں ہے کہ والسّد ایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کیڑا سے جسے اس کے اوپر سے جات کے دیں ہوگیا۔ کہا کہا کہا ہوگیا۔ ہوگیا۔ دیا گیا۔ ہوگیا۔ ہوگیا۔ ہوگیا۔ ہوگیا۔ دیا گیا۔ ہوگیا۔ دیا گیا۔ ہوگیا۔ ہوگیا کی ہوگیا۔ ہوگیا کی ہوگیا۔ ہوگیا۔ ہوگیا۔ ہوگیا کی ہوگیا۔ ہوگیا کی ہوگیا۔ ہوگیا۔

حضرت عمرضی الله عنه کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تومشرکین کی ہوئی تھی۔ باتی ہے کہاں تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مجا ہدنے ابن عباس سے سوروایت کیا ہے کہ مئیں نے عمر بن الخطاب سے دریا فت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا ؟ تواہوں نے کہا بجھ سے نین دن پہلے حضرت محزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ بچر حضرت عمرشنے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرے اخرین کہا کہ بچرجب بئی مسلمان ہُوا تو ۔ سے میں نے کہا ؛ اسے اللہ کے رسول ایک ہم حق پر ہم بین جو اہ زندہ رہیں خوا ہ مریں ؟ آپ نے فرما یا کیوں نہیں۔ اُس ذات کی قسم سے ہونتو اہ مرین جوان ہے تم لوگ حق پر ہم خوا ہ موت سے دوجا رہو۔

سے ایضاً ص ۸ - ابنِ ہشام ۱۸۴۱ ۳۲۹، ۳۲۹ مهری صبحے بخاری باب اسلام عمرٌ بن الخطاب ۱۸۵۱

حضرت عرشکتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ بھر جھیاناکیا اور ات کی قسم حب نے آب کو حق کے ساتھ
مبعوث فرما یا ہے ہم ضرور با ہر تکلیں گئے ۔ چنا نچہ ہم دوصفوں میں آب کو ہمراہ نے کر با ہر آئے ۔ ایک
صف میں حمرش نے اور ایک میں مئیں نفا ۔ ہما دے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہاکا ہلے کا عبار اُڑ
د ما تھا ہم یہاں مک کہ ہم سجد حرام میں داخل ہو گئے حضرت عرش کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور مُرش کو دیکھا توان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب مک یہ گئی ۔ اسی دن دسول اللہ ﷺ نے فیصلے میرا لقب فاروق رکھ دیا ۔ لئے

حفرت ابنِ مسعود رضی النّدعنه کاار شاد ہے کہ ہم خانۂ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قا در نہ ننھے ۔ یہاں کک کہ حضرت عرش نے اسلام قبول کیا ۔ کے

حضرت صُبُرَب بن رِنان رُوی رضی الله عنه کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه مُسلان ہوئے تو اسلام پر دے سے باہرآیا۔ اس کی علانیہ دعوت دی گئی۔ ہم صلفے لگا کر بیت اللہ کے گر دبی ہے بہالیٹر کا طواف کیا ،اور سب نے ہم پر بختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بیض نظالم کا جواب دبا ۔ شہ کا طواف کیا ،اور سس کے بیض نظالم کا جواب دبا ۔ شہ سے حضرت عرش نے اسلام قبول کیا تنب سے ہم برا برطاقتور اور باع بیت رہے ۔ شکھ

قريش كانما منده رسول الترصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَ حَصْور مِن اللهِ عِس

یعنی حفرت جمزہ بن عبدالمطلب اور حضرت عمر بن الخطّاب رضی الله عنها کے مسلمان ہوجانے کے بعد المعظلم وطغیان کے بادل جھٹنا نثروع ہوگئے اور مسلمانوں کو بحدوث کی اختہ مشق بنانے کے بید مشرکیین پرچو بہرستی جھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی نثروع کی ۔ چنا پنچه مشرکیین نے برکوشش کی کہ اس دعوت سے نبی ﷺ کا جومنشا اور مقصود ہوسکنا ہے اسے فراواں مقدار میں فراہم کرنے کی پیٹ شرکے آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے با ذرکھنے کے بیے سود سے بازی کی جائے کی دعوت کے میں ان ان عزیبوں کو بہتہ نہ تھا کہ وہ پوری کا مُنات جس پرسورج طلوع ہو تا ہے ، آپ کی دعوت کے منفابل پرکاہ کی چیشیت بھی نہیں رکھتی اس بیے انہیں اپنے اس مصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔

الله تاریخ عمرُّن الخطاب لابن الجوزی ص ۲٬۶ کی مختصرالسیره للیشنخ عبداللهُ ص ۱۰۳ کی مختصرالسیره للیشنخ عبداللهُ ص ۱۰۳ کی تاریخ عمرُّن الخطاب لابن الجوزی ص ۱۳ کی میسیح البخاری : باب اسلام عمرُبن الخطاب ۱۸۵۱ ۵

مشرکین نے کہا الوالولیدا آپ جائے اوران سے بات کیجئے۔اس کے بعد عتبہ اُنٹا اور اور جوبلند پایرنسب ہے وہ تنہیں معلوم ہی ہے۔ اور اب تم اپنی قوم میں ابک بڑا معاملہ لے کرائے ہوجس کی وجہ سے تم نے ان کی جاعت میں تفرقہ ڈال دیاء ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچارقرار دیا ۔ان کے معبودوں اوران کے دین کی عبیب حینی کی۔اوران کے جوایا قراَصُدا دگذر چکے میں انہیں كافر تظهرا يا - لهذا ميرى بات سنو إملي تم ير چند بانتين بيش كرد ما بول ، ان ير عوركرو - بوسكتا ب . كونى بات قبول كربوت يسول الله ﷺ صفرها يا "الوالوليدكهو! ميسنول كا" الوالوليدي إما و " بھتیج ایرمعا ملہ جیے تم لے کر آئے ہواگراس سے تم یہ چا ہتے ہوکہ مال حاصل کرو زہم تمہارے یے اتنامال جمع کئے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیا دہ مالدار ہوجا ؤ ؟ اور اگر تم برچاہتے ہوکراعزازو مرتبه حاصل كروتوسم تمهيں اپنا سردار بنائے بيتے ہيں يہاں تك كه تمهارے بغيركسى معامله كا فيصله بند کریں گے؟ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہا د شا ہ بن جا وَ توہم تہیں اپنا باد شا ہ بنائے بیتے ہیں ؛ اور اگریہ جو تمہارے پاس اتا ہے کوئی جن تھوت ہے جسے تم دیکھتے ہوئین اپنے آپ سے دفع نہیں کرسکتے تو ہم تمہارے بیے اس کا علاج تلاش کئے دیتے ہیں اور اس سیسے میں ہم اینا اتنا مال خرج کرنے کو تیار بیں کہتم شفایاب ہوجاؤ ؛ کیومکر تھی کہھی ایسا ہوتا ہے کرچن تھوت انسان برغالب اجاتاہے اور اس کاعلاج کروا نایژ ناہے ۔"

عُتُبهُ به باتیں کہارہ اور رسول الله ﷺ مُنت رہے۔جب فارغ ہوجیکا توات نے فرایا "ابوالولیدتم فارغ ہوجیکا توات نے فرایا "ابوالولیدتم فارغ ہوگئے "اس نے کہا "ابل نے سے فرایا "ابوالولیدتم فارغ ہوگئے "اس نے کہا "ابل نے موایا "ابوالولیدتم فارغ ہوگئے "اس نے کہا "ابوالولیدتم فارغ ہوگئے "اس نے کہا تاہا ہوگئے اس نے کہا تاہوں نے

کہا: ٹھیک ہے بسنوں گا۔ آب نے فرمایا و بشہ الله الرّحمٰن الرّحیٰت فِ

حُمْ ۞ تَنْزِيْلٌ شِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ كِتْبُ فُصِّلَتُ الْيَّهُ قُولْنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَّعُلُمُوْنَ ۞ بَشِيْرًا قَ نَذِيْرًا ۚ فَاعْرَضَ اَكْثَرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوَا قُلُوٰيُنَا فِيۡ اَكِتَ ۚ إِمِمَّا تَدْعُونِنَاۤ اِلْنَهِ .. (١:٢١- ٥)

" م - يه رمن ورحيم كى طرف سے نازل كى ہوئى ايسى كتا ہے جس كى آييں كھول كھول كربيان كردى گئى ہيں عربی قرآن ان لوگوں كيليے جوعلم لکھتے ہیں - بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے لیکن اکثر لوگوں نے اعراض كيا اور
وہ سنتے نہیں - كہتے ہیں كہ جس چيز كى طرف تم ہمیں طبتے ہو اس كیلیے ہمارے لول پر پردہ پڑا ہُواہے - الإ
رسول الله ﷺ اگے پڑھے تو ارہے تھے - اور عتب اپنے دو نول ما تھے بیچھے زمین پر
شيكے جُب چا پ سُنتا جا د ما نھا - جب آپ سجدے كى آيت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ كہا سے نسول والا اور تم ہا اور اور تم ہا دا کام جانے ."

عُتْبُهُ الله اوربیدها اپنسائھیوں کے پاس آیا۔ اُسے آنا دیکھ کوشکین نے آئیں میں ایک دوسرے سے کہا "فدا کی قسم ابوالولید تنہارے پاس وہ پہرہ نے کہ نہیں آرہا ہے جو بہرہ لے کہا تھا۔ پھر جب ابوالولید آپر میٹھ گیا تو لوگوں نے پوچا "ابوالولید اپیچے کی کیا جرہے ؟ اس نے کہا: "پیچے کی خبریہ ہے کہ میں نے ایک ابیا کلام سناہے کہ ویسا کلام والٹدیں نے بھی نہیں گنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعرہے نہ جا دو، نہ کہا نت، قریش کے لوگوا میری بات ما نوا ور اس معاملے کو مجو پرچپوڑ و۔ در میری دائے یہ ہے کہ) اس شخص کو اس کے حال پرچپوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ د بہو۔ خدا کی قسم میں و۔ در میری دائے یہ ہے کہ) اس شخص کو اس کے حال پرچپوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ د بہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول کن ہے اس سے کوئی زبر دست واقعہ رُونما ہو کر دسیے گا۔ پھراگر اس شخص کو جب یہ نے مارڈ الا تو تہم سال کی باد شاہرت تھا دی بادشاہت اور اس کی عزبت تہاری عزبت ہوگی؛ اور اس کی ور دسب سے بڑھر کر تہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا "ابوالولید اِخدا اس کی قسم تم پر بھی اس کی ذبان کا جا دو چل گیا۔ عُنٹہ نے کہا "اس شخص کے بارے میں مہری دائے بہا کی قسم تم پر بھی اس کی ذبان کا جا دو چل گیا۔ عُنٹہ نے کہا "اس شخص کے بارے میں مہری دائے بہا ہو اس کی قسم تم پر بھی اس کی ذبان کا جا دو چل گیا۔ عُنٹہ نے کہا "اس شخص کے بارے میں مہری دائے بہا ہے اب تہمیں ہو شیک معلوم ہو کرو۔ نے

ایک دوسری روایت میں بر ندکورہے کہ نبی طلافظیکا نے جب تلاوت سروع کی توعُنبُهُ چُپ چاپ سنتار ہاء جب آپ اللہ تعالے کے اس قول پر پہنچے ؛

فَانُ اَعْهَضُواْ فَقُلُ اَنُذَرُتُكُمُ طِعِقَةً مِّشُلَ طِعِقَةِ عَادٍ قَ ثَمُوُدَ ○ (۱۳:۴۱) بیں اگروہ روگردا نی کریں تو تم کہدو کوئی تہیں عادو ثمود کی کڈک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کرر ہا ہوں۔

الوطالب بنی ماشم اور بنی مُطَلِّب کو جمع کرتے ہیں کے کئی۔ گردویش

کے احول میں فرق آ بچکا تھا ، کین ابوطالب کے اندیشے برقرار سے۔ انہیں مشرکین کیاف
سے اپنے بھتیج کے متعلق برابرخط ، محکوس بہورہا تھا۔ وہ پچھے واقعات پر برابرغور کررہے تھے۔
مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھملی دی تھی۔ پھران کے بھتیجے کوعمارہ بی ولیدکے بوض عاصل مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھملی دی تھی۔ پھران کے بھتیجے کوعمارہ بی ولیدکے بوض عاصل کے بھتیجے کاسرکیلئے اٹھا تھا۔ عُقبہ بن ابی مُکیئط نے چا در لیبیٹ کر گلا گھونٹے اور مارڈ النے کی کوشش کی تھی۔ ابوجہل ایک بھاری تپھر لے کہ ان کے بھتیجے کاسرکیلئے اٹھا تھا۔ عُقبہ بن ابی مُکیئط نے چا در لیبیٹ کر گلا گھونٹے اور مارڈ النے کی کوششش کی تھی۔ خطاب کا بٹیا تھوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابوطالب ان واقعات پر کوششش کی تھی۔ خطاب کا بٹیا تھوار نے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابوطالب ان واقعات بر نوشش میں جوچکا تھا کرمشرکین ان کا عہد نورٹر نے اور ان کے بھتیجے کوقتل کرنے کا تبید کر چکے بیں۔ اور ان کے بھتیجے کوقتل کرنے کا تبید کرچکے بیں۔ اور ان حالات میں خدا نواحد کو اُن مشرک اچا تھا کہ مشرکین ان کا عہد نورٹر نے اور ایک آپ پر لؤٹ پڑا نو تھر جو یا عرشا یا اور کوئی تعض کیا کام دے سکے گا۔

ابوطانب کے نزدیک بربات تقینی تھی۔ اور بہرجال صحیح بھی تھی کیونکمُشرکین اعلانیدرول لله ﷺ کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اور ان کے اسی فیصلے کی طرف الله نعالے کے اس قول میں

اشاره ہے:

آمْ آبُرَمُوْ آمَرًا فَإِنَّا مُنْبِرِمُوْنَ ٥ (٩٩:٢٣)

" اگرانبول نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے توہم بھی تہیہ کئے ہوئے ہیں !"

اب سوال یہ تھاکہ ان حالات میں ابوطائب کو کیا کرنا چاہیئے! انہوں نے جب دیکھا کہ قرین مہرجانب سے ان کے بھینچے کی مخالفت پر ٹل بڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جُرِّاعلیٰ عبرمِناف کے دوصا جزا دوں ماشم اور مُطَّیب سے وجود میں آنے والے خاندا نوں کو جمع کیا اور انہیں دعو دی کہ اب کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اُب دی کہ اب کا حوکام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اُب اسے سے سے موجود میں کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اُب کی اس سے میں اُب کی یہ بات عربی مُسیّت کے بیشِ نظران دو نوں خاندا نوں کے سارے سلم اور کا فرا فراد نے قبول کی ۔ البتہ صرف ابوطائب کا بھائی ابولہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اُسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جاملا اور اُن کا ساتھ دیا ۔ مِلْک

## مكتل بانبكاك

صرف چارہ نفتے یااس سے جی کم مرت بین ترکین کو چار بڑے دھیکے لگ چکے تھے، بعنی ضرت جورہ فلے نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر خام معلمان ہوئے، پھر محقد عظاہ فلے اللہ اللہ اللہ کے سارے ہی ملم و کا فرافراد نے ایک ہوکر نبی طلق فلے اللہ مسترد کی، پھر قبید بنی ہاشم و بنی مُطلَّب کے سارے ہی ملم و کا فرافراد نے ایک ہوکر نبی طلق فلے اللہ کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین عکرا گئے اور انہیں چکرانا ہی چاہیئے تھا کیونکہ ان کی حفاظت میں گلہ کی محقومیں آگیا کہ اگر انہوں نے بنی عظاہ فلے گئے اور انہیں ہے ان کا محقومی ہوجائے گئے۔ مبکد مکن ہے ان کا محقومی ہوجائے ، وا دی مشرکین کے نون سے لالہ زار ہوجائے گی۔ مبکد مکن ہے ان کا محقل صفایا ہی ہوجائے ، اس لیے انہوں نے قبل کا منصر و محبور کر ظلم کی ایک اور را ہ نجویز کی ۔ جوان کی اب تک کی نمام ظالمانہ کارروا بیوں سے زیادہ مشکین تھی۔

فلک و م کا بیمان کیا کہ نہ ان سے تنا دی بیا ہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گئی نہ نہ ان کے اندرجمع ہوئے اور ایس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے فلاف بیع ہدوہمیان کیا کہ نہ ان سے تنا دی بیا ہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اُٹھیں گئے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جا میں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے جب بمک کہ وہ رسول اللّٰہ عِیالہٰ اَلَٰ اِللّٰہٰ اللّٰہٰ اللّٰہٰ اللّٰہٰ اللّٰہٰ اللّٰہٰ اللّٰہٰ کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کہ دیں۔ مشرکین نے اس بائیر کاٹ کی دت اور کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہدو ہیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہا شم کی طرف سے کبھی بھی کسی علی کی بیش کش قبول نہ کریں گئے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مُروّت برتیں گے جب یک کہ وہ رسول اللّٰہ عَیٰالہٰ اللّٰہِ اللّٰہٰ اللّٰہٰ اللّٰہٰ اللّٰہٰ اللّٰہٰ کو قتل کرنے کے بیے مشرکین کے حوالے نہ کردیں۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مصحیفہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور لیفن کے نزدیک نضر بن حارث نے لگھا تھا' لیکن صحیح ہات یہ ہے کہ کلھنے والا لبنیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ میں سال شعب ابی طالب میں اشان ہوگئے۔ نقے اور سامان خور ونوش کی آ مربند ہوگئی کیونکہ کے میں جو نقہ یا فروختنی سامان آ نا نقا اسے شرکین لیک کر فریر بیتے تھے۔

اس لیے محصوری کی حالت نہایت بی ہوگئی۔ انہیں ہے اور جیڑے کھانے پڑے ۔ فاقد کشی کا حال یہ تحک کھی کی ہوئے ۔ بی ہوگئی۔ انہیں ہے اور جیڑے کھانے پڑے ۔ فاقد کشی کا حال یہ تحک کھی کے بہر سنائی پڑتی تھیں۔ ان کے پاس میسکل ہی کوئی چیز پنجے یاتی تھی، وہ مجی ہیں پر دہ ۔ وہ لوگ حرمت والے نہینوں کے علاوہ باتی آیام میں اشائے صورت کی فرید کے لیے گھائی سے باہر نکلتے تھی مذتھ ۔ وہ اگر چیہ قاملوں سے سامان فرید سے جا ہر سے محمۃ آتے نئے سکین ان کے سامان کے دام بی حضرت فرید کے بیے گھائی سے باہر نکلتے تھی مذتھ ۔ وہ اگر جیہ اس قدر بڑھا کہ فرید نے بیے در ہوجات تھے کہ محصورین کے بیے کچے فرید انسکال ہوجاتا تھا۔

اس قدر بڑھا کر فرید نے کے بیے تیار ہوجاتے تھے کہ محصورین کے بیے کچے فرید انسکال ہوجاتا تھا۔ کھی من عزام ہو حضرت فدیجہ رضی الشرعنہا کا بھتیجا تھا کھی کھی اپنی تھی کھی کے بیا ہیں۔ بعد ایک جو اس کی بی بی ابی تھی کھی کے بیاس گیہوں بھی اور قالے۔ وہ فلگر دو کئے پرا ڈیکا کین ابوالبختری نے باشری کے بیا ہیں۔ بی بھی کے بیاس گیہوں بھی انے دیا۔ کی اور اسے اپنی تھی کھی کے بیاس گیہوں بھی انے دیا۔ کی اور اسے اپنی تھی کھی کے بیاس گیہوں بھی انے دیا۔ کی اور اسے اپنی تھی کھی کے بیاس گیہوں بھی انے دیا۔ کی اور اسے اپنی تھی کھی کے بیاس گیہوں بھی انے دیا۔ کی اور اسے اپنی تھی کھی کے بیاس گیہوں بھی انے دیا۔

ا دھرابوطالب کورمول اللہ ﷺ کے بارے میں برابرخطرہ لگارتہاتھا، اس ہے جب
لوگ اپنے اپنے بستروں پرجانے تو وہ رسول اللہ ﷺ مستحقیق سے کہتے کہ تم اپنے بستر پرسور ہو۔
مقصد رہے ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کوفٹل کرنے کی نیتٹ رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سور ب
ہیں ۔ پھرجب لوگ سوجاتے تو ابوطالب آپ کی جگہ بدل دیتے ۔ بعنی اپنے بیٹوں ، بھائیوں یا بھیجول
میں سے کسی کورسول اللہ ﷺ کے بستر پرسلادیتے اور رسول اللہ ﷺ سے کہے کہ
تم اکس کے بستر پر چلے جاؤ۔

اس محصوری کے با وجود رسول اللہ طلائظیتی اوردوسے مسلمان جے کے آیام میں باہر تکلتے علقہ اور جج کے آیام میں باہر تکلتے اور جج کے لیے آنے والول سے مل کرانہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسس موقع پر الواہب کی جوحرکت مُواکرتی تھی اس کا ذکر کھیلے صفحات میں آج کا ہے۔

صحیفہ جاک کیاجا ما ہے ۔ محیفہ جاک کیاجا ما ہے ۔ فللا نہ عہدوہ بیان کوختم کئے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کر شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہدو بیمان سے راضی تھے تو کچھ نا راض بھی تھے اور ان ہی ناراض لوگوں نے اس مسجیفے کو چاک کرنے کی گاگ و دُوکی .

للے اس کی دلیل ہیہ ہے کہ الوطالب کی وفات صحیفہ بھیارٹے جانے کے چھے ماہ بعد ہوئی۔اور صمیح ہات بہ ہے کہ ان کی موت رجب کے جمینے میں ہوئی تھی ۔اور جولوگ یہ کہتے ہیں ان کی وفات رمضان میں ہوئی تھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات صحیفہ بھاڑے جانے کے حچہ ماہ بعد نہیں ملکہ اکٹھ ماہ اور چند دن بعد ہوئی تھی۔ دو نوں صورتوں میں وہ نہیں جسس میں صحیفہ بھاڑا گئے ، محرّم ثابت ہوتا ہے ۔

پرہشام بن عُرُو، ابو ابختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسی طعم سے
کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی ائید بھی کرنے والا ہے ؟ ہشام نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ کہا؛
زُہُیرُزُن ابی امیہ مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا : اچھا تو اب با نچواں آدمی ڈھوند و و رئی بیٹ اس کے لیے ہشام، زَمْحَهُ بن اسو د بن مُطلّب بن اسد کے باس گیا۔ اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یا د د لائے۔ اس نے کہا : بھلاجس کام کے لیے جھے بلار ہے ہواس سے کوئی اور بھی متفق ہے۔ ہشام نے اثبات میں جواب دیا اور سب کے نام نبلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جون کے پاس جمع ہو کر آبیس میں یہ عہدوییا ن کیا کہ صحیفہ چاک کرنا اس کے بعد ان لوگوں نے جون کے پاس جمع ہو کر آبیس میں یہ عہدوییا ن کیا کہ صحیفہ چاک کرنا سے۔ زبیرنے کہا : میں ابتدا کہ وں گا بینی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔

صبح ہم کی توسب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک بوڑا زیب تن کئے ہوئے بہنچا۔ پہلے بہت اللہ کے سات چکر لگائے بچر لوگوں سے مخاطب ہو کہ بولا لا کتے والوا کہ ہم کھانا کھائیں کیڑے بہتیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں ندان کے ہاتھ کچھ بیچا جلئے ندان سے کچھ خورا جائے۔ خورا جو مسجد حرام کے ایک گوشے ہیں موجو دیتھا "بولا، تم غلط کہتے ہو خوا کی تعمیل سے بیواڑا نہیں جاسکا۔ "

اس پر زُمْعَه بن اسو د نے کہا ، بخداتم زیادہ غلط کہتے ہو؛ جب بہسحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی سم اس سے راضی مذتھے "

اس پرابوالبختری نے گرہ لگائی "زمعہ ٹھیک کہدرہ اسے ۔ اس میں جو کچھ کھھا گیا ہے اس سے نہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیا رہیں " اس کے بعُمُوع بن عدی نے کہا : تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جواس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے ۔ ہم اس صحیفہ سے اور اس ہیں جو کچھ لکھا ہُوا ہے اسس سے اللہ کے حضور برارت کا اظہار کرتے ہیں "

پیر مشام بن عرُونے بھی اسی طرح کی بات کہی۔

یہ ماجرا دمجھ کر الوجہل نے کہا! یہونہہ! یہ بات رات میں طے کی گئی ہے۔ اور اس کامشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے "

اس دوران ابوطالب بھی حرم پاک کے ایک گوشتے میں موجود تھے ۔ ان کے آنے کی وجہ بہ

نفی کرالٹر تعالی نے رسول اللہ عظی اللہ کواس سیفے کے بارے ہیں بہ خبردی تھی کراس پرالٹر تعلی اور نے کیڑے کہ بین اور نے کیڑے جبیج دیئے ہیں۔ جبہوں نے طلم وستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں جیٹ کردی ہیں اور صرف اللہ عزو قبل کا ذکر باتی چھوڑا ہے۔ پھرنبی عظی اللہ اللہ اللہ عزو کی ہے اللہ عزو ہوڑا تا بت بھوا قریش سے یہ کہنے آئے نے کہ ان کے بھینے نے الفیس بیرا وریہ خبردی ہے اگروہ جھوٹا تا بت بھوا تو ہم تہا رہے اور اس کے درمیان سے بہٹ جائیں گے اور تمہا را جوجی چاہے کرنا۔ لیکن اگروہ سی اتا ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا:، ہوا تو تمہیں ہما دے بائیکا طاور طلم سے بازائ الا ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا:، "آپ انصاف کی بات کہ درہے ہیں "

ا دھرابوجہل اور ہاتی لوگوں کی نوک حجونک ختم ہوئی تومطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے سے بیا اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفا پاکر دیا ہے ۔ صرف باسمہ ک اللّٰہ عرباتی رہ گیا ہے۔ اورجہال جہال اللّٰہ کا نام تھاوہ بچاہے یاکیڑوں نے اُسے نہیں کھا یا تھا۔

وَإِنْ يَدَوْ الْيَدَّ يُعُرِضُوا وَيَقُولُولَ سِحْرٌ مُّسُتَمِرٌ ﴿ ٢٠٥٣)

"اگروه كوئى نشانى ديكھتے ہيں تورخ پھيرليتے ہيں اور كھتے ہيں كريہ توطيق پھرتا جا دو ہے "
چنا نجيم شركين نے اس نشانی سے بھی رُخ پھيرليا۔ اور اپنے كفرى را ه ميں چند قدم اور
آگے را ھ گئے ۔ سے

ت بایکاٹ کی یقفیل صب ویل ما خذہ مرتب کی گئی ہے۔ میرے بخاری باب زول النبی شیال المجانات کی گئی ہے۔ میرے بخاری باب زول النبی شیال المجان 
## الوطالب ومرث من قرنس كااحرى وفد

رسول الله یظینی نے شعب ابی طاب سے نکلنے کے بعد پر صب معول دعوت و تبین کا کام شروع کر دیا اور اب مشرکین نے اگر جہ بایکا طختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب محول ما نول کی رد باؤ ڈالنے اور اللہ کی را ہ سے رو کئے کا سلم جاری رکھے ہوئے تھے اور جہال تک ابوطالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی در بینے روایت کے مطابق پوری جال سپاری کے ساتھ اپنے بھینیے کی تھا و حفاظت میں لگے ہوئے تھے لیکن اب ان کی عمراسی سال سے تیجا وز ہو جہا تھی ۔ کئی سال سے حفاظت میں لگے ہوئے تھے لیکن اب ان کی عمراسی سال سے تیجا وز ہو جہا تھی ۔ کئی سال سے در پیار سگین آلام وحوادث نے اور خصوصاً مصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اُن کے کو رائہیں سخت بھیا ری نے اس کی گئی ، چہانچ گھا ٹی سے نکھنے کے بعد چند ہی جہیئے گذائے تھے کہ انہیں سخت بھیا ری نے اس کی خوا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کر اگر ابوطالب کا انتقال بوگیا اور اس کے بعد ہم نے اس کوئی معاطم طے کر لینا چا ہیے۔ اس سیسلے میں وہ بعض ایسی دھا تھی سے بھی دیسنے کے بیات تیار ہو گئے جس پر اب تک داضی نہ تھے۔ چنا سخیمان کا ایک و فدا ابوطالب کی ضورت میں صاحر ہوا۔ اور یہ ان کا ایک و فدا ابوطالب کی ضورت میں صاحر ہوا۔ اور یہ ان کا ایک و فدا ابوطالب کی ضورت میں صاحر ہوا۔ اور یہ ان کا ایک و فدا ابوطالب کی ضورت میں صاحر ہوا۔ اور یہ ان کا ایک و فدا ابوطالب

ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب الوطالب بیما رپڑگئے اور قرایش کو معلوم ہُواکہ اُن کی حالت غیر ہونی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکیو عمر بڑے اور عمر شمسلمان ہو چکے ہیں۔ اور محمد میں الفظیقان کا دین قریش کے ہر قبیلے میں جیبل چکا عہد اس بیے چپوا بوطالب کے ہاس جیسی کہ وہ اپنے بھتیے کو کسی بات کا پا بندگریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عبد لے لیں کیونکہ والنہ ہیں اندیشہ ہے لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کو گرا ہو ہوگئی توعرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ اندیشہ ہے کہ یہ بڑھا مرکیا اور محسبہ در شیاف المجائی کے ساتھ کوئی گر بط ہوگئی توعرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ کہیں گرا نہوں نے محمد (شیاف المجائل) کو چپوڑے رکھا۔ را وراس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی کین جب اس کا ججامرگیا تو اکس پرچڑھ دوڑے۔ بهرحال قریش کا به و فدا بوطالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت وشنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معرّز رّین افراد ستھے بعینی عُتْبُہُ بن رُبِیْعُہُ سَشَیْبُہُ بن رَبعیہ ابوجہل بن ہشام، اُمُیّہُ بن ضلف ابوسفیان بن حرب اوردیگر اَنشُرافِ قریش جن کی کُل تعداد تقریباً بچیس تھی ۔ انہوں نے کہا :

"اے ابوطالب اہمارے درمیان آپ کا جوم تبہ ومقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں اور اب آپ جس مالت سے گذر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندلیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری آیام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بستیجے کے درمیان جومعا ملر پل رہاہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلا ئیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہدو ہیان لیں لینی وہ ہم سے وشکش رہیں اور ہم ان محمد و ہمارے دین پرچھوڑ دیں۔ " سے دشکش رہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دین پرچھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں۔ " سے دشکش رہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دین پرچھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں۔ " سے دشکش رہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دین پرچھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں۔ اس پر ابوطالب نے آپ کو بلوایا اور آپ تشریف لائے تو کہا " بھیتے ابیہ تمہاری قوم کے معرز لوگ ہیں۔ تہارے ہی ہے جمع ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ جمدو پہیان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ جمدو پہیان دے دو۔" اس کے بعد ابوطالب نے ان کی پیپیش کش ذکری کہ کوئی میں فراتی دوسرے سے تعرض نہ کرے۔

جواب ہیں رسول ﷺ نے وفد کو نماطب کرکے فرطایا "اپ لوگ یہ تبایک کہ اگریں ایک الیبی بات پیش کروٹ سے اگراپ فائل ہوجائیں قوعرب کے بادشاہ بن جائیں اور جم اپ کے زیر نگیں ایجائے تو اپ کی رائے کیا ہوگی ہ بعض روا یتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آب نے الوطاب کو نماطب کر کے فوای " میں ان سے ایک الیبی بات چاہتا ہوں جس کے یہ فائل ہوجائیں قوعرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور تجم انہیں جزیرا داکریں ۔ ایک اور رواست میں یہ مدکور ہے کہ آپ نے فرمان بن جائیں اور تجم انہیں ایک اسی بات کی طرف بلا میں جوالی کے تق میں بہتر ہے! فرمان " پچا جان ایس بات کی طرف بلا میں جوالی کے تق میں بہتر ہے! انہوں نے کہا نم انہیں کس بات کی طرف بلا ماچاہتے ہو ہے۔ آپ نے فرمان بن جاسے اور تجم پران کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہوجائیں توعرب ان کا تابع فرمان بن جاسے اور تجم پران کی بادث اسی بات کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا : آپ کو فرمایا نے کہ ایک اس کی میورٹ کی ایک روایت ایس جائیں گے اور تجم آپ کے میں میں بات مان لیس ہو بات مان لیس ہو بات کی بیورٹ آپ عوب کے ادشاہ بن جائیں گے اور تجم آپ کے صوف ایک بات مان لیس ہو بی کی برونت آپ عوب کے ادشاہ بن جائیں گے اور تجم آپ کے صوف ایک بات مان لیس ہو بی کی برونت آپ عوب کے ادشاہ بن جائیں گے اور تجم آپ کے اور تو ہو کی باد شاہ بی جائیں گے اور تو کی ایک دول کا دول کی بیورٹ کی کورٹ کیک دول کے دول کی کورٹ کیک دول کورٹ کی کورٹ کیک دول کورٹ کی کورٹ کیک دول کے دول کی کورٹ کی کورٹ کیک دول کورٹ کی کورٹ کیک دول کی کورٹ کیک دول کی کورٹ کیک دول کورٹ کی کورٹ کیک دول کورٹ کیک دول کورٹ کیک دول کورٹ کیس کورٹ کیک دول کورٹ کی کورٹ کیک دول کی کورٹ کیک دول کورٹ کیک 
زَيرِنگين أجائے گا "

بهرطال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر تو قف ہیں پڑگئے اور سپٹا سے کے۔
وہ جیران سے کو صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے۔ اسے مسترد کیسے کردیں ؟ آخر کارابوجہل نے
کہا " اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے کیا ؟ تمہادے باپ کی قسم! ایسی ایک بات کیا دس با تیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیا رہیں " آپ نے فرایا" آپ لوگ لا الله الا الله کہیں اور اللہ کے سوا
جو کچھے لیوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں " اس پر انہوں نے ہاتھ پہیٹ کرا و رتا لیاں بجا بجا کہ کہا ؛
"محد (طبیع ایک بات ہو کہ سارے خدا وّں کی جگر سس ایک ہی خدا بنا ڈالو ، واقعی تمہار ا

پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے "فداکی قسم بیٹھض تہاری کوئی بات مانے کو تیار نہیں - اہذا جپواور اپنے آباؤ اجداد کے دین پرڈٹ جاؤتی بہال تک کداللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے "اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

ص وَالْقُرُانِ ذِي اللَّذِي وَ بَالْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِنَّةٍ وَشِقَاةٍ كَمَ اَهُلَكُنَا مِنْ قَبُلِهِم مِنْ قَبُلِهِم مِنْ قَرُنِ فَنَا دَوْا قَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمُ مُنْ ذِرُ مِنْهُمُ وَوَقَالَ لَكُونُ وَلَا اللَّهِمَ عَنْ فَكُونَ هَذَا سَعِي كُذَا اللَّهِ مَا اللَّهِمَ قَالَ اللَّهِمَ عَلَى اللَّهِمَ قَالَ اللَّهِمَ عَلَى اللَّهِمَ عَلَى اللَّهِمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ أَنِ الْمُشُولُ وَاصْبِرُوا عَلَى الْمُتَاكِمُ اللَّهُمَ أَنَّ هَذَا لَشَيْءً وَاللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ أَنِ الْمُشُولُ وَاصْبِرُوا عَلَى الْمُتَاكِمُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ أَنِ الْمُشُولُ وَاصْبِرُوا عَلَى الْمُتَاكِمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ أَنِ الْمُشُولُ وَاصْبِرُوا عَلَى الْمُتَاكِمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ الْمُلْلَقُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

" ص، قسم بے نصیحت بحرے قرآن کی۔ مبکر جنہوں نے کو کیا ہمکر طی اور صند میں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی قرمیں ان سے پہنے ہلاک کردیں اور وہ چینے چلائے رکئین اس وقت ) جبکہ بچنے کا وقت نرتھا۔ انہیں تعجب ہیں کردیں اور وہ چینے چلائے رکئین اس وقت ) جبکہ بچنے کا وقت نرتھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہیں میں سے ایک ڈرانے والا آگیا۔ کا فر کہتے ہیں کر یہ جا دوگر ہے۔ بڑا جبوٹا ہے ۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا! پر تو بڑی عجب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہے ہوئے کہ جلوا ور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجی اسکیم سے ۔ ہم نے کسی اور متن میں یہ بات نہیں سنی۔ یہ عض گھڑ نت ہے " لے

غم كا سال

ابوطالب کی وفات ان کی وفات شِعَب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے۔ ان کی وفات شِعَب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے

کے چھوا ہ بعد رجیب سنا مہنبوی میں ہوئی ۔ رکھ ایک قول پر بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللّٰ عنہا کی وفات سے صرف تین دن پہلے ما ہ رمضان میں وفات پائی۔

میح بخاری میں صرت میں شرق سے مردی ہے کہ جب ابوطا اب کی وفات کا وقت آیا تو نبی وظاف گاری میں صرت کے بیال بھی موجود نفا۔ آپ نے فرمایا چیا جان ، آپ کَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَہِم دیکے کے بیال کا میں کے ذریعے میں اللّٰہ کے باس آپ کے بیے جت بیش کر اللّٰه واللّٰه اللّٰه کہ دیکے کیس آپ کے بیے جت بیش کر سکول گا۔ ابوج ل اور عبد اللّٰہ اللّٰہ کی ملّت سے رُخ چیرلوگے؟ پھر یہ دونوں برابران سے بات کرتے دستے یہاں تک کرآخری بات جو ابوطا لب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کر عبد المطلب کی ملّت پر "نبی منظم اللّٰه کی ایک سے دوک کہی یہ تھی کر عبد المطلب کی ملّت پر "نبی منظم اللّٰہ کی ایک سے دوک کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملّت پر "نبی منظم اللّٰه کی آل ہوں گا۔ اس پر یہ آمین نازل ہوئی ،

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوَّا اَنْ يَّسَتَغُفِهُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوُ كَانُوَّا اُولِيُ قُرْلِي مِنْ بَعْدِ مَا شَبَيَّنَ لَهُمُّ اَنَّهُمُ اَصْعَبُ الْجَحِيْمِ ۞ ١١٣:٩١)

" نبی ( ﷺ ) اور اہلِ ایمان کے لیے درست نہیں کرمشر کین کے لیے دعائے مغفرت کریں.

اگرچوه قرابتداری کیوں نر ہوں جبکدان پرواضع ہوجیکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں "

اوريه آيت بھي نازل ہوئي ۔

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ . (١٠٢٨)

" آپ جے پسند کریں ہرایت نہیں دے سکتے ۔"

له سیرت کے مخدمی بڑا اختلاف ہے کا ابوطالب کی وفات کس جمینے میں ہوئی۔ ہم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ بیٹنز کا تفاق ہے کہ ان کی وفات شعب ابی طالب سے تکلئے سے چھراہ بعد ہوئی۔ اور محصوری کا آغاز عرّم سے نوی کی چاند رات سے ہو اتھا۔ اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب سنلہ نبوی ہی ہو تاسیے۔ کی چاند رات سے ہو اتھا۔ اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب سنلہ نبوی ہی ہو تاسیے۔ کلمہ صبح بخاری باب قصۃ ابی طالب ۱۸۸۱ یہاں یہ تبانے کی ضرورت نہیں کہ ابوطالب نے نبی ﷺ کی کس قدرحایت وحفاظت کی تھی موہ در حقیقت کے کے بڑول اور احمقول کے حملول سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے یے ایک قلعہ تھے ، نیکن وہ بٰراتِ خود اپنے بزرگ آباؤ اجداد کی ملّت پر ّفائمُ رہے ہاس ہے مکتل کامیابی مذیا سکے بیچنانچہ صیمے بخاری میں حضرت عبکس بن عبدالمطلب رصنی الله عنہ سے مروی آپ کی حفاظت کرتے ہتے اور آپ کے لیے ردوسروں پر) بگڑتے را دران سے نٹاائی مول لیتے) تھے " آپ نے فرمایا " وہ جہتم کی ایک جھیلی جگر میں ہیں ۔ اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہتم کے سب سے گرے کھڈمیں ہوتے۔ ت

ابوسعید خدری رضی النّزعنه کا بیان ہے کہ ایک بارنبی ﷺ کے پاس آپ کے جیا كا تذكره بروا تواتب نے فرمایا" بمكن بے فيامت كے دن الہيں ميرى شفاعت فائده يہنيا وے اور انہیں جہتم کی ایک کم گری جگمیں رکھ دیاجائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹنول مک بېنى كىي. كى

جناب الوطالب كى دفات كے دوما ہ لبعد ] يا صرف تين د ن بعد \_\_على اختلاف لاقوال

## حضرت خديجه جوار رحمت

\_\_\_ حضرت أمّ المؤمنين خُدِيجُةُ الكبرى رضى الله عنها بهي رحلت فرما كنيس - ان كي وفات نبوت کے دسویں سال مارہ رمصنان میں ہوئی۔ اسس وقت وہ ۲۵ برس کی تقییں اور رسول اللّٰہ مَیْلِللّٰهُ عَلِیُّلاً اپنی عمر کی بچاسویں منزل میں تھے بھے

حصرت خدیجه رصی الله عنها رسول الله مظلین کی الله تعالی کی بطی گرانقد ر نعمت تھیں۔ وہ ایک چوتھائی صدی آگ کی رفافت میں رمیں اور اس دوران رنج دُفلق کا وقت ا تا توات کے بیے تڑی اٹھتیں منگین اورشکل ترین حالات میں ایٹ کوفوت پہنچائیں تبدیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتیں اوراس تلخ زین جہا دکی سختیوں میں آپ کی شریک رہتیں ۔ ا وراینی جان و مال سے آپ کی خیرخوا ہی وغمگساری کرتیں۔ رسول اللہ ﷺ کاارشادہے:

سيري ميسح بخاري باب قصترا بي طالب ا

سے سیمے بخاری باب قصتہ اپی طالب ۱/ ۸۲۸ ہے۔ مضان میں اورعلا مرمنصور پوری نے رمضان میں اورعلا مرمنصور پوری نے رحمة للعالمين ١٩٨٧ مين كى سيئے -

"جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لا بین بہ جس وقت لوگوں نے بمجھے جسٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی حس وقت لوگوں نے مجھے حروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں مثر کیک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولا ددی اور دوسری بیوبوں سے کوئی اولا دیہ دی لئے میں مثر کیک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولا ددی اور دوسری بیوبوں سے کوئی اولا دیہ دی لئے میسے کی بھٹر است لام بنی میسے کی بخاری میں ابوہریہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جربل علیہ است لام بنی میسے کیا تشریف لائے اور فرمایا: "اے اللہ کے رسول "ایم نور کی بیاس تشریف لائے اور فرمایا: "اے اللہ کے رسول "ایم نور بہتے ہوب وہ آپ کے پاس ان کے باس ایک برتن ہے جب میں سالن یا کھا نا یا کوئی مشروب ہے ۔جب وہ آپ کے پاس آبہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بیٹارت دیرضب میں یہ شور و شخب ہوگانہ درما ندگی و تکان "کے

عنی میں عنی ایر دونوں الم انگیز عاد نے صرف چند دنوں کے دوران پنیں آئے۔جس سے بعد قوم کی طوف سے بھی مصابّ کے دل میں غم والم کے احساسات موجون ہوگئے اوراس کے بعدان کی جبالا بعد قوم کی طوف سے بھی مصابّ کا طوما رہندھ گیا کیونکہ ابوطائب کی وفات کے بعدان کی جبالا برطھ گئی اوروہ کھل کر آپ کو ا ذیت اور تکلیف پہنچانے گئے۔ اس کیفیت نے آپ کے غموالم میں اور اصافہ کر دیا۔ آپ نے ان سے مایوس ہو کرطائف کی را ہ لی کرمکن ہے وہاں لوگ آپ میں اور اصافہ کر دیا۔ آپ کو بیناہ دے دیں۔ اور آپ کی قوم کے ضلاف آپ کی مدد کریں ہیک کی دعوت قبول کر لیں ، آپ کو بیناہ دے دیں۔ اور آپ کی قوم کے ضلاف آپ کی مدد کریں ہیکن وہاں نہ کہ نور آپ کی قوم نے دلیں برسلوکی نہ کی تھی۔ نفصیل آگے آ رہی ہے )

یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہلِ کم نے حسب طرح نبی ﷺ کے خلافظم و جور کا بازارگرم کر رکھا تھا۔ اسٹی رصورہ آپ کے دفقار کے خلاف بھی تم رانی کاسسلہ جاری رکھے ہوئے ۔ نیا نیجہ آپ کے ہمدم و ہمراز ابو بمرصدیق رضی النّدعنہ کم چھوڑنے پرمجبور ہوگئے اور حبیثہ کے ادا دے سے تن بہ تقدیر کل بڑے ، نیکن بُرکِ غُما دیہ جے توابن و عنہ سے القات ہوگئ اور وہ اپنی نیا ہ میں آپ کو کم دوامیں لے آیا۔ جھے اور وہ اپنی نیا ہ میں آپ کو کم دوامیں لے آیا۔ جھے

کے مسند احمد ۱۱۸ کے صبیح بخاری باب تزویج النبی طلایط بیا فی خدیجة و فضلها ۱۹۸۱ که ایم مسند احمد ۱۱۸ میلی خدیجة و فضلها ۱۹۲۰ مسل که ایم شام نام ۱۹۲۰ مسل که ایم شام ایم ۱۹۲۰ مسل و اقد پورتی فعیل کرما تھا ایم به ۱۷۲ می ایم ۲/۱ میل مرکور ہے۔

کوالیں افتیت پہنچائی کہ ابوطالب کی زندگی میں کہیں اس کی آرزو کھی نہ کرسکے تقے حتی کرقوش کے ایک اثمی نے سامنے آکر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گرتشریف لائے میٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ایک صاحزا دی نے اکٹھ کر مٹی دھوئی۔ وہ دھوتے ہوئے رو تی مارپی تھیں اور رسول اللہ طاقی کیا گائے انہیں ستی دینے موئے فرماتے جا رہی تھیں اور رسول اللہ طاقی کیا گائے اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قرایش نے اللہ تھی المات کرے گا "اِس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قرایش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی مذکی جو مجھے ناگوار گذری ہو یہاں تک کرا بوطالب کا انتقال ہو گیا گائے اس سال کا اسی طرح کے بے در ہے آلام ومصائب کی بنا پر رسول اللہ ظیافی کے اس سال کا اسی طرح کے بے در ہے آلام ومصائب کی بنا پر رسول اللہ ظیافی کے اس سال کا اسی طرح کے بے در ہے آلام ومصائب کی بنا پر رسول اللہ ظیافی کیا گائے۔

مضرت سوده رضى الدعنها سے شادى الله على 
## إبتدائي شلما نواكا صبرتباك اسكاسباب عوامل

یہاں پہنچ کرگہری سوجہ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی جیرت ذدہ رہ جا نا ہے اور بڑے بڑے بڑے بڑے میں کہ آخروہ کیا اسباب وعوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور مجر الناصر کا سنت فدم رکھا ؟ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے بایاں خطام بوسر کیا جنہیں تُن کر دو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اور دل لرز اعمقا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہول سے اُنجو نے والے اس سوال کے بیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب وعوامل کی طرف ایک سرسری اثنا دہ کر دیا جائے۔

ا۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللّہ کی ذاتِ واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک میں معرفت ہے کیونکر جب ایمان کی بشاشت ولول میں جاگزین ہوجاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ہمرہ ور جاتا ہے اور اس کا بلہ بھاری دہتا ہے اور چشخص ایسے ایمان کی اور یقین کابل سے بہرہ ور ہووہ دُنیا کی شکلات کو ۔ خواہ وہ جتنی بھی نریا وہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھر کم، خطر ناک اور سخت ہول ۔ اپنے ایمان کے بالمتقابل اس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑا ور قدم میں سامنے ایمان کی حلاوت یقین کی تا ذگی قدم کن سیاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس بیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت یقین کی تا ذگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان شکلات کی کوئی پر وا نہیں کرتا کیونکم :

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهُبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي الْكَيْضِ ﴿ (١٤:١٣) "جو جمال سے وہ توبه كار بوكر اُرُّجا آسے اور جو لوگوں كو نفع دينے والى چيز سے وہ زمين ميں برقرار رہتی ہے۔ "

پھراسی آیک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اسس مسبرو نبات کو توت بخشتے ہیں مثلاً !

۲- گرشش قبادت؛ نبی اکرم میناله فلیک جوامیت اسلامیهی نهیں بلکرماری انسانیت کے مب سے بلند پایڈ فائد ورہنما نف ایسے جمانی جال، نفسانی کمال، کر کمیا ند اخلان، باعظمت کردارا ورشر فیاند عادات واطوار سے بہرہ ورتھے کردل خود کخود آپ مینا فیلیک کی جانب کھنچے جاتے تھے اور

طبیعنیں خو د نجود آپ میر اللہ علیہ ہے۔ برنجیا ورہوتی تھیں ، کیونکرجن کما لات پرلوگ جان چھڑ کتے ہیں ان ے آپ ﷺ کواتنا بھرلور حصّه الانتفاکہ اتناکسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ طِلاشْفَلِیکانہ تشرف وعظمنت اودفضل وكمال كى سب سے بلند چوٹی پرجلو ڈگئن نتھے یعفین وامانت ،صدتی وصفا ا ورجيله أمور خيري آپ خِلالله الله كا وه امتيازى مفام نفاكه رفقار تودفقار آپ خِلاله الله كا كُونول کو بھی آپ مٹیلٹ نفلیکا کی مینائی وا نفرا دیت پر مہی شک ناکر دا۔ آپ مٹیلٹ نفلیکا کی زبان سے بھر بات مکل گئی، دشمنوں کو بھی لیتین ہوگیا کہ وہ سچی ہے۔ اور ہو کررسے گی۔ وا قعان اس کی شہادت دیتے ہیں ۔ ایک بار قریش کے ایسے تین ادمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہرایک نے اپنے بقتیہ دوسا تقبول سے چیپ چیپا کرتن تنہا قرآنِ مجید سنا تھا لیکن بعد میں ہرا یک کا را ز دوسرے پر فاکشس ہوگیا تھا۔ ان ہی تبینوں میں سے ایک ابوجہل بھی تھا۔ تبینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابوجہل سے وریا فت کیا کہ بتاؤتم نے جو کھو محدال اللہ الفیالی سے سناہے اس کے بارے میں تمہاری دائے کیا ہے؟ الوجبل نے کہا" بیں نے کیاسناہے ؟ بات دراصل پرہے کہم نے اور بنوعبدِ مناف نے شرفِ و عظمت میں ایک دوسرے کا مقا بلر کیا ۔ انہول نے رغر با وساکین کو) کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا انہوں نے دا دورش میں سواریا ب عطاکیں توہم نے بھی عطاکیں ، انہوں نے لوگوں کوعطیات سے نوازا توہم نے بھی ایسا کیا کم بہال تک کرجب ہم اوروہ گھٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم بلیہ ہوگئے اور ہماری اور ان کی حیثیبت رئیس کے دو تدمقابل گھوٹرول کی ہوگئی تواب بنوعبدِ منا ف مجتے ہیں کب پاسکتے ہیں ؟ خدا کی قسم! مہم اس شخص پر میں ایمان نہ لا میں گے، اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گئے! پنانچالوجل كهاكتانغاد" ب محملة الله علي الم نهين حوانهي كية ، نيكن تم حركه ال كرائ بواس كي مكذيب كرتے ين" اسى مارے ميں الله تعالے نے يہ آيت ازل فرمائي:

فَاِنَّهُ مُ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِينَ بِالْيتِ اللهِ يَجْحَدُوُنَ ﴿ ٢٣:٦) مُا يَعُولُ اللهِ يَا اللهِ يَجْحَدُوُنَ ﴿ ٢٣:٦) مِي لِللَّهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مُا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُواللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ م

اس واقعے کی تفصیل گذرجی ہے کہ ایک روزگفار نے نبی طلائطینی کوتین بارلعن طعن کی اور تمیسری و فعرمیں آپ مینلاشلین نے فرایا کہ اے قرلیش کی جاعبت! میں تنہارے پاس ذبح (کا حکم) لیکرآیا ہوں تو یہ بات ان پر اکس طرح افز کر گئی کہ جوشخص عداوت میں سب سے بڑھ کرتھا وہ بھی بہتر سے بہتر بوجد ہ پاسکتا تھا اس کے ذریعے آپ پیٹھ ایک کوراضی کرنے کی کوشنش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کہ جب حالت سجدہ بیں آپ پیٹھ ایک پراو جرش کی ۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کہ جب حالت سجدہ بیں آپ پیٹھ ایک بردوعا کی ڈالی گئی، اور آپ پیٹھ ایک نے سرا تھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والول پر بدد عاکی توان کی بنسی بہوا ہوگئی۔ اور ان کے اندر غم وقلق کی اجرد واڑگئی۔ انہیں تقین ہوگیا کہ اب ہم بھی بنیں سکتے۔

یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ ﷺ نے ابولہب کے بیٹے عُینَہُ پر بددعا کی تواسے نیج نہیں سکتا، چنانچہ اس نے مکشام تواسے نیج نہیں سکتا، چنانچہ اس نے مکشام کے سفر ہیں شیر کو دیکھتے ہی کہا،" واللہ محمد (ﷺ) نے مربی رہتے ہوئے مجھے قبل کردیا'۔

ایک بارات شخص کا واقعرب کروه باربارات شخصی کوتس کی دهمیاں دیار ناتھا۔
ایک بارات شخصی کا واقعرب کروه باربارات شخصی کی گردن پر نیزه ماراتوا گرچراس سے معمولی بعدجب آب طلائی کی گردن پر نیزه ماراتوا گرچراس سے معمولی خواش آئی تھی لیکن اُئی برا برہی کے جاربا نعا کہ محقر شانستان نے مجھ سے کم میں کہا تھا کہ میں تہیں قتل کروں گا اس بے اگروه مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان تکل جاتی ۔ تقفیل آگا آرہی ہے) قتل کروں گا اس بے اگروه مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان تکل جاتی ۔ تقفیل آگا آرہی ہے) مطاب اس طرح ایک بارحصزت مندن معا ذینے کے میں اُمکیتہ بن ضف سے کہد دیا کہیں نے توال نشا کہ بیار ہوئے ہوئے کا میں خوال نائس کے اور جب طلاق کا کم رہی جو کسل قاتم رہی چنا نجراس نے مجد کر لیا کہ وہ کے سے با ہر ہی مذیک گا اور جب جنگ بُر کر موقع پر ابوجہل کے اصرار سے جبور ہوکر کھنا پڑا تو اس نے گا کا سب سے تیزرو اونٹ خریدا "کا خطرے کی علامات ظاہر ہوئے ہوگر کھنا پڑا تو اس نے سے کا سب سے تیزرو اونٹ خریدا "کا خطرے کی علامات ظاہر ہوئے ہی تھی ہیں تا ہے ہوجائے۔ اوھ جنگ میں جانے پر اوسفوان نے جو کہ کا مارہ میں کہا کہ نہیں، بکر میں خدا کی قدر اس کی بیوی نے جو کہا تھا اسے آپ ہول گئے ؟ ابوسفوان نے جو کہا کہا کہ نہیں، بکر میں خدا کی قدم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور عوات کے۔ اوھ حنگ کے اوسفوان نے جو کہا تھا اسے آپ ہول گئے ؟ ابوسفوان نے جو کہا کہ کہا کہ نہیں، بکر میں خدا کی قدم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور

يه تواكب عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَ وَشَمنو ل كاحال تفا- ما تى رسيسات عِلَيْهُ عَلَيْهُ الله كم صحابة اور رفقار

کے ترمذی: تفسیرسورۃ الانعام ۱۳۴/۲ کلی صبح بخاری ۵۲۳/۲

کے ابی بشام ۱/۳۱۹ کے ابی بشام ۱/۲م۸

تو آپ طِلْهُ اللَّهُ توان کے بیے دیدہ و دل اورجان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ان کے دل کی گرائیوں سے آپ طِلْهُ اللَّهُ کے بیے حُبِ صادق کے جذبات اس طرح اُبطت تھے بھیے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے اورجان و دل اس طرح آپ طِلْهُ اللَّهُ کی کاف کھنچتے تھے جیسے لوا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ سے

فصورته هیبولی کل جسم اور آپ کا وجود بردل کے پیشناطیس افت آپ کی صورت برجیم کا بیُول تھی اور آپ کا وجود بردل کے پیشناطیس اس محبت و فدا کا ری اور جال ناری وجال بیاری کا فیتجہ بین تفاکر صحابہ کرام کو یہ گوا را نہ نفاکہ آپ میں افتا کہ آپ میں افتا کہ آپ میں افتا کہ آپ میں افتا کی کا شاہی چیجہ جائے نواہ اس کے بیان کی گردنیں بی کیول نہ کوٹ دی جائیں۔

ا بیب روز ا بو بمرصد بی رضی انته عنه کو بری طرح کجل دیا گیا ور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عُنْبه بن رَبِیع ان کے قریب اگرانفیں دو پیوند گئے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصیت سے نثار بنایا۔ پھر بہیٹ پرچراھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کرچرے اور ناک کا پتہ نہیں جل رہا تھا۔ پیمران کے قبیلہ بنوٹئم کے لوگ انہیں ایک کیڑے میں لیپیٹ کر گھرنے گئے ۔ انہیں بیتین تھا کم اب یہ زندہ نہیں گے نیکن دن کے ضاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی۔ داور زبان کھل تریہ) بوے کہ رسول اللہ ﷺ کیا ہوئے ؟ اس پر بنوئیم نے انہیں سخنت سست کہا۔ الامت کی ا و ران کی مال اُمّ الخیرسے یہ کہ کر اُنٹھ کھڑے ہوئے کرانہیں کچھ کھلا ملا دینا۔جب و ہ تنہا رہ گئیں تو ا نہوں نے ابو *بکرشسے کھانے پینے کے ب*یے اصرار کیا کیکن ابو بمردضی الٹرعنہ ہی کہتے دس*ے کریو*ل الٹر ﷺ كاكيا بُوا ؟ آخركارام الخيرنے كہا ? مجھے تمہارے ساتھى كاحال معلوم نہيں' ـ الويكر رضى الدّعنه نے کہا آئے جمیل بنت خطاب کے پاکس جا و اوراس سے دریا فت کرو۔ وہ اُمِ جمیل کے پاس میں نے کہا "میں نہ ابو کراٹ کو جانتی ہوں نہ محتربن عبداللہ ﷺ کو۔ البتۃ اگرتم جا ہوتو میں تہارے سائد تہارے صاحبزادے کے پکس علی کتی ہوں " اُم الخیر نے کہا بہتر ہے۔ اس کے بعدام عبل ان کے ہمرا ہ ہمیں دیکھا تو ابو کرٹ انتہائی خسستہ عال بڑے نہے۔ پھر فریب ہومیں تو پینے رہیں ا ور كيف لكين جبس قوم نے آپ كى يە درگت بىائى بىھ وە يقيناً بدقماش اور كافر قوم بىر مجھے اميد سے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کررہ گا۔ ابو بر اللہ یہ پہرے گا۔ ابو بر اللہ اللہ یہ بی بوت ہا ہاں ہیں؟

فی کہا " آب کی ماں سُن رہی ہیں " کہا کوئی بات نہیں۔ بولیں " ہب صبح سالم ہیں " پوچھا کہاں ہیں؟

کہا: "این ارقم کے گھر ہیں ہیں ۔ ابو بر طباق نے فوایا " اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نرکوئی کھانا کھاؤں گانہ پانی ہیوں گا یہاں کک کہ رسول اللہ میں اللہ کھائے گانہ کی خدمت میں حاضر ہوجا وی " ہس کے بعدام النہ میں اور سالم بھاگیا تو یہ دونوں ابو بر اللہ کے بعدام النہ ہوئی اور سالم بھاگیا تو یہ دونوں ابو بر گولی کے بعدام اللہ کے نوی میں بہنیا دیا ۔ جب آمدور فت بند ہوگئی اور سالم بھول کی توسیل اللہ کے بوتے نفی اور اس طرح انہوں نے ابو بر گولی دسول اللہ طبی کا تھیں۔ وہ ان پر شیک لگائے ہوئے نظے اور اس طرح انہوں نے ابو کم بھول کو رسول اللہ طبی کے نہوں نے ابو کم بھول کا دیا ۔ ھ

مجتت و جال سپاری کے پچر اور بھی نا دروا قعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع برموقع نقل کریں گئے خصوصاً جنگ اصد کے وا قعات اور حضرت خبیب کے حالات کے ضمن میں۔

۳۔ احسا سِ ذملہ داری ۔ صفح ابرکرام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہاجانا ہے اس پرکمتنی بھاری بھر کم اور زبر دست ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور بہوتھی نہیں کی جاسمتی کیو کمہ اس گریز کے جوتنا تج ہوں گئے وہ موجودہ ظلم وہتم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفری ہوں گئے۔ اور اس گریز کے بعب دخود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نیتجہ میں بیش آنے والی شکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

ہم۔ آخرت پرایمان ۔ جوندگورہ احساس در داری کی تقویت کا باعث تھا می گاہرام اس بات پر غیرمتز لزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے پھر ان کے چیوٹے برٹسے اور معمولی وغیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعدیا تو نعمنوں بھری دائمی جنگ یا عذاب سے بھڑ کتی ہوئی جہنم ۔ اس یقین کا میتجہ یہ تھا کہ صحابہ کوام اپنی زندگی امید دہم کی حالت میں گذارتے تھے بیعنی اپنے پرورد گاری رحمت کی امید درکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جواس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا أَتُوا كَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ اللَّ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ٥٠:١٣)

« دوجو کھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے رمائھ کرتے ہیں کر انہیں اپنے رب کے پاس ملیٹ کرجا ناہے'' انہیں اِس کا بھی لقین تھا کہ ڈنیا اپنی ساری نعمتوں اورصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مجھرکے ایک پر کے برا برہمی نہیں۔ اور پر بقین اتنا پخینہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری شکلا<sup>ت</sup> مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تھیں۔اس لیے وہ ان شکلات اور ملخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے ۔ ۵ - ان ہی پُرخطرمشکل ترین اور تیرہ و ما رحالات میں ایسی سور تیں اور آیتیں بھی نازل ہورہی تعبرجن میں بڑے تھوں اور پرشش اندازسے اسلام کے بنیا دی اصولوں پر دلائل و برا بین قائم کئے گئے تھے اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گردگر دش کر رہی تھی۔ ان آیتول میں اہلِ اسلام کوایسے بنیا دی اُمور تبلائے جارہے تھے جن پر اللہ تعالیے نے عالم انسانیمنٹ کے سب سے باعظمت اور پُرُرونی معاشرے بینی اسلامی معاشرے کی تعمیرو تشکیل مقدّر کر رکھی تھی۔ نیزان آیات میں مسلمانوں کے میذبات و احساسات کو پا مردی ڈماہت تدمی پراُ بھاراجار ہاتھا ، اس کے بیے شالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں . آمْ حَسِنْهُمْ آنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّشَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ \* مَسَنَّهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالظَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهِ \* أَلَا إِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيْتُ ۞ (٢١٣:٢)

" تم بیمن بوکرجنت میں چے جا و کے حالا کر ابھی تم پر ان لوگ بیسی حالت بہیں آئ ج تم سے پہلے گذری جے ہیں۔ وہ مختوں اور برحا یوں سے دوچار ہوئے اور ابہی جبنجور دیا گیا بہاں کل کر در مول اور جولوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اسٹے کرالٹرکی مدد کرب آئے گی بنو الٹرکی مدد قریب ہے ہے۔ اللّٰ ہِ آ اَئی اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

اور انہی کے پیلو مربہلوائیں آیات کا زول بھی ہورہا تھا جن میں کفارو معاندین کے اعتراضا کے دندان ٹنکن جواب دیئے گئے نتھے۔ان کے لیے کوئی حیلہ ہاتی نہیں چھوڈا گیا تھا۔اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں تبلاد یا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گراہی اور عنا دیر مُصِرُرہے تواس کے نتا عج کس قدر منگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گذشتہ تو مول کے ایسے واقعات اور تا ریخی شوا ہر پشیں کئے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنست اپنے اولیار اور اعدار کے بارے میں کیا ہے۔ پیراس ڈراوے کے پہلوبہ پہلولطف وکرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام وَتفہیم اور ارشاد ورہنمائی کا حق بھی اداکیا جا رہا تھا تا کہ باز آنے والے اپنی کھلی گرا ہی سے باز آسے والے اپنی کھلی گرا ہی

در حقیقت قرآن مسلما نول کو ایک دو سری ہی دنیا کی سیر کر آتا تھا۔ اور انہیں کا تنات کے مشاہر، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رجمن و رافت کے آثار اور کطف ور خاکے ایسے ایسے جلوئے دکھا تا تھا کہ ان کے جذب وشوق کے آگے کوئی رکا وسط برقسدار ہی نہر رہ سکتی تھی۔

پھرانہیں آیات کی نہ میں مسلما نوں سے ابیے ایسے خطا ب بھی ہوتے تھے جن میں پردر گار
کی طرف سے رحمت و رصنوا ن اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنتن کی بشارت ہوتی تھی
اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کا فرول کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین
کی عدالت میں فیصلے سے لیے کھوٹے کئے جائیں گے۔ ان کی تصوائیاں اور نیکیاں صبط کر لی
جائیں گی اور انہیں چہروں سے بل کھیدٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ
لوجہتم کا لطف اٹھاؤ۔

4- کامیابی کی بشاوتیں – ان ساری با توں کے علا وہ مسل نوں کو اپنی ظلومیت کے پہلے ہیں دن سے — بلکہ اس کے بھی پہلے سے — معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی بنہیں بیں کہ دائمی مصامئب اور ہلاکت نیز بال مول سے لی گئیں بلکہ اسلامی دعوت رو زِ اقرل سے جاہلیت جہلارا ور اس کے ظالما رہ نظام کے قاتمے کے عود اتم رکھتی ہے ۔ اور اس وعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنا افرو نفوذ کھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پراس طرح فالب آجائے کہ انسانی جمیقت اور اقرام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف سے جاسکے۔اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرسکے۔

قران مجيدييں يەبشارتيں \_\_\_ كېمبى اشارةً اوركىجى صراحةً \_ نازل ہوتى تقييں ﴿ جِنَا بِخِهِ اِيكَ

طوف حالات بیستے کے مسلما نوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وُسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور الیا گئا تھا کہ اب وہ پنپ ہزسکیں گے بلکان کا ممل صفایا کر دیاجائے گا گر دوسری طرف ان ہی حوصلہ شکن حالات ہیں الیبی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں کچھے ابنیار کے واقعات اور ان کی قرم کی کذیب و کفز کی تفییلات نم کور ہوتی تھیں اور ان آیات ہیں ان کا جونستہ کھینچا جا تا تھا وہ بعیبہ و ہی ہوتا تھا ہو کے سے مسلما نوں اور کا فروں کے ما بین درہش تھا ہی جونستہ کھینچا جا تا تھا وہ بعیبہ و ہی ہوتا تھا ہو کے سے مسلما نوں اور کا فروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور کے بعد رہمی بتایا جا تا تھا کہ ان حالات کے نیتیج میں سرطرے کا فروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے بیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا ۔ اس طرح ان آیات میں واضع اشارہ ہوتا تھا کہ آگے جل کر اہل مکرنا کام و نامرا د رہیں گی اور سان اور ان کی اسلامی دعوت کا میابی سے ہمکنار ہوگی ۔ پھران ہی حالات وا آیام میں بعض ایسی بھی آ سیس نا ذل ہوجاتی تھیں جن میں صراحت ہمکنار ہوگی ۔ پھران ہی حالات وا آیام میں بعض ایسی بھی آ سیس نا ذل ہوجاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلیے کی بنارت موجود ہوتی تھی۔ مثلاً اللہ تعالی کا ارشا دہ ہے ۔ ۔

وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ لِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ وَلَاَ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ فَوَقَ يَبُعِرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمُغُورُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَىٰ حِيْنِ فَوَابُعِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبُعِرُونَ وَإِنَّ جُنْدَا لَيَسَتَغِمُ لُونَ وَ الْغَلِمُونَ الْمَاءَ عَلَى اللَّهُ وَيَنَ الْمَاءَ عَلَى اللَّهُ وَيَنَ الْمَاءَ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّ

نیزارشا دہے.

سَیُکُهُزَمُ الْجَنعُ وَیُولِّوُنَ الدُّبُرَ ( ۵۶: ۵۳) تُنقریباس مجتب کشکست دے دی جائے گا اور یہ لوگ پیٹیر کھی کی گئیں گئے ؟ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمُ مِّنَ الْاَحْزَابِ ( ۱۳۸: ۱۱) "یہ حقوں میں سے ایک معول ساحتھ ہے جسے پہیں شکست دی جائے گی۔" مہاج بن حبشہ کے بارے میں ارشا دہُوا۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِواللهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَاَجَـُ رُ الْلَاِخِرَةِ ٱکْبَرُ مُ لَوْكَانُوا يَعْلَوُنَ ۞ (١١:١٦) جہن لوگوں نے مظلومیت سے بعدا ملٹ کی راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھ کا نہ عطا کریں گئے۔ اور اُخرت کا اجربہت ہی بڑاہے اگر لوگ جانیں ۔''

اسی طرح گُفاّ رنے رسول اللّه ﷺ سے حضرت یوسٹ علیہ السّلام کا واقعہ لوچھا تو جواب میں ضمناً بیر آیت بھی نازل ہُوئی ۔

> لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ الْمِثْ لِلسَّابِلِيْنَ ( ۱۲ : 2) "يوسف اوران كر بها بَيوں ( كرواقع) ميں پوچينے والوں كے يلے نشانياں ہيں "

ینی اہل کم ہو آج حضرت یوسف علیہ السّلام کا واقعہ پوچیدہ ہیں یہ خود کھی اسی طرح ناکام ہوں کے تھے۔ اوران کی ناکام ہوں کے بسی طرح حضرت یوسف علیہ السّلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے۔ اوران کی سپراندا زی کا وہی حال ہو گاجوان کے بھائیوں کا مہوا نھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السّلام اور ان کے بھائیوں کا مہوا نشر کیا ہوتاہے۔ ایک جگر پینمبروں ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکرٹی جا ہیتے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتاہے۔ ایک جگر پینمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشا دہوا :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُوْ مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوۡلَتَعُوْدُنَّ فِى مِلَّتِنَاؕ فَاوۡحَى اِلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنَهُلِكُنَّ الظِّلِمِيْنَ۞ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنُ بَعُدِهِمْ ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيۡ وَخَافَ وَعِيْدِ۞ (١٣/١٣/١٢)

"کُفّار نے اپنے پینمبروں سے کہا کہ ہم تہیں اپنی زمین سے صرو زمکال دی سے یا یہ کہ تم ہماری مثبت میں واپس اُجاؤ۔ اس پران کے دب نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کردیں گے۔ یہ زوعدہ ) ہے اس شخص کے بیلے جم میرسے پاس کھڑے ہونے سے ڈرسے اور میری وعیدسے ڈرسے۔"

اسی طرح جس و قن فارس و روم میں جنگ کے شعلے بھولک رہے تھے اور کُفّار چاہتے سے کہ زارسی غالب آجا بین کیو کہ فارسی مشرک تھے اور سلمان چاہتے ستے کہ رومی غالب آجا بین کیو کہ فارسی مشرک تھے اور سلمان چاہتے ستے کہ رومی غالب آجا بین ، کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور پوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعو پدار نفے ، بیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہو تاجار ہا نفیا تواس وقت اللہ نے پر اکتفائہ کی بلکہ ازل فرمائی کہ چند برس بعد رُومی غالب آجا بین گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفائہ کی بلکہ اس میں بیر بیٹارت بیر اکتفائہ کی کومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالی مونین کی بھی فاص مدد فرمائے گاجیس سے وہ نوش ہوجا بین گے، چنا بخہ ارشا دہے ،

.. وَيَوْمَبِ نِهِ لِيَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللهُ طُرِ (۵/۴:۳۰) " مِينَ اس دن ابل ايمان بھي الله كي دابك خاص) مدد سے خوش ہوجائيں گے۔"

را در آ گے چل کر اللہ کی یہ مدو جنگب بدر کے اندر صاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی سکل میں نازل ہوئی۔)

قراً ن کے علاوہ خود رسول اللہ ﷺ بھی مُسلما نوں کو وقتاً فرقتاً اسس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے ستھے؟ چنا نچرموسم جج میں آپ عُکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے سلے تشریف بے جائے توصرف جنّت ہی کی بشارت نہیں دستے تنفے میکہ دو توک کفظوں میں اس کا بھی اعلان فرمانے تنفے .

لَيَايَّهُمَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا وَتَمْلِكُوْا بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمُ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمُ بِهَا الْعَجَمُ فَإِذَا مُ تُرُكُ ثُرُ مُلُوّكًا فِي الْجَنَةِ - مِنه

یہ واقعۃ بچھے صفحات میں گذرجی کا ہے کہ جب عُتبہ بن ربیعہ نے آپ ﷺ کوتناع دنیا کی پیکٹ کرکے سودے بازی کرنی چاہی اور آپ ﷺ نے جواب میں ہم تنزیل السجدہ کی آیات بڑھ کرسامیں توعتبہ کو یہ توقع بندھ گئی کہ انجام کارا پ غالب رہیں گے۔

اسی طرح الوطالب کے پاکس آنے والے قریش کے آخری وفدسے آپ میلانگانی کی جوگفتگان کی جوگفتگان کی جوگفتگان کی جوگفتگان کے اس موقعے پر کھی آپ میلانگان نے پوری صراحت کے ساتھ فرما یا تھا کہ آپ میلانگانگان ان سے صرف ایک بات چاہنے ہیں جے وہ مان لیس توعرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پران کی بادشاہت فائم ہوجائے۔

حضرت خَبَّاب بن اُدَت کا ارشا و ہے کہ ایک بار میں ضدمتِ نبوی مَیْلَافِیکُالْ میں حاضر مُوا۔ آپ کعب کسب کے سائے میں ایک چا در کو کمیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مُشرُ کمین کے ماحقوں سختی سے دوچا دیتھے۔ میں نے کہا اُن کیوں نہ آپ مَیْلِافِیکُلُا اللّہ ہے دُعا فرما میں ہے دوچا دیتھے۔ میں نے کہا اُن کی جہرہ سرخ ہوگیا اور آپ سے فرما میں کہ ایک میں میں کے جہرہ سرخ ہوگیا اور آپ میں میں لیب مِیلِلْفِیکُلُا نے فرمایا ''جولوگ تم سے پہلے تھے، ان کی ہٹریوں کا گوشت اور اعصاب میں لیب میں لیب

کی کنگھیاں کر دی جاتی تقین لیکن بیختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی " پھر آپ میں انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی " پھر آپ میں انہیں دین کو ممل کرکے دہنے گا یہاں انک کہ سوار صنعاء سے ضرعوت مک مک جائیکا اور اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا۔ البنتہ بمری پر بھیٹی کے کا خوف ہوگا " کی جائیکا اور اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا۔ البنتہ بمری پر بھیٹی کا خوف ہوگا " کی یہ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ۔۔۔ لیکن تم لوگ جلدی کر دہنے ہوئی یا درہنے کہ یہ بتاریق کچھ ڈھکی جبی نہ تھیں۔ بلکہ معروف وشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار مجی ان سے واقف تھے ، چنا نچہ جب اندو دہن مُطلِب اور اس کے رفقار صحائبہ کو ام کو دیکھتے تو طعنہ ذنی کرتے ہوئے آپ میں میں کہتے کہ لیجئے آپ کے پاس ڈو تے زمین کے بادشا ہ آگئے ہیں۔ بہ جلد کرتے ہوئے آپ کہ بادشا ور تا بیاں بجائے یہ ۔ بہ جلد ہی شابل نے انہ کہ کہتے کہ لیجئے آپ کے پاس ڈو تے زمین کے بادشا ہ آگئے ہیں۔ بہ جلد ہی شابل نے انہ کہ کہتے کہ لیجئے آپ کے پاس کے بعدوہ سٹیاں اور تا بیاں بجاتے رق

بہرحال صحائبہ کرام کے خلاف اس و فنت ظلم وستم اور مصابّب و آلام کا جو ہم گیرطوفان برپاتھا اس کی جیٹیت حصولِ جنّت کی اِن تقینی امیدول اور تابناک ویُروقار ستقبل کی اِن بشار تول کے مقابل اِس با دل سے زیادہ یہ تھی جو ہُواکے ایک ہی جیٹکے سے مجر کرخلیل ہوجا تا ہے۔

## ببرون مله وعوت إسلام

رسول الله صلى الله عليه ولم طالَبِعث من الله عليه ولم طالَبِعث من الله عليه الله على الله عل

ک مولانا بخیب آبادی نے تاریخ اسلام ۱۲۲۱ میں اس کی صراحت کی ہے اور یہی میرے نزدیک بھی دا جے ہے۔
کے یہ اردو کے اس محاورے سے مناجت کہ "اگرتم بینمبر بونوالٹد مجھے غارت کرے "مفضود اس یقین کا انہار سے کہ تھے کہ تاکہ میں ہے۔
ہے کہ تہارا پینمبر ہونا نامکن سے سیسے کیے کے پردسے پروست درازی کرنانا ممکن ہے۔

اللهم اليك اشكوضعف قوتى وقلة حيلتى وهَوَافِ على الناس يا ارحم الراحمين، انت ربّ المستضعفين وانت ربّى، الى من تكلنى ؟ الى بعيد يتجهمنى ام إلى عَدُوِّ ملكته امرى ؟ ان لمريكن بك على غضب فلا ابلى، ولكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك أو يجل على سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولا قوة الابك.

"بارانها! میں تجھبی سے اپنی کروری و بے سبی اورلوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرما ہوں۔
یاارم الراحمین! تو کروروں کارب ہے اور تُوہی میرا بھی رب ہے۔ تُو مجھے سکے حوالے کر دیا ہے ؟ کیا کسی
بیگانے کے جومرے ساتھ تندی سے پیش آئے ؟ یا کسی دشمن کے حس کو تُونے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے ؟ اگر
مجھ پرتیراغضنب نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں بسکین تیری عافیت میرے بیے زیا وہ کشادہ ہے۔ ہیں تیرے
چرے کے اس فورکی پناہ چا ہتا ہو تحسیس تاریکیاں روشن ہوگئیں اور حس پرونیا و آخرت کے معاملات ورست

ہوئے کو تو مجھ پر اپنا خضب نا زل کرتے ؟ یا تیرا عناب مجھ پر وار دہو۔ تیری ہی دھنا مطلوب ہے یہاں ک کو تو خوش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زورا ورطاقت نہیں ۔"

ا دحرآب مَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كُوابِن مِنْ ربيعة في اس عالتِ زارمِين دكيما توان كے جذبة قرابت بين حركت پيدا ہوئي اور انہوں نے اپنے ايك عيسائی غلام كوجس كانام عَداش تھا بلاكركہا كواس انگور سے ايك كچھا لو- اور استخص كودے أكة جب اس في انگور آپ مَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهُ كَا فَدَمَت مِين بِينْ كِيا تُواپ مِيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كَهُ مُر مَت مِين بِينْ كِيا تُواپ مِيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كَا مُدَمَّت مِين بِينْ كِيا تُواپ مِيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَا مُدَمَّت مِين اللَّهُ اللَّ

عداس نے کہا ہے اور تہا را دین کیا ہے ؟ اس نے کہا یک بیوں اور نینوئی کا بات ہے اس کے رہوں اللہ طلائی کی اس اور نینوئی کا باشد میں است والے ہو؟ اور تہا را دین کیا ہے ؟ اس نے کہا یک عیسائی ہوں اور نینوئی کا باشد میں میں اللہ میں اللہ میں کا بات والے ہو؟ ہوں ۔ رسول اللہ میں کا بست کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا "اب میں کا اللہ میں کہا "اس نے کہا" اب میں کا بات کے درایا اور میں ہی کو کیسے جانتے ہیں ؟ رسول اللہ میں کی کے درایا ! وہ میں ہوں ۔ بیس کی عداس رسول اللہ میں کہا تھا کہ برجبک میرے ہوائی سے وہ نبی سے اور میں ہی نبی ہوں ۔ بیس کی عداس رسول اللہ میں کہا تھا کہ برجبک میرا ور اس کے میرا ور اس تھا اور کی کو برسہ دیا۔

یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹول نے الیس میں کہا او: اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا: "اجی! یہ کیا معاملہ تھا ہا اس نے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا ۔" اجی! یہ کیا معاملہ تھا ہا اس نے جھے ایک الیہ اس کے کہا گیرے آقا! رُوئے نومی نہیں جانتا "۔ ان دونوں نے کہا"، دیکھوعداس کہیں یہ شخص میں تہادے دین سے پھیریز دے۔ کیونکہ تہا را دین اس کے دین سے بہترہے۔ "

قدر کے تھہرکر دسول اللہ طِلْفَقِیکُ باغ سے نکلے تو نکے کی راہ پرچل پڑے عُم والم کی تہدت سے طبیعت ندھال اور دل پاش پاشس تھا۔ قرن منازل پہنچے تواللہ تعالے کے حکم سے حضرت جربل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ طِلْفَقِیکَ سے جربل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ طِلْفَقِیکَ سے یہ گذارش کرنے آبا تھا کہ آپ طِلْفَقِیکَ حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان میس والے۔ ان کا اس واقعے کی تفصیل صحیح بجاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز دسول اللہ طِلْفَقِیکَ سے دریا فت کی کہ کی آپ عِیلِفَقِیکَ بی روز دسول اللہ طِلِفَقِیکُ سے دریا فت کی کہ کی آپ عِیلِفَقِیکُ بی ایک طُولُی ایک ایک ایک ایک ایک کے انہوں نے وائے ایک دن سے زیادہ نگین رہا ہو ؟۔ آپ طِلْفَقِیکُ نے وَوَائِی ہُل اِل اِ

تہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جن سے میں گھا ٹی کے دن دو چار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عُریدیا کیل بن عُرد کا ل کے صابر (ایک پر بیٹی کیا گئی اسے میں کے اپنے آپ کو عُریدیا کیل بن عُرد کا ل کے صابر (ایک پر بیٹی کیا گئی اسے میری بات منظور نہ کی تو میں غیر المل سے نگھال اپنے رُخ پر چل پڑا اور مجھے قران تعارب پہنچ کر ہی افا قد ہوا۔ وہاں میں نے سراطھا یا تو کیا دکھتا ہوں کہ بادل کا ایک میکٹو اسے مجھے پر سایہ نگان ہے۔ انہوں نے مجھے پر سایہ نگان ہے۔ انہوں نے مجھے پر سایہ نگان ہے۔ انہوں نے مجھے پر سایہ نگان کہ انہوں کے انہوں نے مجھے اس کی اللہ نے اُسٹی کیا دکر کہا بات کہی اللہ نے اُسٹی کیا ہوں کہ بارے میں اسے جو کم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا ، جو مجم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا ، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں ۔ نوالیا بی ہوگا ۔ بنی شِلا اُلگی اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چرکو شریک نہ میا ہو کہ کے اللہ کی اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چرکو شریک نہ میرائے گیا ہو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چرکو شریک نہ مظہرائے گیا۔

رسول الله مِيْكُ اللهُ مِيْكُ اللهُ مِيْكُ اللهُ مِيْكُ اللهُ مِيْكُ اللهُ ال

وا دئ نُخلُهُ میں آپ مِیْلِشْظِیکُانُی کا قیام چندون روا۔ اس دوران اللہ تعالیے نے آپ مِیْلِشْظِیکُانہ کے پاس جنوں کی ایک جماعت جمیعی جس کا ذکر قرآن مجید میں دو حبکہ آیا ہے۔ ایک

ملے۔ اس موقع پرصیح بخاری میں لفظ اخت بین استعال کیا گیا ہے۔ جو مکہ کے دومشہور پہاڑوں اُبُوتُنیس اور قیبقنکان پر لولا جا ہا ہے۔ یہ دو نوں پہاڑعلی الترتیب حرم کے جنوب و شمال میں اُسمنے سامنے واقع ہیں۔ اُس وقت گئے کی عام آبادی ان ہی دوپہاڑوں کے بیچ میں تھی۔

لى ميم بخارى من برم الخلق 1/ 1 6 مه مسلم باب مالقى النبى مَثَلِقُ الْمَثَلِيَّةُ لَا من اذى المشركين والمنافقين ١-٩/٢

سورة الاحقاف مير، دوسرے سورة جن مير، سورة الاحقاف كي ايات بير ہيں:

وَإِذْ صَرَفْنَا الْيُكَ نَفَرًا قِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرُانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوَا الْمُولِيَّ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوَا الْمُولِيَّ فَلَمَا فَضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمُ مُّنُذِرِيْنَ ۞ قَالُوْا لِقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا كِتَابًا الْمُولِيُولِيَّ فَكُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

" اورجب که مهم نے آپ کی طرف جنو ل کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قر آن سنیں توجب وہ ارتا وت آوران کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آلیس میں کہا کہ چیک ہوجا وی پھرجب اس کی تلاوت پوری کی جا چیک تو وہ اپنی قوم کی طرف عذا ب النی سے ڈرانے والے بن کر پیلے۔ انہوں نے کہا: لے ہما ری قوم! ہم نے ابیک کتاب سئی ہے جو موسیٰ عذا ب النی سے ڈرانے والے بن کر پیلے۔ انہوں نے کہا: لے ہما ری قوم! ہم نے ابیک کتاب سئی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے جی اور را و راست کی طرف رہنما تی کرتی ہے اے ہماری قوم! النیزے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان نے آؤ الند تمہارے گئا ، خبش دے گا اور تمہیں در وناک عذا ہے ہے بیائے گا۔"

سورهٔ جن کی آبات بہ ہیں .۔

قُلُ اُوْجِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْحِنِّ فَقَالُوَّا اِنَّا سَمِعُنَا قُلْانًا عَجَبًا ۞ يَهُدِئَ اِلَى التُّشْدِ فَالْمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۞ (٢/١: ٢/١)

" آپ که دیں: میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو ّل کی ایک جماعت نے فراً ن سٹنا ، اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قراً ن سا ہے۔ جو را ہو راست کی طرف رہنمانی کرتا ہے ۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے رب سے ساتھ کسی کو ہرگڑ شریک نہیں کر سکتے ۔ " دیندرھویں آیت سک )

یہ آبات جواس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہو متب ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی میں ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی میں ان کے استرائہ جنوں کی اس جاعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا بلکہ جب ان آبات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ میں ان آبات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ میں ان آبات کی تب اس کے بدان کی معلوم ہونا ہے کہ جنوں کی یہ آمد ہوئی تھی اور احا دیث سے ہتہ حیاتا ہے کہ اس کے بعدان کی آمدورفت ہوتی رہی ۔

رجنوں کی آمداور قبولِ اسلام کا وا فعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جواس نے اپنے غیب کمنون کے خزانے سے اپنے اسس شکر کے ذریعے فرمائی تفی حب کا

علم الله کے سواکسی کو نہنین بھراس واقعے کے تعلق سے جو آیات نا زل ہو مئیں ان کے بیچے میں نبی ﷺ کی دعوت کی کا میابی کی بشارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کر کا مُنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کا میابی کی راہ میں حائل بہنیں ہوسکتی چنا پنجہ ارشا دہیے ،

وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِىَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعُجِدٍ فِى الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهُ الْوَالِيَةُ الْوَالِيَةُ الْوَلَيْكَ فَيْ ضَكَالٍ مُّبِيْنٍ ۞ (٣٢:٣٦)

''بحواللّٰہ کے داعی کی دعوت قبول مزکرے وہ زمین میں راللّٰہ کو) ہے بس نہیں کرسکتا، اورا للّٰہ کے سوا اس کا کوئی کارسازہ بھی نہیں۔ اور اسلیے لوگ کھلی ہوئی گراہی میں ہیں۔''

قَ أَنَّا ظَنَنَا ۚ أَنُ لَنْ نَغُجِزَ اللهَ فِي الْآرُضِ وَلَنْ نَغُجِزَهُ هَرَبًا ۞ (١٢: ١٢) " ہماری سجھ میں آگیا ہے کہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کرسکتے اور مذہم مھالگ کرہی اسے رمکڑنے سے) عاجز کر شکتے ہیں۔"

اخراسول الله عِلْمُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

رسول الشرفيظ في الله 
لؤكان المطعم بن عدى حيباتم كلمسنى فى هُ وَلاَد النتنى لتركتهم له كَا الله المنتنى لتركتهم له كَا الرَّمُ المُعم بن عدى ذنده بودًا ، پيرمجه سے ان برادوار لوگوں سے بادے بیرگفتگو كراتو بیراس كى خاطب ان سب كوچيوڑ دیتا ۔ " ان سب كوچيوڑ دیتا ۔ "

لی سفرطائف کے واقعے کی بیقفسیلات این مشام ۱۹۱۸ نا ۲۲۴- زا دالمعاد ۲۹/۲ ، ۷۶ مختصرا نسیزہ تنشیخ عبداً مشخص ۱۷۱ نا ۱۷۳ رحمۃ للعالمین ۱/۱۶ نا ۲۸۶ ناریخ اسلام نجیب آبادی ۱۲۳/۱۲۳/۱-۱و رمعروف وعتبر کرتی تفاسیر سے جمع کی گھڑیں۔ محمد صبحے نجاری ۲/۲۶ه

# فبأل ورافراد كوسلام كي دعو

وه قبائل جنہ سراسلام کی وعوت میں گئی امام زہری فرمانے ہیں کہ جن قبائل کے باس اسلام کی وعوت میں گئی اسلام کی وعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کوان پر پشیں کیا ان میں سے صب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں تبائے گئے ہیں۔

بنوعامرین شخصئه، نمکارِب بن تحصُفهٔ ، فُرُا رَه ، عُسّان ، مره ، حنیفه بُسکیم ،عبس ، بنونصر بنوا لبیکار ، کلیب ، حادث بن کعب ، عذره ، حضا رمه ، ۔ تیکن ان میں سے کسی نے بھی اسسلام قبول نہ کیا ۔ سکے

واضح رہے کہ امام زہری کے دکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موہم حج بیں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا بلکونبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج یم کس سالوئی تک کے دوران پیش کیا گیا تھائے

ابنِ اسماق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیٹ کے بھی ذکر کیا ہے۔ ویل میں ختصراً ان کا بیان تقل کیا جا رہا ہے:

ا۔ بینوکلب - نبی مُلِلْفَلِیُّ اس تبیدی ایک ثاخ بنوعبداللہ کے پاس تشریف کے

ل ترمذي، مختصرالسيرة للشيخ عبدالله ١٨٩ ك ديكھتے رحمة للعالمين ١٨٧١

۲- بسنو حنیفی آب شیشه این ان کے ڈبرے پر نشریف ہے۔ انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کوان پر پیش کیا ، لیکن ان جیسا برا جواب اہلِ عرب میں سے کسی نے بھی منہ ویا۔

س عامر بن صَعْصَعُم - البنیں بھی آپ عَلِیٰ اَلِیہ نے اللّٰہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کوان پر پنیس کیا - جواب میں ان کے ایک آدمی بُخیرُ ہو بن فراس نے کہا :

"خدا کی قسم اگر میں قرلیش کے اس جوان کولے لوں تواس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جا دُل گا۔ پھراس نے دریا فت کیا کہا چھا یہ بتاہتے "، اگر ہم آپ عِلِیٰ اَلْفِیکُلُ سے آپ کے اس دین پر بعیت کرلیں پھر اللّٰہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ کے بعد زمام کا رہما رہے اللّٰہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ کے بعد زمام کا رہما رہے اللّٰہ کے بعد زمام کا رہما رہے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا : خوب! آپ کے بیٹ میں ہے ، وہ جہاں چا ہے کا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا : خوب! آپ کی خفاظ میت میں تو ہما را اسینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے ، لیکن جب اللّٰہ اللّٰہ کی خفاظ میا میں تو ہما را اسینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے ، ہمیں آپ مِنْ اللّٰه اللّٰہ کے ذبی کی ضرورت نہیں "عرض انہوں نے انکار کر دیا۔

اس کے بجب قبیل بنوعام اپنے علاقے میں واپس گیا تواپنے ایک بوڑھے آدی کو ۔۔۔ جو رکبسنی کے باعد ف جے میں شریک نہ ہوسکا تھا۔ سارا ما جراسایا اور تبایا کہ ہمارے پاس قبیلہ فریش کے خاندان بنوعبد المُطّلِب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں واس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں ۔ بیش کر اس بڑھے نے دونوں ما تھول سے سرتھام لیا اور لولا : اے بنوعام ایکیا اب اس کی تلاقی کی کوئی بییل ہے ؟ اور کیا اس از دست رفتہ کو ڈھونڈھا جا سکت ہے ؟ اس ذات کی قسم جس کے ماتھ میں فلال کی جان ہے کسی اسماعیلی نے بھی اس رئبوت ) کا جھوٹا دعوی نہیں کیا۔ جس کے ماتھ میں فلال کی جان ہے کسی اسماعیلی نے بھی اس رئبوت ) کا جھوٹا دعوی نہیں کیا۔

یقیناً حق ہے۔ آخر تہاری عقل کہا رجالی گئی تھی ہے سے

جس طرح رسول الله مِيْلِاللَّهُ عَلِيلًا لَهُ عَلِيلًا لَهُ اللَّهُ عَلِيلًا لَهُ الرَّا ا يمان كى شعاعيس كے سے بامبر فرد پر اسلام پيش كيا ،اسى طرح افراد اور ا شخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور تعبض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھراس موسم جے کے کچھاہی ع صے بعد کئی ا فرا دیے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر رُو دا دہیش کی جارہی ہے۔ ا۔ سُوكِيدٌ بن صامت - برثاع تھے۔ گری موجد لوجھ کے حال اور بترب کے باشندے، ان کی نخیگی شعرگوئی اور شرف ونسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کا مل کاخطاب وے رکھا تھا۔ یہ جج ماعمرہ کے بینے مکہ تشریفِ لاتے۔ رسول الشریظِ اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہنے گئے "غالبًا ب کے پاس جو کھے ہے وہ ویسا ہی ہے جلیا میرے پاس ہے " مکین مبرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھاہے ، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالے نے مجھ پرنازل كياب، وه مداين اورنورب "اس كے بعدرسول الله ﷺ نے انہيں فرآن برا م كرمنايا . اوراسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرلیا ۔اوربوسے !" یہ نوبہت ہی اچھا کلام ہے۔" اس کے بعدوہ مدینہ میں ہے کر آئے ہی تھے کرجنگ بُعاث چیوط گئی اوراسی میں قتل کردئے گئے۔ انہوں نے سلسہ نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا تھے

۱- رایاس بن معا قد - بر بھی یزب کے ہائندے تھے اور نوخیز جوان - سلسنبوت میں جنگ بُنا ف سے جلف اوس کا ایک و فد خرفر کرے کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی ایش میں مگر آبا بنا ۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے ۔ اس وقت یشرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگر عوطک رہی تھی اور اُؤسس کی تعداد خُرُرُج سے کم تھی۔ رسول اللہ مین الله کی الله می الله الله مین معدد کے الله مین کیا اس کے درمیان بدیٹھر کریوں خطاب فرایا" ، آپ لوگرس مفصد کے لیے تشریف لائے بین کیا اس

سے ابن مشام الر۲۲۲، ۲۵٪ کی ابن مشام الر۲۵، ۲۷۷- دممتر للعالمبین الر۲۷ هی تاریخ اسلام اکبرشاه بخیب آبادی ۱۲۵/۱

سے بہتر چیز قبول کرسکتے ہیں؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آپ ﷺ نے فرایا ، میں اللہ کا رسے بہتر چیز قبول کرسکتے ہیں؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آپ ﷺ کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ۔ اللہ نے مجھ پرکتا ب بھی امّاری اللہ کی عبادت کریں ۔ اللہ نے مجھ پرکتا ب بھی امّاری ہے ۔ بھر آپ ہے کہ اللہ کا دکر کیا ۔ اور قرآن کی تلاوت فرائی ۔

ایاس بن معافہ بولے: اسے قوم بیہ خداکی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ بہاں تشریب لائے ہیں۔ بیکن و فدکے ایک رکن ابوالحیسرانس بن رافع نے ایک مثنی مثنی انٹاکرایاس کے منہ پردسے ماری اور بولا" یہ بات مجبوڑو امیری عمر کی قسم ایہال ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایکس نے خاموشی اختیار کہ لی اور رسول اللہ ﷺ بھی اکٹھ گئے۔ وفد قرش کے ساتھ علف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اور بول ہی ناکام مدینوا پس ہوگیا۔

مدیز پیلٹنے کے تقوڑے ہی دن بعدا پاسس انتقال کرگئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تہدل و
کمبیرا ورحمد و بیج کر رہے تھے اس بے لوگوں کو نقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی ۔ لئے
سا۔ اجو فہ دینے فاکڑی ۔ یہ بیٹرب کے اطراف میں سکونٹ پذیر شخے جب سُونڈیڈی میت
اور آیاس بن معاذکے دریعے بیٹرب میں رسول اللہ ﷺ کی بعشت کی جربینی تویہ جر الو ذر
رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی کم ان اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی کے

للے ابن ہشام ا/ ۲۲۷، ۲۲۸ کے یہ بات اکبرشا ہ نجیب آبادی نے تحریر کی ہے۔ دیکھتے ان کی تاریخ اسلام ا/ ۱۲۸

سجى گوارا نه تفاكد آپ كے متعلق كسى سے پوچھوں - چنانچه ميں زمزم كا پانى پيتياا ورسجد حرام ميں برا رہتا - آخر مير سے پاکسس سے على اگذر ہُوا - كھنے گئے و آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو! يُں نے كہا : جى مال . انہوں نے كہا: اچھا تو گھر عيو - بيں ان كے سانھ چل برا - نه وہ مجھ سے كچھ تو چھ رہے نئے نہ بيں ان سے كچھ لوچھ رہا تھا اور نه انہيں كچھ نبا ہى رہا تھا .

صبح ہوئی تومیں اس ارادے سے بھر سجر حرام گیا کہ آپ ﷺ کے منعلق در بافت کرول۔ ليكن كوئي نه تها جوم محص آپ ينالان المينالي كي متناق كيدينا مآ- آخر ميرك پاس سے كيور صرت على رضى الله عنه گذرے رومکھ کر) بجیلے: اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکار معلوم نہ ہوسکا ؟ میں نے کہا ، نہیں۔ ابنوں نے کہا ؛ ا چھا تومبرے سا تھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے ؟ اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہاہ کے واز داری سے کام لیں تو تباؤں - انہوں نے کہا ! تھبک سے میں ابیابی کرول گا-یس نے کہا: مجھ معلوم بگواہے کریہاں ایک آدمی نمودار بگواہے جواہتے آپ کو اللَّه كانبي تبامّا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ ہات کرکے آئے ۔ مگراس نے پلٹ کرکوئی تشفی نخش بات مذ تبلائی اس بید میں نے سوچا کہ خودہی ملاقات کرلوں۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے کہا : بھبئی تم صیمے عبکہ بہنچے۔ دیکھومیرارخ انہیں کی طرف ہے۔ جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا-اور ہال اگرمیرکسی ایست خص کود مکیموں جس سے تہارے بلیخطرہ سے نو دلوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اینا جونا تھیک کررہا ہوں سکین تم راستہ جیلتے رہنا "اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روا نہ ہوئے ادر میں تھی ساتھ ساتھ حیل ہڑا۔ یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں تھی ان کے ساتھنبی ﷺ کے پاکس جا داخل ہوا اورعض پرداز ہوا کہ آپ ﴿ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ الل كرير - آب مِين الله علي الله من الله من في فرمايا - اورمين وبين ملان موكيا - اس ك بعد آب مِين الله عليك ا نے مجھے سے فرما یا : اسےالبو ذَّر اِ اس معاملے کولپس پر دہ رکھو۔اور اپنے علاقے میں واپس جلے جاؤ ۔ جب ہمارے ظہور کی خرطے تو آجا ہا۔ میں نے کہا واس دات کی نسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں توا ن کے درمیان بیانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجوح ام آیا۔ قریش موجود تھے میں نے کہا ، قریش کے لوگو!

اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محسدًد ا عبده ورسوله « يَسُ شهادت ديّا بولَ كَمُمَّةُ الله ويَا بولَ كَمُمَّةً

يَكُاللُّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّل

لوگوں نے کہا: اکھو۔ اس بے دین کی جربو، لوگ اکھ پرطے۔ اور مجھے استفدر مارا کیا کہ مرحاؤں۔

لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے ابہا یا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا۔ پھر قریش کی طرف پلیط

کر فیجے: تنہاری بربا دی ہو۔ تنم لوگ عفار کے ایک آدمی کو مار سے میں لیے ہو؟ حالا کرتمہاری تجارت کا ہ اور گذر کا ہ عفار ہی سے ہو کر جاتی ہے! اس پرلوگ مجھے چھوڑ کر ہسط گئے۔ دوسرے دن سے

ہوتی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا نفا آج کھر کہا اور لوگوں نے پھر کہا کہ اکھواس بے دین

کی خبرلو۔ اس کے بعد پھر میر سے ساتھ وہی ہوا ہو کل ہو چکا تھا اور آج بھی حضرت عباس رصنی اللہ عنہ

ہی نے مجھے آبہایا۔ وہ مجھ پر چھکے پھروسی ہی مات کہی جیسی کل کہی تھی۔

ہے۔ حطُفین بن عَدُو و کَوُسِعی ۔ یہ تریف انسان شاع، سوجھ بوبھ کے مالک اور قبیلۂ ووس کے سردار سے۔ ان کے قبیلے کو بعض نواحی بمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ بوت کے گیار ہویں سال کم تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل کم تھے نان کا استقبال کیا اور نہایت عوز ت واحر ام سے پیش ائے ۔ بھران سے عض پرواز ہوئے کہ الے طفیل! آپ ہمارے شہرتشرلین لائے ہیں اور پہنے سے بہارے درمیان ہے اس نے ہیں سخت پیچیدگی میں پھنسا شہرتشرلین لائے ہیں اور پہنے سے اور ہمارا شیراز ہ منتشر کہ دیا ہے۔ اس کی بات جاد و کا سا اثر رکھتی ہے۔ ہماری جمعیت بکھیردی ہے اور ہمارا شیراز ہ منتشر کہ دیا ہے۔ اس کی بات جاد و کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدی اور اس کے بعائی کے درمیان اور آدی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈور لگتا ہے کہ میں افاد سے ہم دو چار ہیں اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈور لگتا ہے کہ میں افاد سے ہم دو چار ہیں اور اس کی کہ بی پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑھے ، المذا آپ اس سے ہم گر گفتگونہ کریں اور اس کی کہ بی پر زمینیں۔ اس کی کہ بی پر زمینیں۔

م صبح بخارى باب قصة زمزم ا/ ١٩٩٨، ٥٠٠ باب اسلام الى در ١/١٨٥٥ ٥٥٥

بوجور کھنے والا شاعرائوی ہوں، نجھ پر تھلا ہرا چھپا ہنیں رہ سکتا ۔ پھرکیوں نہیں اس شخص کی ہا سے سنوں؟

اگراچی ہوئی آ فقبول کرلوں گا۔ بُری ہوئی فر چھوڑ دوں گا۔ برسوج کر میں رُدک گیا اور حب آپ کھر بیٹے تو میں بھی داخل ہوگیا اور آپ میں ان کھر بیٹے تو میں بھی داخل ہوگیا اور آپ کو اپنی آمد کا وافعہ اور اور کی کے فیصلہ کو اپنی آمد کا وافعہ اور اور کو کے خوف دلانے کی کیفیت، پھرکان میں روئی کھونے اور اس کے جو اب آپ کو اپنی آمد کا وافعہ اور اور کو کی کھونے اور اس کے جو اب آپ کی بھونے کی بھونے کی بھونے کی بھونے کی تفصیلات بتا ہیں ، پھرعوض کیا کہ آپ اپنی بات بہن کی بھونے کی اس سے عمد ولی اس سے عمد ولی اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کہی در سنی تھی ہونی نے خواتی ۔ خواتی و میں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ میں ان کے باک میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے میں ان کے باس میلے کو جو کو آپ اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ ابدا آپ میں ان کے باس میلے کر جا قرائی کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے ۔ آپ میں ان کے باس میلے کر وہ مجھے کوئی نشانی دے دے ۔ آپ میں ان کے باس میلے کر وہ مجھے کوئی نشانی دے دے ۔ آپ میر کی تھونی نے دُعا فرمائی ۔

حضرت طفیل کو جونشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قربیب پہنچے توالٹہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پرچارع جیسی روشنی پیدا کردی - انہوں نے کہا : "یا اللہ چہرے کے بجائے کسی اور جگہ - مجھے اندلیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گے ۔ چنا بخہ یہ روشنی ان کے ڈونڈے میں بلیٹ گئی . اور جگہ - مجھے اندلیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گے ۔ چنا بخہ یہ روشنی ان کے ڈوندل مسلمان ہو گئے ؟ کیروانہوں نے اچنے والدا ور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے ؟ لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی ۔ گرصرت طفیل جمیم مسل کوشاں رہے چئی کہ عزوہ کو خذت کے بعد جسے انہوں نے ہجرت فرمائی توان کے ساتھ ان کی قوم کے ستے کیا استی آخا ندان کے خدت کے بعد جسے انہوں نے ہجرت فرمائی توان کے ساتھ ان کی قوم کے ستے کیا استی آخا ندان کے حضرت طفیل شنے اسلام میں بڑے اہم کا دنا ہے انہام دے انجام دے کریما مہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرما یا ۔ دنے

ملک ملکم مدیبید کے بعد کیونکر حبب وہ مدینہ تشریب لائے تو رسول اللہ ﷺ نظافی اللہ عظافی اللہ علیہ اللہ علیہ منظم السمام ۱۸۵۱ میں اللہ منظم السمام ۱۸۷۱ میں اللہ منظم السمام ۱۸۷۱ میں اللہ میں اللہ ۱۸۷۱ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ۱۸۷۱ میں اللہ می

بهار پيونك كياكرنا بول، كيا آپ (ظِلْهُ الْكَلِيَّةُ) كومجى اس كى خرورت ہے ؟ آپ نے بواب بين فرايا: ان الحسمد لله منصده ونستعينه من يهده الله فيلا منسل ليه ومن ينسلله فيلا هيا دى ليه ، واشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك ليه واشهد ان محسته دا عبده ورسوله ، اما بعد ؛

"یتیناً ساری تعربین الله کے بیے ہے ۔ ہم اسی کی تعربین کرنے ہیں اور اسی سے مرد چاہتے ہیں۔ جسے الله بدایت دے دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جے اللہ بھٹاکا دے اُسے کوئی مدایت بہیں دے سکتا اور ئیں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود بہیں۔ وہ تنہاہے اس کا کوئی شرک بہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد طلائی کے لیے اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد:

منماً دنے کہا ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھرسنا دیجئے۔ آپ میں انہاں باروہ ایا ۔ اس کے بعدضما دنے کہا ، میں کا بنول ، جا دوگروں اور شاعوں کی بات س چکا ہوں کئیں میں نے آپ میں گا بنول ، جا دوگروں اور شاعوں کی بات س چکا ہوں کئیں میں نے آپ میں گان میں کہا ہے کہا تک کہا ہے کہا تک کہا ہے کہا تک کہا ہے کہا تک کہیں ہے۔ یہ نوسمندر کی اتھا ہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں للیئے اپنا ہا تھ برصابتے ا آپ میں انہوں نے بعد انہوں

گیار ہویں سن نبوت کے موسم مج رحولائن تلایم) میں اسلامی دعوت کوجیند کار آمریج دستیاب

## یرب کی چوسعادت مندروس

ہوئے۔ جود کیھنے دیکھنے سرو فامن ورختوں میں تبدیل ہوگئے۔ اور ان کی تطبیف اور گفتی چھاؤں میں مبیھے کرمسلما نول نے برسون طلم وستم کن پیش سے راحت ونجات پائی۔

ا بل ممتر نبی میلین الله میلین الله میلان اور لوگول کو الله کی را ه سے روکنے کا جوبیط الله الله کی را ہ سے روکنے کا جوبیط الله الله کی محمدت عملی یہ تھی کہ آپ را منٹ کی تا دیکی بیس قبائل کے باس تشریف نے جاتے تاکہ کتے کا کوئی مشرک رکا وٹ رز ڈال سے ۔

اسی حکمت علی کے مطابق ایک رات آپ ﷺ حضرت الو کمرض الله عنداور حضرت علی رضی الله عنداور حضرت علی رضی الله عند کو مربا مرتبطے ۔ بنو ذُہل اور بنوٹ نیبان بن تعلیہ کے ڈیروں سے گذرے تو اُن سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جوالب تو بڑا امیدا فزا دیا کیکن اسلام

تبول کرنے سے بارسے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ کس موقع پر حضرت ابو بکررضی النّدعنہ اور رہو ذُہل کے ایک آ دمی کے درمیان سسلۂ نسب سے متعلق بڑا دلچسپ سوال وجواب بھی بُھوا۔ و و لوں ہی ماہر انساب تنے یکالے

ر ۲) عوف بن حارث بن رفاعه دابن عَفْراً س ( س س س)

رس رافع بن عُمِلاً ن وتبيية بني زُرَيْق )

(۴) قطبه بن عامر بن حدیده (قبیلة بنی سلمه)

(۵) عقبه بن عامر بن نابی (قبیلهٔ بن حرام بن کعب) ن

(١) حارَّت بن عبدالله بن وماب، ونبيلة بني عبيد بن غنم)

یدابل فیرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے علیف یہود مدینہ سے مُناکرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمود ار بہوگا - ہم اس کی بیروی کرکے اس کی معیت میں تہیں عادِ اِرُم کی طرح قسل کرڈوالیں گے۔ مہلے

مل دیکھے مخصرالیبرہ لیشن عبداللہ ص ۱۵۲٬۱۵۰ کا دحمۃ للعالمین ۱۸۲۱ کا رحمۃ للعالمین ۱۸۲۱ کیا درکہ العالمین ۱۸۲۱ کی ازاد المعاد ۲۰/۰۵ – ابن مشام ۱۸۲۹، ۲۱۵

یہ نیرب کے عقلارا لرجال نقے۔ حال ہی میں جوجنگ گذر حکی تھی، اورسس کے دھوی اب يك فضاكر ماريك كئے ہوئے تھے، اس جنگ نے ابنیں پُور پُور کور دیا نفا اس سے ابنوں نے بجا طور پربرتوقع قائم کی که آپ کی دعوت، جنگ کے خاننے کا ذریعہ فابت ہوگی، چنا کخرانہوں نے کہا "وسم اپنی قوم کواس حالت میں چیوڑ کرائے ہیں کہسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و شمنی نہیں پائی جاتی۔ امیدہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں کمچا کردے گا۔ ہم وہاں جا کرلوگوں کو آپ کے تعصد کی طرف بلامیں گے۔ اور یہ دین جہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگراللہ نے آپ بران كومكيا كرديا تو بيرآب سے بر مدكركوئي اورمعزز بنر بوكا "

اس کے بعد جب یہ لوگ مدہنہ وابس ہوئے توا پنے ساتھ اسلام کا پیغیام تھی ہے گئے؛ چنا بخہ و ما ل كور كور رسول الله عَلِينْ الْفِيرِيَّانِ كَاحِرِ جِا يُصِيلُ كُيا وَكُمَّا

رضی الله عنها سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی مرجد برس تھی۔ بھر ہجرت کے پہلے سال شوّال ہی کے مہینہ میں مدینہ کے اندران کی خصتی ہوئی - اس وفت ان کی عمر نوبرس تھی <sup>لالے</sup>

#### إسراء أورمعراج

نبی ﷺ کی دعوت و تبلیخ ابھی کامیابی او دطلم وستم کے اس درمیانی مرصلے سے گذر رہی تھی اور افق کی دُور دراز پہنائیوں میں دھند نے تا روں کی جبلک دکھائی پڑنا شروع ہو کہی تھی کہ اسرار اور معراج کا وافعہ پشیں آیا - یہ معراج کب واقع ہوئی ؟ اس بار سے میں اہل سِبُرکے اقوال خنگف ہیں جو یہ ہیں :

ا - حسسال آپ شایشه ایک کونبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوتی ریطبری کا قول ہے)

۲- نبوت کے پانچ سال بعدمعراج ہوئی راسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجے قرار دیا ہے )

۳- نبوت کے دسویں سال ۲۷ رجیب کوہوئی راسے علام مضور لوری نے اختیار کیا ہے۔

ہے۔ ہجرت سے سولہ مینے پہلے یعنی نبوت کے بار ہویں سال ماہ رمضان میں ہوتی۔

۵ - مجرت سے ایک سال دوماه پہلے بینی نبوت کے بتر ہوی سال محرّم میں ہوئی ۔

٢- ، جرت سے ایک سال پہلے بینی نبوت کے تیر ہویں سال ماہ رہیے الا قول میں ہوئی۔

ان میں سے پہلے تین اقوال اس بیائے جم نہیں مانے جاسکتے کہ صفرت ضریحہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ نرض ہونے سے پہلے ہوئی تنی اور اس پرسب کا اتفاق سے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج سے فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب پرسے کہ صفرت فدیجہ رصنی اللہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تنی اور معلوم ہے کہ صفرت فدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تنی ۔ لہذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں ۔ یا تی رہے ا بخرک تین اقوال توان میں کسی کوکسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دبیل نہ مل سکی ۔ اسب تہ سورہ امرار کے سبیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعیہ کی زندگی کے بالکل ہنری امرار کے سبیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعیہ کی زندگی کے بالکل ہنری درکا سے بہلے کا ہنری سے بالکل ہنری سے درکا سے بالکہ ہنری سے درکا سے بالے بالکہ ہنری سے درکا سے بالے بیک بریرا۔

ائمه حدیث نے اس واقعے کی جرتفعیبلات روایت کی ہیں ہم اگلی سطور ہیں ان کا حاصل کے اس ان کا حاصل کے ان اقوال کی تفصیل کے بیاب طلاحظہ فرما ہیئے۔ زا دا لمعاد ۲/۹۸- مختصرالسیرہ تلیشنے عب داللہ مس ۱۲۹۸، ۱۲۹۹ و ۱۲۹۸، رحمتہ للعالمین ۱۲۱۶

پیش کررہے ہیں۔

ابن قیم کھتے ہیں کرمیحے قول کے مطابق رسول اللہ ظلا الله ظلا الله کے مہارک سمیت بُراُن پرسوار کرکے حضرت جبریل علیہ السّلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سبرکرائی گئی پھرآپ ظلا الفیکانے نے وہاں نزول فرمایا 'اور انبیّار کی امامنت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی 'اور بُراُن کو مسجد کے دروا زے کے علقے سے باندھ دیا تھا۔

اس کے بعداسی رات آپ مینی المقدی کومبیت المقدس سے آسانِ دنیا تک لے جایا گیا۔ جربی علیہ السلام نے دروازہ کھوایا۔ آپ مینی المقدی کے لیے دروازہ کھولاگیا۔ آپ مینی الشائی کی لیے دروازہ کھولاگیا۔ آپ مینی الشائی کی نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السّلام کو دیما، اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کوان کے کوم جا کہا۔ سلام کا جواب دیا اور آپ مینی السائی کی نبوت کا افرار کیا۔ اللّٰہ نے آپ کوان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی رُومیں اور مائیں جانب بر بختوں کی رُومیں دکھلائیں .

کھراک میں اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وال حضرت کے اسمان پر ہے جایا گیا۔ اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وال حضرت کے بی بن ذکر یا علیماالسلام اور حضرت عیلے بن مریم علیہا السّلام کو د کجھا۔ دونوں سے اللّیٰ اور سے اللّیٰ اور سے لگیا۔ کی اور سالام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارک با ددی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔ کی چرتمیسرے اسمان پر سے جا یا گیا۔ آپ میٹل المیکی نے وہاں حضرت یوسف علیہ السّلام کو د کمجھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با ددی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پیم حوصفے اسمان پرنے جایا گیا۔ وہاں آپ مظافی آنا نے حضرت ادر سے علیہ السّلام کود کیما اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا ۔

پھراک ملاقات حضرت موسلی بن عمران ایس کے ملاقات حضرت موسلی بن عمران موسلی بن عمران موسلی بن عمران سے بڑوئی آپ مظافی آل نے سلام کیا۔ انہوں نے مرحبا کہا، اور اقرارِ نبوت کیا۔ البنہ جب آپ وہاں سے آگے برٹسے تووہ رونے گئے۔ اُن سے کہا گیا آپ کیوں رورہ میں جا انہوں نے کہا، میں اس لیے رور وہ بول کہ ایک نوجوان جومیرے بعدم بعوث کیا گیا اس کی امت سے لوگ بری امت کے لوگ بری امت کے لوگ بری حبت نیا دہ تعداد میں جبت کے اندر داخل ہوں گے۔

اس سے بعد آپ مظافظ کا کوسِدرہ المنہی مک سے جایا گیا۔ پھر آپ کے لیےبیت مُور کوظا ہر کیا گیا۔

بهرخدائے جبار کِل جلالۂ کے درہار میں پہنچایا گیا۔ اور آپ مظلیفیکا استر کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت التُدنے اپنے بندے پروحی فرما نی جو کچوکه و حی فرمانی اور بچاس وقت کی نمازین فرض کیس- اس کے بعد آپ مینان الله الله الله والله ہوتے یہاں مک کرحفرت موسی علیہ السّلام کے پاکس سے گذرے نوا نہوں نے پوچھا کہ اللہ نے "اتپ کی امّت اس کی طاقت تنہیں رکھتی ۔ اپنے پرور د گار کے پاس واپس جابیئے اوراپنی است سے مشورہ بےرہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ بال اگرائی چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبر مل آپ مظل الله المار تبارک تعالی محصنور الے گئے ، اور وہ اپنی عبر تھا ۔ بعض طرق میں صیعے بخاری کا لفظ ہی ہے ۔۔۔اس نے دس نمازی کم کردب اور آپ مِثَلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا فَيْسَالُ فِيعِ لاتّ کتے۔جب موسلے علیہ السّلام کے پاس سے گذر ہُوا توانہیں خبردی ۔ انہوں نے کہا آپ مَطْلَقْ الْكُلّالَة اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کاسوال کیجئے "اس طرح حضرت موسی علیہ السّلام اوراللّہ عرد وجل کے درمیان آئے کی آ مدورفت برابرجاری رہی یہاں کک کداللہ عرق وجل نے صوف یا نجے نمازی باتی رکھیں۔ اس کے بعد مجی موسی علیہ السّلام نے آپ ﷺ کو واپسی اور طلب ِتخفیف کا مشوره دیا گرآپ الله الکان نے فولیا: اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہورہی ہے - میں اسی بر راضی ہوں اورس بیم نم کرتا ہوں ؛ پھرجب آب مزید کھے دورتشر کیف سے گئے نو ندا آئی کہیں نے اپنا فرلینیہ نا فذکر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی کیے

اس کے بعد ابنِ قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی مظالم اللہ استان نے اپنے رب

کے زاد المعاد ۲/عم، مم

تبارک تعالے کو دیکھا یا نہیں ؟ بھرا ام ابن تیمیہ کی ایک تختیق ذکر کی ہے۔ ب کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے کوئی تبوت نہیں اور یہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے ؟ اور ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے کا سرے دیکھنے کے جودو تول منقول ہیں۔ ان میں سے پہلا دو سرے کے منافئ ہیں اس کے بعدا مام ابن قیم کھھنے ہیں کہ سورہ نجم میں النّد نعالی کا جو یہ ارت و سبے نہ

شُمَّ دَنَا فَتَدَنِّى ○ (۸:۸٪) " پیروه نزدیک آیا اور قریب تز ہوگی۔"

اس د فعہ بھی نبی ﷺ کے ساتھ شُقِّ صَدر 'رسینہ چاک کتے جانے) کا واقعہ پیش آیا اورا ہے کواس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔

آپ میلین قبیلی پر دوده اور شراب بیش کفتی کتار آپ نے دوده اختیار فرمایا-اس پر آپ سے دوده اختیار فرمایا-اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ میلین قبیلی کو فطرت کی راہ تبائی گئی، یا آپ نے فطرت یا لی۔ اور یا در کھنے کہ اگر آپ میلین قبیلی نے نظر آب لی ہوتی تر آپ کی امّیت گراہ ہوجاتی ۔

پانی کا منبع جنت میں ہے۔ واللہ اعلم )

ایب مینان نظافی آن نے مالک، واروغهٔ جہنم کو بھی دیکھا۔ وہ ہنتا نہ تھا اور یہ اس کے چہرے ور خوشی اور بشاشت تھی اکپ مینان فیکٹائی نے جنت وجہنم بھی دیکھی۔

آپ مینان نشکا دیا گئے۔ ناکارول کوئی دیکھا۔ اُن کے سامنے تا زہ اور فربہ گوشت تھا اور اِسی
کے پہلو بہ پہلو سرا اُبُوا تھی پھڑا کمی نشا۔ یہ لوگ تازہ اور فربہ گوشت چھوڑ کر سڑا بھُوا تھی پھڑا کھا رہے ہتھے۔
آپ مینان فیلٹ کھی کا نے ان عور توں کو دیکھا جوا پہنے شوہروں پر دوسروں کی اولا د داخل کر دیتی ہیں۔
ربینی دوسروں سے زنا کے ذریعے حا ملہ ہوتی ہیں لیکن لاعلمی کی وجہسے بجتہ ان کے شوہر کا سمجھاجانا ہے
آپ مینان فیلٹ کھی کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹرمے کا نے چیھا کر اہنیں اسمال فرزین کے درمیان لشکا دیا گیا ہے۔

علآمدا بِنِ فَيمِ فرات بِين كرجب رسول النّر مِنْ الشَّلِيَّةُ فِي اور اپنی قوم كوان بِرْی بِرْی فضا بَدُون بِر فشا بنول كی خبردی جوالله عزوج الله و الله تشکیل توقوم كی مكذیب اور افتیت و ضرر رسانی بین اور شدّت آگئی- انبول نے آپ سے سوال كيا كربيت المقدس كی فييت بيان كريں - اس پر الله نے آپ مِنْ اللّه اللّه الله كار بيت المقدس كوظا مرفرا ديا اوروه آپ كی نگا ہوں كے سامنے آگية بينا پُد

لله مالقروك - نيزابن بثام ١ / ٣٩٤، ٣٠٠ - ٢٠٠٩ - ١ وركتب تفاسير تفسير سوره اسراء

آپ میں اسے کسی بات کی تردید رہ ہی ہیں۔ اور ان سے کسی بات کی تردید رہ ہی ہیں۔ اور ان سے کسی بات کی تردید رہ ہی ہی ۔ ایپ میں افزائی نے جائے اور آتے ہوئے اُن کے قافلے سے طبنے کا بھی ذکر فرما یا اور نبلایا کہ اس کی آئی کے قافلے سے طبنے کا بھی ذکر فرما یا اور نبلایا کہ اس کی اُس کے اُس کے آگے آگے آئے آئے اور کا وقت کیا ہے۔ آپ میں اہلے گئے اور اس کے اوجود ان کی نفرت میں اضافہ میں بھوا۔ اور ان ظالموں نے کفرکرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا ۔ ہے۔ اور ان ظالموں نے کفرکرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا ۔ ہے۔

کہاجا تاہیے کہ الو بکر رضی اللہ عنہ کو اسی موقع پرصدیق کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور ارگوں نے تکذیب کی تھی. لئے

معراج كا فائده بيان فروات بوت جورب سيختصرا ورفطيم بات كهى گئى وه يهب، لِلنُوبِية مِنْ أيلتِ مَا الله ١١٠١٠)

« مَا كُرْمِم ( النَّدْ تَعَالِ لِلْ ) آپ كو اپنى كچھ نشانياں و كھلا يَس."

اور انبیار کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارشاد ہے ،

وَكُذَلِكَ نُرِئَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (١٠:٥) وَكَذَلِكَ نُوعَ الْمُوقِينِ مَلَكُونَ مِنَ الْمُوقِينِ مَن (١٠:٥) وراسى طرح مم في الراسيم كو أسمان وزمين كا نظام مطنت وكعلايا - اوزناكه وه يقين كرف والون

بی سسے ہو۔،

اورموسیٰ علیه السّلام سے قرمایا :-

لِنُونَكِكَ مِنْ الْمِتِنَا الْكُلْرَى ۞ (٢٣:٢٠)

« قَاكُهُ مِم مَّهِينِ اپنى كِيمِهِ بِثْرِي نِشَا نِياں وكھلا مَيْنِ ـ "

پھران نشانیوں کے دکھلانے کا ہومقصود تھا۔ اسے بھی النّد تعالیٰ نے اپنے ارت د و لِیکوُن َ مِنَ الْمُسُوقِ قِنِینَ کَا کُوه لِقِین کرنے والوں میں سے ہو) کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنا پنج حبب انبیار کرام کے علوم کو اسس طرح کے مشا ہدات کی سندھاصل ہوجاتی تھی توانیب عیرالیقین کا وہ مقام حاصل ہوجاتا تھاجس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کے بود ما نشر دیرہ اور ہی وجہ سے کہ انہ بیار کرام النّد کی راہ میں ایسی اسی مشکلات حبیل کھتے تقے جنہیں کوئی اور جبیل ہی نہیں سکتا۔

کی زادالمعاد ۱/۸۱ نیزدیکه معیم بخاری ۱۸۴۷ میمیمسلم ۱/۱ و ۱۱بن شام ۱/۹،۷،۷، سرم ۱۰ و این شام ۱/۹،۷،۷،۷ - مل الله الله ۱۰ و ۱۰ این شام ۱/۹۰ ۲

درتقیقت ان کی نگاہوں میں دُنیا کی ساری قرتیں مل کربھی مچیز کے پُر کے برابر حیثیت ہمیں رکھتی تقییں اسی یے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی شختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے تھے۔

اس واقعهٔ معراج کی جزئیات کے کہیں پردہ مزید جو مکمتیں اور اسرار کارفر ماتھ ان کی بحث کا اصل متعام اسرار شریعیت کی کتابیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں، جواس مبارک سفر کے سرچشموں سے بچھوٹ کر سیرن نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں اس بیے یہاں مختصراً انہیں قلمبند کی جاریا ہے۔

آپ دیمیس کے کہ اللہ تعالے نے سورہ اسرار میں اسرار کا وا تعرصرف ایک آست ہیں ذکر

کرکے کلام کا رُخ بیہود کی سیاہ کاربوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑد یا ہے: بھرا ابنیں آگاہ کی

ہے کہ یہ قرآن کس راہ کی بدایت دیتا ہے جوسب سے سیدھی اور شیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے
والے کوب اوفات شئیہ ہوفا ہے کہ دونوں بائیں ہے جوڑبیں لیکن در تقیقت الب انہیں ہے ؛ بلکہ
اللہ تعالے اس اسلوب کے ذریعے یہ اثنارہ فرما را ہے کہ اب بہود کو نوع انسانی کی قیادت سے
معرول کیا جانے والا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا از سکا ب کیا ہے جن سے مؤت ہونے
کے بعد انہیں اس منصب پر باتی نہیں رکھا جاسکہ؛ لہذا اب یہ منصب رسول اللہ طاف الله الله الله کھوٹ ہونے
جاسے گا اور دعوت ابرا بہی کے دونوں مراکز ان کے ماشخت کر دیتے جائیں گے - بالفاظ دیگر اب
وقت آگیا ہے کہ رومانی قیادت ایک اقت سے دوسری اقت کوئنتقل کر دی جائے ، بینی ایک الیک اسی
امت سے سن کی تاریخ عذر و خیاشت اورظم و ہرکا لدی سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت تھین کر ایک
ایسی اقست کے حالے کردی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشے بھوٹیں گے اور شیل کا بینی کی ایک بنیم

سکن یہ تیا دن منتقل کیسے برکتی ہے جب کراس امّت کا رسُول کے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان مٹوکریں کھا تا پھر رہا ہے ؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے براہ اسلامی دعوت کا ایک دُور اپنے خلتے اور اپنی تکمیل کے قریب ایک سوال تھا رہا تھا اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دُور اپنے خلتے اور اپنی تکمیل کے قریب آگاہے اور اب ایک دوسرا دُور شروع ہونے والا ہے جس کا دھار ایکے سے مختلف ہوگا۔اسی لیے سم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھی وار ننگ اور سحنت دھمکی دی گئی ہے۔ ارت دہے:

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنۡ تُهۡلِكَ قَرۡيَةً اَمَرۡنَا مُتۡرَ فِيۡهَا فَفَسَقُوۡا فِيۡهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوۡلُ فَدَمَّرُنِهَا تَدۡمِیۡرًا ۞ (١٦:١٤)

"اورجب ہم کسی بنتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحابِ تروت کو کم دیتے ہیں گروہ کھی خلاف مرزی کرتے ہیں۔ کر کرتے ہیں۔ لیس اس مبتی پر رتباہی کا) قول برحق ہوجا تا ہے۔ اورہم اسے کچل کرد کھ دیتے ہیں ۔"

وَكُرُ اَهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوْجٍ \* وَكَفَى بِرَيِّلِكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞ (١٤:١٤)

"اورہم نے نوح کے بعد کتن ہی تو موں کو تباہ کر دیا ؟ اور تہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیا کانی ہے۔"

پھران آبات کے پہلو بہ پہلو کھے ایسی آبات بھی ہیں جن بین سلمانوں کو ایسے تمدنی قوا عدو صوا بطاور دفعات ومبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئدہ اسلامی معاشرے کی تعمیہ ہوئی تھی گھیا اب وہ کسی ایسی معرز میں پر اپناٹھ کا نا بنا چکے ہیں، جہاں ہر ہہلو سے ان کے معاطلات ان کے اپنے یا تھ میں ہیں اور اہنوں نے ایک ایسی وحدت متماسکہ بنالی ہے جس پر سماج کی چکی گھواکر تی ہے اپنے یا تھ میں ہیں اور اہنوں نے ایک ایسی وحدت متماسکہ بنالی ہے جس پر سماج کی چکی گھواکر تی ہے اپنی جائے بناہ اور امن گاہ یا لیس کے جہاں آپ میں افتارہ سے کہ رسول اللہ میں افتارہ میں کو استقرار نصیب ہوگا۔

یہ اسرار و معراج کے با برکت واقعے کی تدمیں پوشیدہ حکمتوں اور دا زبائے سربستہ میں سے
ایک ایسا راز اور ایک الین حکمت ہے۔ اس
ایک ایسا راز اور ایک الین حکمت ہے۔ اس طرح کی دوبر می حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے
لیے ہم نے مناسب سجھا کہ اسے بیان کر دیں۔ اسی طرح کی دوبر می حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے
یہ رائے قائم کی ہے کہ اسرار کا یہ واقعہ یا تو بعیت عَقَبُهُ اُولی سے کھے ہی پہلے کا ہے یا عَقبُهُ کی
دونوں بعیتوں کے درمیان کا ہے۔ واللہ اعلم

### بهلى ببعث عقبه

ہم بتا چکے میں کہ نبوت سے گیا رہویں سال موسم جے میں بیٹرب سے چھا دمیوں نے اسلام نبول کرایا تھا۔ اور رسول الله مظلانظیکا سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قرم میں جا کر آپ میلانظیکالہ کی رسات کی تبییغ کریں گے .

اس کانیتجریه برگوا که انگلے سال جب موسم عج آیا رئینی دی الحجرسیالیه بیوی برمطابات جولائ سالیک میری آپ میلی ایسی میلی فلیکانی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جا تجرب عبداللہ بن رناب کو حبور کر باتی پانچے وہی ستھے جربچھیے سال بھی آ بھے نتھے اور ان کے علاوہ سات آدمی نتے نتھے۔ جن کے نام روہی۔

| (خ.رج)  | فبيلئر بنى التجار | (۱) منَّا ذين الحارثُ ابن عفراسه   |
|---------|-------------------|------------------------------------|
| (")     | " بنی دُرکِق      | (۲) کوگوان بی عبدالقیس             |
| (")     | " بنی غنم         | رس <sub>ا)</sub> عُبَادُهُ بن صامت |
| (")     | " بنی خم کے طبیف  | (۱۸) یزیگرین تعلیه                 |
| (خ.درج) | فبييه بنى سالم    | (a)    عبائلٌ بن عبا ده بِن نشله   |
| (اوس)   | ، بنى عبدالاشهل   | ره)                                |
| (")     | « بنی عمرو بن عوف | (۷) عورهم بن ساعده                 |

رلی عَقَبَرَ رع ۔ ق ۔ ب تینوں کو زب بہاڑ کی گھائی مینی تنگ بہاڑی گذرگاہ کو کہتے ہیں ۔ مکت منی آنے جاتے ہوئے منی کے مزبی کن رہے ہیں۔ تنگ بہاڑی راستے سے گذرنا پڑتا تھا ۔ یہ گذرگاہ عَقبُہ کے نا سے شہورہے ۔ دی المجری وسوی تاریخ کوس ایک جمرہ کو کھری اری جاتی ہے وہ اسی گذرگاہ کے سرے پرواقع ہے ایسائے اِسے جمرہ و عَقبَہ کہتے ہیں ۔ اس جمرہ کا ووسرا نام مُجرُه کُرُر کی بھی ہے ۔ باقی دو جرے اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پرواقع ہیں ۔ چونکہ منی کا پورا میدان جہاں مجاج ہیام کرتے ہیں ، ان تینوں جرات کے مشرق میں ہے اس لیے ساری پہل بہا اور وحرہی رہتی تھی اور کنکویاں اور نے بعد اس لیے ساری کے بید اس کے بعد اس طرف لوگوں کی آمدورفت کا سلسلز تھی ہوجا تھا ۔ اس لیے نین میں گھائی کے بس کھا اُن کو منتخب کیا اور اسی مناسبت سے اس کو بیعت عَقبَہ کہتے ہیں ۔ اب بہاڑ کاٹ کر بہاں گ دہ سرطیس نکال ل گئی ہیں ۔

ان میں صرف اخر کے دوآ دمی قبیلہ اُؤس سے نتھے ؛ بقبیسب کے سب قبیلہ خُزر کی سے تھے۔ ان میں صرف اخر کے دوآ دمی قبیلہ اُؤس سے نتھے ؛ بقبیسب کے سب قبیلہ خُزر کی سے تھے۔ ان لوگوں نے دسول اللہ ﷺ اُن سے منی میں عقبہ کے پاسس طاقات کی اور آپ ﷺ اُن سے چند باتوں پر میں عقبہ کے پاسس طاقات کی اور آپ ﷺ اُن سے بیات کی میں جن پر آئندہ صلح صربیب کے بعد اور فتح کم کے وقت عور تول سے بیات کی گئی۔

بیت پوری ہوگئی اور جے ختم ہوگیا تونبی ﷺ نے ان رمیں اسلام کاسمبیر رمیں اسلام کاسمبیر

کواسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے درونسٹ سکھائے اور جولوگ اب مک شرک پر چا آرہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے ۔ نبی ﷺ نے اس سفارت کے بیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرطیا جس کا نام نامی اور اسم گرامی مُصَعَبُ بن مُحیرُ عُبدُرِی رضی اللہ عنہ ہے۔

و مل رشک کامیا ہی ۔ فامل رشک کامیا ہی ۔ زرارہ رضی الٹرعنہ کے گھر نزول فرما ہوئے۔ بچرد ونوں نے مل کر

ت رحمة للعالمين ا/٨٥، ابن مبشام ١/ ١٣١٦ تا ١٣٣٨

ت صحر بخارى، باب بعد باب حلاوة الايمان ۱/2، باب وفود الانصار ۱/۵۵، ۵۵، د الفقد اسى باب كايت باب تعدد كفارة ۱/۳۵،

المِلِ يتْرِب مِيں جوش خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کردی ۔حضرت مُضْعَرَبُ مُقری کے خطاب سے مشہور ہوئے ۔ رمُقرِی کے معنی ہیں پڑھانے والا ۔ اس وقت معلّم اورات دکومُقرِّی کہتے تھے۔)

تبینغ کے سیسے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ بیہ ہے کہ ایک روز حضرت اسعد

من زُرَارَہ وضی اللہ عنما نہیں ہمراہ لے کر بنی عبد الشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف ہے گئے اور
وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرتی نائی ایک کنویں پر ببیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمت
موگئے۔ اُس وقت کا بنی عبد الشہل کے دونوں سردار لینی حضرت سٹھربن مماز اُور حضرت اُمبید بنی محفیئر مسلمان نہیں ہوئے سے بلکہ شرک ہی پر سے ۔ انہیں جب خبر ہوئی توصفرت سٹھدنے حضرت اُمبید میں اور اور ان دونوں کو، جو ہمارے کردوروں کو بیوتوف بنانے آئے ہیں، ڈانٹ دو اور
ہمارے محلے میں آئے سے منح کردو۔ چو بکد اسٹھربن زرارہ بمبری خالہ کا لط کا ہے (اس بیے تہیں بھیج
ہمارے محلے میں اُسے سے منح کردو۔ چو بکد اسٹھربن زرارہ بمبری خالہ کا لط کا ہے (اس بیے تہیں بھیج

اُسُنیڈنے اپنا حربہ اکٹھا یا۔اور ان دونوں کے پاسس پہنچے ۔حضرت اسٹڈنے انہیں آنا دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا " یہ اپنی قوم کا سرد ارتمہارے باس آ روا ہے۔ اس کے بارے بیں اللہ سے پانی اختیار کرنا ً۔حضرت مصعب نے کہا ؛ اگریہ مبیعا تواس سے بات کروں گا'' اُسیُدیہنچے توان کے پاسس كمراح بهوكر سخنت مسست كهن ملك - بوك" : تم دونوں بهمار سے بہاں كيوں آتے ہو؟ بهمارے كمزوروں کوبیوقوف بناتے ہو ؟ یا د رکھوا اگرنہیں اپنی جان کی ضرورت ہے توہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مععب نے کہا"؛ کیوں نہ آپ بیٹیس اور کیسنیں ۔ اگر کوتی بات پیند آجائے توقبول کر لیں پند نہ استے توچھوڑدیں یصرت اُسببدنے کہا! بات منصفانہ کہدرہے ہو۔ اس کے بعداینا حربہ گاڑ کربیٹھ كَئة "اب حفرت مصعر شب نه اسلام كى بات شروع كى اور قرآن كى نلاوت فرما تى - ان كابيان س کر بخدا م نے حضرت الرشیند کے بولئے سے پہلے ہی اُن کے چیرے کی ٹیک ومک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعدانہوں نے زبان کھولی توفرایا" یہ توبط اسی عمدہ اوربہت بی فوت رہے تم لوگ كسى كواكس دين ميں داخل كرنا چاہتے ہوتو كيا كرتے ہو؟ انہوں نے كہا". آپ عنسل كرلبس-كيڑے پاك كر لیں۔ بیر حق کی شہادت دیں بیر دو رکعت نماز ٹرھیں'' انہوں نے اٹھ کوغنل کیا یا کیڑے پاک کتے ۔ کلئ شہادت اداکیا اور دورکعت نمازیرهی - پھرلیالے! میرے بیچھے ایک اور تخص ہے اگروہ تمها را پېرو کارېن جائے تو اُس کی قوم کا کوئی آ دمی پیچیے ندرہے گا، اورمین اس کواهی تمها ہے پاس بھیج رہا

ہوں۔ راتارہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف تھا۔)

اس کے بعد صفرت اُسٹیند نے اپنا حربہ اٹھایا اور بلیدے کر صفرت سٹڈکے پاس پہنچ۔ وہ اپنی قوم کے سانھ محفل میں شرخت اُسٹیند کو دیکھ کر) بھیلے: میں بخدا کہ رہا ہوں کہ بیشخص تمہالے پاس جوچہرہ نے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے سے کر گیا تھا۔ پھر جب صفرت اُسٹینہ مغل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سٹٹرنے ان سے دریا فت کیا کہ تم نے کیا کیا ؟ انہوں نے کہا : میں نے ان سے دریا فت کیا کہ تم نے کیا کیا ؟ انہوں نے کہا : میں نے ان میں کرد ماہے ان دونوں سے بات کی تو والٹد مجھے کوئی حرج تونظر نہیں آیا۔ ویسے میں نے انہیں منع کرد ماہے اور انہوں نے کہا ہے کہ م دیم کریں گے جو آپ چاہیں گے۔

ا در مجھے معلوم ہُواہے کربنی حارثہ کوگ اسٹاری ڈرار کو قتل کرنے گئے ہیں اوراس کی وج یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسٹار آپ کی خالہ کا لڑکا ہے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دبی "یہ سن کر سعر غصتے سے بھر کوگ اُسٹے اور اپنا نیزہ لے کر سیر صحال دونوں کے پاس بہنچے - دیکھا تو دونوں اطبیان سے بیٹھے ہیں سیجھ گئے کہ اُسٹی کہ کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی با تیں سنیں کیکن بہان کے پاس اطبیان سے بیٹھے ہیں سیجھ گئے کہ اُسٹی کہ کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی با تیں سنیں کیکن بہان کے پاس پہنچے تو کھر طرے ہو کر سخت سست ہے گئے گئے ۔ پھر اسٹند بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے " خدا کی شم لے ابواہ مبا اگر میرے اور تیرے در میان قرابت کا معاطر نہ ہونا تو تم مجھ سے اس کی امیر نہ رکھ سکتے ہتھے۔ ہما رے محلے میں اکر اسبی حرکتیں کرنے ہوج ہمیں گوا دا نہیں "

ا دھر صفرت استخد نے صفرت مُصَعَرِث سے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ بخدا تمہارے پاس ایک ابسا سردا را را رہا ہے سب سے بیچے اس کی پوری قوم ہے۔ اگر اس نے تمہاری بات مان فی نو پھران میں سے کوئی بھی نو پھرٹ کا اس لیے صفرت مصعد بٹ نے صفرت سعد سے کہا ، کیوں نہ ایپ تشریف رکھیں ادر شنیں۔ اگر کوئی بات پندا گئی تو قبول کر لیں اور اگر پ ندنہ آئی قوم آپ کی ناپ ندیدہ بات کو آپ سے وُ در رہی رکھیں گے "حضرت سعد نے کہا" انعماف کی بات ہے ہو" اس کے بعد اپنا نیزہ گائو کر بیٹھ گئے یو صفرت مصعد نے کہا" انعماف کی بات ہے ہو اس کے بعد اپنا نیزہ گاؤ کر بیٹھ گئے یو صفرت صعد بنے ان پر اسلام کا پینا ورقر آن کی قلاوت کی۔ اس کے بعد اپنا سے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولئے سے پہلے ہی ان کے چہر سے کی چیک د مک سے اُن کے اسلام کا پینا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھو لی اور فرایا" تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو ہو گئا کہ نیوں نے کہا" آپ عنال کرلیں کیٹر سے کہ بھرت کی شہادت دیں ، بھردو رکھت نماز بڑھیں " حضرت سعد نے ایسا ہی گیا۔

اس كے بعد اپنانيزه المايا اور اپني قوم كى مفل ميں تشريف لائے ۔ لوگوں نے ديكھتے ہى كہا "ہم بخداکہ رہے ہیں کہ حضرت سٹنڈ جو چیرہ لے کرگئے نہے اس کے بجلئے دوسرا ہی چیرہ نے کر پیلٹے ہیں ۔پھیر جب حضرت سندا ہل محبس کے پاس آ کررُکے تو بوہے و" اے بنی عبد الاشہل انم لوگ اپنے اندرمیرا معاملہ کمیسا جانتے ہو ؟ انہوں نے کہا ، آپ ہمارے سردا رہیں۔سب سے اچھی سوجہ لوجھ کے مالک میں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسان ہیں۔ انہوں نے کہا،" اچھا توسنو! اب تمہارے مردوں اورعور توں سے میری بات چیت حرام ہے جب کک کہتم لوگ الله اور اس کے رسول طلائ الله پرایمان نه لاؤ۔ ان کی اس بات کا بدا تر مُوا که شام ہوتے ہوتے اس تبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ايسي مذيجي جومسلمان مذ ہوگتي مو- صرف ايك أد مي حس كا نام اُصَيْرِم تقا اس كا اسلام جنگب احد يك موخّ بمُوا- پھرا حدكے دن اس نے اسلام قبول كيا اور بينگ ميں لڙمّا بمُوا كام آگيا - اس نے ابھي الله ك يبيه ايك سجده تعبى مذكيا تها - نبي طلك الله في في الدار الله الماس في تفورًا عمل كيا اورزباده اجريايا -تحضرت مصعرِ بشمض اسعیڈین زرارہ ہی کے گھرمقیم رہ کراسلام کی تبییغ کرتے رہے یہاں یک که انصار کا کوئی گوانه باقی مذبح پاجس میں چند مرد اورعور تنبی مسلمان نه ہو کی ہوں۔صرف بنی ا میہ بن زیدا و رخطمه اوروائل کے مکانات باتی رہ گئے تھے۔مشہورشاعرفیس بن اسلست انہیں کا آدمی تھا ا وریہ لوگ اسی کی بان مانتے تھے۔ اس شاعرنے انہیں جنگ خندق رسٹ بہری) مک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اسکلے موسم جے بینی تیر ہویں سال نبوت کا موسم جے آنے سے پہلے صفر میصعب بن عمیرضی الشیعنه کا میابی کی بشارتیں ہے کررسول اللہ اللیکھایکی کی خدمت میں مکر تشریف لاستے اور آب الله بي الله المالية المرتب كيمالات، ان كي حبكى اور د فاعي صلاحيتوں ورخير كى ليا فتوں كى تفصيلات سنابترنيح

## دُوسري ببعيتِ عَقْبَه

نبوت کے تبرہویں سال موسم جے ۔ جون سلالائے۔ میں یٹرب کے سترسے زیادہ مسلمان فرنفیہ کچے کی ادائیگ کے بیائی کہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک عاجیوں میں شامل ہوکر آئے تھے اور ابھی یٹرب ہی میں تھے میا گئے کے راستے ہی میں تھے کہ کہ سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کہ تشرب ہی میں تھے میا گئے کے راستے ہی میں تھے کہ کہ سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کبت مک رسول اللہ طلائے اللہ کے لیوں ہی کھے کے بہاڑوں میں جگر کا شتے ، مطوری کھاتے اور خوذردہ کئے جاتے حبولاے رکھیں گے ؟

پھرجب بیسلمان کر پہنچ گئے تو در پر دہ نبی طلائظ بیلی کے ساتھ سلسلہ اور را بطر نثر وع کیا اور البطر نثر وع کیا اور آخر کا راسس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق آیام تشریق کے درمیانی دن۔ ۱۲ زی الججہ کو۔ منی میں جمرة اولی، نینی جمرة عفتہ کے پاس جو گھانی ہے اسی میں جمع جوں اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں جاکلی خفیہ طریقے پر ہو۔

آسیتے اب اس ماریخی اجتماع کے احوال، انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کرہی وہ اجتماع سے سبے جس نے اسلام و بہت پرستی کی جنگ میں دفتارِ زمانہ کا رُخ موڑ دیا۔

حضرت كعب بن ما لك رصى التدعنه فرماتے بيں :

له اه ذی الجه کی گیاره ، باره ، تیرو تاریخوں کو آیام تَشْرُق کہتے ہیں۔

كُهُ آج عَقَب مين رسول الله وَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلْمَ عَلَيْهِ الله  عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُواللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

حضرت کعب رضی الله عنه واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم لوگ حسب
دستوراس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے ، نیکن جب تہائی رات گذرگئی تو
اپنے ڈیروں سے کُلُ کُلُ کُررسول اللّٰہ مِیْلُ الْکِلْمَا کُلُ کُلُ کَ ساتھ طے شدہ مقام پرجا پہنچے۔ ہم اس طرح
چکے چکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکو کر کھلتی ہے ، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع
ہو گئے۔ ہما ری کل تعداد پچھتر تھی۔ تہتر مرداور وو تو رتیں۔ ایک ہم عمارہ نسب سے کوب تھیں ہو
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دوسری اتم مینٹھ اسمار بنت عمرو تھیں۔ جن کا تعلق
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھا ۔

ہم سب گھاٹی میں جمع ہوکررسول اللہ ﷺ کا انتظار کرنے گے اور آخروہ لمحہ آہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چپا حضرت عبائش بن عبد المظلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی مک اپنی قوم کے دیں پر تھے گرچا ہتے تھے کہ اپنے بھیتے کے معاطے میں موجود رہیں اور ان کے بیلے پختہ اطبینان حاصل کرلیں۔ سب پہلے بات بھی اتہیں نے شروع کی ۔ لا

#### گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس کی طرف معلطے کی زاکت کی تشریح

مجلس محمّل ہوگئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہدو پیمان کوقطعی اور آخری تمکل دینے کے بلے گفتگو کا آغاز مُوا۔ رسول اللہ ﷺ کا شکھی کے جاتھ اس عباس نے سب پہلے زمان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تقاکہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمر داری کی نزاکت واضح کردیں جواس عبدو پیمان کے نیتیج میں ان حضرات کے سرمیٹے نے والی تھی۔ پنانچہ انہوں نے کہا ؟

ابني بشام ١٠٠١مم، ١٨٦

وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں ؟ لہذا اگر تمہا را یہ خیال ہے کہم انہیں جبر کی طرف بلا رہے ہمواسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچالو گے۔ تب تو تھیک ہے ۔ تم نے جو ذھے داری اٹھائی ہے اسے تم جانو ۔ لیکن اگر تمہارا یہ امازہ ہے کرتم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعدان کا ساتھ جھوڑ کر کنارہ ش ہوجا و کے تو پھرا بھی سے انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرجال عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کھیا ہے میں ارشیون کہتر ہیں کہ میں فرع کہ اس میں کا کا سے کہاں تا ہمی ذرائے ا

حضرت کعب رضی النّدعنه کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سُن لی ۔ اب اے النّدے رسول مِنْظِنْفَلِیکُلُ ! آپ گفتنگو فرمائیتے اور اپنے یہے اور اپنے رب کے یہے جوعہد و پیمان پیندکریں لیمنے یہ

اس جواب سے پتہ جینا ہے کہ اس عظیم ذمے داری کو اٹھانے اور اس کے پُرخطر نتائج کو جھیلنے کے سیسے میں انصار کے عزم کم مثبا عت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال نما ۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے گفتگو فرائی ۔ آپ نے پہلے قرآن کی قلاوت کی ، اللہ کی طرف دعوت دی ۔ اس کے بعد بعیت ہوتی ۔ دی ۔ اور اسلام کی نزغیب دی ۔ اس کے بعد بعیت ہوتی ۔

- (۱) جیتی اور شستی ہرصال میں بات سنو گھے اور مانو گئے۔
  - ربی تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرج کروگے ۔
  - رس) سملائی کاحکم دو کے اور بڑائی سے روکو کے۔
- رم) الله کی راه بیں اُکھ کھوٹے ہوگے اور اللہ کے معاسطے بیں کسی طامست کرکی طامت کی بیدوا نزکروگے۔
- (۵) اورجب میں تہارہے پاسس آجا وَں گا ترمیری مدد کرو گے اور مسب چیزسے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظیت کرنے ہواس سے میری بھی حفاظیت کرو گے .

اورتمہارے بیے جنت ہے ۔ تکھ

سل ابن مشام ا/ ۱۲ م ۲۲۲ ک اسے امام المدین صنبل نے حن سندسے روایت کیا کی الکے سفوری

حضرت کعب رضی النّه عنہ کی روایت ہیں ۔ جے ابن اسحانی نے ذکر کیا ہے ۔ صرف افری دفعہ (ہ) کا ذکر ہے ۔ جنا نچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول النّه ﷺ کا شکا گائے نے قرآن کی تلاوت اللّه کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرایا: "میں نم سے اس بات پر بیت لیتا ہوں کہ تم اس چیزے بیری حفاظت کر و گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر صفرت براڑ بی من مُروُ رنے آپ ﷺ کا با تھ کی اور کہا بال! اس ذات کی شم جس نے آپ کو نبی برحی بنا کر بھیجا ہے ہم تعیناً اس چیز ہے آپ ﷺ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کریت ہم سے بیعت یہے ۔ ہم ندا کی ضم جبگ کے بیٹے ہیں اور بہتھیا دہمارا کھلونا ہے ۔ ہماری ہی دبیت باپ دادا سے پلی آ رہی ہے ۔

حضرت کعرب کے بین کر حضرت بڑا۔ رسول اللہ وظلہ فیکٹانے بات کر ہی رہے نئے کہ ابوالہ تیم اس کے بین کر ہی رہے نئے کہ ابوالہ تیم اس تیم ان کر ہی رہے نئے کہ ابوالہ تیم اس تیم ان کے بات کا شخے ہوئے کہا ''ا سے اللہ کے رسول میٹلہ فیکٹانی ! ہما رسے اور کچھ لوگوں ۔۔

یعنی یہود ۔ کے درمیان ۔ عہدو پیمان کی ۔ رسیاں بیں -اور اب ہم ان رسیوں کو کاشنے والے بیں،

تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اسیاکر ڈالیں بھراللہ آپ میٹلہ فیکٹانی کو غلبہ وظہور عطا فرمائے تو آپ ہیں جھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلیٹ آئیں ''

یہن کررسول اللہ ﷺ نے نتیسم فرایا ہے جو فرایا ہے اور آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ اور آپ مجھ سے ہیں جس سے ہیں جس سے آپ مجھ کریں گے اس سے میں مناخ کروں گا۔ جس سے میں مناخ کروں گا۔ اور سے میں مناز کو کی اور سے میں مناز کی میریت کی شرائط کے متعلق گفت وشنید محل ہو چی اور سے مناز کی میریت کی شرائط کے متعلق گفت وشنید محل ہو چی اور سے میں مناز کی میریت کی مرز میا ہو کے ایام جی میں مسلمان ہوئے سے ایک بعد دیگر سے اُسے میں مناز کو ایسی طرح واضح کردیں اور یہ لوگ معالے کے سارے بہاؤں کو اچی طرح واضح کردیں اور یہ لوگ معالے کے سارے بہاؤں کو اچی طرح سجھ لینے کے بعد ہی بیت لگانا منقسود معالے کے سارے بہاؤں کو اچی طرح سجھ لینے کے بعد ہی بیت کریں۔ اس سے یہ بھی پتر لگانا منقسود

ا بقیہ ذب گزشتہ من اورا ہام کھا کم اور ابن کتبان نے صبیح کہا ہے - دیکھتے مختصرالسیرہ بیننی عبدٌاللہ نجدی ص ۱۵۵ ابن امحانی نے قریب قریب ہی چیز حضرت عبادہ بن صامت دخی اللہ عندسے دوایت کی ہے ؟ البتہ اکس میں ایک دفعہ کا اضافہ ہے جریہ ہے کہ ہم اہل مکومت سے سے مکومت کے لیے نزاع مذکریں گئے - دیکھتے ابن ہشام ا/ ۴ ۴۵ مے حقی ابن ہشام ا/ ۲۲ م

تفاكه قوم كس حدّ فك قرباني دينے كے بيے تيا رہے۔

ابن اسحاق کہنے ہیں کہ جب لوگ بعیت کے بیے جمع ہوگئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہا" تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے داخل رہ بنی میٹلاشکی گائی کی طون تھا) کس بات پر بعیت کر رہے ہو ؟ جی ہال کی آوازول پیضرت عباس رضی النٹرعنہ نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بعیت کر رہے ہو ۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے انٹراف قتل کر دیے جائیں گے نوتم ان کا سانھ چیوڈ دو گئے تواجھی سے چیوڈ دو بکی کو نکم آگر تم نے انہیں لے جائے کے بعد چیوڈ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور انشراف کے بعد چیوڈ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور انشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ کے جس کی طرف تم نے انہیں مبایا ہے تو پیر بے شاک تم انہیں کے دو۔ کیونکہ یہ خدا کی تھائی ہے۔ "

حضرت جابرضی الله عنه کابیان ہے کہ اس وقت ہم بیبت کرنے اسٹے توصفرت اسٹیدبن زرارہ نے ۔۔۔ جوان ستر آ دمیوں میں سب سے کم عرضے ۔۔۔ آپ ﷺ کا ہانتھ پکرٹا یا اور بولے: اہل بٹرب ذرا کھہر جاؤ ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجا کوکر العینی لمبا چوٹر اسفر کرکے ) اس بھین کے ساتھ خان کر اسٹی ہم ہوئے ہیں کہ آپ کے بہاں سے سے جانے کے معنی ہیں سارے ہوئے ہیں کہ آپ کے بہاں سے سے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی ، نہا در بچیدہ سرداروں کا فتل ، اور نلواروں کی مار۔ ابندا اگر برسب کچے برداشت کر سے ہوئے ہوئی بان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے سے تو انہیں سے جوٹر دو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیا وہ قابل قبول عذر ہوگا۔ کے

معیت کی تمیل معیت کی تمیل معیت کی تمیل بھی ہو چکی تھی۔ اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا: اسعد بن زرارہ! اپنا ما تھ ہٹا ؤ۔ خداکی قسم ہم اس بعیت کو مذعیور سکتے ہیں اور مذنور سکتے ہیں "کھ باتی رہیں دوعورتیں جواس موقعے پر حاضرتھیں توان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ربول للّہ ﷺ نے کہمی کسی اخبیں عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ للے

مارہ نقیب اسپ کمل ہوئی تورسول اللہ الله کا الله علی کے بیر تجویز رکھی کہ بارہ سربراہ منتخب کر مارہ نفین بیر میں اور اس بیت کی دفعات پر عمل کا ارتباد نفا کہ آپ لوگ اپنے عمل کا ارتباد نفا کہ آپ لوگ اپنے اندرسے بارہ نقیب بیش کیجئے تاکہ ومیمی لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ کے انشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتجاب عمل میں آگیا۔ نوخ رکھے سے منتخب کئے گئے اور تین اوس

سے منام برہیں و۔ خزرج کے نُقباء ہ

۷- ستگربن ربیع بن عمرو ۷- رافع بن مالک بن عجلان ۷- عبد الله بن عمرو بن حرام ۸- ستد بن عباره بن دلیم ۔ اسعد بن زرارہ بن عدس ۳۔ عبد النّد بن رواحہ بن تعلیہ ۵۔ برائر بن معرور بن صخر ۷۔ عبارہ ہن صامت بن قبیس

ک ابن اسحاق کا یریمی بیان ہے کہ بنوعبدالاشہل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابوالہتیم بن نیہان نے بیعیت کی اور حضرت کوٹ بن اسکان کے بین کہ براڈ بن معرور نے کی را بن شام ۱/۲ ۲۸ ) - را قم کا خیال ہے کوئکن ہے بیت صفرت کوٹ بن میں کہ براڈ بن معرور نے کی را بن شام اور برار کی جو گفتگو ہوئی تھی ۔ لوگوں نے اس کو بیعیت شمار کر لیا ہو وریز اس وقت آگے بڑھائے جانے کے سب سے ذیادہ حقدار حضرت اسٹند بن زرارہ ہی تنفے - واللہ اعلم نظم مسئد احمد اللہ و نجھے میسے مسلم باب کیفیہ تبیتہ النسام ۱۳۱/۲

۹۔ مُنْذِر بن عُرُو بن خنیس أوُس كے نُقْبَاءِ إ 

٣- رِفَاعَةُ بن عبدالمنذر بن زبير تل

جب ان نقبار کا انتخاب ہوجیکا توان سے سردار اور ذمنے دار ہونے کی حیثیت سے معاملات کے کفیل ہیں۔ جیسے حواری حضرت عیسے علیہ اُلسّلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے اور میں ابنی قوم بینی مسلمانوں کا کفیل ہوں "۔ ان سب نے کہا رجی مال سلے

ہی والے تھے کہ ایک شیطان کواس کا پتا

شیطان مُعامِره کا انگشاف کرماہے | معاہدہ عمل ہو چکا تفا اور اب لوگ کبونے

گگ گیا - چونکدیدانکشاف بانکل آخری لمحات میں بُوا تھا اور اتناموقع نه تھاکہ پی خبرچکیے سے قریش کو یہنچادی جائے، اور وہ اچا تک اس ا جتماع کے شرکار پرٹوٹ پڑیں اور انہیں گھا ٹی ہی میں جالیں اس بیاس شیطان نے جھٹ ایک اونجی مگر کھڑے ہوکرنہاست بلندا وازسے، جوشاید ہی کہی سُنگی ہو، یہ پیکار لگائی ! خیمے والو! محمد (ﷺ فیکٹانی کو دمکیمو۔ اس وقت بددین اسس کے ساتھ ہیں اور تم سے لاشنے کے بلے جمع ہیں۔"

رمول اللهُ مَيْلِكُ الْمُعَلِيُّةُ نِي فَرَمَا مِا "بيراس كُما لِي كاشيطان ہے او! اللّٰه كے دشمن إسُن ،ابعي تركيا على فارغ بورا بول "اسك بعداب منظ فيكان نے لوگوں سے فرما يا كه وه لينے ديوں بر چلے جامیں بھلے

ورین برصرب لگانے کے لیے الصار کی ستعدی صنوعیات بن بن عادہ بن فنلہ صنوعیات بن عادہ بن فنلہ نے فرمایا "اس ذات کی میں نے آپ کوئ کے ساتھ مبوت فرمایا ہے۔ آپ چاہیں توہم کل اہل منی

لل زبر، حرف ب سے ۔ معبق اوگوں نے ب کی جگه ن کہا ہے یعنی زنیر د معض اہل سیرنے رفاعہ کے بدلے الوالہتیم بن تیہان کانام درج کیا ہے۔

ابن شام ارسهم، ۱۲۲۸ و ۱۲۲۸

کلے زادالمعاد ۱/۲۵

پراپنی تواروں سے ساتھ ٹوٹ بڑیں ۔ آپ نے فرمایا "بہیں اس کا حکم نہیں دیاگیاہے یس آپ لوگ لینے ڈیروں میں جلے جابیّں ۔ اِس سے بعدلوگ واپس جاکر سوسگتے ۔ یہاں تک کرمینے ہوگئی ۔ ہےا

روساریشرب سے قریش کا احتجاج میں شدت سے ان کے اندر کہرام چھگا کیونکہ

اس جیسی بعیت کے جونتا کی آن کی جان و مال پرمرتب ہوسکتے تھے اس کا انہیں انجی طرح اندازہ تفا؟ چنا کچے جسم ہوتے ہی ان کے رؤسارا ورا کا برمجر مین کے ایک بھاری بھر کم وفدنے اس معاہدے کے نظاف سخت احتجاج کے لیے اہل پیٹرب کے خیمول کا رُخ کیا، اور ایوں عرض برداز ہموا:

" خُرُنُرُج کے لوگو اہمیں معلوم ہواہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے دربیان سے

مکال نے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اِس کے ہاتھ پر بعیت کر دہے

ہیں حالا نکہ کوئی عرب تبید ایسا نہیں سے جنگ کرنا ہمارے بیاے اتنازیادہ ناگوار ہو جتنا آپھنرات
سے ہے ۔ لیے

باقی رہے مسلان ترانہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی۔ ان میں سے کسی نے مال یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر رؤسار قریش کا ربحان ید رہا کہ مشرکین کی بات سے کسی نے مال یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر رؤسار قریش کا ربحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سے سے کس لیے وہ نامرا دواہیں چلے گئے ۔

خرافیر اور بیت والول العاقب فنطه مین اس کاریدین وه برابر گه دیر مین اس کاریدین وه برابر گه رست.

بالآخرانبين يقيني طور پرمعلوم ہوگيا كر خرصيح ہے اور بعيث ہو كئى ہے ۔ نكن يہ بيااس وقت علاجب

نجاً جا اپنے اپنے وطن روانہ ہو بھے تھے اس کے ان کے سواروں نے تبزر نقاری سے اہل بیر بیر کا بیچیا کیا کیکن موقع کی جھا تھا ، البتہ انہوں نے سکد بن عبادہ اور مُنگر ربن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا کھ دیڑا لیکن مُنگر رزیا دہ تیز رفقار تا بہت ہوئے اور نکل بھا گے البتہ سکدی عبادہ کی گر لئے گئے اور ان کا م تھر کر دن کے بیچے انہیں کے کجا وے کی رشی سے پاندھ دیا گیا ؛ پھر انہیں مارتے بیٹے اور بال نوچے ہوئے مرتب کے بیا وے کی وہ کی رشی سے پاندھ دیا گیا ؛ پھر انہیں مارتے بیٹے اور بال نوچے ہوئے مرتب کے بیا وہ کی وہ کی رشی سے پاندھ دیا گیا ؛ پھر انہیں مارتے بیٹے اور بال نوپے دو انسار موسے مرتب سے گذر نے نہے وہ صفرت سکھ ہی بناہ میں گذر نے نہے ۔ ادھ انسار ان کی گرفتاری کے بعد بانم مورہ کر رہے سے کہ کیوں نہ دھا وا بول دیا جائے مگر اتنے ہیں وہ دکھائی پڑگئے ۔ اس کے بعد نمام لوگ بخیر بیت مربز بہنج گئے گئے

یمی عقبہ کی دوسری بعیت ہے جسے بعیتِ عقبہ گرزی کہا جاتا ہے۔ یہ بیت ایک ایسی فضا بی 
زیرِعمل آئی جس پرمجست و وفا داری منتشرائل ایمان کے درمیان تعاون و نناصر، باہمی اعتماد ، اور
جال سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنا نچر بیٹر بی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور کی
بھائیوں کی شفقت سے لبرز تھے۔ ان کے امدران بھائیوں کی حایت کا بوٹس نفا اوران طب کم 
کرنے والوں کے خلاف غم وغصّہ نھا۔ ان کے بیٹے اپنے اس بھائی کی محبّت سے سرشار تھے ہے۔ دیکھے
بغیر مض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا۔

اوریہ جذبات واحداسات محض کسی عارضی شش کا متیجہ نہ شخصے جودن گذرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہے۔ یکھ اسس کا مبنع ابیان باللہ، ابیان بالسول اور ابیان بالکتاب تھا۔ یبنی وہ ابیان جوظم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا؟ وہ ابیان کوجب اس کی باد بہاری عبی عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا؟ وہ ابیان کوجب اس کی باد بہاری عبی است کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ابیان کی بدولت مسل اول نے صفحات زمان برالیہ ایسے کا دنا مے تبعت کے دور ایسے ایسے آثار و نشانات جیوڑے کو ان کی نظیر سے ماضی وحاضر فالی میں۔ اور غالبًا مستقبل بھی فالی ہی رہے گا۔

### ہجرت کے ہراول دستے

جب دوسری بعیتِ عَقَبَهُ مَل بُوگئی۔ اسلام ، کفروجہالت کے تق و دق صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیادر کھنے میں کامیاب بہوگیا ۔ اور یرسب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغازسے اب کک عاصل کی تھی ۔ تورسول اللّه ﷺ نے مسلما نول کو اجازت مرحمت کے آغاز سے اس نے وطن کی طرف ہجرت کرجا میں ۔

ہجرت کے معنی یہ تھے کر سارے مفادات سے کراور مال کی قربانی دے کر محض جان بچائی جائے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے راہ سے انتہائے راہ کہ کہیں بھی بلاک کی جاسکتی ہے۔ بھر سفر بھی ایک مہم ستقبل کی طرف ہے میعنوم نہیں آگے چل کرابھی کون کون سے مصابح اور عم والم رُوم نا ہوں گے۔

مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدار کر دی۔ ادھرمشرکیین نے بھی ان کی روانگی میں رکا وٹیں کھڑی کرنی شروع کیں کیونکروہ سمجھ رہے سفے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے جند نمونے سیش خدمت ہیں۔

ا۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت الوسلہ رضی الشرعة تھے۔ انہوں نے ابنِ اسحاق کے بقول ہیت عقیبہ کُرزی سے ایک سال پہلے بہرت کی تھی، ان کے ہمراہ ان کے بہوی نیچے بھی تھے جب انہوں نے روانہ ہونا جا ہزان کے شمسرال والوں نے کہا کہ بیرسی آپ کی بیگم ۔ اسحت معنی تو آپ ہم پیغالب آگئے۔ لیکن یہ بتا بیتے کہ یہ ہما اے گھرکی لاکی آخرکس بنا پرہم آپ کو جھوڈ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے بھری ؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین کی۔ اس پر الوشلہ کے گھروالوں کو ما والی گونا والی کو ما والی کو میں اپنی ما وی کھینے اس کے پاس نہیں رہنے دے سکتے ۔ چنانچہ دو توں فرین نے اس بیچکو اپنی اپنی طرف کھینچا جس سے اس کا ما والی میں اس کے بیاس نہیں کہ الوسلی نے تنہا مدینہ کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تفا کہ وہ اپنے شو ہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی کے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تفاکہ وہ اپنے شو ہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی کے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تفاکہ وہ اپنے شو ہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی کے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تفاکہ وہ اپنے شو ہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی کے دور حضرت اُم سارہ کا حال یہ تفاکہ وہ اپنے شو ہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی کے دی حضرت اُم سارہ کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تفاکہ وہ اپنے شو ہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی کے دی حضرت اُم سارہ کو ایک کو مالی کے دور اور ایک کو میں کے دور اور ایک کو میں کو میں کو ایک کو میں کو ایک کو میں کو میک کو میا کی کو میں کو مینے کو میں کو کو میں کو م

بعدروزا مذصبح مبسح الطح پہنچ جامیں۔ احہاں یہ ماحرابیش آیا تھا)اور شام نک روتی رہتیں ۔اسی عالت میں ایک سال گذرگیا۔ بالآخران کے گھرانے کے کسی آ دمی کو ٹرس آگیا۔ اور اُس نے کہا کہ اس بیجاری کوجانے کیوں نہیں دیتتے ؟ اسے نحواہ مخواہ اس کے شوہرا ور بیٹے سے میُدا کر دکھا ہے۔اس پر ٌ آم لمدَّ ہے ان کے گھروالوں نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو اپنے شو ہرکے پاس علی جا ؤ۔حضرت اُتم مکمرُ نے بیٹے کو اس کے ددھیال والوں سے واسیں لیا اور مدینہ پل پڑیں۔ الٹراکبر اکوئی پانچے سوکیلومٹر کی مسافت کاسفرا ورساتھ میں اللّٰد کی کو تَی مخلوق نہیں بہب تنعیم پنجیں توغمان بن ابی طلحہ ل گیا۔ اسے حالات کی تفصيل معنوم بهوئى تومشا يعت كرتا بكوا مدينه يبنيانيك اورجب قباءك آبادى نظراتى توبولا وتمهارا شوہراسی بیں ہے اسی میں جلی جاؤ اللہ برکت دیے۔ اس کے بعدوہ مکر بلیط آیا کے ٧- حضرت صُهُيُ بِ في جب مجرت كا اراده كيا تو ان سے كفار قريش نے كہا": تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر ستھے ۔ لیکن یہاں آکر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے ہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں ہے کرحل دو تو بخدا ایسا نہیں ہوسکتا ''حضرت صہیر بٹ نے كها"؛ اجها به تباؤكه أگرمئي اپنا مال حجورٌ دول توتم ميرى راه حيورٌ دوكے "؟ انہوں نے كہا بال حضر كاعلم بُواتواك نه فرايا" صبيب شنائع الطايا- صبيك نه نفع الطايا "ك ر») حضرت عمر بن خطاب رضی النّدعنه ،عبّاش بن ابی رسیدا و رستنامٌ من عاص بن وائل نے اپس میں

ہے کیا کہ فلاں جگرصبے صبح ا کہتھے ہو کروہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی۔حضرت عرضا ورعیاً ش تووقتِ مقره پرآگئے لیکن ہٹام کوقیدکر لیا گیا۔

پھرجب یہ دونوں حضرات مدمیز ہینے کر قُباً میں اُڑ چکے تو عیات شکے پاس ابوجہل اوراس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تقی۔ ان دونوں نے عَیّائٹس سے کہا ؓ! تنہا ری ماں نے نذر ما فی ہے کہ جب یک وه تهبین دیکه مذملے گی سریس کنگھی مذکرے گی اور دُھوپ چھوڑ کرسائے میں ندائے كى" بيشن كرئيات كواپني مال پر ترس الكيا - حضرت عررضي الله عند نے يه كيفيت و يكه كرئيّات سے كها، "عیّاشٌ! دیکھو خدا کی تسم پر لوگ تم کومحض تمہا رہے دین سے فلتے میں <sup>و</sup> النا چاہتے ہیں؛ لہذا ان سے ہوشیار ہو خدا کی قسم اگرتمہاری ماں کو مجوّد کو سنے ا ذبیت پہنچائی تو وہ کتکھی کرلے گی اور اسے مکہ کی ذراکڑی دھو۔

گی تووه سائے میں چل جائے گی مگر عَیّا مش مذانے انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے بیا ان دونوں کے ہمرا ہ تکلنے کا فیصلہ کرلیا ۔ حضرت عرشنے کہا! اچیا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو ہمیری یا نوٹنی لے لو۔ یہ بڑی عمدہ اور نیز رُوسیے۔ اس کی میٹھ نہ جھوڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکو کے حکمت ہو تو نکل بھاگا ۔"

عیّاش اونٹنی پرسواران دونوں کے ہمرا ہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابوہ ہل نے کہا ، معبئی میرایہ اونٹ تو بڑھ اور عیّاش نے کہا ، معبئی میرایہ اونٹ تو بڑھ اسخست نکلا ؟ کیوں نه تم جھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بڑھا لوّ۔ عیّاش نے کہا ، میں میرایہ اور اس کے بعدا ونٹنی بڑھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بڑھا میں ماکابوہ بل عیّاش کی اونٹنی پر بلیٹ اسے بہتین جب بینوں زمین پر آگئے تو یہ دونوں اچانک عیّاش پرٹوٹ پڑے عیّاش کی اور اسی بندھی ہوتی حالت میں دن کے وقت کہ لائے اور کہا کہ لے اور انہیں رسی سے جکڑ کہ با ندھ دیا۔ اور اسی بندھی ہوتی حالت میں دن کے وقت کہ لائے اور کہا کہ لے ابلی کہتے ہے۔ بینوں فرق میں بینوں نے اپنے اس بیوقوف کے ساتھ کیا ہے۔ بیٹے ابلی کمہ اپنے بیوقوفوں کے ساتھ کیا ہے۔ بیٹے

عازین بجرت کاعلم ہوجانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جوسلوک کرتے تھے اس کے یہ تین نمونے ہیں جیسلوک کرتے تھے اس کے یہ تین نمونے ہیں جیسے چنانچے ہیں رہے چنانچے ہیں ہے عفیہ گرئی کے صرف دوماہ چندد ن بعد کم میں رسول اللہ عظیماً کا حضرت الوکرا اور حضرت علی اللہ علاوہ کچھ الیسے مسلمان صرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔

ان دونوں حضرات (حضرت الوگر اور حضرت علی) کو بھی رسول اللہ عظیم فداوندی کا انتظار کر رہے رسول اللہ عظیم فداوندی کا انتظار کر رہے مصرت ابو کروضی اللہ عنہ کے حضرت ابو کروضی اللہ عنہ کا رخب سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ کہ

صعى بخارى مين حضرت عائشه رضى الدعنهاس مروى ب كدرسول الشرطالي في في المانول

سے ہشائم اور نیک شن کی اور کی تدمیں رہے گئے۔ ولیڈ بن ولید نے کہا بیں آپ کے بیے ان کو لانے کا دیک دو زکہا ہ کون ہے جو میرے بے ہشائم اور نیکٹش کو چھڑا لائے۔ ولیڈ بن ولید نے کہا بیں آپ کے بیے ان کو لانے کا ذمردار ہوں۔ پھرو لیڈ خفیہ طور پر کما گئے اور ایک عورت ہوان دونوں کے پاس کھانا کے جارہی تھی) اس کے پیچے پیچے جاکران کا ٹھکانا معلوم کیا۔ یہ دونوں ایک بغیر چھیت کے مکان میں قید ستھے۔ دات ہوئی تو حضرت ولائے د ویدار پھلانگ کر ان دونوں کے پاس بہنچ اور بیڑیاں کا ملے کر اپنے اُونٹ پر سٹھایا اور مدسب مباگ آئے۔ ابن ہشام ۱/۲،۲۰ م - ۲،۲۰ - اور حضرت عمر رضی الشیعنہ نے سیس صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ صبح بخاری ا/ ۲،۲۰ م

لا زاد المعاد ۲/۲۵

سے فرایا : مجھے تہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ لا وے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایم نظائن ملاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام ہہا جرین مبشہ بھی مدینہ ہی آگئے۔ حصرت الو بکرضی اللہ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے بیے ساز و سامان تیار کرلیا۔ رہین) رسول اللہ مظافی اللہ عنہ الو بکرضی اللہ عنہ عنہ ا

### قريش كى بارلىمنىڭ دارالندەمىي

جب مشرکین نے دیکھا کرصحابہ کرائم تیار ہو ہوکر کل گئے اور بال بچق اور مال و دولت کولا دیماند کراُوُس وخُزُرج کے علاقے بیں جا پہنچے توان میں بڑا کہرام مچیا بنم والم کے لاوے بھوٹ بڑے اور انہیں ایسارنج وفلق ہڑاکہ اس سے تمبھی سالبقہ نہ بڑا نھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایساعظیم اور تیقی خطرہ تیم ہوچکا تھا جوان کی بت برت از اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چلنج تھا۔

مشرکین کومعلوم نفاکه محمد مین فی کشید کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ما نقر کس فذرانتها آخ رجہ قوت تا شریوجود ہے۔ اور آپ مین فیلٹ فیلٹ کے سکا بری کسی عزیمت وانتقامت اور کیسا جذبہ فدا کاری پایا جاتا ہے۔ پھراوسس و خزرے کے قبائل میں کس قدرتوت و قدرت اور جنگی مسلاجیت ہے۔ اور ان دو نو ل قبائل کے عقلار میں صلح و صفعائی کے کیسے جذبات ہیں۔ اور وہ کئی برسس بک خانہ جنگی کی تلخیال میکھنے کے بعد اب ہی رنج و عداوت کوختم کرنے پرکس قدر آمادہ ہیں۔

مشرکین نے اس مفصد کے بیے بعیت عُفّهٔ گُری کے تقریباً ڈھا تی جہیں ہدو ۲ مفرسل نبون طابق ۱۲ ستمبر سالک یہ بوم جموات کو دن کے پہلے بہر کے کی پارلیمنٹ دا را لندوہ بیں ناریخ کا سب مخطرناک ماہ بند انٹے مفرد مدخد ایکے۔ اجماع منعقد کیا ، اور اس میں قرابش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے تگرکت کی موضوع مجت ابک ایسے قطعی بلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا فصر برعبات تمام باک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کی طور پرمٹا دی جائے ۔

اس خطرناک اجماع میں قبائل قریش کے نمایاں چرسے یہ تھے :

ا- ابوجهل بن شام تبيلهً بنی مخز وم سے ۔

۷- جبیر کن مطعم طعیمه بن عدی اورهارت بن عامر ، بنی نوفل بن عبد مناف سے

ما - شیبه بن رسمید، عنب بن رسیداور الوسفیان بن حرب ، بنی عبدشمس بن عبد مناف سے

۷ - نفر بن مارت ، بنی عبد الدارسے .

۵- الوالبخترى بن شام، زمعه بن اسود اور کميم بن عزام بنی اسد بن عبدالعربي سے

۷- نبیبر بن جواج اور منبیر بن حجاج بنی سم سے

> - امير بن خلف بني جمع سے

وقتِ مقررہ پرینمائندگان دارالندہ پہنچ تو ابلیس بھی ایک شخصیل کی صورت ،عبا اور شے،
راستر رو کے، دروازے پرآن کوٹا ہُوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شخ ہیں؟ ابلیس نے کہا "یہ اہل نجد کا
راستر سے ہے۔ آپ لوگوں کا پر دگرام ٹن کرحاض ہوگیا ہے۔ باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ
آپ لوگوں کو خیرخو اہا ہند مشورے سے بھی محروم مذرکے " لوگوں نے کہا' بہتر ہے آپ بھی آجا ہے ؟ چنا پخہ
المیس بھی ان کے ساتھ الدرگیا۔

پارلیمانی بجیث اور نبی کی نیالی کی خالمانه قرار دا دیراتفاق مسیری کی تامیمان میراند اور اتفاق میرکیا توجویز

اور مل پیش کے بعانے نٹروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے الوا لاسود نے پرتجوز پیش کی کرہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہرسے جلاوطن کر دری۔ پھر تمہیں اس سے

ارت در تستیر اس اجتماع کو درج کرده تحقیقات کی روشنی مین تعیین کی گئی ہے۔ رحمۃ للعالمین ۱۰۲،۹،۹،۹۱،۹۱۰ مرار ۲۰ م علی پہلے پہراس اجتماع کے منعقد ہونے کی دلیل ابن امحان کی وہ روا بیٹ سیے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل ا نبی مین اللہ تھا تھا تھا کی خدرت میں اس اجتماع کی خبر ہے کہ ائے اور آگیا کو ہجرت کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ میعیم بخاری میں مروی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکی اس روایت کو طل لیعیۃ کہ نبی مین اللہ تھی کے اس کے وقت حضرت الو مجروضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور فروایا میں مجھے روائل کی اجازت دے دی گئی سبے "روایت تبقیل آگے اگر ہی ہے۔ کوئی واسطه نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہنا ہے یسس ہمارا معاملہ تھیک ہوجائے گا اور ہمارے زماین پیلے جیسی نگانگت ہوجائے گی۔

گرشیخ نجدی نے کہا" بہیں۔خدا کی تسم بیمناسب رائے نہیں ہے۔تم دیکھتے نہیں کہ اس تحص کی ہا کتنی عمدہ اور بول کتنے معیصے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے دریلے کس طرح لوگوں کا دل جبیت اپتاہے۔ خدا کی تسم اگرتم نے ابیاکیا ترکی طبینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں مازل ہوا ور انہیں اپیا ہیرو بنا لیلنے کے بعدتم پر بورش کرنے اور تمہیں تمہائے شہر کے اندر روند کرتم سے جبیا سلوک جاہے کوئی اورتجو بزسوجو " الوالبختری نے کہا "اسے لیہے کی بیٹر لوں میں حکو کر قید کر دو اور ہاہرسے دروازہ بند کر دو پھر اسى انجام رموت كا انتظار كروبواس سے پہلے دوسرے ثناعوں مثلًا رُبَيرُ اور نابغہ وغيرہ كا ہوجيكا ہے۔" یشخ نجدی نے کہا": نہیں خدا کی قسم پر بھی مناسب رائے نہیں ہے۔ والتّدا گرتم لوگوں نے اسے قید کرد یا جبیا کہ تم کہ رہے ہو تواس کی خربند دروازے سے با مرکل کراس کے ساتھیوں کک ضرور کی نیج جائے گی۔پیرکھے بعید بنیں کروہ لوگ تم پر دھا وا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال بے جائیں۔پیراس کی مرد سے رہنی تعدا در مٹھا کرتہمیں منعلوب کر میں ۔۔۔ اہذا بیر بھی مناسب رائے نہیں ۔ کوئی اور نجویز سوجو!" یه دونوں تجاویز یار نمینٹ روکر کھی تو ایک تبیسری مجرانه تجویز میش کی گئی حس سے تمام ممبران نے تفاق كيا-اسے پيش كرنے والا كے كاسب سے بڑا مجرم الوجبل تھا-اس نے كہا : اس خص كے بارے ميں ميري ایک رائے ہے۔ میں دیکھتا ہوں کراب بک تم لوگ اس پرنہیں پہنچے " لوگوں نے کہا ' ابوانکم وہ کیا ہے؟ ابوہ پل نے کہا" میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر ہر تقبیعے سے ایک مضبوط، صاحب نسب ا ور ہا نکاہوان منتحب کر لیں، پیمبرایک کو ایک تیز تلوار دیں ۔اس کے نب*رسب کے سب* اس شخص کا رُخ کریں اور اس طرح کیبارگ تلوار ما رکرفتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اسطرح قتل كرنے كانتيجريه بو كاكراس تخص كاخون سارے قبائل بي كرم النے كا اور بنوعد مناف سارے قبيلوں سے جنگ م*ز کرسکیں گے۔* لہذا دبین (خون بہا) بینے پر راضی ہوجا می*ں گھے ،اورہم دی*ت ادا کر دیں گئے۔ شیخ نجدی نے کہا". بات یہ رہی جوہں جوان نے کہی۔اگر کوئی تجوز اور لائے ہوسکتی ہے توہی ہے' باقی سب ہیجے'' اس کے بعد پار بیمانِ کتمہ نے اس مجرا مذ قرار دا دیرا تفاق کر لیا۔ اور ممبران اس عوم صمم کے ساتھ لینے گرول كوواپس كيّ كراس قرار دا د پرعمل في الفور كرنا ہے .

#### نىي مايلىغىدۇم كى تېجرت قىلىمايلىم

جب بنی مینی فیلی کے قبل کی مجوان قرار دا دھے ہو چکی تو صفرت جربل علیہ السّلام اپنے رب
تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے کر آپ مینی فیلیٹا کی ضدمت میں حا صربوئے اور آپ کو قریش کی سازش
سے آگاہ کرتے ہوئے بتلا یا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مینی فیلیٹا کو پہاں سے روانگی کی اجازت دے
دی ہے اور بر کہتے ہوئے بہوت کے وقت کا تعین بھی فرا دیا کہ آپ مینی فیلیٹیٹ بیرات اپنے اُسُ
بستریر نا گذارین جس پر اب یک گذار اکرتے تھے لیے

اس اطلاع کے بعد نبی میں شین شین طین طیب دو بہر کے وقت ابو بر رضی اللہ عنہ کے گرتشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ بجرت کے سارے پروگرام اور مرصلے طے فرمالیں ۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ کا بیا ان ہے کہ طعیک دو پر کے وقت ہم لوگ ابو بر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا بر رسول اللہ میں اللہ عنہ سے کہا بر رسول اللہ میں اللہ عنہ سے کہا بر رسول اللہ میں اللہ عنہ میں آپ طلائے ہیں تشریف نہیں لایا کرتے تھے ۔ ابو بکر شنے کہا میں برے ماں باب ایسا وقت تھی جب میں آپ میں ایس وقت کسی اہم معلطے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں ۔ آپ بر قربان آپ میں اللہ عنہ اس وقت کسی اہم معلطے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں ۔

حضرت عائشہ رضی اللّیونها بیان کرتی ہیں کر رسول اللّه ﷺ تشریفی لائے اجازت طلب کی ۔ آپ کو اجازت دی گئی اور آپ ﷺ اندر داخل ہوئے۔ پھر الو بکر رضی اللّیوعنہ سے فرایا یُ تہا دے یا سی فرایا یُ تہا دے یا اللّه کے این میں انہیں ہٹا یہ و ۔ الو بکر رضی اللّیعنہ نے کہا یہ بس آپ کی اہلِ فانہ ہی آپ میں آپ میں انہیں ہٹا یہ و ۔ الو بکر رضی اللّی اسول اللّه کے دسول 
اس کے بعد بھرت کا پروگرام ملے کرکے رسول اللہ طلائظ بیٹی اپنے گھرواپس تشریف لائے اور رات کی آند کا انتفار کرنے گئے۔

مله ابن مشام ۱/۲ مم، زاد المعاد ۲/۲ مله صحح بجاری باب بجرة النبی عَلِیْنْ اَسْمَالُهُ اَ ۵۵۳/۱

رسول السُّر صَلَّاللَّا عَلَيْنَ مَكِلِّ كَعُم كَانَ كَا كُمِيراً وَ الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُرْمِينَ فَي السَّالِ اللَّهُ مَكَانَ كَا كُمِيراً وَ النَّالِ اللَّهُ عَلَى الْمُرافِينَ فَي السِيانَ النَّالِ اللَّهُ عَلَى الْمُرافِينَ فَي السِيانَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللْمُعَلِّقُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللْمُعَلِّلِ الللْمُعِلِي اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّلِ الللِّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّلِ الللِّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّلِ اللْمُعِلِّلِي الللِّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعِلِّلِيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِّلِ الللْمُعِلِّ عَلَيْنَ اللْمُعِلِّ عَلَيْنَ اللْمُعَلِّلِي اللْمُعِلِّ عَلَيْنَ الللْمُعِلِّ عَلَيْنَ اللِمُعِلَّ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِّ عَلَيْنَ الْمُعِلِّ عَلَيْنَ اللْمُعِلِّ عَلَيْنَ اللْمُعِلِّ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِي اللْمُعِلِّ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِّ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِّ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْكُوالْمُ عَلِي الْمُعِلِّ عَلَيْنَ عَلَيْكُوالْمُعِلِّ عَلَيْكُوالْمُ عَلِي اللْمُعِلِي عَلَيْكُ عَلِي الْمُعِلْمُ عَلِي عَلَيْكُوالْمُعِلِّ عَلَيْكُوالِمُ عَلِيْكُ عَلِي عَ

دارالندوه کی پہلے ہیر کی طے کردہ قرار داد سے نفاذ کی تیاری میں گذارا اوراس مقصد کے یہے۔ ان اکا بر جرمین میں سے گیارہ سردار منتخب کئے ہے بن کے نام یہ ہیں۔

> ا- ابوجبل بن ہشام ۲- تھکم بن عاص سے ۔ ۳- عقبہ بن ابی مُعیبط ۲- نضر بن مارث

۵۔ اُمُتِدِ بن خلف علی الاسود

٤- طُغِيمُ بن عدى ٨- الولهب

٩ - أيَّ بن خلف ١٠

١١ - اوراس كا بهانَ مُنتَبِّر بن الجاج سك

ان لوگوں کو بورا و ٹرق اور پنتے لفین تھا کہ ان کی بیزنا پاک سازش کا میاب ہوکررہے گی بہاں یک کرا بوجل نے برائے اور برغزور انداز بیں مذاق و ستہزار کرتے ہوئے اپنے گھیراڈ النے والے ساتھبوں سے کہا "محد ( ﷺ کہتا ہے کہا گرتم لوگ اس کے دین بیں داخل ہوکراس کی بیروی کرو کے توعوب وعجم کے بادش ہ بن جا و کے بھر مرنے کے بعدا تھائے جا و کے تو تہارے ہے باردن کے باغات بیسی جنتیں ہوں گی ۔ اور اگرتم نے ابسانہ کیا تو ان کی طرف سے تہارے اندر ذری کے واقعان پیش آئیں گے۔ پھر تم مرنے کے بعدا تھائے جا و کے اور تہارے یہے آگر ہوگی جس میں صلائے جا و کے اور تہارے یہے آگر ہوگی جس میں صلائے حا و کے "واقعات کے اور تہارے یہے آگر ہوگی جس میں صلائے حا و کے اور تہارے یہے آگر ہوگی جس میں صلائے حا و کے "

بہرحال اس سازمش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا اس لیے یہ لوگ جاگر کر رات گذار رہے ہے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے ، اس کے مانقہ میں آسمانوں اور زمین کی بادشا ہست ہے۔ وہ جوچا ہتا ہے کر آب ہے۔ بہتے بچانا پہلے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کرسکتا اور جے بیٹر اپا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ؛ چنا بخراللہ تعالے نے

اس موقع بروہ کام کیا ہے ذیل کی این کربیبیں رسول اللہ ﷺ کو نماطب کرتے ہوئے بیان فروایا ہے کہ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُشْبِتُوكَ آوْ يَقْتُلُوْكَ آوْ يُخْرِجُولَكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَكُرُوْنَ وَيَمْكُونَ اللهُ خَيْرُ الْمُلْكِرِيْنَ ٥ (٣٠:٨)

وہ موقع یا د کروجب کفار تمہارے خلاف سازش کراہے تھے۔ تاکتہیں قیدکر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہرکریں اور وہ لوگ دا قبل رہے نقے اور اللہ بھی داؤیل رہا تھا اور اللہ سے بہرداؤوالا ہے؟ باہرکریں اور وہ لوگ داؤیل رہے نقے اور اللہ بھی داؤیل رہا تھا اور اللہ بھی ایس بھی اور اللہ بھی ایس بھی میں ایس بھی ایس بھی میں ایس بھی ایس ایس بھی ایس کے دس میں اللہ بھی بھی ایس کے دس میں اللہ بھی بھی میں ایس کا میں ایس بھی میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا میں کا میں اور اللہ بھی کے دس کے میں اللہ بھی کے دس کے دس کا میں کا میں کا میں کی میں کا میں کا میں کے دس کے دس کے دس کی میں کا میں کا دیا کہ میں کے دس کے دس کے دس کے دس کے دس کے دس کا میں کا میں کا دیا کہ میں کے دس 
اس کے بعدرسول اللہ ﷺ بہرتشریف کے آئے مِشرکین کی صفیب چیریں اور ایک مٹھی ننگریزوں والی مٹی سے کران کے سرول پر ڈالی لیکن اللہ نے ان کی نگا ہیں پکڑلیں اور وہ آپ ﷺ کو دیکھ نہ سکے۔اس وفت آپ یہ آبیت نلاوت فرمارہے نہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ٱيْدِيْهِ مُ سَدَّا قَ مِنْ خَلْفِهِ مُ سَدًّا فَٱغْشَيْنِهُ مُّ فَعَشَيْنِهُ مُ

" ہم نے ان کے آگے رکا وٹ کھڑی کردی اور ان کے پیچے رکا دٹ کھڑی کردی پس ہم نے انہیں ڈھانک بیاہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔''

اس موقع پر کوئی بھی مشرک باتی نہ بچاحبس کے سرپر آپ ﷺ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔اس کے بعد آپ ابو اس کے مکان کی ایک کھولی سے کے بعد آپ ابو بکررضی اللہ عنہ کے گرتشر لیف سے کئے اور بھیران کے مکان کی ایک کھولی سے مکل کردونوں حفرات نے رات ہی رات بمین کا رخ کیا اور جند میل پرواقع تورنا می پہاڑ کے ایک غارمیں جا پہنچے ۔ 2

لله حضرموت رجنوبي ين كي بني بوئي جاد رحفري كهلاتي بهدي

ی ابن شام ۱/۸۸ ، ۱۸۸ ک این ا/۱۸۸ ـ زاد المعاد ۲/۲۵

اده رمحاصرین وقتِ صفر کا انتظار کردہ تھے لیکن اس سے ذرابہ ہے انہیں اپنی ناکای و نامرا دی کاعلم ہوگیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر شعلی شخص آیا اور انہیں آپ ﷺ کے دروازے پردیکھ کر ہے جا کہ آپ لوگ کرسس کا انتظار کردہ ہیں ؟ انہوں نے کہا محد ( ﷺ) کا۔ اس نے کہا 'آپ لوگ او نامرا دہوئے۔ خداکی شم اجم تر ﴿ الله الله الله کو کے باس کے اس نے کہا 'آپ کو کام اور آپ کے مرول پرمٹی ڈوالے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا' بخدا ہم نے توانہیں نہیں دیکھا اور اس کے بعد اپنے سرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُسے کو ہے۔

رسول الله ﷺ ۱۰ صفر سلامی تاریخی الله می الله می الله می الله تاریخی الله می می ایک کاریک کاروکی الله می می الله می ال

سے پہلے بہلے باہر کی جامیں۔

چونکه نبی مظلین کا معلوم نقاکه قریش پوری جانفشانی سے آپ مظلین کی تلاشیں کا لاشیں اگ جا میں کے اور میں راستے پر پہلے اُن کی نظراً سٹے گی وہ مدینہ کا کارروانی راستہ ہو گاجوشال کے رخ پرجا آہے اس لیے آپ طلائے ہیں نے وہ راستہ اختیاری جو اس کے بالکل اُلٹ تھا بینی میں جانے والا راستہ جو کمر کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ میلائے گاہ نے اس راستے پرکوئی ہائے میں ہانے والا راستہ جو کمر کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ میلائے گاہ نے اس راستے پرکوئی ہائے میں ہا

م ایناً ایناً

نلے رحمۃ للعالمین ۱۱ مه۔ صفر کا یہ مہینہ چودھویں سنہ نبوت کا اس وقت ہوگا جب سنہ کا اتفاز محرّم کے مہینے سے مانا جائے اور اگر سنہ کی ابتداراسی مہینے سے کریں حس میں آپ ﷺ کو نبوت سے مشرّف کیا گیا تھا توسط کا یہ مہینہ قطعی طور پر تیر ہویں سنہ نبوت کا ہوگا۔ والم ایر نے کہیں پہلا حساب اختیار کیا ہے اور کہیں دوسرا حبکی وجرسے وہ وافعات کی ترتیب میں خبط اور خلطی میں پڑگئے ہیں ہم نے سب نہ کا آغاز محرّم سے مانا ہے۔

کا فاصلہ طے کیا اور اکس پہاڑے دامن میں پہنچ ہو تورک نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلزؤی بیج
اور شکل چڑھائی والا بہا رہے۔ یہاں پتھ بھی بکترت ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ کے دونوں
پاؤں زخی ہوگئے اور کہا جا تا ہے کہ آپ نشان قدم چیانے کے یہے پنجوں کے بل چل رہے تھے
اس کے آپ مُنظِنْ اللہ کے پاؤل زخمی ہوگئے۔ بہرطال وجہ جو بھی دہی ہو حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ
نے بہا ڈکے دامن میں بہنچ کر آپ مُنظِنْ اللہ کا مُنظِنْ اللہ کا اور دوڑتے ہوئے بہا لوکی چوٹی پر ایک
غار کے بہاس جا پہنچ جو تا ریخ میں غارِ تورک نام سے معروف ہے لا

عظیفی از اس دونوں صفرات نے تین لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ کا یہاں دونوں صفرات نے تین را نیں یعنی حمد بنیج اور اتوار کی راتیں جیب کرگذاری۔ تا اس دوران ابو بکروشی اللہ عنہ کے صاحبزاد سے عبداً للہ بھی یہیں رات گذار نے تھے۔ صفرت عائشہ وضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک ، سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں صفرا کیے پاس سے بطیعاتے اور کہ میں قریش کے ساتھ یوں سے کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گذاری ہے بھرآپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اُسے اچی طرح یا دکر لیتے اورجب

تمہیں کیا بُوا ؟ عرض کی میرے ماں باپ آٹ پر قربان! مجھے کسی چیزنے ڈوس لیا ہے۔ رسول اللہ

ملك رحمة للعالمين ا/٩٥ مختصرالسيرة لليشخ عبداللرص ١٦٧

سلل بیبات رزین نے حضرت عمری خطاب رضی الندع نہ سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بھرید زم بھیوں لیڑا رئیبی موت کے وقت اس کا از ملیٹ آیا) اور بہی موت کا سبب بنا۔ دیکھئے مشکوۃ ۲/۲۵۵ باب مناقب ابی بمر

تاریک گری ہوجاتی تواس کی خرب کرغار میں پہنچ جاتے ۔

ا دهر حضرت الوبكر رضى الله عنه كے غلام عام مربی فبكير أه بكرياں چراتے رہتے اور جب رات كاليك حصته گذر جاتا نو بكرياں لے كران كے پاس پہنچ جاتے ، اس طرح دو نوں حضرات رات كواسوده بوكر دو د هربی ليتے ـ بيشر سرح تراكم بى عام بن فبكير أه بكرياں با بك كرجل دينے ـ بينوں رات انہوں نے بهى كي باك در يديد كى عام بن فبكير ه ، حضرت عبدالله بن ابى بكر رضى الله عنه كے كرجانے كے بعدا بنيں كے بين كار من بائل الله عنه كے كر جانے كے بعدا بنيں كے نشافات قدم ير بكرياں با نكور ان ان مدے جائيں . هالے نشافات قدم ير بكرياں بانكون ان مدے جائيں . هالے

ور فران کی بیک و دو این کا برحال نفا کرجب منصُوبِّه قتل کی رات گذرگئی اور مبیح کو قرین کی تاک و دو این نظور پیمام ہوگیا کر رسول اللہ ﷺ ان کے ماتھ سے کل

چکے ہیں نوان پر گویا حنون طاری ہوگیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا عضة حضرت علی رضی الدّعنہ پر
انارا آپ کو گھسیدے کرفانہ کعبہ مک لے گئے اور ایک گوٹسی زیر حراست رکھا کوئس ہے ان دونوں
کی خبرلگ جائے لئے لیکن جب حضرت علی رضی الدّعنہ سے بچے حاصل نہ ہُو اتو الو بجر رضی اللّه عنہ کے
گھرآئے اور دروا زہ گھٹکھٹا با حضس سرت اسمار بنت ابی بکر برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچا تہا لے ابّا کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت خبیث الوجہل نے باتھ
کہاں ہیں ؟ انہوں نے کہا ، بخد المجھے معلوم نہیں کرمیرے ابّا کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت خبیث الوجہل نے باتھ
المُقاکران کے رضاریہ اس زور کا تھیں ہوما راکھان کی بالی گرگئی ۔ کے

اس کے بعد قریش نے ایک ہنگا می اجلاس کرکے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام مکنہ دسائل کام میں لائے جائیں ؛ جنا نجہ کے سے نکلنے والے تمام راسنوں پرخواہ وہ کسی بھی ست جارہا ہونہا بہت کڑا ستے پہرہ بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ میں لائے اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ میں لائے اسی ایک کو زندہ یا مردہ عاضر کرے گا اسے ہرا کی سے مبدلے سو اونٹوں کا گرانقدرانعام دیا جائے گا۔ لائے اس اعلان کے نتیجے میں سوارا و رہیا دے اور نشان ب قدم کے مام کھوجی نہا بیت سرگری سے ناش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وا دیوں اور نشیب و فرازمیں ہرطرف مجھرگئے؛ لیکن نتیجہ اور ماسل کھے نہ رہا۔

تلاش كرنے والے غاركے و مانع كك بجى بہنچ ككين النداين كام برغالب سے چنانچ معيم نارى

سل فتح الباری ۱/۲۳۳ کیلے سیمے بخاری ۱/۳۵۵،۲۵۵ کیلی ابن ہشام ۱/۲۸۲ کیل میں ہشام ۱/۲۸۲ کیل میں بخاری ۱/۲۵۵ کیل میں بنام ۱/۲۸۲ کیل میں بخاری ۱/۲۵۵

قدم سےزیادہ فاصلہ اتی مذرہ گیا تھا ۔

مدرین کی را ه مل مسل اور بے میتجوی آگ بجه گئی، تلاش کی مگ و دورک گئی اورتین روز کی مدریخ مدریخ میل اور بے میتجد دو ژدهوپ کے بعد قریش کے بخش دجنریات سردیخ کے تورسول اللہ مینے اللہ کا اور حضرت الو بکرونی اللہ عنہ نے مدینہ کے بیا نظام کا عرم فرمایا عبداللہ بن ارتقط کیش سے، جو صحال اور بیا بانی داستوں کا مام رتھا، پہلے ہی اجرت پر مدر نبر بہنچا نے کا معاطبہ طے ہو چکا تھا۔ پیشخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا کین قابل اطبینان تھا اس لیے سوار میاں اس کے حوالے کردی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ تین را تین گذرجانے کے بعدوہ دونوں سواریاں لے کرفار توریخ جانے کی جو بیج الاقل ساتھ کی چا ندرات تھی (مطابق ۱ ایستر کا کا تیا تو عبداللہ بن ارتقط سواریاں لے کرآگیا اور اسی موقع پر الو بکروخی اللہ عنہ نے درمول اللہ طافی کا تھیں میں افعل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گذارش کی کرآپ میری ان دوسواریوں میں سے ایک قبول فرما ہیں۔ رسول اللہ مین افعل اللہ مین میں افعل اللہ مین افعل اللہ مین میں افعل اللہ مین افعل اللہ میں افعل اللہ مین اللہ مین اللہ مین اللہ مین اللہ مین اللہ میں افعل اللہ مین اللہ مین اللہ مین اللہ مین اللہ مین اللہ میں اللہ مین اللہ مین اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مین اللہ مین اللہ مین اللہ مین اللہ مین اللہ میں 
ہے ، انہوں نے اپنا بٹیکا رکم بند) کھولا اور دوحصوں میں چاک کرکے ایک میں توشر لٹیکا دیا اور دوسرا کمیں باندھ لیا۔ اسی وجہسے ان کا لقب ذات النِّطا قین پڑگیا۔ نٹے

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ اور ابو بکروشی اللہ عند نے کوچ فرمایا -عامر بن فَہُی فُرضی اللہ عنہ کا مائی اللہ عنہ کھی اللہ عنہ کھی ساتھ ستھے۔ رہنما عبداللہ بن ارتقیط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا ۔

اپنی کمروال ملے بیٹان کی جانب حیلا آر ماسے ۔ وہ بھی اس بیٹان سے وہی جا ہنا تھا جوہم نے چاہاندا۔ میں نے اُس سے کہا 'اسے جوان تم کسس سے آ دی ہو؟ اس نے مکّریا مدینہ کے کسی آ دی کا ذکر کی . میں نے کہا' تہاری بکرلوں میں کچے دو دوسہے ؟ اس نے کہا' بال - میں نے کہا دوہ سکتا ہوں۔ اُس نے کہا ہاں! اورایک بکری مکڑی۔ میں نے کہا ذرائقن کومٹی، بال اور تنکے وغیرہ سےصا ہے کو بھراس نے ایک کاب میں تھوڑاسا دودھ دو یا اورمیرے پائس ایک چری لواتھا جوہیں نے رسول اللَّه عَلِيْنْ عَلِيْنَا كَيْمِينَ اوروضور كرنے كے بيے ركھ ليا نفا-ميں نبي عَلَيْنَا عَلَيْنَا كَ یاس آیا میکن گوارانہ ہُوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے ترمیں آپ سے پاس ہیا اور دود ھرپریانی انٹر ملا یہاں کے کہ اس کانچلاحصہ ٹھنڈا موگیا۔اس کے بعد میں نے کہا کے کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں '؟ اس کے بعد سم لوگ جل پڑے لبے ۲- اس سفریس الوممررضی النَّرعنه کاطرتقیه به تها که وه نبی طلقی این کی دوایت رما کرتے تھے بینی مواری پر حضور کے بیچھے بیٹھا کرتے تھے، چونکدان پر بڑھا ہے کے آثار نمایاں تھے اس لیے لوگول كى نوجرانېيى كى طرف جاتى نفى - نبى ﷺ يرائعى جوانى كے آثار غالب تھے اس يه اب كى طرف تدجر كم جاتى تقى اس كانتيجه يه نفاكهسى آ دى سے سابقه ريا تا تو و ه الو كم رضى للمامة سے پوچیتا کہ یہ آپ کے آگے کون ساآدمی ہے ؟ احصرت الو مجروضی الله عنداس کا بڑالطیف بواب دیتنے) فرماتے ? یہ ا دمی مجھے راستر تبا تا ہے ؟ اس سے سمجھنے والاسمجیا کہ وہ یہی راستہ مراد ہے رہے ہیں حالا ککہ وہ خیر کار است مراد لیتے تھے ۔ ۲۳

خاتون قيس واتقول مير كُعِنْ والع نصير كصحن مين بيني ربتين اورآني جاني واله كوكه لاتي الإتى رتبين - آب نف ان سے پوچیا کہ پاس میں کھے ہے ؟ بولیں " بخدا ہمارے یاس کھے ہوتا آوا ہپ لوگول کی میزبانی میں ننگی نه ہوتی ، تمریاں بھی دُور دراز ہیں " یہ قحط کا زمایہ نھا۔

يركميسى كرى سے ؟ بوليں "اسے كمزورى نے ربوڑ سے بيچے جيوڑ ركھا ہے"۔ آپ عَلَيْهُ عَلَيْكُ نَا

نے فرمایا "اجازت ہے کہ اسے دوہ لول ؟ بولیں" و ہاں میرے ماں ہاہے تم پر قربان - اگرتہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے توضرور دوہ لو "اس گفتگو کے بعدر سول اللہ ﷺ سے اس بمری کے تھن پریا تھ بھیرا۔ اللہ کا نام لیا اور دُعا کی۔ بمری نے با وّں بھیلاد ئے۔ تھن میں بھر لور دودھ اُرّ آیا۔ آپٹے نے اُمِّ مُعَبد کا ایک بڑاسا برتن ایا جو ایک جاعبت کو آسودہ کرسکتا تھا۔ اور اس میں اتنا دو ہاکہ جهاگاُ وبرا گبا - پيراُمٌّ مُعبد كوبلايا - وه بي كرشت كمبير بوگئين تو اپنے ساتھ بيوں كوبلايا - وه بھي كم مير بوگئے توخود پیا بھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھرگیا اور اسے اُٹیم مُعَبَد کے میاس جھوڑ کر آگے جل بڑے۔ تھوڑی ہی دیرگذری تھی کران کے شوہرا بومٹیداینی کمر ورکر بوں کا جو ڈسلے بن کی وجہ سے مرال چال جل رہی تفیں، اِنکتے ہوئے آپہنچے۔ دو دھ دکھیا توجیرت میں پڑگئے۔ پوچھا یہ تمہارے یاس کہالت آیا ؟ جبکه بحرمان دور درا زنقیس اورگه مین دو ده دینے والی بکری نه تقی کولیں "بخدا کوئی بات نہیں وائے اس کے کہ ہمارے پاسسے ایک بابرکت آ دی گذراحس کی الیبی اور الیبی بات تھی اور بیاوریہ حال تفا أو الومعبد في كهابه تووبي صاحب قريش معلوم بهومات جسة قريش ملاش كررسي بين اجيا وراس کی کیفیت توبیان کرو۔ اس برام معندنے نہایت دانش اندازسے اپ طال اللہ اللہ کے اوصاف و کما لات کا ایبانقشر کھینے اکر گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہاہے ۔ کتاب کے اُخِر میں یہ اوصاف درج کئے جامیں گئے ۔ یہ اوصاف سن کر الومنعبدنے کہا: "والنّدیہ تو وہی صاحب قرنش ہے حس سے بارے میں لوگوں نے قسم تسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے كم آب مِنْ الله المنظيمة في رفاقت اختيار كرول اور كو أن رامسة ملا توابيا ضرور كرول كا "

ادھر کتے میں ایک آواز ابھری جیے لوگ من رہے تھے مگراس کا بولنے والا دکھائی ہنیں پڑ رہا تھا۔ آوازیر تھی ۔

دفيقين حلا خيمتى ام معبد و افسلح من امسى دفيق محسمت به من فعال لا يجازى وسؤدد ومقعدها للمومنين بمرصد فانكم ان تسألوا الثاة تشهد

جزی الله رب العرش خبر جزائه هما سزلا بالسر وارتحلا به فیا لقصی مازوی الله عنکم لیهن بنی کعب مکان فتا تهم سلور اختکم عن شأتها وانائها

حضرت اسمار رضی الدُّعنها کہتی ہیں ہمیں علوم نہ تھا کہ رسول اللہ مِنْ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ الله مُن کارم کالن خوایا ہے کہ ایک جن زیری کہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے بیچھے بیچھے جل رہے تھے اس کی آوازس رہے تھے ایک کی دوہ بالائی کہ سے کمل گیا۔ وہ کہ آوازس رہے تھے کی کی دوہ بالائی کہ سے کمل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہجہ ہے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہُوا کہ رسول اللہ عظیما کی اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہُوا کہ رسول اللہ عظیما کی است کے کھر کا دُخ فرایا ہے۔ بہتی ہے۔ بہتی ہے۔ بہتے کہ میں کا دُخ مدینہ کی جانب ہے۔ بہتے

الم المعاد ۱۷۲۷ م م م ۵ مر بنوخزا عمری آبادی کے محل وقوع کومیر نظر دکھتے ہوئے اغلب بیہ کم اللہ کا دوست میں کہ ا پیروا قد غارسے روانگی کے بعد دوسرے دن بیش آبا ہوگا۔

میں نے تیرکی افرمانی کی اور گھوڑے پرسوار ہوگیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا بہان مک کرجب میں رسول الله ﷺ كَيْ فَامِت من رماتها \_\_اوراب التفات نہیں فرماتے تھے ہجکہا بوکر آبار ہار مُرُاکرد مِکارِسے تھے۔ تومیرے گھوڑے کے اگلے دونوں ہایوں زمین میں دھنس گئے بہات مک رگھٹنوں مک جا بنيج اورئي اس سے رگيا بيرس نے اسے دانا تواس نے اٹھنا جانا ليكن وہ لينے ياؤ الشكل كال سكا۔ مہرمال جب وہ سیدها کھڑا ہُوا تو اُس کے باقل کے نشان سے آسان کی طرف دھویں عبیاغباراً ڈرہاتھا میں نے پیر پانے کے تیر سے سمت معلوم کی اور پیروہی تیزنکلا جو چھے ناپندتھا۔ اس کے بعد ہیں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ کھیر گئے اور میں اپنے گھوڑے پیسوار ہو کران کے پاس پہنیا جس قت بیں ان سے روک دیا گیا تھااسی وقت بیرے دل میں یہ بات بلیگر کئی تھی کررسول اللہ ﷺ کا معاملہ غالب الررس كا، چنانچريس نے آپ طلائ الله سے كماكرات كى قوم نے آپ ينا الله الله ك بداے دبیت (کا انعام) رکھاہے اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ میلان اللہ اللہ کا الكاه كيا اورتوشها ورمازو ما مان كي بحيميش كش كي مگرانهوں في مبراكوئ مامان منهيس ليا اور نه مجسے کوئی سوال کیا۔ صرف اتنا کیا کہ سمبارے تعلق دازداری برننا۔ میں نے آپ سے گذارش کی کہ اب مجھے پروائد اس مکھ دیں۔ آپ عظائل نے عام بن نہیرہ کو عکم دیا اور انہوں نے چرا کے ايك ممرس بركه كرمير حوال كرويا - بيررسول الله ينالله الكي الكي راه كف - في

اس واقعے سے منعلی خود الر کررضی الدیمند کی تھی ایک روایت ہے ان کا بیان ہے کہم لوگ روایت ہے ان کا بیان ہے کہم لوگ رواین ہے ان کا بیان ہے کہم لوگ رواین ہوئے توقع ہماری لائٹس میں نفی گریٹرا قدبن مالک بن عشم کے سوا، جوا پہنے گھوڈے پر آبا تھا، اور کوئی ہمیں نہ یا سکا - میں نے کہا، اے اللہ کے رسول میلائی ایسی کی کہا والے اللہ کے رسول میلائی ایسی کی کہا والے اللہ کے رسول میلائی کی ایسی کی کہا والے اللہ کے دسول میلائی کی ایسی کی کہا والے میں کہا والے اللہ کے دسول میلائی کی کہا ہے۔ آپ میلائی کی کہا ہے کہا والے میں کہا ہوگئی کہا ہے۔ آپ میلائی کی کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہوگئی کہا ہوگئی کی کہا ہو کہا

لَا تَحْنَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا

"غم من كرو الله بمايك ساته بك لنا

بېرمال سُرا فتولىس بۇ اتودىكىياكە لوگ ناش بىن سرگردان بىن - كىنے لگا ادھركى كھوج خرك

کی میم بخاری ۱/۱ ۵۵ – بنی نگر کی کا مطن را لغ مح قریب نفا اور رُزَّافذ نے اس وقت آپ کا پیچیا کیا نفا جب آپ قدیدسے اور بیجارہے تقے رزا دالمها د ۲/۱ ۵) اس لیے افلاب پر ہے کہ خار سے روائل مے بعد میں دن تعاقب کا پروا قور پیش آیا تھا۔ ملکے میسے بخاری ۱۷/۱ ۵ کیے زاد المهاد ۲/۲۵

چکا ہوں۔ یہاں تہا را جو کام نفاوہ کیا جاچکا ہے۔ راس طرح لوگوں کوواپس ہے گیا ) بعنی دن کے شروع میں توجیط اکر ہاتھا ۔ اور آخریں پاسسبان بن گیا ۔ محلے

۵- داست میں نبی میں اللہ اللہ کورگری المکی سط، یہ اپنی توم کے سردار تھے اور قراش نے جس ذر دست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لا لیج میں نبی میں شکھ اور الو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکھے تھے؛ لیکن جب رسول اللہ میں اللہ علی اللہ سے سامنا بھوا اور بات چیت ہوئی توفقہ دل دے میں نکھے تھے اور اپنی قوم کے ستر آدم بول سیت وہیں سلمان ہو گئے ۔ پھر اپنی بگرشی ا نار کر نیزہ سے با ندھ لی حسب کا سقید بھیر رہا ہوا میں اہر آنا وربشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ ، مسلم کا حامی ، دُینا کو عدالت و انصاف نے بھر اور کردے والا تشریف لار ہے ۔ کہا

۱۵- راستے میں نبی ﷺ کو حضرت دُبیرُ بن عوام رضی النّرعنه طعے-یہ مانوں کے ایک تجارت پلیٹر گروہ کے ساتھ ملک شام سے والیس آرہے تھے حضرت زبرِ شنے رسول النّد ﷺ اورالوكر رضی النّدعنه کوسفید یا رجہ جات بیش کئے ۔ وکیا

قبار میں تشریف آوری الامی الاول سال منبوت یعنی ک به جری طابق الله میلان میلین الله میلان الله میلا

کے رحمۃ لاعالمبین ۱۰۱/۱ اس دن نبی ﷺ معیح بخاری عن عروۃ ابن الزبیر ۱۸۷۱ ۵۵ میں کے سیکے بخاری عن عروۃ ابن الزبیر ۱۰۱/۱ میں اور جوگوگ آپ کی منتق کے تھیک ترتی سال ہوئی تنقی اور جوگوگ آپ کی نبوت کا آغاز ۹ در بیع الاول ساللہ عام الفیل سے ملت ہیں ایکے تول کے طابق آپ کی نبوت پرٹھ بکتیرہ سال پولسے ہوئے تھے ۔ البتہ جوگوگ آپ کی نبوت کا آغاز در مضال اللہ عام افیل سے ملت ہیں ان کے تول کے مطابق بارہ سال پانچے ہمینہ اٹھا رہ دن یا بائیس کی تاہوئے تھے۔

پڑے بات راورہ جباریج دھیج کر استقبال کے لیے امنڈ پڑھے)

ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عُرُو بن عُوف (ساکنانِ قبار) میں شور طبند ہُوا اور کمبیر شنی م گئی مسلمان آپ مِیلِیں کی گئی کہ آمد کی خوشی میں نعرۃ کمبیر طبند کرتے ہوئے استقبال کے بیے کل پڑے۔ کھرآپ میلائی کی گئی سے مل کرتے بنہ نبوت پیش کیا اور گرد ومپش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس قت آپ طال کی کی پینے پر کمین میں ہوئی تھی ۔ اور یہ وی نازل ہور ہی تھی ۔

. فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْلِكَةُ لَعْدَ
 ذٰلِكَ طَهِيْرٌ ۞ (٢:١٦)

حفرن عوه بن دبیر رضی النّدعنه کابیان ہے کہ لوگوں سے طفے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مرطب اوربیع الاوّل کا جبید نفا۔ الو کر رضی النّدعنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھرطب نفے اور دبول اللّه یِظَافِیکا کی جبیب نفا۔ الو کر رضی النّدعنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھرطب نفے اور دبول اللّه یِظافِیکا کو دیکھا نہ نفادہ چب چاپ بیٹے نقے۔ انصاد کے ولوگ آنے ، جنہوں نے دسول اللّه یُظافیکا کو دیکھا نہ نفادہ سیدھالو کر رضی النّدعنہ کو سلام کرتے۔ یہاں تک کہ دسول اللّه یُظافیکا پر دھوپ آگئی اور الو کر رضی النّدعنہ کو سلام کرتے۔ یہاں تک کہ دسول اللّه یُظافیکا پر دھوپ آگئی اور الو کر رضی النّدعنہ کو سلام کرتے۔ یہاں تک کہ دسول اللّه یُظافیکا پر دولوں نے بہا اللّه کی درسال اللّه یکوں نے بہا اللّه کی درسال اللّه الله کی درسال اللّه 
اد هر حضرت على بن إبى طالب رضى الترعنه نے كمة ميں نين روز تظهر كمه اور لوگول كى جوا مانتيں

مربین میں داخلی اس شہر کانام بٹرب کے بجائے مرینہ تشریف لے گئے اوراسی دن سے مربین میں داخلی اس شہر کانام بٹرب کے بجائے مدینۃ الرسول بٹہررسول سلائے ایک اس شہر کانام بٹرب کے بجائے دن تفاع کی کوچے تقدیس وتحید کے کمان سے گونج دیسے تقدیس وتحید کے کمان سے گونج دیسے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی ومسرت سے ان اشعار کے نینے بھیر رہی تقیس کے اکثر کے دیسے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی ومسرت سے ان اشعار کے نینے بھیر رہی تقیس کے اکثر کے دیسے تاب الموری کا جاند ہے ہم پر جسٹھا میں سوئے جنوب جو دھوں کا جاند ہے ہم پر جسٹھا میں سوئے جنوب جو دھوں کا جاند ہے ہم پر جسٹھا

م زاد المعاد ٢/ لم ٥- ابنِ مِثَام ١٠٢/١ - رحمة للعالمين ١٠٢/١

الا ۱۰۲۱ مین اسان کی روایت ہے۔ دیکھے ابی ہنام ۲/۱ ۲۹ ماسی کوعلا مرضور لوری نے اختیار کیا ہے۔ دیکھے ور الحالی ا ۱۰۲۱ میکن میں بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ مین الفیلی نے اسی کوعلا مرضور لوری ہے المرایا کی ایک اور ایک میسری روایت میں چودہ رات (۱۱/۱) گرایک اور روایت میں چودہ رات (۱۱/۱۱) گرایک ہے۔ ابن تیم نے اسی آخری روایت کو اختیار کیا ہے کہ ابن تیم نے وقعری کی ہے کہ آپ تباری دوشنبہ کو پہنچ سے اور وایس سے جو کوروانہ ہوئے تھے۔ (زاد المعاد ۲/۱۸ ۵،۵۵) اور معلوم ہے کہ دوشنبہ اور جو دوالگ الک سفتوں کا لیا جائے تو بہنچ اور روائی کا دن چودہ دن کیے ہوئے گدی ۔ اور بہنچ اور روائی کا دن شال کے ہوئے گا۔

<sup>.</sup> کی صبیح بخاری ۱/۵۵۵،۵۵۱ و ۱۰۱۵ها و ۱/۵۵۲ ابن شام ۱/۹۴۷ م - رحمة للعالمین ۱۰۲۱ - ا- در می العالمین ۱۰۲۱ - در م کی اشعار کا به ترجمه علامه منصور بورگ نے کیا ہے ۔علامه ابن قیم نے کتما ہے کہ پراشعار (باتی لگے سغریہ)

وَجُبُ الشُّكِ عَلَيْنَا مُا دُعًا لِللهِ دُاعِ کیا عدہ دین اور تعسیم ہے سشکرواجب ہے ہمیں اللہ کا أَيُّهَا الْمُبُعُونَ فِينَا جنُتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ بھینے والا ہے تب را کبرماٹ ہے اطاعت فرض سیکے حکم کی انصارا اگرچر براے دولت مندنہ تنفے میکن ہرایک کی ہی آرزوتھی کررسول اللہ ﷺ اس كيهال قيام فرايش؛ جِنا بخراك مِين الله الساركيس مكان يا محقيد كررن وال کے لوگ آپ کی اونمٹنی کی کمیل کمرشیلتے اورع ض کرتے کہ تعداد وسامان اور ہتھیار وحفا طت فرشِ را ہ مِي تشريفِ لايتے! مُرات ﷺ فرات کرا ونٹنی کی راہ جپوڑ دو۔ یہ اللّٰہ کی طرف سطمور ہے۔ بینا نجرا ونٹنی سلسل علیتی رہی اور اس منعام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے؛ ہیکن آپ ﷺ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کرتھوڑی دورگئی، پیرمط کر دیکھنے کے بعد ملیٹ والول بينى بنونجار كامحله تفا اوربيرا ونثني كمسليغض توفيق الهي تقيي كيونكه آب ينطيش فيلينك نهيال میں قیام فرماکران کی عوّت افزائی کرنا چلہتے تھے۔ اب بنونجا رکے لوگوں نے اپنے اپنے گھر بے جلنے کے لیے رسول اللہ ﷺ سے عرض معروض شروع کی لیکن الوالوب انصاری ضی الداعة نے دیک کر کجاوہ اٹھالیا اور اپنے گھر نے کر چلے گئے۔اس پررسول انٹد ﷺ فرطنے لگے، آ دمی اینے کجاوے کے ساتھ ہے۔ اوھر حضرت اسعدین زرارہ رضی الڈیمنہ نے آگرا ونٹنی کی نکیل پکٹر ل۔ چنانچہ یہ اومٹنی انہیں کے پاکسس رہی لگتے

صیح نجادی میں حضرت انس رضی النُّرعنه سے مروی ہے کنبی ﷺ نے فرمایا: "ہمالے کس آدمی کا گھرزیا دہ قریب ہے "حضرت الوالوب انصاریؓ نے کہا: میراءا سے النُّرکے رسولؓ! بررا میرامکان اور بیر رہامیرا دروازہ۔ آپ ﷺ نے فرایؓ جاؤ! اور ہمارے لیے قَنْبُولہ کی جگرتا اِ

حضرت عائشه رضی الله عنها کابیان ہے کہ دسول اللہ ﷺ مریز تشریف لائے توحیر اللہ کے توحیر اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے توحیر اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ  حال ہے ؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت الو کمر اللہ کا کہا حال ہے ؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت الو کمر اللہ کا کہا حال ہے ؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت الو کمر اللہ کا کہا حال ہے ؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت الو کمر اللہ کا کہا حال ہے ؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت الو کمر اللہ کو سیار آتا تو بیشعر پڑھے ؟

کُلُّ امْدِي مُصَبِّحٌ فِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

## مەنى زندگى

مرنی عبد کوتین مرحلول رِتفسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ا- پیداد موحله بجس میں فقی اور اضطرابات بربائے گئے اندرسے رکا وٹیں کھڑی گئیں اور اضطرابات بربائے گئے اندرسے رکا وٹیں کھڑی گئیں اور با ہرسے دشمنوں نے مدینہ کوصفی بہتی سے مثلنے کے لیے جیٹھا کیاں کیں۔ برمرس کرسلے میں میں میں میں بہتی ہوجا تاہے۔
- ٧ دوسرامرحله وحس مين بنن پرست فيادت كرمائق صلى بوئى فيسنح كردمضان مشهر بر منتهى بورة سب ديهي مرحله شا بان عالم كو دعوت دين بيش كرنے كا بھى مرحله سب .
- س۔ تبسرام حلہ ، حس میں خلقت الترکے دین میں نوج در نوج داخل ہوئی۔ ہی مرحلہ مدینہیں توج در نوج داخل ہوئی۔ ہی مرحلہ مدینہیں توج در نوج داخل ہوئی۔ ہی مرحلہ مرحلہ سے ۔ یہ مرحلہ رسول اللہ ﷺ کی جیاتِ مُبُارکہ کے اخیر بینی رہیں الاول سلامی کس میط ہے ۔ مُبُارکہ کے اخیر بینی رہیں الاول سلامی کس میط ہے ۔

# ہجرہے وقت مرینہ کے حالا

ہجرت کامطلب صرف یہی ہنیں تھا کہ فتنے اور تمسخ کا نشا نہ بغنے سے نجاست حاصل کر لی جائے بکد اس میں میں ہم ہوم بھی شامل تھا کہ ایک پُر امن علاقے کے اندرایک نسے معاشرے کی شکیل میں تعاون کیا جائے۔ اِسی لیے ہرصاحب انتظاعت مسلمان پرفرض فرا رہا یا تھا کہ اس وطن حدید کی تعمیر میں حصتہ ہے اور اس کی نخیگی ، حفاظت اور دفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔

یربات توقطعی طور پر معلوم ہے کررسول اللہ ﷺ میاس معاشرے کی تشکیل کے امام، تا میرات تو تفکیل کے امام، تا میران میں تا میرانے میں تا میں

مدینے میں رسول اللہ ﷺ کو تین طرح کی قوموں سے سابقہ در پیش تھا جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسے رسے باکل جداگا نہ تھے اور ہرایک قوم کے تعلق سے پیخصوصی سائل تھے جود وسری قوموں کے مسائل سے ختنف تھے۔ یہ تعینوں اقوام حسب فریل تھیں :

۱- اب طلاط المان کے باکباز صحابہ کرام رضی الله عنهم احمعین کی منتخب اور متماز جاعت .

٧- مدينے كے قديم اور اصلى قبائل سے تعلق ركھنے والے مشركين ، جواب ك ايمان نہيں لائے تھے.

۲- پېرود

(الف) صحابہ کرام رض الدعنہ مرکنعلیٰ سے آپ میلیں گائی کوئی مسائل کا سامناتھا ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مریخ کے حالات کے کے حالات سے قطعی طور پرخمنلف تھے۔ کے تیں اگرچہان کا کلمہ ایک نتھا اور ان کے متفاصد بھی ایک تھے گر وہ خو دخننف گھرانوں میں مجھرے ہوئے تھے۔ اور جبور وم تھہورا ور فسیل و کر ور تھے۔ ان کے انھویں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ نتھا۔ سارے اختیارات و تشمنان دین کے انھوں میں تھے اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجرا داور لوازمات سے قائم ہوتا ہے۔ گر سے مسلمانوں کے پاکس وہ اجرا رمرے سے تھے ہی کہ می سور نوں میں صرف اسامی مبادیات نشخ اسلامی معاشرے کی شکیل کرکئیں۔ اس لیے ہم و کی تھے ہیں کہ می سور نوں میں صرف اسلامی مبادیات نے اسلامی معاشرے کی تھے۔ اور حی تھے ہیں کہ می سور نوں میں صرف اسلامی مبادیات نے اسلامی معاشرے کی تھے اور کی گئی ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اس کے۔ اس کے تھے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اس کے۔ اس کے تھے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اس کے۔ اس کے تھے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اس کے۔ اس کے تھے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اس کے۔ اس کے تھے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اس کے۔ اس کے تھے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اسے۔ اس کے اس کے تھے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اس کے۔ اس کے تھے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اس کے۔ اس کے تھے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سے اس کے۔ اس کے تھے ہیں کہ تعلی سے اس کے کہ تھے۔ اس کے کہ تعلی کر کا تو تھے۔ اس کے کہ تعلی کر سے اس کے کٹنہا عمل کر سے اس کے کہ تھے تھی کر دی تنہا عمل کر سے اس کی کر سے اس کے کہ تو تھے اس کے کہ تو تھے کہ کہ تھے کہ کر سے اس کی کس کے کو تھر سے اس کے کہ کی تعلی کی کر سے اس کے کہ کی تعلی کی کر سے اس کی کر سے اس کی کر سے 
علاوہ نیکی تعبلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے اور روزی و دبیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔

اس کے برخلاف مدینے میں سلمانوں کی زمام کاریہ ہے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ ان برکسی دوسرے کا تسلّط نہ نفا اس بلے اب وقت آگیا نفا کر سلمان تہذیب وعرا نیات ، معانیات واقتصا دیات، سیاست وحکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اوران کے بیے طلال وحرام اور عبادات واخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بجراد تشقیح کی جائے۔

وقت آگی تفاکر سلمان ایک نیامعاشرہ بینی اسلامی معاشرہ تھیل کریں جوزندگی کے تمام مرحوں ہیں جاہلی معاشرے سے ختلف اور عالم انسانی کے افرر موجود کسی بھی دوسرے معاسر کے سے متاز ہو اوراس دعوت اسلامی کا نمازندہ مجسس کی را ہیں سلمانوں نے تیرہ سال مک طرح طرح کی میں تیں اور شقتیں برداشت کی تھیں ۔

ظاہرہے اس طرح کے کسی معاشرے کی شکیل ایک دن ایک جمید نیا ایک سال میں بہیں ہوئتی عکد اس کے بیے ایک طویل مذرت در کا رہوتی ہے اکران ہی آ ہستہ آ ہمستہ اور درجہ بدرجہ احکام مار کے جائیں۔ اور قانون سازی کا کام مثق و تربیت اور عملی نفا ذکے سائھ سانھ ممکل کیا جائے ۔ اب جہاں کے جائیں۔ اور قانون سازی کا کام مثق و تربیت اور عملی نفا ذکے سائے مواس کا کفیل نفا اور جہاں کا سے احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملے تو اللہ تناسلانے ورہمائی کا معاملے ہو اس پر رسول اللہ شکالی تھا۔ کے امور خفے ۔ جنا بخدار شا دہے :

اده صحابه كرام رضى النُّرِعَهُم كا يه حال تقاكه وه آپ ﷺ كَلَّ طرف همه تن متوجه رست اور جو عكم صادر سوتا است البِينة آپ كو آزاسة كرك نوشى محتوس كرتے جبيبا كه ارثا دہد .

. وَإِذَا تُلِيكَ عَلَيْهُمُ الْبِينَ ذَا دَشَهُ مُ إِيْمَانًا .. (٢:٨)

جبان پرالٹد کی آیائے تلاوت کی جاتی ہیں تو اُن کے ایان کو بڑھا دیتی ہیں۔ چونکمہان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس بیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو ک*دں گے۔* 

بهرحال ہیں سب سے ظیم مسلم تفاجور سول اللہ ﷺ کو سلمانوں کے تعلق سے درمیش تھا اور بڑھے پیمانے پر یہی دعوتِ اسلامیہ اور رسالتِ عمراً یہ کا مقصود بھی تھا لیکن یہ کو فی ہنگا می مسکر نہ تھا بگرمتقل اور دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب شخے ۔ جن کی مختصر کیفیت پر ہے :

مسلانوں کی جاعت میں دوطرے کے لوگ تھے۔ ایک وہ جوخود اپنی زمین، اپنے مکان
اور اپنے اموال کے اندر رہ اسب تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ کلرنہ تھی جتنی
کسی آدی کو اپنے اہل وعیال میں امن وسکوں کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انعمار کا
گروہ تھا اور ان میں بیٹہ اپنٹ سے باہم بڑی تکم عدا و تیں اور لفر تیں چی آر بی تھیں۔ ان کے پہور پیو
دوسراگروہ ہماجرین کا تھا جو ان ساری ہمولتوں سے محروم تھا اور لٹ بیٹ کسی مذکسی مذکسی طرح تن به
تفدیر مدینہ پنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا مزید پیٹ پیران پا، گرجہا جرن
اور مزسرے سے سے تسقیم کا کوئی مال سیریران کی معیشت کا ڈھاپنچہ کھڑا ہو سے بیران پی گرجہا جرن
کی تعداد کوئی معولی بھی دیتی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہور ہا تھا کیونکہ اعلان کردیا گیا تھا کہوکوئی
الشراور اس کے رسول بیٹلٹ کیا گئے پر ایمان رکھتا ہے وہ بیجرت کر کے مدینہ آجائے ؛ اور معلم ہے
کی تعداد کوئی موئی رقبی دولت تھی نہ آمدنی کے درائع دوسائل جنانچ مدینے کا اقتصادی آبائی کا مربی کے درائع ورسائل جنانچ مدینے کا اقتصادی آبائی کا مربی سے کر مدینے میں نہ کوئی بڑی تشی میں اسلام وشمن طافتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکا ملے کر دیا جس سے درآمدات بند ہوگئیں اور عالات انتہائی تکلین ہوگئے۔

رب) دوسری قوم دلینی مرینے کے اصل مشرک باشدوں \_ کا حال یہ تھا کہ انہیں ملانوں پرکوئی بالا دستی حاصل برتھی۔ کچیمشرکین شک وشہدیں مرتب استھے اور اپنے آبائی دین کوچپورٹے ہیں ترقد معموس کر رہے ستھے، لیکن اسلام اور سلمانوں کے خلاف اپنے دل ہیں کوئی عداوت اور داؤگھات بہیں رکھ رہے ستھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑ ہے ہی عرصے بعد ملمان ہوگئے اور خالص اور پکے معملان ہوئے ۔

اس كے برخلاف كي مشركين ايسے تضيحوابنے سينے ميں رسول الله عظافہ الله اورسلمانوں کے خلاف سخت کیپنہ وعداوت جیبائے ہوئے تھے لیکن الہیں کمرِمتنا بل آنے کی جراَت زنھی مبکہ حالات کے بیش نظرات طلاق اللہ سے عبت وخلوص کے اطہار پر مجبور تھے۔ ان میں سرفہرست عبدا لٹدین ایں ابن سلول تھا۔ یہ و شخص ہے ب کوجنگ بُعاُث کے بعداینا سربرا ہ بنانے پراوس و خزرج نے اتفاق کر ایا تھا حالا نکہ اس سے فبل دو نوں فرای کسی کی سربرا ہی رمِتفنق نہیں ہوئے ستھے میکن اب اس کے لیے مؤنگوں کا تاج تیار کیا جار ما نھا تاکہ اس کے سریر ناج شاہی رکھ کراس کی باقاعدہ با وشاہنت کا اعلان کر دیا جا ئے ابینی بیٹخص مدینے کا با دشاہ ہونے ہی والا تھا کہ ا چا مک ربول اللہ عَلِينْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَدِيهُ مَنْ اورلوكون كارُخ اس كه بجائے آپ عَلِينْ عَلِينَا كَى طِفْ بوكيا إس يها سے احکس تفاكد آئي مي نے اس كى بادشامت تھيني سے ، لهذاوہ اپنے نہاں خاندُ دل ميں آئي کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔اس کے با وجو دجب اس نے جنگ بدر کے بعد د کھھا کم حالات اس کےموانق ہنیں ہیں اوروہ شرک پرتائم رہ کراب دنیاوی نوا مدّسے بھی محروم ہُواچاہماہے تواس في نظا برقبولِ اسلام كا اعلان كرديا ؛ ليكن وه اب بھي درېږده كا فرېي نفا اسى ليے جب بھي اسے رسول اللہ ﷺ مرکز نہ چوکا ورسلما نول کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملنا وہ ہرگز نہ چوکا۔ اس کے ساتھی عموماً وہ رُوّساء تھے جو اس کی با دنیا ہت *کے زیربا پر بٹے بڑے مناصب کے حصو*ل کی توقع باند صے بیٹھے تقے گراب ہیں اس سے محروم ہوجا تا پڑا تھا۔ برلوگ اس خص کے شریک کارتھے اوراس كيمضولوں كىكميل ميںاس كى مدد كرتے تھے اوراس مغضد كے ليے بساا د فات نوجوانوں اورسادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی جا بکرستی سے اپنا الرکا رہا لیتے تھے۔

رج) تبسری قوم یہود تھی ۔۔ بیب اکر گذرجیکا ہے۔ یہ لوگ اشوری اور روی ظلم وجرسے بھاگ کر جازیں بناہ گزین ہوئے کے بعدان کی وضع قطع، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی یہاں تک کہ ان کے قبیلول اور وضع قطع، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی یہاں تک کہ ان کے قبیلول اور افراد کے نام بھی عربی ہوگئے تھے اوران کے اورع بوں کے آبیس میں شادی بیا ہ کے رشتے بھی قائم ہوگئے تھے لیکن ان سب کے باوجودان کی نسی عصبیت برقرارتھی اور وہ عربوں میں مزم نہ ہوئے تھے میکر اپنی اسرائیل ۔۔ یہودی ۔۔ قرمیت یوفر کرتے تھے اورع بوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے۔ حتی کر انہیں اُتی کہتے تھے حسب کامطلب ان کے زدیک یہ تھا: برھو، وحشی، رذیل بسمانہ اوراجیو۔ حتی کہ انہیں اُتی کہتے تھے حسب کامطلب ان کے زدیک یہ تھا: برھو، وحشی، رذیل بسمانہ اوراجیو۔

ان کاعقیدہ تفاکر عوبوں کا مال ان کے یہ مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں۔ چنانچہ اللہ کا ارثادہے،

.. قَالُوْ الْکِسُ عَلَیْ نَا فِی الْاُمِّ بِیْنَ سَبِیْلُ \* ۱۹:۵)

در انہوں نے کہا ہم پر اُرمیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں یہ

یبنی اُرتیوں کا مال کھانے میں ہما ری کوئی بکرانہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگری نہیں بائی جاتی تھی ۔ ہے دے کر ان سے پاکس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری ، جا دو اور جماڑ بچونک وغیرہ ۔ انہیں چیزوں کی مدولت وہ اپنے آپ کوصاحب بلم فضل اور روحانی فائڈ و بیشے واسمحضے تھے ۔

یبودلول کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی بہارت تھی۔ غلے، کھجو رہ شراب، اور کیے ک تجارت انہیں کے باتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلنے ، کیڑے اور شراب در آمد کرنے نصے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔اس کےعلاوہ تھی ان کے مختلف کام نصے بن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔وہ اپنے اموالِ تجارت میں عربوں سے دوگنا تبن گنا منافع یکتے تھے اوراسی پریس مذکرتے تھے جمکہ وہ مودخوار بھی تھے۔اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کوسُودی قرض کے طور پر بڑی بڑی قمیں دیتے تضحنهبی پرسردارحصول شهرت کے بیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعراروغیرہ پر بالکل فضول اورب دریغ خرچ کردیتے تھے۔ اوھر میہودان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں ، كھيتياں اور باغات وغيره گرور كھواليتے تھے اور چند سال گذرتے گذرتے ان كے مالك بن بيٹھتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کارلوں، سازشوں اور جنگ وضاد کی آگ بھر ٹاکانے میں بھی برائے اسی باریل سے ہمسایہ قبائل میں شمنی کے بیج بونے اورایک کودوسرے کے خلاف بھرط کانے کران قبائل کو احساس مک نہ ہونا۔ اِس کے بعدان قبائل ہیں ہم جنگ بریار ہتی اور اگر خدانخواستہ جنگ کی بیرآگ سر دیرلتی دکھانی دبنی تو یہود کی ختیبہ انگلبال بیرحرکت میں آجا میں اور جنگ بیربرطرک اُٹھتی۔ کمال پر نفاکر میرلوگ قبائل کولٹرا بھرا کرچیہ چاپ کنارے مبیٹھ رہننے اور عربوں کی تباہی کا تمامث و کھتے۔ البتہ بھاری بھر کم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرائے کی تمی کے سبب الاال بندنہ سونے پائے اوراس طرح وه دوبرا نفع کماتے رہتنے ۔ایک طرف اپنی ہیودی جمعیت کومحفوظ رکھتے اور دوسری طرف ر کود کا بازار مھنڈا نہ پیٹنے دیتے بلکہ شود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔

يترب ميں ان بهو د کے تين منہو رقبلے تھے۔

۱- بنوقینفاع- برخُرُرَج کے ملیف تھے اوران کی آبادی مدینے کے اندرہی تھی۔ ۲- بنولَضِبْر-

۳۰ بنوفرُنِظر سے یددونول تبیلے اُؤس کے علیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مربینے کے اطراف میں نعی ۔ اطراف میں نعی ۔

ایک میں سے بہی قبائل اُوُس وخُزُرج کے درمبان جنگ کے شعلے بھڑ کارہے تھے اور جنگ نُباث بیں اپنے اپنے علیفوں کے ساتھ خود بھی شر کی بہوئے تھے۔

فطری بات ہے کہ ان بہود سے اس کے سواکوئی اور توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلام کو بیض وعداوت کی نظر سے دکھیں کیو نکہ پیغ بسران کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی ساعصبیّت کو، جو اُن کی نفیات اور ذہبنیت کا جزو لا نیفک بنی ہوئی تھی، سکون ملا۔ پھراسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹو ٹئے دلوں کو جو ٹرتی تھی۔ نوس وعداوت کی آگ بجھاتی تھی۔ نام معاملات بیں امانتداری برتنے اور با بنیزہ اور حلال مال کھانے کی یا بند بناتی تھی۔ اِس کا مطلب یہ تفاکہ اب بیڑب کے قبائل آئیس میں مجروم امیر اس کی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہوجا میں گے حسب پر لہذا ان کی ناجرا نہ سرگری ما فدر ٹیر جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہوجا میں گے حسب پر ان کی مالداری کی جگی گروش کر رہی تھی ملکہ یہ بھی افدایش تھا کہ کہیں یہ فیائل بیدا رہوکرا پہنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں ہیود سے بلاعوض حاصل کیا نفا اور اس طرح وہ ان وہ میں بہودیوں نے ہتھیا بیا تھا۔ زمینوں اور با فالٹ کو والیس مز سے لین جنہیں سود کے شمن میں بہودیوں نے ہتھیا ہیا تھا۔

جب سے بہود کومعلوم ہُوا تھا کہ اسلامی دعوت بیٹرب میں اپنی جگہ بنا ناچا ہتی ہے تب ہی سے ابنوں نے ان ساری با توں کو اپنے صاب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی بیے بیٹرب میں دسول اللہ میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ کہ کہ وقت ہی سے بہود کو اسلام اور مسلما نوں سے سخت عدا وت ہوگئی تھی ہا گرچہ وہ اُس کے مطابہ سے کی جسارت خاصی میڈت بعد کرسکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف میت ایک واقعے سے لگتا ہے۔ اس اس حاق کے بیان کئے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔

ان کا ارشا دہ کہ مجھے اُم المومنین حضرت صُفِیتہ بنتِ مجینی بن اُخطَبْ رصنی الدَّعنها سے پر وایت مل ہے کہ انہوں نے فرمایا ہیں اپنے والدا ورجی الویا سر کی نگاہ میں اپنے والد کی سہے جہیتی اولادتھی ۔ میں جیا اور والدسے حب کمجی ان کی کسی بھی اولا دکے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے جمھے ہی اُٹھانے۔ جب رسول الله ﷺ تشریف لائے اور قبار میں بنو کر وہی ہون سے پہاں نزول فوا ہوئے تومیرے والدمجی بن اُخطب اور میرے چپالویا سرا پ اللیکی ایک کی خدمت میں میں ترکے حاضر ہوئے اور عزوب اَ فقاب سے وقت والیس آئے۔ بالکل تھے ماندے، گرتے پرٹیتے لو کھڑاتی جال چلتے ہوئے۔ میں نے حسیب معول جبک کران کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اُنہیں اس قدر غم تفاکہ بخدا دونوں میں سے میں نے سیب معرک جبال تنفات بنرکیا اور میں نے اپنے چپاکوسنا وہ میرے والدمحی بن اُخطب سے کہد رہے تھے۔

کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا' ماں! خداکی قسم۔ چیانے کہا' آپ انھیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والدنے کہا' ماں!

چپانے کہا' تواب آپ کے دل میں ان کے تعلق کیا ارا دے میں ؟ والدنے کہا' عدادت نے خدا کی تسم ہے جب مک زندہ رہوں گا یا۔

اسی کی شہادت صحے بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے حس میں صفرت عبداللہ بن سلام رفتی اللہ عنہ کے معمان ہونے کا واقعربیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بندپایہ بہودی کا ما تقد میں اللہ عظیمات آئے کی تشریف آوری کی خبر بلی تووہ آپ عظیمات آئے کی خبر میں تو بہ اللہ عظیمات کی خدرت میں بعد بندا معاضر ہوئے اور چند سوالات بیش کئے جنہ بیں صرف نبی ہی جانئ ہے اور جند سوالات بیش کئے جنہ بیں صرف نبی ہی جانئ ہے اور جب نبی طرف سے ان کے جوابات سے تو وہیں اسی وقت معمان ہوگئے بھرائی سے کہا کہ بہود ایک بہتان با زقوم ہے ۔ اگر انہیں اس سے قبل کر آپ کھ دریا فت فرا میں ، میرے اسلام لانے کا بینا لگ گیا تو وہ آپ کے پاس جھر پہتان تراشیں گے۔ بہذار سول اللہ عظیمات کے بہور کو بلا بیسجا۔ و مالئے ۔ اور او حرع براً للہ بن سلام گھرکے اندر چیپ گئے تھے ۔ تو رسول اللہ علیمات کے بہور کہ با بہوں نے کہا بہود کو بلا بیسجا۔ و مالئے عبدالنہ بن اور سب سے برطے عالم کے بطیع ہیں ۔ ہمارے رسب سے برطے عالم کے بطیع ہیں ۔ ہمارے رسب سے برطے عالم کی بھائے بیں ۔ ہمارے رسب سے برطے عالم کے بطیع ہیں ۔ ہمارے رسب سے برطے عالم ہیں اور سب سے برطے عالم کے بطیع ہیں ۔ ہمارے رسب سے برطے عالم کے بطیع ہیں ۔ ہمارے رسب سے برطے عالم کی بھیا ہیں ۔ ایک روا بیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمائے مراد

له ابن شام ۱/۱۵،۵۱۸

یہ پہلا بخربہ نھا جورسول اللہ ﷺ کو یہود کے متعلق حاصل بڑوا۔ اور مدینے میں دافلے کے پہلے ہی دن حاصل ہُوا۔

یہاں مک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینے کے داخلی حالات سے تعلق تھا۔ بیرون مدینہ ملانوں کے زبر دست تھے دہشت کے سب سے کوئیے قرن فریش تھے اور تیرہ سال تک جب کہ ملمان ان کے زبر دست تھے دہشت ہے دہشت مطالم کرچکے تھے مطرح طرح کی سختیاں اور مطالم کرچکے تھے مطرح طرح کی سختیاں اور مطالم کرچکے تھے منظم اور وسیع پر وبیگنڈ سے اور نہا بین صبر آزما نفیا تی حرب استعال میں لا بھکے تھے۔ پھر حب مسلمانوں نے مدینہ بجرت کی توقریش نے ان کی زمینیں ،مرکانات اورمال و دولت سب کچھ صنبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل وعیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھر طرح ہوگئے؟

ملکم جس کو بیا سکے قید کر کے طرح طرح کی افریتیں دیں ؛ پھر اسی پر سس نہ کیا بلکہ سررا و دعوت حضرت محمد مسکول الشد طلائے ہے گئے اور آپ میں افران کے اور آپ میں ان کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے دسول اللہ طلائے ہے کہا تھی کہ میں کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے دسول اللہ طلائے ہے کہا تھی کے دور آپ میں ان کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے دسول اللہ طلائے ہے کہا کہ دور آپ میں میں کہا تھی دیں کو دین کے دور کو دین کے دور کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دورت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کو بین کے دورت کی دعوت کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کو بینے و بُن سے اکھاڑنے کے دورت کو بین کی دعوت کو بین کے دورت کو بین کے دورت کو بیا کھاڑنے کے دورت کو بین کے دورت کو بی درمیان کی دعوت کو بی کھاڑنے کے دورت کو بین کے دورت کے دورت کو بی کے دورت کی دورت کو بی دی بی دورت کی دعوت کو بی دورت کو بی دور

ت صیح نخاری ۱/۵۹، ۵۵۲، ۵۹۱

یے خوفناک سازشیں کیں اوراسے رُورِعُل لانے سے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں با پہنے تو قرایش نے اپنی جب مسلمان کسی طرح نجے بچا کر کوئی پانچے سوکیو میٹر دُور مدینہ کی سرزمین پرجا پہنچے تو قرایش نے اپنی ساکھ کا فائرہ اٹھاتے ہوئے گفنا وُنا بیاسی کر دارا نجام دیا۔ لینی یہ چونکہ حرم کے باشند سے اور بسیا لینٹ کے پڑوسی نظے اور اس کی وجہ سے انہیں ابل عرب کے درمیان و بنی قیا دت اور دُنیا وی ریاست کا منصب حاصل تھا اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھر کا اور ورغلا کر مرینے کا تقریباً مکیل بائیکا ہے کا دیا جس کی وجہ سے مدینہ کی درا مرات نہا بیت مختصر درگئیں جب کہ وہاں جہاجرین پناہ گیروں کی تعدا دروز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت کے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نے وطن کے درمیان حاست جنگ قائم ہو چی تھی اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھاڑھے کا الزام مسلمانوں کے سرڈالا جائے۔

مسلمانوں کو بق پہنچتا تھاکت سرطرے ان کے اموال ضبط کئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو تبایق اور سرکشوں کے اموال ضبط کریٹ ہوں کو تبایق اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو تبایق ان سرکشوں کے اموال صبط کریٹ ہوں کے آگے دکا ویڈیں کھڑی گئی تقبیل سی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کو تبلید ویک کریٹ اوران سرکشوں کو تبلید کو تبلید ویک ویک مسلمانوں کو تبلید ویک اوران سرکشوں کو تبلید ویک اوران سرکشوں کو تبلید ویک اوران سے اکھا ڈنے کا موقع نہ مل سکے ۔

یه تنے وہ قضا یا اور مسائل جن سے رسول اللہ ﷺ کومرینی تشریف لانے کے بعد بیشنی تنا ۔ بیشنی تنا ۔ بیشیت رسول دیا دی اور امام وفا مدّوا سطر در پیشیں تنا ۔

رسول الله علی المالی الله علی المام ما کل کے تئیں مرینہ میں بیغبرانه کردارا وزفا مَدانه رول اداکی اورجو قوم نرمی و مجتت یا ختی و درشتی جس سلوک کی سنتی تنی اس کے ساتھ وہی سلوک کی اور اس میں کوئی شب نہیں کر رحمت و مجتن کا پہلوسختی اور درشتی بیغا اب تھا ، پہان ک کہ چند برسول میں زمام کا راسلام اور اہلِ اسلام کے ہاتھ آگئی ۔ اسکے صفحات میں اہنی ہاتوں کی تنفیدلات ہرئی فارئیں کی جائیں گی ۔

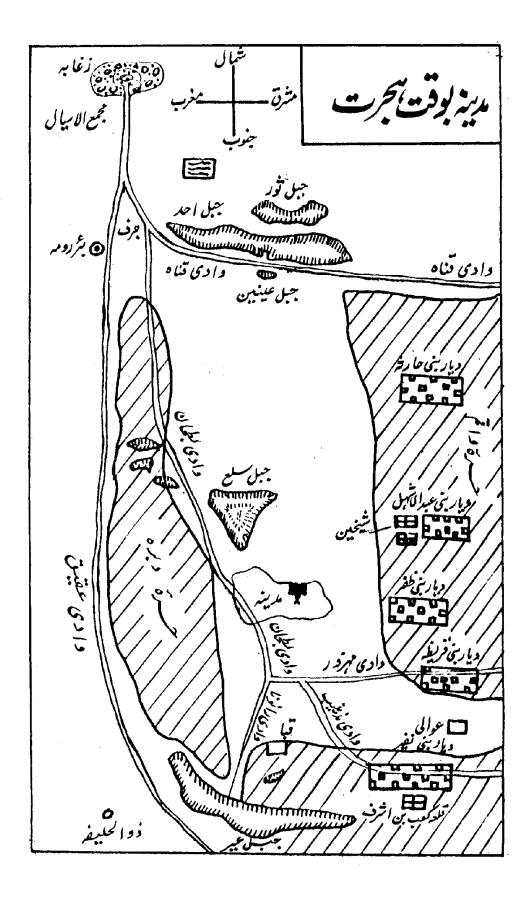

# نئے معا<u>ر</u>ے کی جیل

ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے مدینے میں نبوا نبجار کے یہاں مجمدا ابسے اول سلستہ مطابق ۲۷ سمبر سلال یہ کو حضرت ابواتی ب انصاری رضی اللّٰدعنہ کے مکان کے سامنے نزول فرایا تھا اور اسی وقت فرایا تھاکہ اِن شاکہ اللّٰہ ہیں منزل ہوگی۔ پیمرآت خضرت ابوایوب انصاری ضی اللّٰہ کے گھرمنتقل ہوگئے تھے۔

اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيشَ الْمُلْخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ لَكُونُ اللَّهُمَّا وَالْمُعَاجِرَةِ لَكُونُ اللَّهُمَّا وَ اللَّهُ الْ

یہ بھی فرماتے سے

کین فَعَدُنا والنَّینُ یَعَلُ لَدَ الْ مِنَ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ الْمُضَلَّلُ الْمُضَلَّلُ الْمُضَلَّلُ الْمُضَلَّلُ الْمُضَلَّلُ الْمُضَلَّلُ الْمُضَلَّلُ الْمُصَلِّلُ الْمُصَلِّلُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللَّهُ اللْمُلْ

دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے۔ دبواریں کچی ابنے اور گارے سے بنائی گئیں۔ چیت پر محجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیئے گئے اور کھجور کے تنول کے کھیے بنافیظے کئے ۔ زبین پر دبیت اور چیوٹی چیوٹی کنگریاں (چیرمایں) بجیا دی گئیں۔ بین دروازے لگائے گئے۔ فیلے کی دیوارسے چیلی دیوار تک ایک سواج تھ لمبائی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسس سے کچھ کم تھی۔ بیاد تھ بیا قتی یا اسس سے کچھ کھی ۔ بیاد تھ بیا تھ کہری تھی۔

آپ مَلِلْلْفَلِیَّانُ مَنْ مَعِد کے با زومیں جندم کانات بھی تعمیر کئے جن کی دیواری کی اینٹ کی مختیں اور حقیقیں کھیور کے تنول کی کٹیاں دے کر کھیور کی شاخ اور بنوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی آپ مِنْ اللہ اللہ اللہ کی ازواج مطہرات کے جمرے منفے ۔ ان جمروں کی تعمیر کمل ہوجانے کے بعید آپ میں اللہ اللہ الوابوب انصاری رضی التہ عنہ کے مرکان سے بہر منتقل ہوگئے رہے۔

مسجد مسل ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی حس میں سلمان اسلائی تعلیا و مرایات کا درس عامل کرتے تھے اور ایک عفل تھی حس میں مدتوں جابل کشاکش و نفرت اور جاہمی اڑا یو سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہنے تھے۔ نیزیہ ابک مرکز تھا جہاں سے اس نقی سی ریاست کا سارا نظام چلا با جا ناتھا اور مختلف قسم کی ہمیں بھیجی جاتی تھیں علاوہ زیر اس کی حیثیت ایک با رہنے کے اجباکس منعقد اس کی حیثیت ایک با رہینے کی کھی تھی جس میں میں میں اور محبس انتظامیہ کے احباکس منعقد ہو اکر تے ہے۔

ان سب کے ساتھ ساتھ میں مجد ہی ان فقرار دہا جرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا سکن تھی جن کا وہاں پرینہ کوئی مکان تھا یہ مال اور نداہل وعیال ۔

بھراوائل مجرت ہی میں ا ذان بھی تنروع ہوتی۔ یہ ایک لاہوتی نفمہ تھا جوروزا نہ پانچ بار اُفق میں گو نجنا تھا۔ اورجس سے پورا عالم وجودلرز اٹھتا تھا۔ اس سیسے میں حضرت عبداللّہ بن زیدبن عبدربر رضی اللّہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ رتفضیل جامع ترمذی بسنن ابی داؤ دہمندا میں اور جمعے ابن خزیمہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔)

مسلما نول میں بیماتی جیارگی اشهام فرما کرباہمی اجتماع اور میل و مجتب کے ایک مرکز کو

کے صبح بخاری ۱/۱۱،۵۵۵،۵۲۰ زاد المعاد ۵۶/۲۰-

وجود بختا اسی طرح آپ ظیان کی از این است اور بهای اور نهایت تا بناک کا زمام انجام دیا جود بختا اسی طرح آپ ظیان کی افتات اور بهائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں:

یجور سول اللہ طلائ ہے ایک سے صفرت اس بن مالک رصنی اللہ عنہ کے مکان میں جہاجرین و

انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کُل نوتے آدئی تھے ، آدھے جہاجرین اور آدھے انصار یجائی بھارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دو سرے کے غنوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابتداروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثن کا یہ حکم جنگ بدرتک قائم رہا۔

یجریہ آبت نازل ہوئی کہ

وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ .. (٢:٣٣) "نسب فإبتدار سد دوسرے كنياده حقدار بين ربيني وراثت مين)

توانسارو مہاجرین میں ہمی تواڑٹ کا حکم ختم کر دیا گیا لیکن بھائی چارے کا عہد ہاتی رہا۔ کہا جا تہا ہے کہ آپ میلان ہے کہ آپ میلان ہے کہ آپ میلان ہے اور بھائی چارہ کرایا تھا جوخود ہاہم مہاجرین کے درمیان تھا لیکن ہیں بات سی تابت ہے۔ یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رسستہ و قرابتداری کی احوت کی بنا پر آپس میں اب مزیرسی بھائی چارے کے عماج نے نہ تھے جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے ختلف تھا یہ کے

اس بھائی چارے کامقصود۔ جیسا کہ تحدغزال نے لکھا ہے۔ یہ نھاکہ جا ہا عصبیتیں تحلیل ہوجائیں ۔ حمیّت وغیرت جو کچھ ہووہ اسلام کے لیے ہو۔ نسل، رنگ اوروطن کے امنیازات مط جائیں۔ بلندی کوئین کامعبار انسانبت و تقولی کے علادہ کچھ اور بنہ ہو۔

رسول الله ﷺ فیلان الله فی اس بھائی چارے کو مُض کھو کھلے الفاظ کا جا مرہبیں پہنا باتھا بلکہ اسے ایک ایسانا فذاعل عہدو پیمان قرار دیا تھا جوخون اور مال سے مرابوط تھا۔ بہنا کی خولی ملائ اور مال سے مرابوط تھا۔ بہنا کی خولی ملائ اور میں مبارکیا دینہ تھی کہ ذبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے گرنیتجہ کچھ نہ ہو بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ ایت کے جذبات بھی مخلوط تھے اور اسی لیے اُس نے اس نے معالمے کو برطے نا دراور تابناک کا زماموں سے زُر کر دیا تھا۔ سے

چنانچے صیحے بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تورسول اللہ ﷺ

۔ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی التُدعنہ او رسُعُد بن رئیٹع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبدالرحمٰن مسے کہا :" انصار میں میں سب سے زیا دہ مال دار ہول آپ میرامال دوحصول میں بانٹ کر (آوھالے بیں) اور میری دوبیویاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جوزیادہ بند ہو مجھے تبادیں میں اُسے طلاق دے دوں اور عدت گذرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں "حضرت عبدالرحمٰن رصنی التّرعنہ نے کہا ' التّدائب کے اہل اور مال میں برکت دے ۔آپ لوگوں کا با زارکیا ں ہے ؟ لوگوں نے انہیں بنو قبینُعاً ع کا بازارِ نتلا دیا ۔ وہ واپس آئے توان کے پاس کیجه فاضل بنیرا ورگھی تھا۔اس کے بعدوہ رو زانہ جانے رہے ۔ بھرایک دن آئے 'نواُن ریزر دی آپ ﷺ کالٹن کھی گان نے فرمایا ، عورت کو نهر کتنا دیا ہے ؟ لوہے ایک نُواۃ اُٹھلی ، کے ہموزن (لیعنی کوئی موا تولم سونا۔ اسی طرح حضرت الوہررہ وضی الله عندسے ایک روابت آئی ہے کہ انصب اینی ﷺ سے عرض کیا ' آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھا بُنوں کے درمیان ہمارے کھجور کے یا غات تعتبم فرما دیں۔ آپ مظافی اللہ سنے فرمایا انہیں انصار نے کہا تب آپ لوگ بعین مہاجرن ہمارا کام کردیا کریں اورہم کھیل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے سم نے بات سنی اور مانی سے

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انصار کے کس طرح بڑھ پڑھ کر اپنے نہا جربھا بیّوں کا اعزازو اکرام کیا تھا اور کس قدر مِبت ،خلوص ، ایٹارا ور قربانی سے کام لیا تھا اور نہا جربن ان کی اسس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرنے نتھے بیچانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائمہ بنیں اٹھا با بمکران سے صرف اتنا ہی حاصل کی حس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمربیدھی کر سکتے تھے ۔

اورت پر ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت ، حکیما نہ سیاست اور مسلانوں کو در پٹیں ہیت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔

اسلامی تعاون کا بیمیان

لى صحح بخارى: باب اخارانسبى طلائلي بين المهاجرين والانسار ١/٩٥٥ على النسار ١/٩٥٥ على النسار ١/٩٥١ على النسار ١/٩٠١ على النسار ١/٩٠ على النسار

ا ورقباً کی کشمکش کی بہنیا داخصا دی اور دُورِ جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گُنیائش نہ چپوڑی. فیل میں اس پیمان کواس کی د فعات سمیت مختصر اُسپیش کیا جارہا ہے ۔

یہ تحریہ ہے محمد نبی میٹالٹ کی کانب سے قریشی ، یشر بی اوران کے نابع ہو کر ان کے سے قران کے درمیان کہ ؛ ساتھ لاحق ہونے اورجہا دکرنے والے مؤمنین اورمسلمانوں کے درمیان کہ ؛

ا۔ یہسب اپنے اسوا انبانوں سے الگ ایک امّت ہیں ۔

۷- مہاجرینِ قربش اپنی سابقہ مالت کے مطابق ایم دین کی ادائیگی کریں گے اور دونتین کے درمیان معروف اور انصار کے نام قبیلے درمیان معروف اور انصار کے نام قبیلے اپنی سابقہ مالت کے مطابق ایم دمیت کی ادائیگی کریں گے اوران کا ہرگردہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے تیدی کا فدیدا داکرے گا۔

۳- اور اہلِ ایمان اپنے درمیان کسی بکیس کو فدیریا دیت کے معاطع میں معروف طریقے کے مطابق عطار و نوازش سے محروم نررکھیں گئے .

ام م اور سارے راست با زمومنین است خص کے خلاف ہوں گے جوان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گا ہ اور زبادتی اور فسادکی راہ کا جویا ہوگا.

ہ ۔ اور پر کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گئے خوا ہ وہ ان میں سے کسی کا لاکا ہی کیوں نہ ہو۔

4 ۔ کوئی مومی کسی مومی کو کا فر کے بدیے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے فلان کسی کا فر کی مدد کرے گا۔

۔ اور اللّٰد کا فِرمّہ رعہد) ایک ہوگا، ایک معمولی آ دمی کا دیا ہوا ذمریجی سامے ملمانوں پر لاگو ہوگا۔ ۸۔ جو بہود ہمارے ہیرو کارہو جائیں، اُن کی مدد کی جائے گئ اور وہ دوسرے ملما نوں کے مثل ہوںگے۔ نذان پزطلم کیا جائے گا اور نذان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ موں گے۔ نذان پزطلم کیا جائے گا اور نذان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ ۹۔ مسلما توں کی مسلح ایک ہوگی۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چیوڑ کرفتال نی مبیل اللّٰہ کے سلسلے ہیں

۹ یہ سمانوں می ایک ہوئی۔ کوئی مان می مان کو چور فرطان می بین الدیسے سے یک مصالحت نہیں کرے گا بلکر سے کا بلکر سے کے مصالحت نہیں کرے گا بلکر سے کا بلکر سے

١٠ مسلمان اس خون ميں ايك دوسے كے مساوى بول كے جسے كوئى فى بىبل الله بهائے گا.

۱۱ ۔ کوئی مشرک فریش کی کسی جان یا ال کونیا و نہیں دے سکتا اور مذکسی مومن کے آگے اِس

کی حفاظت کے لیے رکا وسط بن سکتا ہے۔

ہ ہے۔ جوشخص کسی مومن کوقتل کرے گا اور ثبوت موجود موگا ' اس سے قصاص لیاجائے گا . سوائے اس صورت کے کمقتول کا ولی راضی ہوجائے۔

۱۳ اور یہ کرسارے مومنین اس کے خلاف ہوں گئے۔ ان کے لیے اس کے سوا کی حلال نہ ہوگا كراس كے خلاف اُنگھ کھرطے ہوں۔

۱۲۔ کسی مومن کے بیے حلال مذہو گا کوکسی ہنگامہ بریا کرنے والے ریا برعنی ) کی مرد کرے اور اسے پنا ہ دے ، اور جو اس کی مدد کرے گایا اسے نیا ہ دے گا ،اس پر قیامت کے دن الٹر کی لعنت اوراس كاغضب ہوگا اوراس كا فرض ونفل كي معبى قبول مذكيا جائے گا .

۵۱. تمهارے درمیان جو تھی اختلاف رُونما ہوگا اسے اللہ عزّ وجل اور مستد مِیْلانشیکالا کی طرف بلٹایا جائے گا۔ کے

معانتے برمعنوبات کا اثر اس حکت بالغداوراس دور اندلیتی سے رسول اللہ خِلْقُلْطِیکِلُ نے ایک نتے معاشرے کی منبادیں اُستوار

کیں لیکن معاشرے کا طاہری رُخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پُرتُو تفاحبس سے نبی ان کی تعلیم و تربیت، تزکیهٔ نفس اورمکارم اخلاق کی ترغیب میمنسل کوشال رہتے تھے اور اہنیں مجتت وبھائی چار گی، مجدو تشرف اور عبادت واطاعت کے اداب برابر سکھاتے اور تنانے ربيتے تھے۔

ایک صحاً بی نے آپ سے دریا فت کیا کہ کون سا اسلام بہترہے ؟ ربعنی اسلام میں کونساعمل بہترہے؟) آپ ﷺ ﷺ نے فرایا":تم کھا نا کھلاؤ اور شناسااورغیر شناساہی كوسلام كرو"يك

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه كابيان ب كرجب نبى مَلِين الله عَلَيْنَا مريب تشريف لائے تو میں آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آسید مطالفاتیکا کا چہرہ مبارک دیکھا تواچی طرح سمجھ گیا کہ بیکسی حبوٹے آدمی کا چیرہ نہیں ہوسکتا ۔ بھرآت نے بہلی بات جوارشا د فرمائی وہ بیرتھی " اے لوگو اِ سلام بھیلاؤ ، کھا ناکھلاؤ ہملر دھی کرو ، اور رات میں جب لوگ سور ہے ہوں نماز پڑھو۔ جنت میں سلامتی کے سائھ داخل ہو جاؤگے "۔ شے

آپ ﷺ فرماتے نے ''وہ شخص حبّن میں داخل مذہو گاحب کا بِٹروسی اس کی شخص حبّن میں داخل مذہو گاحب کا بِٹروسی اس کی شرار توں اور تباہ کارلیوں سے مامون ومحفوظ مذر ہے'' یہ لئے

ا ورفرواتے تھے"بمٹسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہانھ سے سلمان محفوظ ہمیں کیے اور فرط تے تھے۔ "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں مک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی جیز پیندکرے جو خود اپنے لیے لیے ندکر تاہے "۔ لاہ

اور فرماتے تھے "سارے مومنین ایک آدمی کی طرح میں کہ اگراس کی انگھ میں تکلیف ہو تو سارے حسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر سرمیں تکلیف ہو تو سارے حسم کو تکلیف محسوس موتی ہے ۔ کالے

اور فرمانے " مومن ، مومن کے بلیے عمارت کی طرح سے حسب کا بعض بعض کو قوتت پہنچا تا ہے۔ سللے

اور فرماتے "البیل میں تغیف نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بیٹھ نہ کھیرو اوراللہ کے بندے اور کھا تھیں ا کے بندے اور مجائی بھائی بن کرر ہو۔ کسی سلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے اُویر چھوڑے رہے "بھلے

اور فرط تے بمانی صلمان کا بھائی ہے۔ نہاس پرطلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کے ؟
اور جوشخص اپنے بھائی کی حاجیت ربرازی) میں کوشال ہوگا اللہ اس کی حاجت ربرازی) میں ہوگا ؟
اور جوشخص کسی سلمان سے کوئی غم اور ڈکھ دُور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دُکھوں میں سے کوئی دُکھ دُور کرے گا ؟ اور جوشخص کسی سلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن

ا ورفر ماتے " تم لوگ زمین والوں پرمہر مانی کرو تم پراسمان والا مہر بانی کرے گا الله

۵ ترمذی - ابن ماجه، داری بمشکوهٔ ۱۸۸۱

ه صحی ملم، مث کوة ۲۲۲/۲ الله صحیح نجاری ۹/۱ تل مسلم، مشکوة ۲۲۲/۲

مل متفق عليه مشكوة ١٢٢/٦ - صيح بخاري ١٩٠/٢ ١٨ الله صيح بخاري ١٩٠/١ ١٩٨

ه متفق عليب كوة ٢٢/١٨ الله سن إلى دا وُد ٣٥٥/١ - جامع ترمذي ١٧/١١

اور فرماتے ? وہ شخص مومی نہیں جوخود سیط بھر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی مجوکا رہے ۔ کلے

اور فرمانے":ملمان سے گالی گلوچ کرنافسق ہے اور اس سے مارکاٹ کرنا کفرہے "برایا اسی طرح آسیب میلی ایک استے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے بولے

نیزآپ ملائظ این صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے ایسے ا فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچتے چلے جامئیں ، چنا پنہ آپ فرماتے کہ صدقہ گنا ہول کو ایسے ہی بجھا دنیا ہے جیسے یانی آگ کو بجھا تاہیے۔ نظ

اور آپ مینان که فرائے کہ جومسلان کسی ننگے سلان کو کپڑا پہنا دے اللہ اُسے جنت کا سبز لبکس پہنا ہے گا اور جومسلان کسی مجوے سلان کو کھانا کھلائے کا اور جومسلان کسی مجوے مسلان کو کھانا کھلائے گا اور جومسلان کسی بیا سے مسلمان کو بانی بلا دے اللہ اُسے حینت کی مُبَرِئگی ہوئی شراب طِہور بلائے گا۔ لیّا

آپ ﷺ فسلط منسات : اگرے اگرچ کھبور کا ایک مکرا ہی صدفہ کرے اور اگروہ کبی نہ یا وَ تویاکیزہ بول ہی کے دریع یکلے

اوراسی کے پہلوبہ پہلود وسری طرف آپ مائینے سے پر ہمیزی بھی بہت زیادہ ما کید فرطنے ، صبر و قناعت کی فسیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے بیے نوچ ، خراش اور زخم قرار دیتے <sup>سال</sup> البنتراس سے اس شخص کو مشتنی قرار دیا جوحد درجہ مجبور ہوکر سوال کرہے۔

اسی طرح آپ میلی فضائل ہیں ان مست واتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نز دیک ان کا کیا اجرو تواب ہے ؟ بھرآ ب پر آسمان سے جو وحی آتی آپ اس سے مما نوں کو بڑھ کرساتے اور مما نوں کو بڑھ کرساتے اور

کے شعب الایان مشکوة ۲۲۴/۲ کا مجیح بخاری ۸۹۳/۲

اس مضمون کی حدمیت صحیحین میں مروی ہے شکوۃ ۱۴/۱، ۱۹۷

ن احد، ترندی، این ماجه مشکوة ۱/۱۹

سلتے سنن ابی داؤد، جاً مع تر ندی مِث کوۃ ۱۱۹۱ کتے صبیح بخاری ۱۹۰/۱، ۱۹۰/۱ میں ۱۹۳/۱ میں ۱۹۳/۱ میں ۱۹۳/۱ میں این میں میں مشکوۃ ۱۹۳/۱

مسلمان آب کو بڑھ کرساتے اکر اس عمل سے ان کے اندر فہسم و تدبیر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور بینیران فقے الول کاشٹور کھی بیدار ہو۔

اس طرح رسول الله عظیمی نے مسلما نوں کی اخلاقیات بلدکیں ، ان کی خدادا دصلاحیتوں کوعود ج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدارو کر دار کا مالک بنایا ، یہاں تک کہ وہ انسانی آر بخ میں انبیار کے بعد نصل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمو ہ بن گئے ۔ حضرت عبدالله ن سعود رضی الله عنہ فرطة بیں کوشی کی کوشی کی طریقہ اختیار کرنا ہووہ گذرہ ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے کیونکر زندہ کے باب میں فقنے کا اندلیشہ ہے ۔ وہ لوگ نبی عظیم کے مالک اور سب سے زیادہ بت نکا دی سے انفل ، سب سے نیک دل ، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بت نکا نوا ان کا فعنل ہجا تو اور اپنے دین کی اقامت کے بیانتخب کیا ، لہذا ان کا فعنل ہجا تو اور اپنے دین کی اقامت کے بیانتخب کیا ، لہذا ان کا فعنل ہجا تو اور کو کیونکہ ان کے نعتی اور بیرت سے تمسک کرو کیونکہ وہ لوگ بدایت سے مراغ ستھیم پر تھے بہلا

پھر ہمارے پینمبر زمیر سلم میں اللہ ہود کھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں کمالات خدادا د صلاحیتوں ، مجدو فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصدف سے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھنچے جاتے ہے اور جانیں قربان ہوا چا ہتی تقییں ۔ چنا پنجہ آپ میں اللہ اللہ کی از اسے جو ہنی کوئی کلم صادر ہوتا صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لیے دُول پڑتے اور ہدایت و بہمائی کی جو بات آپ ارتباد فرما دیتے اسے حرز جان بنا نے کے لیے گویا ایک دومرے سے آگے تھلنے کی مازی مگ جاتی ۔

اس طرح کی کوششوں کی برولت نبی مظافیقاتی مرینے کے اندرایک ایسا معاشرہ ملی دینے میں کا مباب ہوگئے جتاریخ کا سب سے زوادہ با کمال اور شرف سے بھر او رمعاشرہ نقا اور اُس معاشر ہے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نیالا کر انسا نبت نے ایک طویل عرصے تک زطنے کی جبی میں کر اور انتقاق ماریکی میں باتھ یا وَل مارکر تھک جانے کے بعد پہلی بارچین کا انس یا۔ اس نے معاشر سے کے عناصرائیں جاندہ بالا تعلیمات کے ذریعے کی ہوئے کا دھا را بدل دیا ۔ پامردی کے ساتھ ذمانے کے ہر جھے کا مقا جہرکے اس کا رُخ چیر دیا اور تاریخ کا دھا را بدل دیا ۔

## يبودكے ساتھ معاہد

نبی طلائظ این نے ہجرست کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے ، سیاست اور انظام کی وحدت کے ذریعے ایک سنے اسلامی معاشرے کی بنیا دیں استوار کرلیں توغیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طف توجہ فرمائی۔ آپ میں انتظام کی مقصود یہ تھا کہ ساری انسانہت امن وسلامتی کی سما و توں اور ہر کتوں سے ہمرہ و رہو اور اس کے ساتھ ہی مارین ہداور اس کے گردو ہیں کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں نظم ہوجائے۔ چنانچہ آپ نے روا داری اور کثادہ ولی کے ایسے توانین سنون فرمائے جن کا اس تعسیب اور غلق پندی سے بھری ہوئی و نیا میں کوئی تعسیب اور غلق پندی سے بھری ہوئی و نیا میں کوئی تعسیب اور غلق پندی سے بھری ہوئی و نیا میں کوئی تعسیب اور غلق ہوئے۔

جدیا کہ ہم تبا چکے ہیں مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب یک کسی محافہ آرائی اور تھی گرطے کا اظہار نہیں ہو کیا تھا اس بے دسول اللہ ﷺ سے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں ہیں و منہوں یا معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں ہیں و منہوں اور جان ومال کی مطلق آزادی دی گئی تھی آور جلاوطنی شبطی جا مدّادیا جھر سے کی سیاست کا کوئی ڈخ اختیار نہیں کی گیا تھا۔

یدمعاہرہ اسی معاہرے کے شمن میں بُہوا تھا جوخو دسلما نوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گذر حیکا ہے۔ آگے اس معاہرے کی اہم دفعات میش کی جارہی ہیں۔

ا - بنوعوف کے بہود مسلمانوں کے ساتھ مل کرایک ہی امّت و فعات ہوں گئے ۔ بہو د اپنے دین پرعمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین

معاہدے کی دفعات

پرینو دان کا بھی ہیں تن ہو گا، اوران کے غلامول اور تعلقین کا بھی۔ اور نبوعوف کے علاوہ دوسرے یہو د کے بھی ہی حقوق ہوں گئے۔

۲۔ یہوداپنے اخراجات کے ذبتے دارہوں گے اور سلمان اپنے اخراجات کے۔
 ۳۔ اور جوطاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس

میں نعاون *کریں گئے*۔

م - اوراس معاہدے کے شرکاء کے ماہمی تعلقات خیر خواہی، خیرا ندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہول گے، گذاہ پر نہیں -

۵- کوئی آ دی اپنے طبیف کی وجہسے مجرم نہ تھہرے گا۔

٧- مظلوم کی مردکی جائے گی۔

ے۔ جب کک جنگ بریا رہے گی بیود بھی ملانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔

۸ - اس معاہدے کے سالیے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ ارائی اور گشت و خون حوام ہوگا .

9- اس معاہدے کے فریقوں میں کو اُنٹی بات یا جھڑا پیدا ہوجائے جس میں فساد کا اندیشہ ہوتو اس معاہدے کے فرایقو اللہ مظافی اللہ مظافی کے اور محدر سول اللہ مظافی کا فرائیں گے۔

١٠- قريش ا ورائس كے مدد گاروں كو ينا هنبيں دى جائے گا۔

اا۔ جو کوئی بٹرب پر دھا وا بول دے اس سے ارائے کے بیے سب باہم تعاون کرہے اور ہر فرلتی اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔

١١- يدمعا بدوكسى ظالم يا مجرم كے بيا أورنسنے كا رك

امن وسلامتی کے دارئے کومزیر وسعت دینے کے بیے نبی ﷺ نے استدہ دوسرے قبائل سے ہمنی مالات کے مطابق اسی طرح کے معابدے کئے ، جن بیس سے بیفن بعض کا ذکر اسکے میل کرائے گا۔

### مسلّح کشات مسلّح کشات

مجريح مسلمانول تخلاف قريش كى فيتنه خيزال اعباللهن أبى سنامويم يحطيصفات بين بتاياجا جيكاب كركفا رئمته فيمسلمانون پر كبيه كبينظلم وستم كے بہارا توراب تھے اورجب ملمانوں نے ہجرت شروع کی توان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں جن کی بناً پرومستی ہوچکے تھے کہ ان کے اموال صنبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیاجئے گراب بھی ان کی حاقت کاسسلہ بندنہ بڑوا اوروہ اپنی سنم رانیوں سے بازنہ آئے ملکہ بیدد کیچکر ان کا جوشِ غضب اور بحیرطک اُنظماکه مسلمان ان کی گرفت سے چیوٹ نیکلے ہیں۔اورانہیں ملینے میں ایک یُرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ بنیانچہ انہوں نے عبداللّٰدین اُ بِیّٰ کو۔ جوابھی مک کھلم کھلا مشرک تھا۔۔۔ اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردا رہے۔ کیونکمانصاراس کی سربرا ہی رمتفق ہو چکے نصے اور اگراسی دوران رسول اللہ ﷺ کی تشریف اوری مذہوئی ہوتی تواس کواپنا بادشا ہ بھی بنا ہیے ہوتے ۔۔۔مشرکین نے لینے اس خطیبی عبدالیّذبن اُبّی اوراس کے مشرک رفقار کو مخاطب کرتے ہوئے دولوک لفظول میں لکھا: " آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پنا ہ دے رکھی ہے "اس کیے ہم اللّٰہ کی تسم کھاکم کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے اڑا ئی کیجئے یا اسے نکال دیجئے یا بھرہم اپنی پوری حمبیت کے ساتھ آپ لوگوں پر بورش کر کے آپ کے سارے مردان حبگی کوفتل کر دیں گئے اورآپ کی عور نوں کی حرمت یا مال کرڈ الیں گئے'' لے

اس خط کے پہنچتے ہی عبداللّٰہ بن اُ بُی کے کے ابینے ان مشرک بھابیّوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اللہ پڑا اسس سیا کہ وہ پہلے ہی سے نبی ﷺ کے خلاف رنج اور کبینہ بیلے مبیٹھا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں بیر بات مبیٹی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے با د ثنا ہمت تھینی ہے چنانچہ

له ابوداؤد: باب خبرالنفيبر

جب یہ خطعہ اللہ بن اُبُی اوراس کے بُت پرست اُنظار کو موصول ہُوا تو وہ رسول اللہ ﷺ کے باس سے جنگ کے بیان کے پاسس تشریف کے بیان کے پاس تشریف کے بیان کے بیاس می خرد اپنے اور فرما یا "قریش کی دھمگی تم لوگوں پر بہت گہرا اور کر گئی ہے تم خود اپنے اپ کو جتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے ۔ تم اپنے بیٹوں اور بھا بیٹوں سے خود ہی لولون چا ہتے ہو" بنی شیشی کی یہ بات سُن کر لوگ کجر کے بیٹوں اور بھا بیٹوں سے خود ہی لولون چا ہتے ہو" بنی شیشی کی یہ بات سُن کر لوگ کجر کے بیٹوں اور بھا بیٹوں سے خود ہی لولون چا ہتے ہو گئی تھی تین قریش کے ساتھ اس کے روابط پر گئی تھی لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط ور پر د قوائم دہیے کیونکم سلمان اور شرکین کے درمیان شرّ و فساد کا کوئی موقع وہ وا تھ سے جانے دربیا جا بہتا تھا ۔ بھراس نے اپنے ساتھ بہود کو بھی سامٹ رکھا تھا "نا کہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے وہیان فر تو نبی شیش کی گئی تھی جورہ وہ کر تشرّ و فساد کی بھڑ کے والی بھی مدد حاصل کرے وہیان وہ تو نبی شیش کی گئی تھی جورہ وہ کر تشرّ و فساد کی بھڑ کے والی کے اس کے دوالی کو بھوا دیا گئی تھی ہود کو بھی سامٹ دی کے بھر کے دولی کے بھی در دواصل کرے وہی وہ تو نبی شیش کی تھی تھی جورہ وہ کر تشرّ و فساد کی بھڑ کے والی کے اور کر تشرّ و فساد کی بھڑ کے والی کھی در دواصل کرے وہ بی کی دولی کے بھر کی اور کر تشر و فساد کی بھر کے دولی کی کھر کے دولی کی کھر کی دولی کی کھر کے دولی کی کھر کی کھر کے دولی کی کھر کے دولی کو کھیا دیا کہ کی کھر کے دولی کی کھر کی کور کھی کی کھر کے دولی کی کھر کی کھر کے دولی کی کھر کے دولی کی کھر کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی کھر کے دولی کی کھر کے دولی کی کھر کے دولی کے دولی کے دولی کھر کی کھر کے دولی کی کھر کے دولی کی کھر کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کھر کے دولی کی کھر کے دولی کے دولی کے دولی کھر کے دولی کے دولی کھر کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی کھر کے دولی کے دولی کے دولی کھر کے دولی کی کھر کے دولی کے د

مُسلمانوں پرمسجد حرم کا دروازہ بند کئے جانے کا اعلان اسے بعد

بن معاذ رضی الدّعنه عمره کے لیے کہ گئے اوراُ مُیۃ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ اہموں نے المُریۃ سے کہا ہم میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دکھیو ذرا میں بیت اللہ کاطواف کرلوں ۔ اُمیۃ دوپیر کے قریب اہمیں لے کرنکلا تو ابوجہل سے ملاقات ہوگئی۔ اس نے دائمیۃ کو مخاطب کرکے) کہا ' ابوصفوان تہارے ساتھ یہ کون ہے ؟ اُمیۃ نے کہا ' یہ سعد ہیں۔ ابوجہل نے سعد کو مخاطب کرکے کہا ۔ " اجھا! میں دکھیے دا ہوں کہ تم برشے امن واطبینا ن سے طواف کر رہے ہو حالا نکرتم لوگوں نے بد دنیوں کو نیاہ دے رکھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہوکہ ان کی نصرت واعانت بھی کروگے سنو! خدا کی نصرت واعانت بھی کروگے سنو! خدا کی قسم اگرتم ابوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پیٹ کرنجا سے نے "اس پر حضرت سند نے آبواز بلند کہا" سن اِ خدا کی قسم اگر تو نے جھے کو اس سے دو کا تو میں تھے ایسی جیزے دوک دوں گا جو تجد پر اس سے بھی ذیا دہ گراں ہوگی "دلیتی اہل مدینہ کے پاس سے کورنے والا تیزا ( تجارتی ) واسنہ "گ

مہاجرین کو قریش کی دھمکی ایرقریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا ہم مغرور نہ ہونا کہ مُلّہ سے مہاجرین کو قریش کی دھمکی صاف بچی کرنگل آئے۔ ہم یٹرب ہی پہنچ کرتہا راستیاناں کر دیتے ہیں''۔ ہے

اوربیمض دهمی نه تقی بلکه رسول الله عظینی کوات مؤکد طریقے پرقریش کی چالوں اور بُرے ارادوں کاعلم ہوگیا تفاکر آپ یا نوجاگ کر رات گذارتے تھے یاصخابہ کوام کے بہرے میں سوتے تھے چانچھی بخاری کی میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول الله عظینی جاگر رہے تھے کو فرایا"، کاش آج رات میرے صحابۂ میں بعد ایک رہے تھے کو فرایا"، کاش آج رات میرے صحابۂ میں سے کوئی صالح آدمی میرے بہاں بہرہ دیتا ۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جنگار من آئی بڑی ۔ آپ نے فرایا ، کیسے آنا بڑوا ؟ بولے ؛
میرے دل میں آپ نے تعلیٰ خطرے کا اندیشہ بڑوا تو میں آپ کے بہاں بہرہ دیتے آگیا ؛
اس بر رسول الله عظین خطرے کا اندیشہ بڑوا تو میں آپ کے بہاں بہرہ دیتے آگیا ؛

یہ بھی یا درہے کہ پہرے کا بہ انتظام بعض را نول کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکم مسل اور دائی تھا ، جنا نجہ حضرت عائشہ رضی الدعنہ اسی سے مروی ہے کہ رات کورول اللہ میں اللہ علیہ اللہ کے لیے پہرہ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ بیرا بیت نازل ہوئی : وَاللّٰهُ یُعْصِدُ مِن النّاسِ را للّٰہ اللّٰہ کولوگول سے محفوظ رکھے گا۔) تب رسول اللّٰہ میں اللّٰہ کے اللہ کے اللہ میں جاوّا اللّٰہ عزوم نے محفوظ کردیا ہے گئے گئے ہے سے سرنکالااور فرایا "دلوگو اور اللہ عزوم نے محفوظ کردیا ہے گئے گئے اللہ عن جاوّا اللہ عن محفوظ کردیا ہے گئے گئے کے اللہ عن اللہ عن اللہ عن محفوظ کردیا ہے گئے کے اللہ عن اللہ ع

پیرین خطره صرف رسول الله مینانی کی ذات کا محدود نه تھا بکیرسارے ہی ملانوں کولائ تھا؛ چنا نچہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سول الله مینانی اور آپ کے گرفقار مدینہ تشریف لائے، اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناه دی توسار اعرب اُن کے خلاف متحب مرح گیا۔ چنا نچہ یہ لوگ نه ہتھیا رکے بغیردات گذارتے تھے اور نہ ہتھیا دے بغیرسے کرتے تھے۔

ان پُرخطرحالات میں جومد بینر میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے ننھے اور حن سے عیاں تھا کہ قرلت کسی

کے مسلم باب فضل سٹعد بن ابی قفاص ۱/۰،۲۸، میسی سنجاری باب الحراسة کے جامع زندی ؛ ابواب التفسیر ۲/۱۳۰

هی رحمة العالمین ۱/۱۱۱ فی الغزونی سبیل الله ۱/۲۰

جنگ کی اجازت

طرح ہوش کے ناخن بینے اور اپنے تمرّد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں اللّہ تغالے نے مسلما نوں کو جنگ کی ا جازت فرما دی ؟ لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقعے پراللّہ تعالے کا بچوار شا دنازل بُوُلوہ یہ تھا ؛

اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقْتلُوْنَ بِآنَهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِیْنَ ۞ (٢٩:٢٢) "جن لوگوں سے جنگ کی جارتہی ہے انہیں تھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر تا درہے ۔"

پھراس آببت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نا زل ہُو مِبِّن جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازہ میض جنگ برائے جنگ کے طور پرنہیں ہے مبکہ اس سے مقصو د باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعارُ کا قیام ہے ۔ چنانچہ آگے جل کرارشاد ہُوا:

اللَّذِيْنَ إِنْ مَّكَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَـرُوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِطِ (٢١:٢٢)

" جنہیں ہم اگر زمین میں اقترار سونپ دیں تو وہ نما زقائم کریں گئے زکواۃ ا داکریں گے معلائی کا حکم دیں گئے اور بُرائی سے روکیں گئے ۔"

صیحے بات جے قبول کرنے کے سوا چار ہ کا رنہیں ہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی اکتے میں نازل نہیں ہوئی تھی ۔البتذ وقتِ زول کا قطعیٰ تعین مشکل ہے۔

جنگ کی اجازت تو نازل ہوگئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرّد کا نیرجہ تھے کس بیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلّط کا دائرہ قریش کی اس بیارتی شام ایک آتی جاتی ہے ؟ اسی بیے رسول اللہ میں تیارتی شام ایک آتی جاتی ہے ؟ اسی بیے رسول اللہ میں تیارک نے ۔

(۱) ایک ؛ جوقبائل اس شاہراہ کے اردگر دیا اس شاہراہ سے مدینے کا کھے درمیانی علاقے میں آبا دیتھے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون) اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ ۔

(۲) دوسرامنعثوبه واس شاهراه پیشتی دسته بهیجنا و

پہنے منصوّب کے شمن میں یہ واقعہ قابلِ دکرہے کہ بچھلے صفحات میں یہود کے *ساتھ کئے گئے* 

حب معاہدے کی نفصیل گذر کی ہے ' آب نے عسکری ہم شروع کرنے سے پہلے اس کا رہے ہے۔ تین تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جُہُنینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے تین مرصلے پر ۔۔۔ دہم یا ۵۰ میل کے فاصلے پر ۔۔۔ واقع تھی۔ اسس کے علاوہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ نے متعدّد معاہدے کئے جن کا ذکر آئندہ آئے گا.

د ومرا منصُوبه سُرُايًا اورعزُ ُ وات سے تعلق رکھتا ہے حسب کی تفصیلات اپنی اپنی ر

جگراتی رہیں گی۔

شے | جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعدان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے بیے سلمانوں کی عسکری مہمّات کاسلسلہ عملاً شروع ہوگیا . طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے۔ اس کامقصود وہی تھاجس کی طرف اشار ہ کیا جاچکا ہے کہ مدینے کے گر دوپیش کے راستوں پرعموماً ا ورکھے کے راستے یرخصُوصاً نظرکھی جائے اوراس کے احوال کا پتا لگایا جا نارہے۔ اورساتھ ہی ان راستوں یرواقع قبائل سےمعاہدے کئے جائیں اور بٹرب کےمشرکین وہوداور آس پاسس کے یدوّوں کو بیراحساس دلایاجائے کومسلمان طاقتور میں اوراب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل حکی ہے۔ نیز قریش کو ان کے بیجاطیش اور نہور کے خطرناک نیتھے سے ڈرایا جائے مّا كرحبس حماقت كى ولدُل ميں وہ اب يك دھنسنے چلے جارہے ہيں اسے كل كريموش کے ناخن لیں اوراپنے اقتصا دا دراساب معیشت کوخطرے میں دیکھ کرشلع کی طرف مائل ہو جامیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کران کے خاتمے کے جوعز ائم رکھتے ہیں اوراللّٰہ کی را ہ میں جور کا وٹیں کوٹی کر رہے ہیں اور کتے کے کمزورسلمانوں پر جوظلم وستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے بازا جامیں اور سلمان جزیرہ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہوجاہیں ۔

ان سُرًا ؟ اورغز وات كے مختصراحوال ذيل ميں درج ہيں -

## (۱) سُرِيةً سِيف البحرية ومضان له مطابق مارچ سلالية

کہ الم بیئر کی مطلاح میں غزدہ اس فوج ہم کو کہتے بیٹ میں نبی طلق اللے اللہ نفر نفیس تشریف ہے گئے ہوں خواہ جنگ ہوں خواہ جنگ ہوں خواہ جنگ ہوں بار کی مجم ہے۔ جنگ ہوں پر کرایا اسی مئر یہ کی مجمع ہے۔ وہ میٹوٹ البحاس کو زیر پڑھیں گئے۔ مبنی ساحل سمندر۔

رسول الله طلافیکی فیصرت عمزه بن عبد المطلب رصی الله عنه کواس سُریه کاامیر بنایا او ترسی مهاجرین کوان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پیالگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے بین بین سوادمی تھے جن بیں ابوجہل بھی تھا۔ مسلمان عیص نلے کے اطراف میں ساحل ممندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہوگیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرار ہوگئے کیکن قبیلہ مجھ کمیروار مجدی بن عُرونے جوف ریقین کا علیف نھا ، دوڑ دھوں کر کے جنگ مذہونے دی۔

حضرت حمرت الله عند الله المحديد المحدي

#### رم) مُسِرِيبًّ والغي - شوالسك همه البيل ستنكمة

رسول الله ﷺ فی خصرت عبیر گرافی بن مارث بن المطلب کو بها جرین کے ساتھ سواروں کا رسالہ دے کرروا مذفر مایا۔ را بغ کی وا دی میں الوسفیان سے سامنا ہُوا۔ اسس کے ساتھ دوسو آ دمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پرتبرطلائے سکین اس سے آگے کوئی حیک مذہری ہے۔

اس مُرید میں مُکّ کشکر کے دوا دمی مسلمانوں سے آملے۔ ایک حضرت مِنفُدا د بن عُمْرُو البہرانی اور دوسرے عُنْیہ بن غزوان المازنی رضی اللّہ عنہا۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفّار کے ساتھ نیکے ہی اس مقصد سے تھے کہ اکس طرح مسلمانوں سے جاملیں گئے۔

حضرت ابوعبلیده کاعکم سفیدتها اورعلمبردار حضرت مِشَطّح بن اثالله بن مطلب بن مرماف تھے۔

#### بریات. رس ممریج خرار- ذی فعده سلیم-منی ۱۲۳م

رسول الله ﷺ نے اس سُرِیهٔ کا امیر صفرت سعد بن ابی و قاص کومقر د فرمایا اور انہیں سبیں اومیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک فافلے کا بِتا لگانے سے بیے روا نہ فرمایا اور

نلے عیص مے کوزبر پڑھیں گے۔ بحرا عمر کے اطراف میں ینٹنٹے اور مُرُو کہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ سلاح ان خریر اور رپر تشدید ، جھنر کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔

یہ تاکید فرما دی که خُرَّار سے آگے مذر بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روا مذہوئے۔ رات کوسفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ پانچویں رو زصبے خُرَّار پہنچے تومعلوم بڑوا کہ قا فلرایک دن پہلے جا چکاہے۔ اس سُریے کا عُلُم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقدا دین عمرو رضی اللہ عند تھے۔

۱۳ مرجه ۵ م هیبدها در مبردار تفری مفراد بن مردر سی است. (۴) عزوه اَ **بُوار یا وَدَّ ا**لنظیم صفرت شد اگست سی ۲۲ به

اس مہم میں ستر مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ بنفسِ نفیس تشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعنڈین عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرط دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافعے کی راہ روکنا تھا۔ آپ و دّان مک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیشی سنر آیا۔

اسی غزوه میں آپ نے بنوضمرہ کے سردار وقت ،عمرو بن مخشی الضمری سے علیفا نہ معاہدہ کیا، معاہدے کی عبارت پرتھی

یہ بی فرجی مہم تھی حبس میں رسول اللہ ﷺ بذاتِ خود تشریف ہے گئے تھے اور پندرہ دن مدینے سے با ہر گذار کرو اپ آئے۔ اس ہم کے پرچم کا رنگ سفیدتھا اور حضرت مزہ رضی اللہ عنه علم ردا رہتھے۔

#### (۵) عزوة بُواط- ربيع الاول سلسة سنمبرستاتية

اس مہم میں رسول اللہ طلائ اللہ وسوصحا بہ کو ہمراہ نے کرروانہ ہوئے مقصنو وقریش کا ایک فافلہ نتا حس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ایک سوآ دی اور ڈھائی ہزاراون سے تھے۔ آپ رضوی کے اطراف میں مقام گواط کی کہ تشریف ہے۔ آپ رضوی کے اطراف میں مقام گواط کی کہ تشریف ہے۔ آپ رضوی کے اطراف میں مقام گواط کی کہ تشریف ہے۔ گئے سکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔

کا وَدَّان، وپرزبر۔ دپرتشدید، کم اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کانام ہے۔ یہ را بغ سے مدینہ جاتے ہوئے و کران کے میں میں جاتے ہوئے و کامیل کے فاصلے پر پڑتا ہے۔ اَبوار وَ دَان کے قریب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ کا المواہب اللدنیہ المرک مع مشرح زرقانی کا جاتے ہوا طاء ب پر پیش ۔اور رصوٰی دبان ایک سوری

اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرجی مفید تھا اورعلم پردار حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ تھے ۔

ر ۲) غزوهٔ مفوان - ربیع الاول سلیم منمبر<del>ستان</del>یم

اس غزوه کی وجہ یہ تھی کر کر زبن جا بر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھا پہ مارا اور کچھ مولینی لوٹ ہیں ۔ رسول اللہ مظالی اللہ علی اور بحر محابہ کے ہمراہ اس کا نعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وا دی سفوان کا تشریف لے گئے ۔ اس غزوہ کو لیکن کرز اور اس کے ساتھ بول کو نہ پاسکے اور کسی ممرا و کے بغیروائیں آگئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدراول بھی کہتے ہیں .

اِس غزوہ کے دوران مدینے کی امارت زیر بن حارثہ رضی الٹدعنہ کوسونپی گئی تھی۔ عُکمُ سفید تھا۔ اور علمہ دار حضرت علی رضی الٹدعنہ تھے۔

(٧) غزوة في كالعُشبُرة عبا دى الاولى وجادى الآخر سلية نومبر وسمبرسالانه

اس عزوے میں رسول اللہ ﷺ نے بنوٹر کی اور ان کے صیف بنوشکر ہے اور ان کے صیف بنوشکر ہو سے عدم جنگ دینے اور ان کے صیف بنوشکر ہو سے عدم جنگ دینے ان گرشت کی دو شاخیں ہیں یہ کر ہتا ہ کہ کہ کے سیسلے کے دوپہاڑ ہیں جو در حقیقت ایک ہی پہاڑ کی دو شاخیں ہیں یہ کر سے شام جانے والی شاہراہ کے مقصل ہے اور مدینہ سے ۸۸ میل کے فاصلے پر ہے ۔

الله عشبرہ عن کو نبیش اور رکش کو زبر۔ عشیرار اور عسیرہ بھی کہا گیا ہے۔ یَنْبُوُع کے اطراف میں ایک مقام کا نام ہے۔

کا معاہدہ کیا۔

ایّام سفریں مدینه کی سررا ہی کا کام حضرت الوسلمہ بن عبدالاسد نخز وی رضی الله عنه نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرمی سفید تھا اور علم داری حضرت حمزہ رضی الله عنه فرار ہے تھے۔ (۸) سمیر بیّر شخله ۔ رجب سک شے ۔ جنوری سلکانیم

اس مهم بپررسول الله ﷺ في خطرت عبد الله بن مُجتش رضي الله عنه كي مركز د گي ميں بارہ تہا جرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہردوادیمیوں کے بیے ایک اونٹ تھاحس پر باری باری دونوں سوار ہونے تھے۔ دسنے کے امیر کورسول اللہ ظالی کا ایک تحریر لکھ کر دی تفی اور مدایت فرمائی تفی که د و دن سفر کریلینے کے بعد ہی اسے دمکیمیں گے بینانچہ دو دن کے بعد صنرت عبداللہ نے تحریر دکھی تواس میں یہ درج تھا "جب تم میری یہ تحریر دمکھو توا گے بڑھنے جاؤیہاں کک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ میں اُرّو اوروہاں قریش کے ایک قافك كى گھات مِن لگ جاؤ اور ہمارے ليے اس كى خروں كا پتا لكاؤ "ابنوں نے سمع و طاعت کہا اوراپنے رُفقار کواس کی اطلاع دیتے ہوئے فرما یا کرمئیں کسی پرجبرہنیں کرتا ، جسے شهادت محبوب ہو و ه اُنظه کھڑا ہوا و رجیے موت ما گوا رہووہ وابیں حلاجاتے ۔ باقی رہا میں ؟ تومیں ہرجب ل آگے جا وَں گا۔ اس پرسارے ہی رُفقار اُ کھ کھڑے ہوئے اور منزلِ مقصور کے یہے جل رشے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی و قاص اور عنتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہوگیا جس پریہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے نھے۔اس لیے یہ دونوں پیچھےرہ گئے۔ حضرت عبداللَّد بن محش فن في طويل مسافت طے كركے نخله ميں نزول فروایا - وہاں سے قریش كا ایک قافله گذرا جوکشمش، چرطے اور سامانِ نجارت میے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن غیرہ کے دو بیلے عثمان اور نوفل اور عُمرُو بن حضر می اور حکیم بن کیبان مولی مغیرہ تنفے مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں ۔ آج حوام جینے رجب کا آخری دن ہے اگرہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام نہینے کی بے عرمتی ہوتی ہے۔ اور رات بھررک جاتے ہیں نویہ لوگ حدو دِ حرم میں دا خل ہو جامیں گے۔ اس کے بعدسب کی ہی رائے ہونی کہملہ کر دینا چاہیئے چنانچہ ایک شخص نے مُروبن حصزی کو تیر مارا اورامس کا کام تمام کردیا۔ باتی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتا رکراییا ؟ البتہ نوفل بھاگ · تكلا ـ اس كے بعد يہ لوگ دونوں فيدلوں اورسامان فا فله كو يہے ہوئے مدينہ پہنچے ـ انہوں نے مالِ

غنیمت سے مُسُ بھی مکال ایا تھا تھ اور یہ اسلای قاریخ کا پہلاخمُسُ پہلامقتول اور پہلے تیدی تھے۔
دسول اللہ ﷺ نے ان کی اسس حرکت پر بازیس کی اور فرما یا کہ مَیں نے تہمیں حرام جہیئے
میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؛ اور سامان قافلہ اور قید ایوں کے سلسے میں کسی بھی طرح کے
تصرف سے ماتھ دوک لیا۔

ادھ اس حادثے سے مشرکین کو اس پر و پیگیٹرے کا موقع بل گیا کر مسلمانوں نے اللہ کے حرام کئے ہوئے جہینے کو حلال کرلیا ؛ چنانچہ بڑی چہ میگوئیاں ہوئیں یہاں تک اللہ تعالے نے وحی کے دیسے اس پر و پیگینڈے کی قلعی کھولی اور تبلایا کر مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت جدرجہا زیادہ بڑا جرم ہے : ارشاد ہوا:

يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِرَ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَالْحَرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ آكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ ٱكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴿ ٢١: ٢١٤)

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے دونوں قبدیوں کو آزاد کردیا اور مقتول کے

للے اہل سیر کا بیان یہی ہے گر اسس میں پیچیدگی یہ ہے کہ شُس نکالنے کا حکم جنگ مدر کے موقعے پرز کے موقعے پرز کے موقعے پرناز کی ہوائی ہوں سے معلق ہوائی ہوں سے پہلے تک مسلمان حس کے حکم سے ناآسٹنا تھے۔

یہ ہیں جنگ بدرسے پہلے کے سریا اور عزوے ان میں سے کسی میں بھی لُوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب یک کرمشرکین نے کرزی جا برفہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا ، اس بیاس کی ابتدار بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی جب کراس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم را نیول کا از سکاب کر چکے تھے۔

ا دھر سر بیر بیر بیر اللہ بن جمش کے وا تعات کے بید مشرکین کا خوف حیتقت بن گیب اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ جم ہم کو آگیا ۔ انہیں جب بیر بیندے ہیں بینسنے کا اندلینہ تھا اس بی اب وہ واقعی کھین جی سنے ۔ انہیں معلوم ہوگیا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغرب اوران کی ایک ایک بیک بیاری تین سومیل کا داستہ طے کے کہ ایک ایک بیاری بین مار کا بیسے ہیں ، قید کرسکتے ہیں ، مال گوٹ سکتے ہیں اوران بسب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جاسکتے ہیں میشرکین کی سمجھیں آگیا کہ ان کی شامی تجارت اب ستقل کے بعد صحیح سالم واپس بھی جاسکتے ہیں میشرکین کی سمجھیں آگیا کہ ان کی شامی تجارت اب ستقل خطرے کی زوییں ہے میکن ان سب کے با وجودوہ اپنی حافت سے باز آنے او رجج بگینہ اور نوشم کی طرح صلح وصفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیظ وغضیب اور جو تی بغض عداد میں کچھا ور آگے بڑھے گئے اور دان کے صنا دید و اکا برنے اپنی اس دھمکی کو علی جا مربینانے کا فیصلہ کر لیا کر سمانوں کے گھروں میں گھس کران کا صفایا کہ دیا جائے گا۔ چنا بنچ بیہ طیش تھا جو فیصلہ کر لیا کر سمانوں کے گھروں میں گھس کران کا صفایا کہ دیا جائے گا۔ چنا بنچ بیہ طیش تھا جو انہیں میدان بدر ماک ہے آیا۔

باقی رسبے مسلمان تواللّہ تعالے نے حضرت عباللّٰہ بن مُحْنَشْ کے سَریہ کے بعد شعبان سے میں ان پرجنگ فرض قرار دے دی اوراس سیسلے میں کئی واضح آیات نازل فرما میں :

ارمث دیمُوا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم أُ وَلَا تَعْتَدُوا \* إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ

کلے ان سُرا با اورغز کوات کی تفصیل کمتب ذیل سے لی گئی ہے۔ زاد المعاد ۲۰۲۲ - ۸۵ ابن ہشام ۱/۱۱ - ۵-۵ - ۲۰ - رحمۃ للعالمین ۱/۱۱۱، ۱۱۹، ۲۱۵ / ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۸ – ۷۶۰ ان مآخذ میں ان سُرا یا ۱ و رعز وات کی ترتیب ۱ و ران میں شرکت کرنے والوں کی تعدا دکے بارہے ہیں اختلاف ہے۔ ہم نے علامہ ابنِ قیم او رعلامہ منصر و لوپری کی تحقیق پراعتماد کیا ہے۔

"اللَّه كى راه ميں ان سے جنگ كرو عوتم سے جنگ كرتے ميں اور صرسے آگے نہ بڑھو۔ یقیناً الله صد سے آگے بڑھنے والوں کو پندنہیں کرنا؛ اور انہیں جہاں یا وُقتل کرو؛ اور جہاں سے انہوں نے تہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اوران سے معبدحرام کے پاسس قبال مذکرو یہاں یک کہ وہ تم سے معبدحرام میں قبال کریں کسی اگروه روبال) قال كري توتم روبال مي) انهيي قل كرو- كا فرول كي جزا ايسي مي بهيار اگر وہ باز آ جائیں توبے شک اللہ عفور رحیم ہے۔ اور ان سے راائی کرویہاں یک کرفتنہ نہے ا ور دین النَّد کے لیے ہو مائے۔لیس اگروہ باز آجا میں توکوئی تُعَدِّی نہیں ہے مگرظالموں ہی ہے '' اس کے مبدہی بعد دوسری نوع کی آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کا طرلیقہ تبایا گیا ہے اور اسس کی ترغیب دی گئیہے اور تعفن احکامات تھی بیان کئے گئے ہیں۔چنانچہ ارشاد سے ، فَإِذَا لَقِيْتُنُهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۚ حَتَّى إِذَاۤ ٱثَّخَنَتُمُوهُمۡ فَشُدُّوا الْوَيَاْقَ لَا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى نَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا أَقَادَٰلِكَ وَلَوَبَشَّآءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِنَ لِيَكِبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَكَنْ يُضِلُّ اَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهُدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَعَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ لَيَا يُنِهَا الَّذِينَ امْنُولَ إِنْ تَنْصُرُوا اللهِ يَنْصُرُكُمْ وَسُيَبِتُ أَقْدَامَكُمُ ۞ ٢٠٠٠٠٠ " ہیں جب تم بوگ کفر کرنے والوں سے "کراو' تو گر دنیں مارو ؛ یہاں ت*ک ک*جب اہنیں اچی طرح کیل و تو مکو کر با ندهو۔ اس کے بعدیا تو احسان کرو یا فدیر لوم یہاں کک کراوال اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بیہ رتمہارا کام) اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام ہے بیتالیکن روہ چاہتا ہے کہ) تم میں سے بعض کو لبض کے ذریعے آزمائے اورجولوگ اللہ کی راہیں قتل کتے جا میں اللہ ان کے اعمال کوہرگز رائیگاں مذکرے گا۔ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ اوران کا

مال درست کرے گا اور ان کو جُنتُ میں داخل کرے گا حسب سے ان کو واقت کراچکا ہے۔
اے اہلِ ایمان اِ اگر تم نے اللّٰہ کی مدد کی تو آللّٰہ تمہا ری مدد کرے گا اور تمہارے قدم تا بت لکھ گا۔
اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰے ان لوگول کی مُدمّت فر مائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر
کا نیپنے اور دھ ملکنے گئے تھے۔ فرمایا:

ُ فَإِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحَكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۗ رَاكِتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُو بِهِمِ مَرَضُ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْتِ ﴿ ٢٠:٣٠)

" توجب کوئی محکم سورن نازل کی جاتی ہے اور اکس میں قبال کا نوکر ہو تا ہے توتم دیکھتے ہوگاہے تو تم دیکھتے ہوگاہی ہوکرجن لوگوں کے دلوں میں ہمیاری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے حسب برموت کی غشی طاری ہور ہی ہوئی

حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اوراس کی تیاری کا حکم مالات کے تعلیف کے عین مطابق تھا حتی کہ اگر حالات پرگہری نظر کھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہرطرح کے ہنگائی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیا ررہنے کا حکم دیتا۔ لہذا وہ پروردگارِ برتز کیوں بذا بیا حکم دیتا جوہر کھئی اور ڈھئی بات سے وا نف ہے یہ حقیقت بہہ کہ حالات می و باطل کے درمیان ایک نوزیز اور فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کر رہے تھے بخصوصاً سُریتً عبد اللہ بن حین فراب تھی اور جس نے میں اور جس نے ایک بعد جو کہ مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سکین ضرب تھی اور جس نے انہیں کہا بہ سینے نبار کھا تھا ۔

احکام جنگ کی آیات کے سیاق وسبان سے اندازہ ہوتا تھا کہ خونریز موکے کا وقت
قریب ہی ہے اوراس میں آخری فتح ونصرت مسلمانوں ہی کونصبب ہوگ۔ آپ اس بات پر
نظر ڈالئے کہ اللہ تعالیٰ نے سطرے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تہیں نکالا ہے
اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو ۔ بھی کس طرح اس نے قیدلوں کے با ندھنے اور نحالفین کو کیل
کرسسدہ جنگ کو خاتمے تک بہنچانے کی جرایت دی ہے جوایک غالب اور فاتح فوج سنے تقت
کرسسدہ جنگ کو خاتمے تک بہنچانے کی جرایت دی ہے جوایک غالب اور فاتح فوج سنے تقت
کرست ہوگا۔ لیکن یہ بات پر دول اوراشار فل
میں بنائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حتنی گر تجوشی رکھنا ہے اس کا تملی خطا ہو تھی کرسکے۔
میں بنائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حتنی گر تجوشی رکھنا ہے اس کا تملی خطا ہو تھی کرسکے۔
میں بنائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حتنی گر تجوشی رکھنا ہے اس کا تملی خطا ہو تھی کرسکے۔
میران ہی دنوں ۔ شعبان ساتے خودری سائلٹ تو میں ۔ النہ تعالے نے حکم دیا کہ قسب کا

سیت المقدس کے بجائے فانہ کو بایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ بھی اجائے۔ اس کا فائدہ یہ بڑوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مملا نول کی صف میں محض اضطراب و انتشار بھی یا نے کے بید داخل ہوگئے تنے کھل کر ریا منے آگئے اور مسلانوں سے علیحہ ہوکر اپنی اصل حالت پرواپس جید گئے اور اس طرح مسلانوں کی صفیں بہت سے غدّاروں اور خیا نت کو شوں سے پاک ہوگئی۔ تحویل قبلہ مختی ایس طرف بھی ایک لطیعت اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دکور شروع ہور ہا ہے ہو اس قبلے پرمسلانوں کے قبضے سے بہلے ختم نہ ہوگا ؟ کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کرسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو بھی ضروری ہے کرکسی نہ کسی دن اُسے آزاد

ان احکام اور اشارول کے بیدسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ وگیا اوران کے جہاد فی بیل اللّہ کے جذبات اور ڈنمن نے صیار کن حکر لینے کی ارزو کچھ اور بڑھ گئی۔

## غروة بركبري اسلام كا بهلافيصله كن معركه

عزوہ عشرہ کے دکرمیں ہم نبا چکے ہیں کر قریش کا ایک قافلہ عزوہ عشرہ کے دکرمیں ہم نبا چکے ہیں کر قریش کا ایک قافلہ عزوہ کے دکرمیں ہم نبا چکے ہیں کر قریش کا ایک قافلہ تھا۔ یہی فافلہ ب شام سے بیلے کر کم واپس آنے والا تھا تو نبی مظاہد کے اور وہ بی مظاہد کی جانب دوا نہ فروایا۔ یہ دو نوں صحابی مقام مؤراریک تشریف ہے گئے اور وہ بی مظہرے رہے۔ جب ابوسفیان قافلہ کے وہاں سے گذرا تو یہ نہا بیت تیزرفاری سے مرینہ بیٹے اور رسول اللہ مظاہد کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں ابل کم کری دولت تھی بھینی ایک ہزاراوس سے شخص جن پر کم از کم کیا سے ہزاردینا رر دوسوساڈھے باسٹھ کبلوسونی کی مالیت کا سازوسامان باری ہوا تھا۔ درال حالیکہ براردینا رر دوسوساڈھے باسٹھ کبلوسونی کی مالیت کا سازوسامان باری ہوا تھا۔ درال حالیکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف جاسس آدی نظے۔

سین آپ نے کسی پرروانگی ضروری نہیں قرار دی مجکہ اسے عف لوگوں کی رغبت پرچپوڑ
دیا کیو کمہ اس اعلان کے وقت پر توقع نہیں تھی کہ قاضے کے بجائے نشکر قرایش کے ساتھ میدانِ
ہررمیں ایک نہایت پُرزور محربوجائے گی اور ہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابۂ کرام مدینے ہی
میں رہ گئے۔ ان کا خیال تقا کہ رسول اللہ طِلِیہ اللہ اللہ کا یہ سفر آپ کی گذشتہ عام فرجی بہات سے
مختلف مذہوگا اور اسی بیے اس عزوے میں شرکینے ہونے والوں سے کوئی باز برس نہیں کی گئی۔
مختلف مذہوگا اور اسی جے اس عزوے میں شرکینے ہونے والوں سے کوئی باز برس نہیں کی گئی۔
اسلامی مشکر کی تعدا د اور کمان کی تعدید کے ہمراہ کچھے
اسلامی مشکر کی تعدا د اور کمان کی تعدید کے ہمراہ کچھے

اُوپرتین سوافسسرا دینے۔ رئینی ۱۳ با ۱۳ با ۱۳ با ۱۳ با ۱۳ بین سے ۲۰ یا ۱۹ به ۱۹ به ۱۹ به ۱۹ بین سوافسسرا دی بیرانصار میں سے ۱۳ بین ۱۹ بین ۱۹ بین ۱۹ بین ۱۹ بین به نام کی تھا نام کی نام کوئی خاص اہم میں ہے ۱۹ بین به کوئی ناص اہم می بیا تھا نام کی تیاری - جنا نجہ پورے نشکر میں صون دو گھوڑے سے تھے را بیک حضرت زُبر بین عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا اور سرّا و نسط ، جن میں سے ہراون سے پر دویا تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اور سُرّا و نسط رسول اللہ میں ہے ہراون علی اور حضرت مرتد بین ابن مرتد عنوی کے حصّے میں آیا اون سول اللہ میں ایس سوار ہوتے نے دیا تھے۔ ایک تھاجی پر نینوں حضرات باری باری سوار ہوتے نے ۔

مدینه کا انتظام اور نمازگی امامت پہلے پہل حضرت ابن اُمِّ مکتوم رضی الدُّعنہ کوسونپی گئی؟

لیکن حبب نبی ﷺ مقام کو قوعاء نک پہنچے تو آپ نے حضرت الولبا بربن عبد المن ندر
رضی الدُّعنہ کو مدینہ کامنتظم نباکرواپس بیسے دیا یٹ کری نظیم اس طرح کی گئی کہ ایک عبی نہاج پن
کا بنایا گیا اور ایک انصار کا - ہماجرین کا عُلم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عُلم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عُلم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا عُلم حضرت علی بن عُربی عوام رضی الدُّعنہ مقرد کے گئے اور منبی وضی الدُّعنہ مقرد کے گئے اور منبی و رضی الدُّعنہ مقرد کے گئے اور منبی و میں الدُّعنہ مقدا دبن اُسور درضی الدُّعنہ سے اور حبیا کہ ہم بنا چکے ہیں ، پورے لشکر میں صون میں دونوں بزرگ شہسوار تھے ۔ ساقہ کی کمان حضرت فیرٹ بن ابی صنعت میں کے حوالے کی گئی اور سیرسالار اعلے کی حیالے کی گئی اور سیرسالار اعلے کی حیالہ کے دسنبھالی۔

برر کی جانب اسلامی مشکر کی روائی کے کردوانہ ہوئے تو مدینے کے دانے کے کروانہ ہوئے تو مدینے کے دانے سے کل کر مقربانے والی شاہراہ عام پر چیتے ہوئے برٹر رُوُ عَاءِ بک تشریف نے گئے۔ بچروہاں سے اسکے بڑھے تو کئے کاراستہ بائیں جانب چورڈ دیا اور داہنے جانب کترا کر چیتے ہوئے فازیر ہنچے رمنزل مقصود بدر نقی کچرفازیہ کے ایک گوشتے سے گذر کروا دی رحقان بادکی۔ یہ نازیراور در ق صفرار کے درمیان ایک وا دی ہے۔ اس وا دی کے بعد درہ صفرار سے گذرے بچرد رق صفرار کے دوآ دیموں بیسی سے اُر کر وا دی صفرار کے دوآ دیموں بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر روانہ ذوالی بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر روانہ ذوالی بھی سیس بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر روانہ ذوالی بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر روانہ ذوالی بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر روانہ ذوالی بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر روانہ ذوالی بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر روانہ ذوالی بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر روانہ ذوالی بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیے بدر روانہ ذوالی بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کا پتا لگانے کے بیہ بدر روانہ ذوالی بیسی بن عراور عدی بن ابی الزغبار کوقافلے کی میانہ بی بی ابی بیانہ کی بی ابی بیسی بن ابی الزغبار کوقافلے کے حالات کی بیانہ کو بی بی ابی بیانہ کی بیانہ کوقافلے کے بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کی بیانہ کیانہ کو بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کو بیانہ کی بیانہ ک

علی میں خطرے کا اعلان جواس کا نگہبان تھا محد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم رہے۔ اسے معلوم رہے۔ اسے معلوم رہے۔ اسے معلوم دوسرى طرف فاخلے كى صورت حال يەتقى كەلپوغيان

تھا کرکتے کا راستہ خطروں سے پُرہے' اس لیےوہ حالات کامنسل بتا لگا تا رہتا تھا ا ورحن فافلول سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کینبت دربا فت کرما رہنا تھا؟ چنانچہ اسے جلدہی معلوم ہو گیا کہ محتد ﷺ نے صفا برام کو فاضے پر سے کی دعوت دے دی ہے جہذا اس نے فوراً صَمَعَنَمُ بن عَمْرُو عِفاری کواجرت دے کرکتے بھیجا کہ وہاں جا کر فافلے کی حفاظت کے بیے قریش میں نفیرعم کی صدا لگائے منمضم نہایت تیز رفاری سے ملہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے او نٹ کی ماک چیڑی، کجاوہ اٹا، کُرْنا مجھالٹا اور وادی مُکرّمیں اسی اونٹ پر کے ہمراہ ہے 'کس پر محمدٌ اور اس کے ساتھی دھا وا بولنے جارہے ہیں ۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اُسے یا سکوگے ۔ مرد . . . . . مدد . . . . . . . "

جنگ کے لیے اہلِ مگر کی تیاری کہ نے گئے محد ظِلْفَظِید اوراس کے ساتھی

سمجھتے ہیں کہ بیر قافلہ بھی ابن حضری کے قافلے مبیا ہے ؟ جی نہیں! ہرگزنہیں۔ غدا کی قسم! ا ہنیں بتا چل جائے گاکہ ہمارا معاملہ کچھاورہے۔ چنا پنجہ سارے کتے میں دوہی طرح کے لوگ نصے یا تو آ دمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھایا اپنی مجگرکسی اور کو بھیج رہا تھا اوراس طرح گویاسیمی نکل پڑے خصوصاً معززین مکرمیں سے کوئی بھی پیچیے نہ ریا۔ صرف ابواہب نے اپنی جگر ا پنے ایک فرصندار کو بھیجا۔ گر دوسیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اورخود قریشی فَباكُل میں سے سولئے بنوعدی کے کوئی بھی تیجھے یہ رہا؟ البتہ بُنُوْعَدِی کے کسی بھی آ دمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔

می شیر کی تعداد | ابتداریں کی تشکر کی تعداد تیرہ سوئقی جن کے پاس ایک گھوٹے میں کی تعداد میں ایک گھوٹے ا ورجیدسو زرہیں تھیں ۔ اونٹ کنزت سے تھے جن کی ٹھیک ر تھیک تعدا دمعلوم یہ ہوسکی *لیشکر کا سپ*سالارا بوجہل بن ہشام نفا۔ قریش کے نومعزز آدمی اس كى رسدكے ذِمّے دار تھے۔ ايك دن نواورايك دن دس اونٹ ذبح كئے عاتے تھے۔

جب کی کشکرروانگی کے لیے تیار ہوگیا تو قریش کویا دایا کہ قباً کی نوکرسے ان کی دشمنی اور جنگ جِل رہی ہے اس لیے

ا ہنیں خطرہ محسوس ہُوا کہ کہیں برقبائل پیچھے سے تملہ مذکر دیں اور اس طرح وہ وشمنوں کے بیچ مین کھرجائیں۔ فریب تھاکہ بہخیال فریش کو ان کے اراد ۂ جنگ سے روک دیے، میکن عین اسی وقت ا بنیس تعین بنوکنا نہ کے سردا رسرا قبر بن مالک بن عشم مرکجی کی شکل میں نمودا ریجوا اوربولا"، میں بھی تمہارا رفیق کارہوں اور اس بات کی ضانت دیتا ہوں کہ بنو کیا نہ تمہارے پیچیے کوئی ناگوار

اس ضانت کے بعد اہلِ ملّہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور عبیاکہ کی ر**وا** مگی الله كاارشادہے:' واتراتے ہوئے، لوگوں كواپنى ثنان دكھاتے

قافله رنيج نكلا

ہوئے، اورا لٹڈ کی راہ سے روکتے ہوئے 'گرمین۔ کی جانب روایڈ ہوئے جیبیا کہ رسول الٹٹر رسول سے خار کھاتے ہوئے ، جونشِ انتقام سے چور اور جذیبے جبیّت وغضب سے مخور- اسس ير كيكيائي موت كررسول الله على الماليك اورآب كصحالبن فراب كرك قافلول برايكم ا ٹھانے کی جرأت کیسے کی ' بہرحال بیرلوگ نہایت تیز دفیّاری سے شمال کے دُخ پر بدر کی جانب چلے جارہے نتھے کہ وا دی عُسُفان اور فُدُ ہُرہے گذر کرجھنہ پہنچے تو ابوسفیان کا ایک نیا يبغام موصول بمُواحب ميں کہا گيا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آ دميوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں اور چو نکہ اللّٰہ نے ان سب کو بچالیا ہے اہذا اب واہیں

ا بوسفیان کے بیج نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ يرحلا تو آر دا تھا ليكن مسل جوكنا اور بيدا رتھا۔ اس نے اپنی فراہئ

اطلاعات کی کوششیں بھی دوچند کر رکھی تقیں بجب وہ بدر کے قریب پہنچا نوخود فافلے سے ۔ ایکے جا کرمجدی بن عمروسے ملاقات کی اور اس سے شکر مربنہ کی بابت دریا فت کیا ۔مجدی نے کہا ہیں نے کوئی خلافِ معمول آ دمی تونہیں دیکھا۔ البتہ دوسوا ر دیکھے جنہوں نے بیلے کے پاسس ابنے جانور بٹھائے۔ بھراپنے مشکیزے میں یانی بھر کہ جیلے گئے۔"ابوسفیان لیک کروہاں پہنچا اور

ان کے اونٹ کی میکنیاں اُکھا کرنوٹی تواس میں تھجور کی تھی براً مدہوئی۔ ابوسفیان نے کہا: خدا
کی قسم! یہ بیٹرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعدوہ تیزی سے قافلے کی طرف بیٹا اورائسے مغرب کی
طرف موٹ کراس کا کرخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدرسے گذرنے والی کاروانی شاہراہ کوہائیں
باتھ جھچوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی نشکر کے قبضے میں جانے سے بچالیا اور فورا اُہی کی لشکر
کوا چنے بچے نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اُسے واپس جانے کا پیغام دیا جواسے جھٹر میں
موصول بچوا۔

می ایشکر کا ارا د هٔ واپ اور ماهمی میبوٹ اور پانکی کی شکرنے چاہا کہ اور پان می میبوٹ اور پان کی سکرنے چاہا کہ اور پان کا دائے کئین قریش کا دائیں جانے کا دائیں جانے کئین قریش کا

طاغوت اکبرالوجیل کھڑا ہوگیا اور نہایت کبروغ ور سے بولا"، فداکی قسم ہم والیس نہ ہول کے بیال تک کد بدر حاکر وہال تین روز قبام کریں گے اوراس دوران اور طرف ذیح کریں گے ۔ لوگوں کو کھانا کھلا میں گئے اور شراب بلا میں گئے کو نٹریال ہمارے بیا گانے گا میں کی اور سا راغوب ہما را اور ہمان کھانا کھلا میں گئے اور شراب بلا میں گئے کو نٹریال ہمارے بیادان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گئے "
ہمارے سفروا جماع کا حال شنے گا اور اس طرح ہمیشر کے بیان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گئے "
سیکن ابوجہل کے علی الرغم اضن بن شرکی نے بہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو مگر لوگوں نے اس کی بات نہ ان اس بیادہ بوزیرہ کے کوگوں کوساتھ نے کروائی ہوگیا کیؤ کہ وہ بنوز ہرہ کا حلیقت اور اس کی بات نہ ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی تین سوتھی ۔ ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنوز ہرہ اخلس بن شرکی کی رائے پر صدد رجہ شا دال و فرحال تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم واطاعت ہمیشہ برقرار دہی۔

ینوز ہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں لیکن ابوجہل نے بڑی تنی کی اور کہا کہ جب تک ہم والیس نہ ہول برگروہ ہم سے الگ مذہونے پائے۔

غرض کشکرنے اپناسفرجاری رکھا۔ نبوزہرہ کی واٹسی کے بعداب اس کی تعداد ایک ہزار رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک یٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ شکبہ وا دی بدر کے صدو د پر جنوبی د ہانے کے پاس واقع ہے۔

اسلامی تشکر کے لیے حالات کی نزاکت نے درائع اطلاعات نے درسول اللہ ﷺ کوجبکہ

المجی آپ راستے ہی ہیں تھے اور وادی ففران سے گذر رہے تھے تا فلے اور سشردونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ یعنے کے بعیقین کر لیک ایک اخدام ناگزیر ہے جو شجاعت و لیک اب ایک خوزیز محکراؤ کا وقت آگیا ہے اور ایک ایساا قدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بالت اور جرائت وجسارت پرمبنی ہو۔ کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر کی تشکر کو اس علاقے ہیں اور ان کی ہی دندانا ہوا بچرنے دیا جانا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دار زہ دُور کہ تصیل جاتا مسلانوں کی آ واز دب کر کم دور ہوجاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے رُوح ڈھانچے سمجھ کر اس علاقے کا ہرکس وناکس ، جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھا تھا شریر آمادہ ہوجانا۔

بیران سب با توں کے علاوہ آخراس کی کیاضانت تھی کہ کی تشکر مدینے کی جانب پنیقدی نہیں کرے گا اوراس معرکہ کو مدینہ کی جہار دلواری کم منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کرتباہ کرنے کی جرائت اور کوشسش نہیں کرے گا ؟ جی بال! اگر مدنی تشکر کی جانب سے درا بھی کرنے کی جاتا تو یہ سب کی جمکن تھا۔ اور اگر ایسا نہ بھی سختا تو مسلمانوں کی ہیں جت وشہرت پر تو بہرجال اس کا نہایت بڑا از رہا ہا۔

می می از از من کا اجهاع فری کی اس ایا که اور پُرخطرتبدیل کے بین نظر کی ولائد الله می میکسین نظر کی الله می میکسین شوری کا اجهاع فری کا اجهاع فری کی است اعلی فرجی می میں در بیش صورتِ حال کا تذکره فرمایا اور کی نظروں اور عام فرجیوں سے تبادلۂ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروه خورنی محمل اور کا نام سن کر کا نپ ایکا اور اس کا دل لرزنے اور دھر کے لگا۔ اسی گروه کے متعنی اللہ تعالی کا ارشاد ہے !

كُمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكِرِهُوْنَ ۚ فَ لِيَعَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكِرِهُوْنَ ۚ لَكُلِهُوْنَ ۚ لَكُولِيَّا وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۞(٨:٨/٥) يُجَادِ لُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَايَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ الْمُالْمُؤْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞(٨:٨/٥)

" ببیسا کہ تجھے تبرے رب نے تیرے گھرسے تی کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ ربا تھا۔ وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد مجگرارہے ننگے گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف بإبکے جارہے ہیں۔"

سكن جہاں مك قائدين ككر كا تعلق ہے توحضرت الو بكريضى الله عنه أسطے اور نہايت

اچی بات کمی - پیر حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه اسطے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کمی ۔ پیر حضرت مقدا د بن عمر ورضی الله عنه اسطے اور عرض پرداز ہوئے "اے اللہ کے رسول"! اللہ نے اکپیر حضرت مقدا د بن عمر ورضی الله عنه اسطے اور عرض پرداز ہوئے "اے اللہ کے رسول" اللہ نے اس پر رواں دوال رہیئے سم آپ کے ساتھ ہیں ۔ خدا کی قسم سم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنوا سرائبل نے موسیٰ علیہ السّلام سے کہی تھی کہ و

.. فَاذْهَبُ اَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَعِدُوْنَ ﴿ (٢٣:٥)

«تم اورتمها را رب جا وُ اور لطو، يم يين بين عينه مين بين

بلکه ہم بیکہیں گے کہ آپ اور آپ کے پرورد گارعییں اور لٹیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لٹیں گے۔ اس ذات کی سم حب نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپ ہم کو بُرکِ بِمَا ُدِیک لے جلیں توہم راستے والوں سے رائے تے بھرٹے آپ کے ساتھ وہاں بھی جلیں گے ۔''

رسول الله عظم الله على ال كون من كلم خيرارشا دفرما يا اور دعا دى -

یہ تعین کا نٹر مہاجر ہی سے نے جن کی تعداد کریں کم تھی۔ دسول اللہ میں اکثریت دکھتے تھے اور معرکے کی خواہش تھی کہ انصار کی دائے معلوم کریں کیونکہ وہی للکر میں اکثریت دکھتے تھے اور معرکے کا اصل بوجھ ابنی کے ثنا نوں پر پٹنے والا تھا۔ درآل حالیہ بیت عُفیہ کی رُوسے ان پرلازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کرجنگ کریں اس بیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سُنے کے بعد بھر فرایا !' لوگو! مجھے مشورہ دو "مفسود انصار تھے اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم روار حضرت سعند بن معافی نے بھانپ ہی بچنانچہ انہوں نے عضر کی کر بخدا االیا معلوم ہوتا ہوں ہے کہ ایس کہ انہ کے دسول ا آپ کا رُوئے عن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ، باں انہوں نے کہ آب ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں ، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہماری طرف سے۔ آپ کو باین سمع وطاعت انہوں نے کہ آب ہم تو اگر آپ ہی سب بی ہے اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع وطاعت کا عہدو میثاتی دیا ہے ابہذا اے اللہ کے دسول ا آپ کا جوادا دہ سے اس کے لیے بیش قدی فرایتے۔ اس دات کی قسم جس نے آپ کو تی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے ایے بیش تدی فرایتے۔ اس دات کی قسم جس نے آپ کو تی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے ایے بیش ساتھ فرایتے۔ اس دات کی قسم جس نے آپ کو تی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اس داری کو تا کہ ایمیں قطعا کوئی بیکی ہے ہو نہیں کو کی آپ ہمار ساتھ دشمن سے تکرا جائیں۔

ہم جنگ میں بامرد اور لوٹ میں جوانم دہیں اور مکن ہے النہ آپ کو ہمارا وہ جوہرد کھلائے حس سے آپ کی ہمارا وہ جوہرد کھلائے حس سے آپ کی ہم کھیں کھنٹ کی ہوجا میں لیس آپ ہمیں ہمراہ ہے کرچیں۔ النہ رکت وے " ایک روایت میں بور سے کہ حضرت سعم بین معا ذیے دسول اللہ میں ہوگئی سے عرض کیا ہو کہ خاب کو اندلیشہ ہے کہ انصارا بیا یہ وض سجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدومض اپنے دیا رمیں کریں اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں عرض ہے کہ آپ جہاں چا ہیں تشریف ہے چیس ہے چا ہیں تعلق استوار کریں اور حس طرض ہے کہ آپ جہاں چا ہیں تشریف ہے چیس ہے چا ہیں تعلق استوار کریں اور حب اور حس حجوجا ہیں ہے لیس اور جہا ہیں ہے دیں اور جب ہوگا ہے اس سے جاہیں تھیں ہوگا جے آپ چورڈ دیں گے۔ جو آپ ہے ہوگا۔ خدا کی قسم اور اس معاطے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ ہم جال اس کے آب ہم ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ بیش قدمی کرتے ہوئے برکی بھا دیک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاپیں گے اور اگر آپ ہمیں سے کراس ہمندر میں گو د ناچا ہیں تو ہم اس میں بھی کو د جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں ہے کہ اس ہمندر ہم کو د بائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاپیں گے اور اگر آپ ہمیں ہے کہ اس ہمندر ہم کو د بائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاپیں گے اور اگر آپ ہمیں ہوگا و د بائیں تو ہم بھی گو د جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں ہے کہ اس ہمندر ہمیں گو د خائیں گو د بائیں تو ہم بھی گو د جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں ہوگا و د بائیں تو ہم بھی گو د جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں ہوگا کہ د بائیں تو ہم بھی گو د جائیں گو۔ اس ہمندر ہمی کو د جائیں گے۔

حضرت سُعُدُمْ کی بیر بات سُن کررسول الله ﷺ پرخوشی کی لهردوژگئی۔ آپ پرنشاط طاری مهکئی ۔ آپ نے فرمایا جبلوا ورخوشی خوشی مبلوء اللّٰہ نے مجھے سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللّٰہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل کا ہیں دیکھ روا ہوں ۔"

اس کے بعدر سول اللہ میں فران سے آگے اس کے بعد رسول اللہ میں فران سے آگے اسلامی سفر کا بھید سفر اللہ میں اصافر کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اُڑے اور جنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہا تھ مجور ٹر دیا دوران کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔

جاسوسی کا افدام اسمی دوری سے کی تشکر کے کیمیپ کا جائزہ نے درہ سے کہ ایک بوڑھاء ہے اپنے رفیقِ غارصرت ابوبر اسمی دوری سے کی تشکر کے کیمیپ کا جائزہ نے دہ ہے تھے کہ ایک بوڑھاء ہو بل گیا۔ دسول اللہ علیہ اسمی نے اس سے قریش اور محد واصحاب محد کا حال دریا فت کیا ۔ دونول تشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصدیہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا دہے ۔ کیکن بڑھے نے کہا" جب متعلق پوچھنے کا مقصدیہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا دہے۔ کیکن بڑھے نے کہا" جب

اس کے بدلے ہے ؟ آپ نے فرمایا ، ہل! اس نے کہا مجھے معلوم سُواہے کہ محمدٌ اوران کے ساتھی فلا*ل روز نکلے ہیں۔ اگر خجھے تبانے والے نے صحیح ت*نایا ہے تواج وہ لوگ فلاں *جگہ ہوں گے*. ا ور شیک اس مگر کی نشاند ہی کی جہاں اس وقت مدینے کا کشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہُواہے قریش فلاں دن نکلے ہیں۔اگر مجھے خبردینے والے نے صحیح نبردی ہے تو وہ آج فلاں جگر ہوں گے ۔۔ اور شھیک اس حگر کا نام لیا جہاں اس وقت کے کا نشکر تھا۔

جب بڑھا اپنی بات کہ چکا تو بولا: اچھا اب یہ تباؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ سے ہیں کی برکیا عراق کے یانی سے میں ؟

## اسی دوزشام کو آپ نے دشمن اشکرِ مکتر کے بالے میں اہم معلومات کا حصول کے حالات کا بیا لگانے کے لیے

نئے سرے سے ایک جاسوسی دسسنۃ روا نہ فرما یا۔ اس کا اُروا ئی کے لیے مہا جرین کے تین قائد علی بن ابی طالب ، زُبیرُ بن عوام اورسعد بن ا بی وقاص رضی النه عنهم صحابه کرام کی ایک جاعت کے ہمراہ روا نہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں دوغلام کی نشکر کے لیے پانی بجررب خفي - الهيس كرفقار كرليا اوررسول الله عِلْ الله عِلْ الله عِلْ الله عَلَيْ الله عَلَى عَدِمت مِس حاضر كيا - اسس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریا فت کئے ۔ انہوں نے کہا' ہم قریش كے سُقے ہیں، انہوں نے ہمیں یانی بھرنے كے ليے بھيجا ہے توم كويہ حجاب پندر آيا۔ انہيں توقع تھی کہ یہ دونوں ابوسفیان کے آدمی ہوں گے ۔۔۔ کبونکران کے دلوں میں اب بھی کچی گھی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پرغلبہ حاصل ہو۔ چنانچے صحاً بہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کردی ۔ اور ا نہوں نے مجبور ہو کرکہہ دیا کہ ہل ہم ایوسفیان کے آدمی ہیں ۔اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا ۔

رسول الله ﷺ مَازسے فارغ بهوتے تو نارا صی سے فرمایا ' جب ان دونوں نے صیحے بات تبائی تو آپ لوگوں نے یٹائی کردی اورجب جموط کہا تو جمپوڑ دیا۔ ضراکی قسم ان دو نوں نے چیچ کہا تھا کہ یہ قریش کے آ دی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا: اچا! اب جھے قریش کے تعلق بناؤ۔
انہوں نے کہا: یہ شیر ہو وا دی کے آخری د ہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچے ہیں۔
آپ نے دریا فت فرمایا وگ کتنے ہیں ؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا: تعداد کتنی سے ؟ انہوں نے کہا؛ انہوں نے کہا؛ انہوں کے کرتے ہیں ؟ انہوں نے کہا؛ ایک دن نواور ابک دن کوس۔ آپ نے فرمایا ، زوز انہ کتنے اُونٹ ذرکے کرتے ہیں ؟ انہوں نے کہا؛ ایک دن نواور ابک دن کوس۔ آپ نے فرمایا ، نب نولوگوں کی تعداد نوسو اور ایک ہزاد کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، ان کے اندر معز آزی قریش میں سے کون کون میں ؟ انہوں نے کہا، رہید کے دونوں صاحبزادے عثبہ اور شینہ اور الوا بختری بن ہنا ہم بم بی ؟ انہوں نے کہا، رہید کے دونوں صاحبزادے عثبہ اور شینہ اور الوا بختری بن ہنا ہم بی بی عامر ، طُحیم بن عامر ، طُحیم بن اسود، الوجہل بی بن سنام ، اُمُیۃ بن قلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوا تے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ بن سنام ، اُمُیۃ بن قلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوا تے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوکہ فرمایا؛ کمر نے اپنے مجرکے گروں کو تہا دے پاس لاکرڈال دیا ہے "

باران رحمت کا نزول پر موسلادهاریسی اوران کی پینیس قدمی میں رکاوٹ بن گئی سکین مسلانول پر میجوارین کر رسی اور انہیں پاک کر دیاء شیطان کی گندگی درد دی دُورکودی اورزین کو موارکر

دیا۔اس کی وجہ سے ربیت میں ختی الگئی او رقدم مکنے کے لائن برگئے قیام خوشگوار ہوگیا اور دل صنبوط ہوگئے

مترکین سے پہلے بدر کے چنے پر ہنچ جائیں اور اس پرمشرکین کومستطرنہ ہونے دیں جانچ عشار کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چنے پر نزول فرمایا۔ اس موقعے پرحضرت حباب بن منذر نے ایک ما ہر فوجی کی حیثیت سے دریا فت کیا کہ یا رسول اللہ طلافی کا ایک اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے ہے اس سے آگے پیچے ہٹنے کی گنجا کش نہیں باآپ نے اسے عض ایک حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے ہے اس سے آگے پیچے ہٹنے کی گنجا کش نہیں باآپ نے اس عور پر ہے۔ انہول نے فرمایا: یوض حبابی عکمت عمل کے طور پر ہے۔ انہول نے کہا! یون اسب عکمہ نہیں ہے۔ آپ آگے تشریف بے جائیں اور قرایش کے طور پر ہے۔ انہول نے کہا! یون اسب عکمہ نہیں ہے۔ آپ آگے تشریف بے جائیں اور قرایش کے مسب سے قریب جو حتیمہ ہوا میں پر پڑاؤ ڈالیں۔ بھر ہم بقیہ چنے پاسے دیں گے اور اپنے چنے میں گاور پر عائی بانی بیتے دہیں گاور

ا ہنیں پانی مذملے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرایا "، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آب سے تریب ترین حثمہ پر بعد آب سے قریب ترین حثمہ پر بہنچ کر پٹاؤڈ ال دیا " بھرصحاً برکرام نے حض بنایا اور باتی تمام حثیموں کو بند کردیا۔

مركز قيادت مركز قيادت يرتجوز پيش كى كيول شمان آپ كے ليے ايك مركز قيادت تعمير كردي ساك

خدانخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار مونا پر جائے پاکسی اور مہنگامی حالت سے سابقہ پیش آجائے تواس کے لیے ہم پہلے ہی سے متعدر ہیں ؛ چانچہ انہوں نے عرض کیا :

"ا سے اللہ کے نبی اکیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپرتعمیر کر دیں ہیں آپ تشریف کھیں گے۔
اور ہم آپ کے پاس آپ کی سوا ریا ل بھی بہتا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے وشمن سے گرلیں گے۔
اگر اللہ نے ہمیں عزت بجشی اور دشمن پر علب عطا فرما یا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں لپندہ ہے اور اگر
دوسری صورت پیش آگئی تو آپ سوار ہو کہ مہاری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچے
دوسری صورت پیش آگئی تو آپ سے ایچھے اے اللہ کے نبی کہ ہم آپ کی جبت
میں ان سے بڑھ کر نہیں ۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوا کہ آپ جنگ سے دوچا رہوں گے تو وہ ہرگز
بیچھے نہ رہتے ۔ اللہ ان کے در لیے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ آپ کے خیرخواہ ہوں گے اور
آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے ۔
آس کے ہمراہ جہاد کریں گے ۔

اس پررسول الله میلاشدیکانی سندان کی نعرلیف فرط ئی اور ان کے لیے دعار خیر کی اور سمانوں نے میدان جنگ کے دامیدان جنگ نے میدان جنگ کے کہائی پولا تھا۔ بھر آئ کے کے اس مرکز قیادت کی ٹگرانی کے لیے حضرت سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کردیا گیا۔

له ويكي جامع ترزى ، ابواب الجاد ، باب اجار في الصف والتعبيد الرام المسلم عن الس ممشكوة ١٠١٧م ٥

وبیں ایک درخت کی جرائے پاس رات گذاری اور مسمانوں نے بھی پُرسکون نفس اور تابناک أفق کے ساتھ رات گذاری ۔ ان کے دل اعتماد سے پُرشے اور انہوں نے راحت وسکون سے اپنا حقد حاصل کیا ۔ انہیں یہ توقع تھی کر صبح اپنی آئمھوں سے اپنے رب کی بشار تمیں دکھیں گے۔ اِذْ یُغَشِّینُکُمُ النَّعَاسَ اَمَنَدُّ مِّنَدُ وَیُنَوِّلُ عَلَیْکُمُ مِیْنَ السَّمَاءِ مَا اَ لَیْکُطُوِّلُ کُوْبِهِ اِذْ یُغَشِّینُکُمُ النَّعَاسَ اَمَنَدُ مِّنْ اَلْتَکُمُ وَیُدُونِکُمُ وَیُدُونِ السَّمَاءِ مَا اَ لَیْکُمُونِ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بیرات جمعہ ، ارمضان سلیٹ کی دات تھی اور آپ اس نہینے کی ۸ یا ۱۲ تا دیخ کومدینے سے روایز ہوئے تھے .

میدان جنگ میں مکی تشکر کی آمداوران کا باہمی اختلاف طرف

قریش نے وا دی کے دہانے کے باہراپنے کیمیپ میں رات گذاری اور جسٹے اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اُر کر بدر کی جانب روا نہ ہوئے۔ایک گروہ رسول اللہ ﷺ کے حض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرایا 'انہیں چھوڑ دو۔ گران میں سے س نے بھی پائی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔صرف حکیم بن حزام باتی بچا جربعہ میں مارا گیا۔صرف حکیم بن حزام باتی بچا جربعہ میں مارا گیا۔صرف حکیم بن حزام باتی بچا جربعہ میں اُرا گیا۔ وربہت اچھام ملمان بُوا۔ اس کا دستور نفا کرجیب بہت بختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا لا کوالّہ نے کہ خبیاً فِنْ مِنْ کَوْمِ جَدُرْدِ تِسم ہے اُس ذات کی جس نے جو بدر کے دن سے نجات دی "

بہرعال جب قرین مطمئن ہو بچکے تو ابنوں نے مدنی سٹکر کی قوت کا اما زہ لگانے کے لیے عُمر بن وہب جھی کوروا نہ کیا ۔ عمیر نے گھوڑے پرسوار بہوکر شکر کا تیکر لگایا ۔ بھروالیں جا کرلولا:
"کچھ کم یا کچھ ذیا دہ تین سوآ دمی ہیں بولیکن ذرا تھہرو ۔ بیک دیکھ لول ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو بہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی میں گھوڑا دوڑا تا ہٹوا ڈو ریک نکل گیا لیکن اُسے کچھ دکھائی نز بہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی میں گھوڑا دوڑا تا ہٹوا ڈو ریک نکل گیا لیکن اُسے کچھ دکھائی نز برا بہنے ایجہ اُس نے وابس جا کر کہا،" میں نے کچھ یا یا تو نہیں لیکن اے قریش کے لوگو! میں نے برا بین دکھی ہیں جو موت کولا دے ہوئے ہیں ۔ بیٹرب کے او نرمے اپنے او پرخالف موت سوار کئے بلا بین دکھی ہیں جو موت کولا دے ہوئے ہیں ۔ بیٹرب کے او نرمے اپنے او پرخالف موت سوار کئے

ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ما و لی خود ان کی تلواریں ہیں۔ کوئی اور چیز نہیں ۔ خوالی اور چیز نہیں ۔ خدا کی قسم میں سمجھا ہول کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کئے بغیرفتل نہ ہوگا، اورا گرنمہا ایر خاص فاص افرا دکو انہوں نے مارلیا تو اس کے بعد بطینے کا مزہ می کیا ہے! اس بیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔"

اس موقعے پرابوجہل کے خلاف ۔ جومحرکہ آرائی پر گلا سُوا تھا۔ ایک اور جھبگڑا اُکھ کھڑا مواجس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر کر دابیں جا میں ۔ چنا نچے حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ نشروع کردی۔ وہ عُتُبہ بن ربعہ کے پاس آیا اور لولا "ابوالولید ا آپ قرلین کے بڑے اس دوڑ دھوپ نشروع کردی۔ وہ عُتُبہ بن ربعہ کے پاس آیا اور لولا "ابوالولید ا آپ قرلین کے بڑے اس دی اور اور اجب الاطاعت سردار میں ؛ پھراپ کیوں نہ ایک اچھا کام کرجا میں جس کے سبب ایک اور واجب الاطاعت سردار میں ؛ پھراپ کیوں نہ ایک اچھا کام کرجا میں جس کے باس نے کہا "آپ ، اور اس کا در ہے وسریہ خلر میں اداگیا تھا لوگوں کو دابس کے میاس کی حالی نے ایس کے اس کی ضانت لو۔ وہ میرا طبیعت ہے میں اس کی ویت کے پاس جاؤ کیوکھ کوگوں میرا طبیعت ہے بیس جاؤ کیوکھ کوگوں اور اس کا جو مالی ضائع ہوا اس کا کھی " میرا طبیعت ہے بیس جاؤ کیوکھ کوگوں میں اس کے بعد عُتُنہ نے کی میاسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ۔ کے معاملات کو لگاڑنے اور بھڑ کا نے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ۔ خظلبہ کے بوت سے مراد ابوجہل ہے یہ ضطلبہ اس کی مال تھی ۔ خطلبہ کے بوت سے مراد ابوجہل ہے یہ ضطلبہ کی اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ۔ خطلبہ کے بوت سے مراد ابوجہل ہے یہ ضطلبہ کی اس تھی ۔

اد هر حکیم بن حزام ابوجہل کے پاس بہنچا توا بوجہل اپنی زرُرُہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہاکہ اے ابوالحکیم! مجھے عتبہ نے تہارے پاس یہ اور یہ بیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابوجہل نے کہا"، خدا كَيْسَم مُحَدِّدٌ مِثْلِقًا لِللَّهِ الراسُ كے ساتھيوں كو ديكھ كرعُنيُّه كاسينه سُوحٌ آيا ہے۔ نہيں ہرگز نہيں . بخدا ہم واپس نہ ہول گے یہاں کک کرالتہ ہمارے اور مُحَدِّ ﴿ عَلِينْ عَلِينَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عننبر نے جو کیے کہا ہے تحض اسلیے کہاہے کہ وہ مُحکّر ﷺ ) اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمحتنا ہے۔ اورخود عننبہ کا بیٹیا بھی انہیں کے درمیان ہے اس لیے وہ نمہیں ان سے ڈرا آ ہے ۔" \_ عتبه كے صاحبزاد سے الوحذلیفہ قدیم الاسلام نھے اور ہجرت كركے مدینہ تشرلیب لا چکے تھے. \_\_\_عتبہ کوجب پتا جلاکہ الوجہل کہتا ہے ' فدائی فسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے ' تولولا ' ہس سرن پر نوست بو لگا کر بُرز دلی کا منظا ہرہ کرنے والے کو بہت جدمعلوم ہوجائے گاککس کا سینه سُوج آیا ہے بمیرایا اس کا ؟ ادھرالوجبل نے اس خوف سے کہ کہیں پیمعارضه طاقتور مذہو جائے ،اس گفتگو کے بعد حجم طے عامر بن حصز می کو \_\_\_ جو سربیعبدا لنڈ بن محش کے مقتول عُرْ وہج خری كا بھائى تھا \_ بلانھيجا اوركہا كەيەتمہارا حليف \_ عتبہ \_ چاہتا ہے كەلوگول كودايس ہے جائے حالا ککہتم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ بچکے ہو؛ لہذا اٹھو! اور ابنی مظلومیت اور ا پینے بھائی کے قتل کی دہائی دو-اس پرعامر اُٹھا اور سرین سے کبڑا اٹھا کوچیا۔ واعمراہ واعمراہ ملئے عرد، مِ نے عمرو-اکس پرتوم گرم ہوگئی۔ ان کامعامل سنگین اور ان کاارا دہّ جنگ پختہ ہو گیا اورعنتبہ نے حس سُوجھ لوُجھ کی دعوت دی تھی وہ را بَبگاں گئی۔ اس طرح ہوش پرجوشش غالب آگیا۔ اور یہ معارصنه تھی ہے بنیجہ رہا ۔

بہرحال جب متنرکین کا تشکر نمودار ہوا اور دونول فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی فینے گلیں تورسول اللہ میں ا

دونوں نشکرامنے سامنے

نے فرمایا" اے اللہ بیر قراش میں جواپنے پورے غرور و کمبر کے ساتھ تیری مخالفن کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آگئے میں ۔ اے اللہ تیری مدد ۔ ۔ ۔ جس کا تُونے وعدہ کیا ہے ۔ اے اللہ آج انہیں المیٹھ کررکھ دے "۔

نیزرسول الله ﷺ نے عُنبہ بن رہیہ کواس کے ایک سُرخ اوسٹ پر دیکھ کر فرایا ہا گرقوم میں سے کسی کے پاکس خیرہے تو سُرخ اوشٹ والے کے پاس ہے۔ اُگرلوگول نے اس کی بات مان لی توضیح راہ یا میں گئے ۔"

اس موقع پر رسول الله ﷺ نے مسلمانوں کی سفیں درست فرمانیس صف کی درستگی کے

دوران ایک عجیب وا تعربیش آیا۔ آپ کے اتھ میں ایک تیر تفاص کے ذریعے آپ صف بیری فرا رہے تھے کہ سوا دبن عزید کے پیٹ پر بوصف سے کچھ آگ نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤٹلاتے ہوئے فرایا 'سواد ابرابر ہوجاؤ۔ سواد سے کہا اے اللہ کے رسول ا آپ نے جھے تکلیف پہنچا دی بدلہ دیجے۔ آپ نے اپنا بیٹ کھول دیا اور فرایا 'بدلہ لے لو۔ سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے برائی کے اور آپ کے بیٹ کے اور آپ کے بیٹ کا بور ایک کے بازول کے برائی کے بازول ایک اللہ کے برائی ایک ایک ایک کے بازول ایک کے بازول اللہ کے بازول اللہ کے برائی کے بازول اللہ کے بازول کے بازول کے بازول کے بازول اللہ کے بازول اللہ کے بازول کے بازول کے بازول کا بازول کے بازول کے بازول کے بازول کے بازول کے بازول کا بازول کے بازول کی جو باری کے بازول کا بازول کے بازول کے بازول کے بازول کے بازول کے بازول کا بازول کے بازول کا بازول کے بازول کا بازول کی بازول کا بازول کا بازول کا بازول کا بازول کا بازول کی بازول کی بازول کے بازول کا بازول کا بازول کا بازول کا بازول کی بازول کا بازول کا بازول کا بازول کے بازول کا بازول کی بازول کی بازول کا بازول کی بازول کا بازول

پیرحب سفیں درست کی جاچیں تو آپ نے نشکر کو ہدایت فرمائی کرجب بک اسے آپ
کے آخری احکام موصول نہ ہوجا بیس جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعدطر لیفہ جنگ کے ہائے میں
ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشا دفر ما یا کہ جب مشرکین جبھسٹ کرکے تمہارے قربیہ جائیں
تو ان پر تیر جلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا کے ربیعی پہلے ہی سے نفنول تیراندازی کرکے
تیروں کو صنا تع نہ کرنا۔) اور جب ک وہ تم پر چھانہ جائیں تلوار نہ کھینچنا کھے اس کے بعد ضاص
آب اور الو بکر رضی اللہ عنہ چھیر کی طرف واپس گئے اور حصرت سعد بن معا ذرصی اللہ عنہ اپنا
گران دستہ ہے کر چھیر کے دروازے پر تعینات ہوگئے۔

إِنْ تَسْتَفَقِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتَّعُ وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَالْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمُ فِئَتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٩:٨) "اگرتم في لم ياجة ترتها رب ياس في لم آگيا؟ امر اگرتم با زا جا ترتي تنها رب يه

ت صیح بخاری ۱۳/۲ ملے سنن ابی داؤد باب فی سلّ السیوف عنداللقاء ۱۳/۲

بہتر ہے؟ لیکن اگر نم را پنی اس حرکت کی طرف ) بیٹو گئے تو ہم بھی رنمہاری سزا کی طرف) بیٹیں گئے اور تنہاری جاعبت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں مذہونہارے کچھ کام مذا سکے گئے۔ راوریا در کھو کہ ) اللہ مومنین کے ساتھ ہے ۔"

اس معرکے کا پہلا ایندھن اور معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبدا لاسد معرکے کا پہلا ایندھن اور بغلق تھا .

یہ کہتے ہوئے میدان میں نکا کہ مئی السّہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کررہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں کا یا اس کے لیے جان دے دوں کا حجب یہ اُدھرسے نکلا توا دھرسے حفرت ہمزی بن عبدالمطلب برآ مد بھوئے۔ دونوں میں حوض سے برسے ہی مڈ بھیڑ ہوئی یحضرت حمزی نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف بنٹر لی سے کٹ کراُڑ گیا۔ اور وہ بیبی کے کہا گریا۔ اسکے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف بنٹر لی سے کٹ کراُڑ گیا۔ اور وہ بیبی کے کہا گریا۔ اسکے باقیبوں کی طرف تھا لیکن اس کے باقیبوں کی طرف تھا لیکن اس کے باوجود وہ گھٹوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا ماکہ اپنی قسم پوری کر اے کہ اسٹے میں حضرت حریق نے دوسری صرب لگائی اور وہ حوض کے اندر اپنی قسم پوری کر ایک کہ اسٹے میں حضرت عریق نے دوسری صرب لگائی اور وہ حوض کے اندر میں ڈھیر ہوگیا۔

میارزن میارزن اس کے بعد قریش کے تین بہترین شہوار سے جنگ کی اس کی بولک اعلی بونا پخہ میارزن میارزن سے ایک ہوائی اس کے بعد قریش کے تین بہترین شہوار سے جو سب کے سب ایک ہی فاندان کے سے ۔ ایک عشبہ اور دوسرااسس کا بھائی شیئہ بجد دونوں رسید کے بعیثہ سے اور تیسرا ولیہ جو مُختبہ کا بیٹیا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مُبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انسارک تین جوان کیا ۔ ایک عُوفُ ، دوسرے مُمُوَّدُ ۔ یہ دونوں عارف کے بیٹے موزی اس کا نام عُفرار تھا۔ تیسرے عبد اللہ بن رواحہ ۔ قریشیوں نے کہا ، تم کون لوگ ہو و انہوں نے کہا ، آپ لوگ شریف ترمقابل ہو و انہوں نے کہا ، آپ انسارک ایک جاعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا ، آپ لوگ شریف ترمقابل ہیں تیس ہیں آپ سے سروکارنہیں۔ ہم تو اپنے چیرے بھائیوں کوچاہتے ہیں۔ پیران کے ننادی نے آواز دیگائی : فکر . . . . . ا ہمارے باس ہماری قوم کے ہمسوں کو بھیجو ۔ رسول اللہ میں انہوں نے فرایا : عبید میں عارف اللہ میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے اپنے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا ، آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا ۔ قرشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا ، آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا ۔ قرشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا ، آپ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا ۔ قرشیوں

نے کہا؛ ہاں آپ لوگ شرافین مترمقابل ہیں۔ اس کے بعد موکد آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے۔ جوسب سے معترضے سے عتبہ بن رہبعہ سے مقابلہ کی حضرت عربی نے نیسبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے قصرت حربی اور حضرت علی نے ولید سے قصص ماریا لیکن حضرت عربی اور حضرت عبیدہ کو اعظا لائے۔ نے دوسرے کو کہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو اعظا لائے۔ ہوکر آگئے ؟ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے ، اس کا کا م تمام کی اور حضرت عبیدہ کو اعظا لائے۔ ان کا پاؤل کھی گئی تھی جو سلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چوسے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ والیس ہونے ہوئے وادی صفرار سے گذر دہ سے تھے ان کا انتقال ہوگیا۔

حضرت على رضى الشعند الندك قسم كها كرفرا يكرت تصفى ميراتيت بها الدين باردين ما زل بوق و هذن خصمن اختصموا في دَبِّهِ فُون (١٩٠٢٢) "يدو وفراتي بين جنهو ل في ليف رجع بالدين عبر المراكمة"

عم مجوم اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک بُرا آغا زنتا۔ وہ ایک ہی جُست عام بجوم میں میں اپنے تین بہترین شہرواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اسلیے انہوں نے غیظ وغضیب سے بے قابو ہوکر ایک آدی کی طرح کیا رگی حملہ کر دیا۔

دوسری طرف سلمان اپنے رب سے نفرت اور مدد کی د عاکر نے اور اس کے صنوراخلاص تفرُّع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر مجے اور د فاعی موقف اختیار کے مشرکین کے بابر توڑ معلوں کو روک رہے سے اور انہیں خاصا نقصان پنچا رہے نئے۔ زبان پر اَحداَحد کا کلم تفا۔ معلوں کو روک رہے سے اور انہیں خاصا نقصان پنچا رہے نئے۔ زبان پر اَحداَحد کا کلم تفا۔ رسول اللہ ﷺ او حرر سول اللہ ﷺ او حرر سول اللہ ﷺ اللہ علیہ اللہ عکر کے رسول اللہ ﷺ اور د کا رہے واپس آتے ہی اپنے پاک پرور د کا رہے واپس آتے ہی اپنے پاک پرور د کا رہے

نصرت ومدد کا وعده بورا کرنے کی دعار مانگنے گئے۔ آپ کی دعاریتھی :

ٱللَّهُمَّ اَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِينَ ، ٱللَّهُمَّ ٱنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ـ

"اے اللہ! تونے مجھسے جو وعدہ کیا ہے اسے پُورا فرما دے- اے اللہ! میں تجھ

ه این شام مندا عمداورابر داور کی روایت اس سے ختلف ہے۔ مشکوہ ۳۲۳/۲

سے تیرا عہدا ورتیرے وعدے کاسوال کررہ ہوں۔"

پیرجب گھسان کی جنگ نثروع ہوگئی، نہا بیت زور کا رُن پڑا اور لڑا ئی تشباب راگئی توات نے بیر دعا فرمائی :

اَللّٰهُ مَّ إِنْ تَهُلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ ، اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَـُهُ تُعْبَدُ بَعْنَدَ الْيَوْمِ اَبَدًا.

''اے اللہ اِ اگر آج یہ گروہ ملاک ہوگیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اِ اُگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کہی نہ کی جائے۔"

آپ نے خوب نفر ع کے ساتھ دعار کی پہاں کک کہ دونوں کندھوں سے چادر گرگئی حفر ابو کر مسریق رضی اللہ عند نے چا در درست کی اور عرض پر دا زہوئے! اے اللہ کے ربول ابس فرایتے اس نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعار فرالی ۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ:

. اَنِی مَعَکُم وَ فَتَ بِنَّهُ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن کَافروں کے دل میں رُعب سریم تہارے ساتھ ہوں ؟ تم اہلِ ایمان کے قدم جاؤ ، میں کا فروں کے دل میں رُعب مول دُول کی دل میں رُعب مول دُول کے دل مول کے دل میں رُعب مول دُول کے دل میں رُعب مول دُول کے دل میں رُعب مول دُول کے دل مول کی دل مول دُول کے دل مول کے دل مول دُول کی دل مول دُول کے دل مول کے دل مول کے دل مول کے دل مول کول کے دل مول کول کے دل مول کول کی دل مول کے دل مول ک

.. أَيِّنْ مُورِدٌ كُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمُلَّكِكَةِ مُرْدِفِينَ ٥ (٩:٨)

" یس ایک ہزار فرشتوں سے تہاری مدد کروں گا جو آگے ہیکھے آئیں گے :"

قرشنوں کا زول نے سرا تھایا اور فرما یا !" ابو کمرخوش ہوجا ؤ، یہ جربی ہیں،
کرد و غبار میں اُسٹے ہوئے " ابنِ اسماق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا " ابو بکر خوش ہوجا وَ، یہ جربی ہیں،
خوش ہوجا وَ، تہارے پاس اللّٰہ کی مدد آگئی۔ یہ جبربی علیہ السّلام ہیں اپنے گھوڑے کی لگا اسلام ہیں اپنے گھوڑے کی لگا اسلام ہیں اور گردوغبار میں اُٹے ہوئے ہیں "
مقامے اور اس کے آگے آگے ہے جلتے ہُوئے آرہے ہیں اور گردوغبار میں اُٹے ہوئے ہیں "
اس کے بعدرسول اللّٰہ علیہ اللّٰہ چھپر کے دروازے سے با ہرتشرلف لائے۔ آپ
نے زرہ ہیں رکھی تھی۔ آپ پُرجش طور پر آگے بڑھر رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے:

سکیٹھٹی کر الجہم ویوٹے وی اللّٰہ ہر سے اللہ ہوں (۱۳۵ : ۵۲)

وو عنقریب بیہ جتھ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ بھیر کر بھاگے گا ۔"
اس کے بعد آپ نے ایک منظمی کئریلی مٹی ہی اور قریش کی طرف رُخ کر کے فرما یا ۔ شاکھ ت المو ُحبُور ہُ ہُ ۔ چہرے بگڑ جائیں ۔ اور سائقہ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف بھینک دی ۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا مسب کی دونوں آئکھوں ، نتھنے اور مُنہ میں اس ایک منٹی مٹی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ کیا نہ ہو۔ اس کی بابت اللہ نغالی کا ارشاد ہے ۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَهِي ١٤:٨١٤

ودجب اب ني نهينكا تو درحقيقت آب ني بهينكا بكراكشف بهينكا،

جوابی حمله اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے جوابی صلے کا حکم اور جنگ کی ترغیب حوابی حمله اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نامی خود و رو اس ذات کی قسم مس کے ہاتھ میں مُحَدِّ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُلْمِلْمُلّٰلَّاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ الل

کلے مسلم ۱/ ۱۳۹ مشکوۃ ۲۳۱/۲

اللهة شهيد بوسكة .

حس وقت رسول الله الملائظية من عنجوابي جمله كاحكم صا در فرمايا اعتمن كي حملول كي تیزی جاچکی تفی اوران کا جوش وخروشس سردیژر را تھا۔ اس بیے یہ باحکمت منصوبہ سلمانوں کی پوزىيىن مضبوط كرنے ميں بہت مؤرثاً بت برا، كيو كمصابركرام كوجب علم ورسونے كاحكم ال اور ایمی ان کا جوش جہا د شباب پر تھا توانہوں نے نہابت سخت ٹئندا ورصفایا کن تملہ کیا ۔ وه صفول کی صفیں در سم برسم کرتے اور گردنیں کا طتے اسکے بڑھے۔ ان کے بوش وخروش میں بیا لا اسے ہیں اور پورے بقین وصراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کر منقر بب برجنھ شکست کھا عائے گاء اور میں فیر کر بھا گے گا " اس بیاسلمانوں نے نہایت رُبوش ورُخوش رائ لای ا ور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرما ئی۔ چنا بخدا بن سعد کی روایت میں حفزت عکر مسے مروی ہے کہ اس دن آ دمی کا سرکھٹے کرگرتا۔اور پہ نیتا یہ حیلتا کہ اسے کس نے ما را۔اور آ دمی کا ماتھ ك ك كركرنا اوربه بيّا يذعيتا كراسيكس نے كاٹا - ابنِ عباس فرماتے ہيں كرايك سلمان إيك شرك كا تعاقب کردہ تھا کہ ا چانک اس مشرک کے اوپر کوٹے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہدر ماتھا کہ جبزوم اِ آ گے بڑھ ۔مسلمان نے مشرک کو اپنے آ گے و کیما کہ وہ چیت گرا ؛ بیک کر دیکھا تواس کی ناک پرچوٹ کا نشان تھا ، چہرہ کیٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے ما را گیا ہو اور یہ سب کا سب ہرا پڑگیا تھا- اس انصاری مسلمان نے آگر دسول اللّٰہ ﷺ سے یہ ما جرا بیان کیا تواٹ نے فرمایا"، تم سچے کہتے ہوئریہ ننیبرے اسمان کی مدد تھی گیے ا بو دا وّ د ما زنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے و وڑر ما تھا کہ ا جا نک اس کا سرمیری ملوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گرگیا- میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بحائے کسی اور نے قتل *کیا ہے۔* 

ایک انصاری حضرت عباس نبی عبدالمطلب کو قید کرکے لایا نوحضرت عباس کہنے گئے، واللہ! مجھے اس نے قید نہیں کیاہے؟ مجھے تو ایک بے بال کے سروائے آدمی نے قید کیا ہے ہونہایت خوبرو تقاا ورایک چٹکبرے گھوڑے پرسوار تھا۔ اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں "انصاری

که مسلم ۹۳/۲ وغیره

نے کہا ہ کے اللہ کے رسول ا انہیں میں نے قید کیا ہے ۔ آپ نے فرمایا ، خاموش رہو۔ اللہ نے ایک بڑرگ فرشتے سے تہاری مدد فرمائی ہے ۔

مبدان سے البیس کا فرار اسے البیس کا فرار اسے البیس کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب کہ جدا نہیں ہواتی ہیں البیس کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب کہ جدا نہیں ہوا تھا ؟ لیکن حب اس نے مشرکین کے خلاف فرستوں کی کارروا ئبال دیمیں تواکی پاؤں بیٹ کر بھاگئے لگا، گرحارث بن ہشام نے اسے پکرط لیا۔ وہ سجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن البیس نے حارث کے سیلنے پر ایسا گھونسا ما راکہ وہ گرگیا اور البیس نکل بھاگا میشکین کہنے گئے ، سراقہ کہاں جا رہب ہو ؟ کیا تم نے بر نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا بنہ ہو گا کہ منہ ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا بنہ ہو گئے اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ مجھے البید سے فراکسہ نے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔

مقور ی دیر بعدمشرکین کے شکر میں ناکا می اور اصطراب کے آثار نووار مسکست فالس کے آثار نووار سے مسلست فالس کے آثار نووار مسلست ہوگئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور آبار اور محلول سے درہم برہم ہونے مگیں اور محرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ بھرمشرکین کے جتھے بے ترقیبی کے ساتھ بیچھے ہے اور ان میں بھیگڈر مجے گئی مسلمانوں نے مارتے کا شتے اور کی طرقے با مدھتے ان کا بیچھا کیا ، بہاں تاک کہ ان کو بھر لورشکست ہوگئی ۔

ا بوجہل کی اگر اسلام کی اگر اسلام کی ایک الموجہ این صفول میں اضطراب کی ابتلائی الموجہ لی کی اگر اسلام کی ایک الموجہ این صفول میں اضطراب کی ابتلائی الموجہ این کے سامنے ڈھ جاتے بینا پندہ اینے شکر کو لاکا رہا ہوا اگر اور کم برکے سائقہ کہنا جارہا تھا کہ سراقہ کی کن رہ کشی سے تمہیں بہت ہمت نہیں ہونا چاہیئے کیونکم اس نے ٹھر (پیالیہ کے ساتھ پہلے سے سا زباز کر رکھی تھی تم پر عُقبہ ہشکیئہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار ہنیں ہونا چاہیئے کیونکم ان لوگوں نے جلد بازی سے کام یا تھا۔ لات وعُرِ کی قسم! ہم والیس نہ ہوں گے بہاں تک کم انہیں رسیوں میں حکولیں۔ دیکھو انہا راکوئی آدمی ان کے کسی آدمی کوقتل نہ کرے بلکہ انہیں کیرطوا ور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی گرفتا رکو تاکہ ہم ان کی گرفتا کر کو تاکہ ہم ان کی گرفتا کر کے بلکہ انہیں کیرطوا ور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی گرفتا کر کے بلکہ انہیں کیرطوا ور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی کہ انہیں مزہ چکھا بیں۔

مین اسے اسس غرور کی حقیقت کا بہت حبد نیا لگ گیا۔ کیونکر چیند ہی کمیحے بعدُ سلمانوں سے

یوا بی حملے کی تُندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا مشروع ہوگئیں؟ البتہ الوجبل اب بھی اپنے گر دمشرکین کا ایک غول سے جما ہُو اتھا۔ اس غول نے الوجہل کے چاروں طرف تواروں کی باڑھ اور اور نیزوں کا حبھل قائم کررکھا تھا؟ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اسس باڑھ کو بھی مکجیر دیا اور اس حبھل کو بھی اکھیر دیا۔ اس کے بعد پر طاغوتِ اکبر دکھائی پڑا مسلما نول نے دکھیا کہ وہ ایک اس حبھوڑے پر چکر کا مشار با ہے۔ اوھراس کی موت دو انصاری جوانوں کے باکھوں اسس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّدعنه کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روزصف کے اندر تفاکہ اچا تک مُرطا توکیا د کھیتا ہوں کہ دائیں ہائیں دو نوعر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجود گی سے می*ں حیان ہوگیا ک*ہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چیپا کر مجدسے کہا" بچیا جان إ مجھے ابو ہل کو دکھلا دیجئے " ئیں نے کہا سختیج تم اسے کیا کروگے واس نے كها" مجھے تناياكيا ہے كہ وہ رسول اللہ ﷺ كوكالى دنيا ہے۔اس ذات كى تسم حس كے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرمئیں نے اس کو درکھوبیا تومیرا وجود اس کے وجو دسے الگ نہ ہوگا یہاں كرىم مىرسىس كى موت پېلے مكھى سب وه مرجائے۔ " وه كہتے مېں كر مجھے اس پرتعجتب بُوا- اتنے ميں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے بہی بات کہیں ۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی کمحوں بعدد کھھا کہ الوجہل لوگوں کے درمیان چکر کا ط ریاستے۔ میں نے کہا": ارسے دیکھتے نہیں! یرر باتم دونول کاشکار حس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کابیان ہے کہ پر منتے ہی وہ دونوں اپنی تنواریں لیے جمیع پڑے اور اسے مار کرفتل کر دیا۔ پھر بیٹ کر رول اللہ ﷺ کے پاس ائے۔ آپ نے فرطایا: تم میں سے کس نے قتل کیا ہے ؟ دونوں نے کہا: میں نے قتل کیا ہے۔ ایب نے فرمایا ، اپنی اپنی تلواریں ٹونچھ چکے ہو ؟ بولے نہیں ۔ آپ نے دونوں کی تواریز عمیں ا ور فرما یا : تم دونو ل نے قتل کیا ہے۔البتہ الرجبل کا سامان معاذین عُرُوین مُجوح کو دیا۔دونوں حمله آوروں کا نام معاذبن عمرو بن عموح اورمعاذبن عُفْر ارہے ۔ ہے

کی میسے بخاری ۱/۲۲ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۵ مشکوة ۲/۲ ۳۵ - بیض دوسری روایات بیں دوسرا نام متعود بی عقرام تبایل کی سیسے بخاری ۱۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۵ تقرام تبایل کی سیار بیش کا سامان صرف ایک بی آد می کو اس لیے دیا گیا کہ تبدیس صفرت معاذر معود کی بن عفراء اسی جنگ میں شہید ہوگئے تنفے۔ البتۃ ابوجہل کی تلوا رحمزت عبداللہ بن مسعود کودی گئی کیونکہ ان بی نے اس رابوجہل) کا مرتن سے جدا کیا تھا۔ دو کیھئے سنن ابی داود باب من اجا زعلی جریح الح ۳۲۲۲)

ابن اسحانی کابیان ہے کہ معافر بن عمروبی جورے نیتلایا کہ میں نے مشرکین کو سندہ ابوجہل کے بارے میں جوگفے درختوں جیسی ۔ نیزوں اور تلواروں کی ۔ باڑھ میں تھا کہ رہے تھے ابوالحکم کا کسی کی رسائی مذہو معافر بن عمرو کہتے میں کہ جب میں نے بہ بات سنی تواسے اپنے نشائے پر لے لیا اور اس کی سمت جمار با جب گنباٹ می ٹو میں نے جملہ کردیا اور السی خرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پندلی سے اُڑگیا۔ والنہ حس وقت پر پاؤں اُڑا ہے تو میں اس کی تبنیہ مرف الوجیل کو ما را اور ادھ راس کے بیطے عکر مہنے میرے کندھ پر تلوار جبائی جس سے مرا ہاتھ کے ابوجیل کو ما را اور ادھ راس کے بیطے عکر مہنے میرے کندھ پر تلوار جبائی جس سے مرا ہاتھ کٹ کر میرے با رو کے چرشے سے دیک گیا اور الرائی میں مخل ہونے لگا میں اسے لینے ساتھ گھیشتہ ہوئے سارا دن لڑا ، لیکن جب وہ جھے اذیت بہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اُسے زور سے کھینچ کر انگ کر دیا ہے اس کے بعد ابوجہل کے پاس میوز بن عفر او پہنچے۔ رکھا اور اُسے زور سے کھینچ کر انگ کر دیا ہے اس کے بعد ابوجہل کے پاس میوز بن عفر او پہنچے۔ وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اُسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہ میں ڈھیر ہوگیا صرف سانس آتی جاتی وہ نے شہید ہوگئے۔

جب معرکت میم بوگیا تو رسول الله میشهدات فرمایا" کون ہے جو دیکھے کہ ابوجہل کا انجام کیا ہُوا ؟ اس پرصحاً برکرام اس کی تلاش میں کھرگئے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ نے اسے اس صالت میں پا یا کہ انجی سانس آ جا رہی تھی ۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی کیڑی اور فرما یا اواللہ کے دشمن! آخراللہ نے تجھے رُسوا کیا نا ؟ اس نے کہا:

میم کا ہے کورسوا کی ؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پا یہ کوئی اُدی ہے ؟

ایا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی او پرکوئی آدئی ہے ؟ پھر بولا "کاش! جھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہونا ؟ جسرت عبداللہ بن مسعود سے جواس کی گردن نے فرمایا ؟ الشہ اور اس کے بعد جھنے تنا دُس آج فیچ کس کی ہوئی ؟ جھنرت عبداللہ بن مسعود سے جواس کی گردن فرمایا ؟ اللہ اور اس کے رسول کی ۔ اس کے بعد جفر وا ہے ! تو بڑی اور ٹی اور شکل جگر پرج پڑھ گیا ۔ پر پا وَن رکھ چکے اور شکل جگر پرج پڑھ گیا ۔ پر پا وَن رکھ چکے اور شکل جگر پرج پڑھ گیا ۔ اس کے بعد حفر اسے ! تو بڑی اور ٹی اور ٹی اور شکل جگر پرج پڑھ گیا ۔ اس کے بعد حفر سے ! تو بڑی اور ٹی اور ٹی اور ٹی اور ٹی کی اور شکل جگر پرج پڑھ گیا ۔ واضنی رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بین کم بیاں چرایا کہ تھے ۔ واضنی رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بین کم بیاں چرایا کہ تھے ۔ واضنی رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بین کم بیاں چرایا کہ تھے ۔

اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ نے اس کا سرکا ملے لیا اور رسول اللہ

و حضرت متاذ بن عرو بن مجوح حصرت عنمان رصی الله عنه کے دُورِ خلا فت مک زندہ رہے ۔

الله اكبر، تمام حمد الله كيلت بي حسب في ابنا وعده سيح كر دكهايا، اپنے بندے كى مدد فرائ، اور تنها سارے گروہوں كوشكست دى ي

کچر فرایا ' چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کوسے جاکر لاش دکھائی۔ آپ نے فرمایا ' یہ اس امّت کا فرعون ہے۔

ا بمان کے مایناک نقوس عفران کے ایمان کے مایناک نقوس عفران کے ایمان افروز کا زناموں کا ذکر بچھیے صفحات

میں آچکا ہے یحقیقت بہ ہے کہ اس موکے میں قدم قدم پرایسے مناظر پیش اسکے جن میں قلیہ کے کہ میں قلیہ کی قوت ادراصول کی نجھ کی نمایاں اور حلوہ گرتھی ۔ اس معرکے میں باپ اور بلیٹے میں بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی۔ اصولول کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم ومقہور نے طالم وقا ہرسے محراکر اپنے غصے کی آگ بجھائی ۔

شخص کی گردن اُڑا دوں کیونکہ نجدا پرشخص منافق ہوگیا ہے ۔

بعد میں ابوحذ بیفہ رضی التُدعنہ کہا کرنے تھے 'کس دن میں نے جو باٹ کہہ دی تھی اس کی وجے میں طمئن نہیں ہول ۔ برا برخوف لگا رہتا ہے۔ صرف بہی صورت ہے کہ میری شہا دت اس کا کفارہ بن جائے ۔ اور بالائخروہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوہی گئے ۔

1- ابوابختری کوفتل کرنے سے اس بیے منع کیا گیا تھاکہ کے میں پرشخص سب سے زیادہ رُمول اللہ ﷺ کی ایڈا در سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا۔ آپ کوکسی قسم کی تکلیف مذہبہ پاتا تھا اور مذاس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھاجنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ جاک کیا تھا۔

لیکن ان سب کے باوجود ابوالبختری تنل کر دیاگیا۔ بُوایہ کرحضرت مجذر بن زیا دہوی سے
اس کی مڈ بھیٹر بہوگئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ لڑ لیہے تھے۔
حضرت مجذرت کی ' ابوالبختری! رسول اللہ ﷺ نے ہمیں آپ کوقل کرنے سے منع کیا
ہے'' اس نے کہا' اور میراساتھی ؟ حضرت مجذر نے کہا؛ نہیں ، بخداہم آپ کے ساتھی کو نہیں چپوٹر
سکتے۔ اس نے کہا' خدا کی قسم تب ہیں اور وہ دونوں مرب گے۔ اس کے بعددونوں نے لڑائی
مشروع کردی۔ مجذر نے مجبوراً اسے بھی قبل کردیا۔

۳ کے کے اندرجا ہیں کے درمانے سے حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الد عنہ اورا مُریّہ بن خلف میں با ہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے دوزا میدا پنے کو کے علی کا باتھ کو لیے کھڑا تھا کہ استے ہیں ا دھرسے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا گذر ہوا۔ وہ دخمن سے کچے زِر ہیں جبین کرلا ہے لیے جا رہے تھے۔ اُمیّہ نے انہیں دکھے کہ کہا"؛ کیا نہیں میری صرورت ہے ؟ میں تہاری ان زربول سے ہمتر ہول۔ آج جبیا منظر تو ہیں نے دکھا ہی نہیں ۔ کیا تہمیں دو دھی صاحب ہیں بہیں ؟ ۔ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اُسے فدیے میں خوب دو دھیل او تلنیاں دول گا ۔ مسلس کے بیات کی میں اُسے فدیے میں خوب دو دھیل او تلنیاں دول گا۔ بیسن کرعبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زر ہیں بھینک دیں اوردونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ مضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں اُمریّہ اور اس سے بطیعے کے درمیان میل رہا تھا کہ اُمریّہ نے بھوئے اُم یہ نوعی ہوئے تھا ؛ میں نے ہما ہے اندر تبا ہی کہا؛ وہ حضرت حریّہ بن عبدالمطلب نے ۔ اُمریۃ نے کہا ؛ یہی خض ہے جس نے ہمارے اندر تبا ہی

ميا رکھی تھی۔

حضرت عبدالرحل من کہتے ہیں کہ والٹہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچا ہی صفرت بلال من کو میرے میں تنایا کرناتھا ۔۔۔

نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا ۔۔۔ یا درہے کہ امیۃ صفرت بلال من کو مکے میں تنایا کرناتھا ۔۔۔

صفرت بلال شے کہا او ہوا کفاد کا مغیز، اُمیۃ بن ضلف یا اب یا تو ہیں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا اسے بلال شی یہ میرا قیدی ہے را نہوں نے کہا ، اب یا تو ہیں رہوں گا یا یہ لیے گا۔ پھر نہا بیت بلند اوا زسے پکا ال ای اے اللہ کے انصارو ایر روا گفار کا طفتہ بن ضلف ، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہوں گا یا اور ہے گا دار اسے اللہ کے انصارو ایر روا گفار کا طفتہ میں کفاری کو رہا تھا گرایک آدمی نے میں کو گوں نے ہمیں کفاری کہ میں نے والی وی برحزب لگائی اور وہ تیورا کرگر گیا۔ اُدھراُ مُیۃ نے اتنے زور کی چنے ماری کہ میں نے والی وی کہا ہے کہا کہا مہیں اور وہ تیورا کرگر گیا۔ اُدھراُ مُیۃ نے اتنے زور کی چنے ماری کہ میں نے والی وی کہا مہیں ہیں تہا رہے کے کام نہیں اسک یہ میں تبارے کے کام نہیں اسک یہ حضرت عبدالرحان کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تواروں سے ان دونوں کو کا طہ کہا ن میں کہا می میں گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تربیا بھی دیا "

زاد المعادين علامه ابن فيم نے لکھا ہے کہ صفرت عبد الرحمان بن عوف نے اُميۃ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل مبیط جاؤ۔ وہ ببیط گیا اور حصرت عبد الرحمان نے اپنے آپ کواس کے اور بڑوال لیا۔ نیکن لوگوں نے بنچے سے نلوار مار کر اُمیۃ کو قتل کر دیا۔ بعض تلوار وں سے صفرت عبدالرحمان بن عوف کا یا وَل بھی زخی ہوگیا بنا ہے۔

الله معنرت عمرین الخطاب رمنی الترعنه نے اپنے ماموں عاص بن بشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔

۵ حضرت البر بمرصدیق رمنی الترعنه نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کو بواس وقت مشرکین کے ہمراہ ننے سے پکار کر کہا ، او خبیث بر میرامال کہاں ہے ؟ عبدالرحمٰن نے کہا :

السریبق غدیر شکة و یعبوب و صادم یقت ل صلال الشیب بتھیار، تیزرہ گھوڑے اور اس تواد کے سواکھ ماتی نہیں جو بڑھا ہے کی گراہی کا فاتم کرتہ ہے۔

طلا النظامی الله الما کو در می ما کو حضرت سعند کے چہرے پر لوگوں کی اسس حرکت کا ناگوار اثر پڑر ہا ہے۔ آپ نے فرما یا ! اے سعد ابخدا ، ایسا محسوس ہو ماہے کہ تم کو مسلما نوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا ؛ "جی ہاں! خدا کی قسم اے اللہ کے رسول ! یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے تہیں فرا ہم کیا ہے۔ اس بے اہل شرک کو ہاتی چھوڑنے کے بجائے مجھے یہ ہات زیادہ لیندہ کہا نہیں خوب مثل کیا جائے ۔

۸۔ خاتم جنگ کے بدر صفرت مُصْعَب بن عُریزُ عَبُدُری رصی اللہ عندا پنے بھائی الدِعزیز بن مُحیرُ عُبُدی کے پاس سے گذرہ ۔ ابوعزیز نے مسلما نول کے خلاف جنگ لائی تھی اوراس وقت ایک لفاری صحابی اِس کا با تھ با ندھ رہ ہے تھے ۔ حضرت مُصُعَد بنے نے اس اِنصالی سے کہا: اُس شخص کے ذریعے اپنے با تھ مضبوط کرنا ، اس کی مال بڑی مالدارہ وہ عالباً تہمیں اچھا فدید دے گی۔ اسس پر ابوع نیز نے اپنے بھائی مُصُعَد بنے سے کہا ؛ کیا میرے بادے میں تہاری ہی وصیت ہے ؟ حضرت ابوع رئے نے نے نوایا ۔ رہاں! ) تہارے بائے میں اسلامی کے میرا بھائی مُصُعَد بن کہا دی ہے ہے کہا ۔ کیا میرے بادے میں تہاری ہی وصیت ہے ؟ حضرت مصنوب نے فرمایا ۔ رہاں! ) تہارے بیائے ہیں ڈوائے کے میرا اسلامی کے معاجزادے حضرت ابو صفر بیا گیا اور عقبہ بن دربید کو کنویں کی طرف کے چہرے پر نظر ڈوائی ؟ دیکھا تو مسلود وہ تھے ، چہرہ بدلا ہُوا تھا۔ آپ نے فرمایا ،"ابو صفر بید ! غالباً کے چہرے پر نظر ڈوائی ؟ دیکھا تو مسلود وہ کے اندر کچھا صابات ہیں ؟ انہوں نے کہا " نہیں واللہ یارو گاللہ ا

ت زاد المعاو ۲/۲ معیم بخاری کتاب الوکاله ۱۸۰/ ۱۳ میں یه واقعد بعض مزیر بزوی تفییلات کے ساتھ مروی ہے۔

میرے اندراپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرائجی لرزش نہیں؛ البتہ میں لینے
باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ لوجھ ہے۔ دور اندلیثی اور فضل و کمال ہے اس لیے میں
اس لگائے بیٹھا تھا کہ بیخو بیاں انہیں اسلام کے پہنچا دیں گی؛ لیکن اب ان کا انجام دمکھ کر
اور اپنی تو قع کے خلاف کفریر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ میٹل الملے کا فیا تھے گئا ہے۔
نے صفرت ابو صاد کیفیہ کے تی میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے صبی بات کہی۔

فرقین کے معبوبین ایرمرکہ ،مشرکین کی تکستِ فائش اورمسلانوں کی فتح مین پرختم فرین کے معبوبین ہوا اور اس میں چودہ مسلان شہید ہوئے۔ چھ مہاجرین میں سے

ا در آگھ انصار میں سے بیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے ستر آدمی مالے گئے اور ستر فید کئے گئے جوعوماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراً وردہ حضرات نفے،

فاتمرَّ جنگ کے بعدرسول اللہ ﷺ نے مقتولین کے پاس کھڑے ہوکر فرایا ہم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کونبہ اور قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اور وں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اور وں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور وں نے میری تا ئید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور وں نے میری تا ئید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور وں نے میری تا ئید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور انہیں گھیدے کر مدر کے ایک کنویں میں نے مجھے نیاہ دی گیس ۔ ور انہیں گھیدے کر مدر کے ایک کنویں میں فرال دیا گیب ۔

حضرت ابوطلخہ سے روایت ہے کہ نبی مظافیکا کے حکم سے بدر کے روز قریش کے چوبیں بڑے برطے برطے برداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے فبیت کنویں میں بھینک دیگئیں۔

ہو بیس بڑے برطے برداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے فبیت کنویں میں بھینک دیگئیں۔

ہو کا دستور نفاکہ آپ جب مسی قوم پر فتحیا ہے ہوتے تو تین دن میدان جنگ ہیں قیا کو فراتے ۔ چنانحی جب بدر میں میسرا دن آیا تو آپ کے حسب الحکم آپ کی سواری پر کجادہ ک گیا۔ اس کے بعد آپ بیدل چلے اور پیچھے بیچھے صحابہ کو اُٹم بھی چلے یہاں تک کر آپ کنویں کی بار پر کھوئے ہوگئے ۔ بھرا نہیں ان کا اور ان کے باپ کانام سے لے کر بچار نا سٹر دع کیا۔ لے فلال بن فلال اور اے فلال بن فلال ایک تنہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی جکو مکہ ہم سے ہمارے رہ نے جو وحدہ کیا تھا اسے ہم نے برحتی پایا تو کیا تم سے تبارے درب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحتی پایا تو کیا تم سے تبارے درب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحتی پایا ؟ حضرت عرضی اللہ آپ ایسے حبول سے کیا با تیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ؟ بی مظافیکا اللہ آپ ایسے حبول سے کیا با تیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ؟ بی مظافیکا یا ایسے حبول سے کیا با تیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ بی مظافیکا یا ایسے حبول سے کیا با تیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ بی مظافیکا یا ایسے حبول سے کیا با تیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ بی مظافیکا

نے فرطایا' اس ذات کی تسم سر کے ماتھ میں محد کی جان ہے میں جو کچے کہدر ہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے ۔ للے

مشرکین نے میدان مدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہوکر گھبرا ہے عالم میں کتے کا رُخ کیا۔ شرم و

ملے میں تنکست کی خبر

ندامت كسبب ان كى سمحد مين نهيل آرا نفاكك طرح كيّ مين داخل بول .

ابن اسمان کہتے ہیں کرسب سے پہلے جوشنص قریش کی شکست کی خرائے کرکے وار د بھوا وہ مکینان بن عبداللہ فراعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریا فت کیا کرویجے کی کیا خرب اس نے کہا : عتب بن رسعیہ شیب بن رسیم، ابوالحکم بن ہشام، اُمکیتہ بن ضلف ۔ اور مزید کچے سروارول کانام لیتے ہوئے ۔ یہ سب قتل کر دیئے گئے ۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا توصفوان بن اُمیۃ نے جو طیم میں بلیٹھا تھا کہا ' خدا کی سم ! اگریہ ہوش میں سبے تواس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا ' وہ تو وہ دیکھو اِحظیم میں بلیٹھا نہ کہا ہوا؟ اس نے کہا ' وہ تو وہ دیکھو اِحظیم میں بلیٹھا نہ کہا ہوا ؟ اس نے کہا ' وہ تو وہ دیکھو اِحظیم میں بلیٹھا نہ کو ایک ہوئے ہوئے میں نے فرد دیکھا ہے۔ بلیٹھا نہ کو ایک بار اس کے بھائی کو قبل ہوئے ہوئے میں نے فرد دیکھا ہے۔

رسول الله عِلَىٰهُ اللهُ اللهُ الدِراً فع كابیان سبے كه میں ان دنوں حضرت عباس كاغلام تھا۔
ہمال کے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔حضرت عباس مسل مان ہو چکے نقے ، اُمَّ الفضل مسلمان ہو
چکی تقبیر، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا ؛ البیتہ حضرت عباس شنے اپنا اسلام چھیا رکی تھا۔ادھرا بولہب جنگ بدر ہیں حاضر نہ ہو اُن تھا۔جب اسے خری تو اللہ نے اس پر دقت و روسیا ہی طاری كردی اور تبہیں اپنے اندر قوت وعرب علی ہوئی۔ میں کم دوراً دی تھا تیربنا یا كرتا تھا اور زمزم كے جوے میں میشھا تیربنا یا كرتا تھا اور زمزم كے جوے میں میشھا تیرکے دستے جھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں ججرے میں میشھا اپنے تیرجیل را اس خفا۔ میرے پاس اُمَّ الفضل میشھی ہوئی تھیں اور جو خرا آئی تھی اس سے ہم شادال و فرحال تھے کہ استے میں ابولہب اپنے دونوں یا وَں بُری طرح گھیٹتا ہُوا آبہنیا اور جورے کے کنارے پر میشھی کہ است میں ابولہب اپنے دونوں یا وَں بُری طرح گھیٹتا ہُوا آبہنیا اور جورے کے کنارے پر میشھیاں کی میٹھ میری میٹھ میری میٹھ کی طرف تھی۔ انہی وہ میٹھا ہی ہُوا تھا کہ اچا نک شور ہُوا : یہ ابوسفیان کی حادث بن عبد المطلب آگیا۔ ابولہب نے اس سے کہا ، میرے پاس آ قر، میری عرفی میں مہاک

پاس خبرہے۔ وہ ابولہب کے پاس مبیقہ گیا۔ لوگ کھرسے تھے۔ ابولہب نے کہا ' بھینیے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا ؟ اس نے کہا کو کھر نہیں۔ بس لوگوں سے ہماری مٹر بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھان کے حوالے کر دیئے۔ وہ ہمیں جیسے چا ہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تدکرتے تھے اور جیسے چا ہیں تھے اور جیسے چا ہے گولے خدا کو قسم میں اس کے ہا وجود لوگوں کو ملا مت نہیں کرسکتا۔ در حقیقت ہماری مٹر بھیڑ کھے لیے گولے چھے لوگوں سے بھوئی تھی جو آسمان وزمین کے درمیان چا کہرے کھوڑ وں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوٹ تے تھے اور ہا کوئی چیز ان کے مقابل کھی۔ یا تی تھی۔

ابوران کے بین کر ابولہب نے اپنے ہا تھ سے نصبے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا ، وہ فدا کی تسم فرشتے

سے ہو پرس کر ابولہب نے اپنا ہا تھ اٹھایا اور میرے پہرے پر زور دار تھپٹر رسید کیا ۔ ہیں اس
سے لا پڑا سکین اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹیک دیا ۔ پھر میرے او پر گھٹے کے بل بیٹھ کر مجھے
مار نے لگا ، ہیں کمزور جو تھہرا ۔ لیکن اسنے میں اُٹم انفسل نے اٹھ کر تیجے کا ایک کھمبالیا اور اس
ایسی رب ماری کر مرمیں بڑی طرح چوط آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کا مالک نہیں ہے اس یے
ایسی رب ماری کر مرمیں بڑی طرح چوط آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کا مالک نہیں ہے اس یے
راتیں گذری تھیں کہ الٹرنے اُسے عدسہ را ایک فیم کے طاعون ) میں مبتلاکر دیا اور اس کا خاتم کر دیا عیس
کی گھٹی کو عرب بہت منوں سیھتے تھے ؛ چنا نچہ (مرنے کے بعد) اس کے بیٹوں نے بھی اسے بول ہی چوڑ
دیا اور وہ تین روز تاک بے گور و کفن پڑا رہا ۔ کوئی اس کے قریب بنہ جاتا تھ اور نہ اس کی تنفین کی
کوششش کرتا تھا ۔ جب اس کے بیٹول کو خطرہ محسوس بڑوا کہ اس طرح جھوڑ نے پر لوگ انہیں طامت
کریں گے تو ایک گڑھا کھو دکر اسی میں کوطری سے اس کی لاش دھیبل دی اور و وربی سے تیم بھینک کر چھیا دی ۔

غرض اس طرح الرکم کومیدانِ بدر کی تسکستِ ناشس کی خرطی اوران کی طبیعت پر اسس کا نہایت بڑا ا تر پڑا حتی کہ انہول نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکرمسلانوں کوان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ لیے۔

اس سیسلے کا ایک دلچیپ واقعہ پہنے کرجنگ بدر میں اسود بن عبدالمطلب کے تمین بیٹے مارے گئے اس میلے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوح کرنے والی عورت کی آوازسنی جھیٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا "ذرا، دکھیو! کیا نوح کرنے کی اجازت

مل گئی ہے ؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رورہ ہیں۔ تاکہ میں بھی۔ اپنے بیٹے ۔۔ الوحکیمہ پر رووَں، کیونکہ میراسینه جل رہاہے "فلام نے واپس آگر تبایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گم شدہ اُوٹ پررورسی ہے۔اسودیسن کراپنے آپ پر قالو نہا سکا اور بے اختیار کہر برا :

التبكى ان يضل لها يعسير ويمنعها من النوم السهود على بدرتقاصرت الجدود ومختزوم ورهط ابي الوليد وبكى حارثا اسدالاسود وما لابى حكيمة من نديد ولو لا يوم بدر لم يسودوا

فلاتبك على بكر ولكن على بدر سراة بنيهصيص و کی ان مکیت علی عقبیل وبكيهم ولاتسمى جميعا الاقدساد بعدهم رجال

· « کیا وہ اس بات پر رو تی ہے کہ امس کا اونٹ غائب ہو گیا؟ اور اس پر بیے خوا بی نے اس کی مبیندحرام کر رکھی ہے ؟ تو اونٹ پر مذرو سبکہ بدر پر روجہاں قسمتیں بھوٹ گئیں۔ ہاں ہاں! بدر پر رو جہاں بنی مسیص، نبی مخزوم اور ابوالولید کے بقیبے کے سربر آور دہ افزاد ہیں۔اگر روناہی ہے توعفیل پررو اور مارٹ پررو عبرشیروں کا شبرتھا۔ توان لوگوں پررو اورسب کا نام نہے۔ اور ا بوحکیمہ کا تو کوئی سمسرہی نہ تھا۔ دیکھو! ان کے بعدایسے ایسے لوگ سردار سوگئے کراگر مبرر کا دن به موتاتو وه سرداریهٔ موسکته شفیه،

ادهر مسلما لول لی تنطی مسل کورسول لند مین الله الله الله مین کورسول لند مین الله الله الله مین کورسول لند مین کارسول لند مین کورسول فاصدروا بذ فروائ - ایک حضرت عبدالله بن رو احدرضی الله عنه نبین عُوالی ربالا فی مربنه) کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی النّہ عنہ جنہیں زیر بن مدینے کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔

اس دوران بہود اور منافقین نے حبوثے پر وینگنڈے کرکر کے مدینے میں ہلچل ساکر رکھی تقى يهان مك كه يرخريهي أراركمي تقى كه نبي عَلِينْ فَلِينَا تَقَلَ كرويتُ كُنَّ بين بينا يُحب امك مَن فَق فِي صَرِت زيدين حارثة رصني الله عنه كونبي والشَّلِيَّ الله كله ونشِّي قَصُواً ريسوار آتے دمكما توبول يرا" واقعى مُحَدِّظ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله ال پہچانتے ہیں 'اور بیزید بن عار شہبے ، شکست کھا کر بھا گاہے اور اس قدر مرعوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے "بہر حال جب دونوں فاصد پہنچے توملا نوں نے انہیں گھیرلیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے حتی کہ انہیں لقین آگیا کم سلمان فتح یاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سرطرف مسرت و شاد مانی کی لہر دُوڑ گئی اور مدینے کے دُرو بام نہلیل و مکبیر کے نغروں سے گوئے اور جو مربر اور دہ سلمان مدینے میں رہ گئے نفھ وہ رسول اللہ ﷺ کواسس فتح مبین کی مبارک با ددینے کے بیر رکے داستے پر نکل پڑے ۔

حفرت اُسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جنر پہنچی جب
رسول اللہ ﷺ کی صاحبزا دی حفرت رُقیۃ کؤجو حفرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد مبر تضین کو دفن کرکے قبر پر مٹی برا بر کر چکے تھے۔ ان کی تیمار داری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ ﷺ نے مدینے ہی میں ھیوڑ دیا تھا۔

رسول الله ﷺ نے معرکہ ختم ہونے کے بعد تین دن مدر میں قیام فرمایا اور انھی آپ نے میدان جنگ سے کوچ

ما لِ غنیمت کامشله

رہے تھے انہوں نے کہا "ہمیں برخطرہ تھا کہ وشمن آپ کو عفلت میں پاکر کوئی افتیت نرپہنچا وسے اس بید ہم آپ کی حفاظت میں شغول رہے " اسس پر اللہ نے یہ آبیت نازل فرمائی .

یَسْنَلُونَکَ عَنِ الْاَنْفَالِ \* قَلِ الْاَنْفَالُ بِلّٰهِ وَالرَّسُولِ \* فَاتَّقُوا الله وَالمَا الله وَرَسُولُه وَالله وَالرَّسُولِ \* فَاتَقُوا الله وَالله وَالرَّسُولِ \* فَاتَقُوا الله وَالله و الله وَالله وَلِي الله وَالله والله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا بڑوا مالی غنیمت بھی۔ آپ نے حضرت عبدالتٰد بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی مگرانی سونبی تھی۔ جب آپ وا دی صُفرًاء کے درّے سے باہر کیلے تو درّے اور فازیر کے درمیان ایک شیلے پر بڑا وُ ڈالا اور وہین خمس ر پانچوال حصّہ) علیحہ ہ کرے باتی مالی غنیمت مُسلمانوں پر برابر برابرتقسیم کر دیا۔

اوروا دی صُفُرارہی میں آپ نے حکم صادر فرما یا کہ نصر بن حارث کو قبل کر دیا جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرمی اُٹھار کھا تھا۔ وربیہ قربیش کے اکا برمجر بین میں سے تھا۔ اسلام شمنی اور رسول اللّٰہ مِیْلِا اَللّٰهِ مِیْلِا اَللّٰهِ مِیْلِا اَللّٰهِ مِیْلِا اِللّٰهِ مِیْلِا اِللّٰهِ مِیْلِا اللّٰهِ مِیْلِا اللّٰہِ مِیْلِا اللّٰهِ مِیْلِا اللّٰهِ مِیْلِا اللّٰہِ مِیْلِا اللّٰہِ اللّٰہ

اس کے بعد حب آپ عن الطبیہ پہنچے تو عُقنہ بن ابی مُعَیُط کے قتل کا عکم صادر فرمایا۔ یشخص حب طرح رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچا یا کرنا تھا کس کا کچھ ذکر پیچھے گذر چکا ہے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ طلائظ ﷺ کی مپیٹھ پرنماز کی حالت ہیں اون گذر چکا ہے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ طلائظ ﷺ کی مپیٹھ پرنماز کی حالت ہیں اون کی اوجھ ڈالی تھی اور اسی شخص نے آپ کی گردن پہنچا در لیسیٹ کرائٹ کو قتل کرنا چا ہا تھا اور اگر ابو بکررضی اللہ عنہ بروقت مذ کئے ہوتے تو اس نے را پنی دانست ہیں تی

لل منداحد ۱۳۲۳، ۱۳۲۳ ماکم ۱۳۲۲-

آپ کا گلا گھونٹ کرمارہی ڈالا نفا جب نبی میٹلٹنگی نے اس کے قبل کا حکم صادر فرایا تو کہنے لگا! اے محد ابچوں کے لیے کون ہے ؟ آپ نے فرمایا: آگ ! اس کے بعد حضرت عاصم بن نابت انصاری رضی اللہ عنہ نے ۔۔۔ اور کہا جا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۔۔۔ اس کی گردن ماردی ۔

جنگی نقطة نظرسے ان دونوں طاعوتوں کا قتل کیا جا نا صروری تھا کیونکہ پیصرف جنگی قیدی نہ نخصے ، قیدی نہ نخصے ،

نہنے سے و فود سہنے سے و فود سرباہوں سے ملاقات ہوئی جودونوں قاصدوں سے نتج

اس کے بعد حضرت اسیر بن حضیرضی اللہ عندعرض پردا زہوئے "بارسول اللہ حسی اللہ عندعرض پردا زہوئے "بارسول اللہ حسی اللہ علیہ وسے ہم اللہ کی محدہ کہ اسس نے آپ کو کامیا بی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھول کو کھنڈ کئے بختی ۔ بخدا امیں یہ سمجھتے ہوئے بدرسے دیجے نہ رہا تھا کہ آپ کا کھکرا و دشمن سے ہوگا ، میں توسمجھ رہا تھا کر سبن قافلے کا معاطر ہے ، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تومیں بیجھے نہ رہتا ۔ رسول اللہ میں اللہ علیہ اللہ عندا فرایا ، سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا

اس کے بعد آپ مرینہ منوّرہ ہیں اس طرح منطفر و نصور داخل ہوئے کہ شہرا درگر دوہی کے سالے و تُمنوں پر آپ کی دواک بعیری کئی ہے۔ اس فتح کے اڑسے مدینے کے بہت سے لوگ ملقہ مجوّل اسلام ہوئے اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھا وے کے لیے سالم قبول کریں۔ قبول کریں۔ قبول کریں۔ قبول کریں۔

ات کی مدینے تشرلین اوری کے ایک دن بعدقیدلوں کی اَمداکمہو کی۔ اَبِ نے انہیں ملا میں مردی ہے۔ انہیں ملا دیکھے سن اُلی داؤ د مع نشرح عون المبود ۱۲/۳

صحاً ہر کام پرتقسیم فرما دیا اوران کے ساتھ حمُن سلوک کی وصیّت فرمائی۔ اس وصیّت کا میتجدیہ تفاکر صحابہ کرامُ خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدلویں کو روٹی پیش کرتے تھے رواضح رہے کہ مرینے میں کھجور بے چینیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمیت )

علی میں کھجور بے چینیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمیت )

عب رسول اللہ علیہ کھی ایک چیزے بھائی اور کئیے قیلے کے لوگ ہیں۔ میری رائے کے لہا ہی ان سے فدیہ لیس ۔ اس طرح جو کچیم لیس کے وہ کفار کے خلاف ہماری توت سے کہ آپ ان سے فدیہ لیس ۔ اس طرح جو کچیم لیس کے وہ کفار کے خلاف ہماری توت کو اللہ انہیں ہمایت وے دے اور وہ ہمائے بازون جائی ۔ کو اللہ انہیں ہمایت وے دے اور وہ ہمائے بازون جائی ۔ انہوں نے کہا :

السول اللہ ظاہر اللہ انہیں ہما ہے جو الوبلا کی سے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلال کو۔ (ہم حضرت عرض کا قریبی تھا) ۔ میرے حوالے کریں اور میں اس کی گر دن ماردوں عقبل بن حضرت عرض کا قریبی تھا) ۔ میرے حوالے کریں اور میں اس کی گر دن ماردوں۔ عقبل بن

ابی طالب کوعلی نے کے حوالے کریں اور وہ کس کی گردن ماریں اور فلال کوجو جرفہ کا بھائی ہے جربی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں پہال تک کم اللہ کو معلوم ہوجائے کہ ہمارے دلوں میں شرکین کے صناً دیر اور بہ حضرات مشرکین کے صناً دیر اور بہ حضرات مشرکین کے صناً دیر اور الم میں ہیں ۔ وائم اور تا مرین ہیں ۔ وائم اور قامرین ہیں ۔ و

مل این جوزی و سال این جوزی و س ۲۹

اور اللُّه نے بیر آتیت کازل فرمائی۔

مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِى الْأَرْضِ تُرِيْدُ وَنَ عَرَضَ اللَّهُ عَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَيْنُ حَكِيمٌ ۞ لَوَلَا كِنْكُ مِّنَ عَرَضَ اللَّهُ عَرَيْنُ حَكِيمٌ ۞ لَوَلَا كِنْكُ مِّنَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيهُمَ ٱلْخَذْتُمُ عَذَاكٌ عَظِيمٌ ۞ (١٠٠٠/١٠)

وکسی نبی کے لیے درست نبیں کو اس کے پاس قیدی ہوں یہاں کک کہ وہ زمین میں اچی طرح خو زریزی کر ہے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللّٰد آخرت چاہتا ہے؛ اور اللّٰد غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللّٰدی طرف سے نوستہ سبقت نہ کرچکا ہو تا نوتم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پرتم کو سخت عذاب کچھ لیتا ۔"

اورالله کی طرف سے جونوٹ تا بعقت کرجیکا تھادہ یہ تھا۔ فَاِمّا مَنّا بَعَدُ وَ اِمّا مِنّا بَعَدُ وَ اِمّا وَ اِمْدَ اِنْ اِلله کی طرف سے جونوٹ میں قید کرنے کے بعد باتدا حسان کرویا فدیہ ہے ہو۔"
چونکہ اس نوشتے میں قید لویں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس بیصحا بہ کرائم کو فبولِ فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزش کی گئی اور یہ بھی اِسس لیے کہ اُنہوں نے ایسے جریبی جنگ سے فدیہ لینا قبول کرایا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکا برنجر بین سے حنبیں جدید قانون بھی مفدمہ چلائے بغیر نہیں جبور آنا اور جن کے تعلق مقدم کی فیصلہ عوماً سے اُنہوں ہے۔ کا فیصلہ عوماً سزائے موت یا عمر قبدگی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔

بہرحال چوکہ حضرت الو بکرصدیق رصنی النّدعنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیہ کی مقدار چار ہزارا و رتین ہزار درہم سے بے کرا کی بخط درہم کا کستھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقت نہ تھے، اس لیے یہ بھی طے کیا گیا گھس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے دس دس بچوں کو کھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ نہتے اچھی طرح سیکھ جائیں فریری اس کا فدیر ہوگا۔

اس نے اپنے دا ماد الوالعاص کو بھی ہس شرط پر بل فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ صرت زین بن کی راہ مد روکیں گے۔ ہس کی وجہ یہ ہوئی کہ صرت زین نے نے ابوا لعاص کے فدیے بی کی مال بھیجا تفاجس میں ایک ہار بھی تفا۔ یہ ہار در صفیقت صرت فریح برضی اللہ عنہا کا تفا اور جب انہوں نے صفرت زین بٹ کو ابوالعاص کے باس رخصیت کیا تفاتو یہ ہارانہیں نے دہا تھا۔ درسول اللہ علی افرائی نے اسے دیکھا تو اس پر بڑی برقت طاری ہوگئی اور آپ نے صحابہ کرائم سے اجازت چاہی کہ ابوالعاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بسروحیتم قبول کر ابوالعاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ صفرت زین بن کی راہ مجھوڑ دیا کہ وہ صفرت زین بن کی راہ مجھوڑ دیا کہ وہ صفرت زین بن کی راہ والعاص نے ابوالعاص نے ان کا راسنہ چھوڑ دیا کہ وہ صفرت زین بن کی بھرت فرائی۔ رسول اللہ طافی المالا اللہ طافی کی اور صفرت زین بن مار نہ اور ایک انصاری صحابی نے ہجرت فرائی۔ رسول اللہ طافی المالا ہو بن نہ بن مار نہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیجہ باکہ تم دونوں حفرات نشریف کے بیں رہنا۔ جب زین بن تمہارے پاس سے گذری توساتھ ہو کہ بین اس اسے گذری توساتھ ہو کہ بین دیا ہو تھوٹ نہ بڑا طوئل اور المناک ہے۔

قیدلیں ہیں بہیں بن محرو بھی تھا جوبڑا زبان آ ورخطبیب تھا۔ حضرت عرضے کہا ہے لئا کے رسول اسہیل بن عمرو کے اگلے دورانت تڑوا دیجئے کس کی زبان لیسٹ جا یا کرے گی اور وہ کسی حکم خطبیب بن کر آپ کے خلاف کسجی کھڑا نہ ہو سکے گا "دیکین رسول اللّٰہ میں اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

حضرت سعد بن نعمان رضی الله عنه عمره کرنے کے لیے بکلے تو انہبی الوسفیان نے قید کرلیا . ابوسفیان کا بنٹیا عُرُو بھی جنگب ہدر کے قید بوں میں تھا۔ چنا پنچہ عمرو کو ابوسفیان کے حوالے کردیا گیا اور اس نے حضرت سعند کو جھوڑ دیا۔

رب رہ رہ اس عزوے کے تعلق سے سورۃ انقال نا زل ہوئی جو در حقیقت کس فران کا تبصرہ اس عزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے ۔ اگر بیر تبییر عجی ہو۔ اور بیر تبصرہ با دشا ہوں اور کما نڈروں وغیرہ کے فاتخانہ تبصروں سے بالکل ہی جدا گانہ ہے ۔ کس تبصرے کی چند باتیں مختصراً یہ ہیں ج

الله تعالے نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظران کو تا ہیوں اوراخلا تی کمزور ہوں کی طرف مبندول کرائی جوان میں نی الجملہ باتی رہ گئی تھیں اور جن میں سے بعض بعض کا اخلاراس موقع پر ہوگیا تھا۔ اس توتجہ دہانی کا مقصود رہے تھا کہ مسلمان اپنے آپ کوان کمزور لوب سے پاک صاف کرکے کامل ترین بن جائیں۔

اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جرتا یُندا ورغیبی مدد شامل نفی 'اس کا ذکر فسسطا۔
اس کا مقصود بہت کہ مسلمان اپنی شجاعت وب الت کے فریب میں نذ آجا میں ۔ حبس کے
نیتیج میں مزاج وطبا نئع بریغرور و کمیر کا تستطر ہوجا ما ہے۔ بلکہ وہ اللہ نعالیٰ پر تو کل کریں اور
اس کے اور پینمبر میں اللہ الکھیں کے اطاعت کمیش رہیں۔

پھران بلندا عزاض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے سیا رسول السُّریِّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله خوفناک اور خونر نزمعر کے میں قدم رکھا تھا۔ اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشا مذہبی کی گئی ہے جومعرکو ں میں سمے کا سبب بنتے ہیں۔

پیرمشرکین و منافقین کو اور یہو د اور حبگی قیدلیوں کو نماطب کر کے نصبے دبلیغ نصبے حت فرمائی گئے سنے اکدو ہ حق کے سامنے جبک جامیں اور اس کے یا بندین جامیں۔

اس کے بدسلانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسلے کے تمام نبیا دی قوا عدو اصول سجھائے اور نبائے گئے ہیں۔

پھراس مرصے پراسلامی دعوت کوجنگ وصلح کے جن قوانین کی صرورت تھی ان کی توشیح
اورمشر وعیت ہے تاکرمسلانوں کی جنگ اور اہلِ جا ہلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہوجائے
اور اخلاق و کرد ار کے میدان میں مسلانوں کو برتری حاصل رہیے اور دُنیا انجی طرح جان کے مطابق
کہ اسلام محض ایک نظرینہیں ہے بلکہ وہ جن اصولوں اور صابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق
اینے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرنا ہے۔

کچراسلامی حکومت کے قرانین کی کئی دفعات بیان کی گئی میں حن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دارّے میں بسنے والے مسلما نول اور اس دارّے سے با ہررہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ متقرق واقعات کے ختف نصاب لی تفصیلاً تعیین کی گئی۔ صدقہ نظر کی فرضیت اور زکاۃ اور زکاۃ اور زکاۃ اور زکاۃ اور زکاۃ کے نصاب کی تعیین سے اس بوجھ اور مشقت میں بٹری کمی اسکی حس سے نقرار جہا جہن کی ایک بٹری تعداد دو چار تھی ، کیونکم وہ طلب رزق کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کے امکانات سے محوم تھے۔

پیرنہایت نفیس موقع اورخوت گواراتفاق پر تھاکہ سلانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عیدج منائی وہ شوال سلٹ کئی کے عیدتھی جوجنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید جب کی سعاوت التر تعالی نے مسلمانوں کے سریر فتح وعزت کا آج رکھنے کے بعد طافرائی اور کتنا ایمان افروز تھا اس نما زعید کا منظر جسے سلمانوں نے اپنے گھروں سے کی کر گرمیرو توحیلوں تھیدو بیج کی آوازیں مبند کرتے ہوئے میدان میں جاکرا داکیا تھا۔ اس وقت عالت پرتھی کہ مسلمانوں کے دل الٹرکی دی ہوئی نمتوں اور اس کی کی ہوئی تا تید کے سبب اس کی رشت ورخوان کے بیٹون سے ببریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معمور تھے اور ان کی بیٹیا نیاں اس سے شکروسیاس کی ادائی کے لیے جبکی ہوئی تھیں۔ الٹر تعالیٰ نے اس نمت کا ذکراس آبیت ہیں خرمایا ہے:

وَاذَكُرُ وَآ اِذَانَتُهُ قَلِيْلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوَبُكُرُ وَاَنَّا اللَّهِ عَالَمُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوَبُكُرُ وَاَيْدَكُمُ فِيضَرِم وَرَزَقَكُمُ مِّزَالطَّيِباتِ لَعَكَّكُمُ تَشْكُمُ وَنَ ۞ (٢٦:٨)

"اور یاد کروجب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمر ور بناکر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کولوگ تہیں اچک بے جائیں گے کسپ اس نے تہیں ٹھ کا نامرحمت فرما یا اور اپنی مدد کے ذریعے تہاری تائید کی اور تہیں باکیزہ چیزوں سے روزی دی ناکہ تم لوگ اس کا شکر ا داکر و۔"



## برکے بعد کی بھی سرگرمیاں

بدر کا معرکه مسلمانوں اورمشر کین کاسب سے پہلاستے انکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ نفاحیں میں میں نوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہرہ کیا۔ اس معرکے کے نتا کج سےسب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست بدنقصان عظیم برداشت کرنا پرایخها، تعینی مشرکین؟ یا وه لوگ جومسلما نوں کے غلبہ وسرملندی کو اپنے مذہبی اورا قصادی وجود کے بیےخطرہ محسوس کرنے تھے ، لینی پہود۔ چنا نچ جب سے سلمانوں نے بدر کامعرکہ سرکیا تھا يه دونول گروه مسلما نول كے خلاف غم وغصّه اور رنج و الم سے عُل مُعُن رہے تھے جبیا كارشاد ہے: لَجَدَنَّ آشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ امَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ ٱشْرَكُوا \* (٥٢:٥) ورتم اہلِ ایمان کاسب سے زبر دست دشمن بہو د کو یا وّ گے۔ اورمشر کین کو ۔'' مهینے میں کچھ لوگ ان دو نوں گروہوں کے ہمرا زو دمسانہ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہاپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے تو نطا ہراسلام میں داخل ہوگئے ۔ یہ عبد التٰر ین اُ بَیٰ اور اس کے رُفقا رکا گروہ نفا۔ پر بھی مسلمانوں کے خلاف بہو وا درمشرکین سے کم

غم وغفته بنه ركفتا تقا-

ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ تھی تھا، بینی وہ بُرُّوج مدینے کے گردومیش بردوماش ر کھتے تھے۔ انہیں کفرو اسلام سے کوئی دلچیپی رہ تھی ؟ لیکن بیر ٹیٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیا بی سے انہیں تھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت ور حکومت فائم ہوگئی توان کی ٹوٹ کھشوٹ کا راستہ بند ہوجائے گاءاس بیے ان کے دلول میں تعبی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور پر بھی سلم دشمن ہوگئے ۔

اس طرح مسلمان جاول طرب خطري مي گِر گئے، نيكن مسلمانوں كے سيسے ميں سرفراق كا طرز عمل وورر سے مختف بھا۔ ہرفراتی نے اپنے حسبِ حال ایساطرافید اپنایا تھا جو اس کے خیال ہیں اس کی غرص و غایت کی کمیل کا کفیل تھا ، چنانچہ اہلِ مدینہ نے اسلام کا اظہار کرکے دربرِد ہ سازشو<sup>ل</sup> وسیسه کاربوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے گھکم کھلارنج وعداو اور غینط وغضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکتہنے کمر تو ٹرصرب کی دھمکیاں دینی مشروع کیں اور مدلہ اور انتقام لیننے کا کھکا اعلان کیا۔ان کی حنگی تیاریاں بھی کھکے عام ہورہی تھیں بگویا وہ زبانِ حال سے مسلما نول کو بیر بیٹیام دے رہیے تھے سے

ولا بد من یوم اغر محبل یطول استماعی بعده للنوادب ایک ایسا دوشن اورتابناک ون ضروری سیے حسب کے بیروم مداز تک نوم کرنے والیوں کے نوے شنتا رہوں۔

اورسال بھرکے بعد وہ عملاً ایک ایسی محرکہ آرائی کے بیے مدینے کی چہار دیواری کک چرط مدائے جو تا دیخ میں غزو ہ احد کے نام سے معروف ہے اور حس کامسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر قبرا از پٹرا تھا۔

ان خطرات کے بین سے نمٹنے کے لیے سلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کے بن سے بی پیلانھیکانی کی فائد ان کے بن سے بی پیلانھیکانی کی فائد اند عبقریت کا پتا جیتا ہے۔ اور یہ واضح ہو آہے کہ مدینے کی قیادت گردو میں کے ان خطرات کے سیسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کیلئے کتنے جا می منصوبے رکھتی تھی۔ اگلی سطور میں اسی کا ایک مختصر ساخا کہ پیش کیا جا رہا ہے۔

لے گدر۔ کر پر پیش اور دال ساکن ہے۔ یہ دراصل مٹیائے ربگ کی ایک پڑیا ہوتی ہے لیکن پیاں بنوئنکیم کا ایک چشمہ مرادہ سے جو نجد میں سکتے سے زیراستہ بخدی شام جانے والی کا روانی شاہراہ پرواقع ہے۔

غلام ہاتھ آیا جھے آپ نے آزا د کر دیا۔۔۔ اس کے بعد آپ دیار بنی شکیم میں تین روز قیام فراکہ مدینہ پیٹ آئے۔

یر عزوہ شوال سکت میں بدرسے واپسی کے صرف سات دن بعد پیش آیا۔ اس عزوب کے دوران سُباع بن عوفطہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابنی اُم مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا ہے ۔ کہ دوران سُباع بن عوفطہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابنی اُم میں اُم میں سکت کھا کہ اِس صَلَی اللّٰه عَلَیْ کَا مُسَلِّمُ کَے قُل کی سازش میں عُصّے سے بے قابو تھے ۔ بے قابو تھے ۔ جاتا ہو تھے ۔ بے قابو تھے ۔

ا در بدرائکہ نبی ﷺ کے خلاف مانٹری کی طرح کھول رہاتھا۔ بالا خرکے کے دوبہا درجوانوں نے طے کیا کہ وہادرجوانوں نے طے کیا کہ وہ است میں ۔ اس اختلاف وشقات کی تبنیا و اور اس و تت درسوائی کی جرم (نعوز باللہ) لینٹی نبی ﷺ کا خاتمہ کردیں گے۔

پنانچ جنگ بدر کے پھے ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ مُیرُ بن وہب جُمی ۔ جو ریش کے شیطانوں میں سے تقااور کے میں نبی ﷺ اور صحابۃ کر اُم کوا دیش پہنچایا کرتاتھ اور اب اس کا بیٹیا وہ ہب بن مُیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کرمسلانوں کی قید میں تھا۔ آل عمر ایک دن صفوان بن امیہ کے ما تقطیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں بیٹی کو آب والے مقتولوں کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا ، فال قسم ان کے بعد جینے میں کو آب طف نہیں ۔ جواب میں مُیر نے کہا ، فدا کی قسم تم سے ہتے ہو۔ دکھیوا فدا کی قسم اگر میرے اور قرض نہیں ۔ جواب میں مُیر نے کہا ، فدا کی قسم تم سے ہتے ہو۔ دکھیوا فدا کی قسم اگر میرے اور قرض نہیں ۔ وجو ہو جو جوجو دہ ہے۔ میرا بیٹیا اُن کے بال قید ہے ۔ میرا بیٹیا اُن کے بال قید ہے۔ کرڈوا لانا کی کیو کہ میرے بیاں جانا اور اُسے قتل میں اندیشہ ہوئے کہا ، اُس تھا جو اِس جانا اور اُسے قتل میرے اُل و عیال میرے اہل و عیال میں کوئی چیز موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسانہیں ہو عیال ہیں۔ جب میک کوئی چیز موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسانہیں ہو میں کہ کیمیرے پاس کوئی چیز موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسانہیں ہو میں کوئی جی کہ کیمیرے پاس کوئی چیز موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ کھال کرتا رہوں گا۔ ایسانہیں ہو

عُمُیرُنے کہا ! اچھا تواب میرے اور اپنے اس معاملے کوصیعند را زمیں رکھنا صفوان نے

مل زا دالمعاد ۷/۰۹، ابن مشام ۴/۳۷، ۱۸، ۲۸ م مختضرالسیره لیشیخ عبدالندم ۲۳۶

کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

اس کے بعد عُمیرنے اپنی تلوار پرسان رکھا ئی اور زہر آلود کرا ئی، پھرروا یہ ہُوا اور مدیبنہ پہنچا ؛ کیکن ابھی وہ سبحد کے دروا زے پر اپنی ا و معنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطا بے المتعنہ کی نگاہ اس پریٹا گئی۔ وہ سلمانوں کی ایک جاعت کے درمیان جنگ بدرمیں الڈ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کمتعلق باتیں کررہے تھے ۔۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا "برکتا، اللہ کا دشمن عُمِيْر ، کسی بُرے ہی ارا دے سے آیا ہے" پھرا نہوں نے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا' اے اللہ کے نبی ایراللہ کا دشمن عُمیرا پنی نلوارهما ئل کئے آیا ہے۔ آپ نے فرط یا' لیے میرے پاس ہے آؤ۔ عمیر آیا توحفرت عمر شنے اس کی نلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے یاس سے پر اور انصار کے چندا فرادسے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ طِلاَ اَلَّهُ عَلَیْ کے پاس حب وَاور وہیں بليھ حاؤ اورات كے خلاف اس خبيث كے خطرے سے چوكنا رہو ؟ كيونكرية قابل اطبينان نہيں ہے۔ اس کے بعدوہ عمر کو اندر سے گئے۔ رسول اللہ طلائ ﷺ نے جب ریمینیت دمیمی کڑھنر عمر رضی الشدعنه اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پر تلا لیسیٹ کر مکر طب ہوئے ہیں تو فرمایا: "عمر! اسے چھوڑ دو۔ اور مُکیرا تم قریب آجاؤ۔ اس نے قریب آکرکہا 'اپ لوگوں کی صبح بخیر ہو! نبي عَظِينًا لَهُ فَرَما ما ! الله تعالى نے تمیں ایک ایسے تحیة سے مشرّف کیا ہے ہوتمہارے اس تحيّه سے بہترہے، بعنی سلام سے ، جواہل جنّت کا تُحِیّہ ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا 'اے عُمبُر إِثم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اس کے بارے میں اصان فرما دیجة ، اس کے قبضے میں ہے اس کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اصان فرما دیجة ، اس نے کہا 'اللہ ان توادوں کا بڑا کہ ہے ۔ کہ یہ ہما رے کھر کا کہ اُسکیں !

آپ نے فرایا، سے سے بتا وکیوں آئے ہو؟ اس نے کھا 'بس صرف ای قیدی کے لیے آیا ہوں۔
اسپ نے فرایا 'ہبیں بلکہ تم اورصفوان بن امیہ طیم میں بیٹھے ۔اور قریش کے جومقتولین
کنویں میں بھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا ، بھرتم نے کہا 'اگر مجھ پر قرض نہ ہو ما اور میرسے اہل میال
یہ ہوتے تو میں بہاں سے جاتا اور محسستہ کوفتل کر دیتا۔ اس پرصفوان نے تمہارے قرض اور
اہل وعیال کی ذیتے داری لی بشر کھیکہ تم مجھے قتل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ الٹر میرے اور تہارے

درمیان حائل ہے۔

عُمرِ نے کہا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول ایک ہم جسٹلا ہماد سے باس اسمان کی جو خبری لاتے تھے، اور آپ پر جو وحی نا زل ہوتی تھی، اسے ہم جسٹلا دیا کرتے تھے لیکن یہ توایسا معا ملہ ہے ہیں میں میر سے اور صفوان کے سوا کو فَی وجو ہی نہ تھا۔ اس لیے والٹہ مجھے بھیں ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ مک نہیں پہنچائی۔ اس لیے والٹہ مجھے بھیں ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ مک کر پہنچائی۔ پس اللہ کی محد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہوا بت دی اور اس مقام کہ باک کر پہنچائے " پہر مگریر نے کھم تری کی شہا دت دی اور رسول اللہ میں اللہ کے اللہ کے اللہ کھی کو کا قاد کر دو" فرایا قاد کر دو"

ادھ صفوان لوگوں سے کہتا پھر دہاتھا کہ یہ خوشخبری سن لوکہ پیندہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھیوا دسے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والول سے عُمبر کی بابت بوجیتا بھی تبہاتھا۔ بالآخراسے ایک سوارنے تبایا کہ عُمیر مسلمان ہو چپاہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کہی بات نہ کرے گا اور نہ کھی اسے نفی پہنچائے گا۔ ادھر عُمبی اسے نفی پہنچائے گا۔ ادھر عُمبی نے اسلام سیکھ کرکھے کی را ہ لی اور وہیں مقیم رہ کراسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے اب تھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہے۔

شاش بن قبیں \_\_ جو قبر میں یا وّل تشکائے ہوئے تھا، بڑا زبر دست کا فریھا، اورمسلی نول سے سخنت عدادت وحسدر کھتاتھا ۔ ایک بار صحائبہ کرام کی ایک مجیس کے یاس سے گذرا، حس میں اوس وخزرج دونوں ہی تبلیلے کے لوگ بیٹھے باسم گفتگو کر رہے تھے۔اسے یہ د مکھ کر کراب ان کے اندرجاہلیت کی ہاہمی عداوت کی جگراسلام کی الفت واجتماعیت کے لیائے ا دران کی دیرینه شکررنجی کاخاتمه بوگیا ہے شخت رنج مئوا ۔ کہنے لگا :"اوہ اس دیارمیں نبو قبیر کے اشراف متحد ہو گئے ہیں ابخداان اخرا کے اتحا دے بعد تو ہمارا یہاں گذر نہیں " چنانچہ اس نے ایک نوجوان پہُو دی کوجواس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجانس میں جائے اور ان کے ساتھ ببٹھے کر کیرجنگ بُعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سیسلے میں دونوں جانب سے جواشعار کھے گئے میں کچھان میں سے سائے۔اس بہو دی نے ا پیا ہی کیا ۔ اس کے نیتیجے میں اوس وخز رج میں تَو تو مَیں میں مشروع ہوگئی۔ لوگ *جھگڑنے لگے* اورایک دوسرے پر فخر جتانے لگے حتٰی کم دونو قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل مبیجه کررَدّ وصتُ رح شروع کردی؛ پھر ایک نے اپنے مِدِمقابل سے کہا' اگرچا ہوتوہم کس جنگ کو بھرجوان کرکے بیٹ دیں ۔ مقصدیہ تھاکہ ہم اس باہمی جنگ کے بیے بھرتیارہیں جواس سے پہلے ارطی جا چکی ہے۔ اس پر دو نوں فرلقیوں کو ماؤ آگیا اور بولے ، عپوسم تیار بیں۔ سُرّہ میں متفا بلہ ہو گا ۔ ہتھیار ۔ ۔ ۔ با ہتھیار ۔ ۔ ۔ ا

شامش بن قبس کی عیّاری کی آگ بچھا دی تھی لیگے

یہ ہے ایک نموند ان بیٹکا موں اور اضطراب کا جنہیں ہیود مسلمانوں کی صفوں ہیں بیا کرنے کی گوشش کے تیہے ہے اور یہ ہے ایک مثال اس روڑ کے کی جسے یہ ہیود اسلای دعوت کی راہ میں اٹر کلا تھے تھے ۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوب بنا رکھے تھے ۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوب بنا رکھے تھے ۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوب بنا رکھے تھے ۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوب بنا رکھے تھے ۔ اور ما دور ہوجاتے تھے ۔ اکد کمزور اور ما دور اور تھے کے دیج برسکیں کسی کے ساتھ مالی تعلق اور سادہ لوح قسم کے لوگوں کے دلول میں شک وشبعے کے بیج برسکیں کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور و مسلمان ہوجاتا تو اس پر معیشت کی راہیں نگ کر دیتے ، چنا نچے اگر اس کے ذخے ہوتا یا ہوتا تو اس کی جو بقایا ہوتا تو اس کی جو بقایا ہوتا تو اس کی جو بقایا ہوتا تو اس جو بھی جو بھی جاتے ۔ اور اکھ کے کہ تمہار اقرض تو ہما ہے او پر اس وقت تھا ۔ اور ایک کے کہ تمہار اقرض تو ہما ہے او پر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر ستھے لیکن اب جب تم آب نیا دین بدل دیا ہے تو اب ہمار اور متبار اکوئی لین دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں دین بنیں ۔ بھی تم اپنے آبائی دین بنیں دین بنیں ۔ بھی دین بنیں دین بنیں ۔ بھی دین بنیں دین بنیں ۔ بھی دین بنیں 
واضح رہے کہ بہودنے برساری حرکتیں ہدرسے پہلے ہی شروع کر دی تقییں، اوراکس معاہدے کے علی الرغم شروع کر دی تقییں جوا بہول نے دسول النڈر ﷺ سے کر رکھا تھا۔
اوھر رسول النّد ﷺ اورصحابۂ کرائم کا بیصال تھا کہ وہ ان بہود کی ہوایت یابی کی امید میں ان ساری ما توں پرصبر کرتے جا دہے ۔ اکس کے علاوہ برخمی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن وسلامتی کا ماحول برقرار دہے۔

ع کی عہد سنی اسلان کی زبر دست مدد فرما کرانہیں عزت وشوکت اسلان کی زبر دست مدد فرما کرانہیں عزت وشوکت

سے سرفراز فرمایا ہے اوران کا رعب و دبد بہ دُور و نز دیک ہرجگررہنے والوں کے دلوں رپ بیٹھ گیا ہے توان کی عداوت وحسد کی ہانڈی بھیٹ پڑی ۔ انہوں نے کھلم کھلاٹٹر ّوعدا وت کا مظاہرہ کیا اورعی الاعلان بغاوت وایذارسانی پراُ تر آئے۔

ان میں سب سے زیادہ کینہ توزا ورسب سے بڑھ کرشر ریکسب بن اشرف تفاحیں کا ذکر

یکی ابن بشام ا/۵۵۵، ۲۵۹

ه مفسري نے سوره ال عراق وغيره كي تفسيرس ان كى اس قسم كى حركات نونے ذكر كے بير -

آگے آرہا ہے؛ اس طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ تفا۔ یہ لوگ مدسنے ہی کے اندررہے تھے اوران کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پینے کے لحاظ سے سونار، لوبارا وربرتن سا ذیتے۔ ان بیشوں کے سبب ان کے ہرآ دی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد سات سوتھی اوروہ مدینے کے مسبب سے بہادر یہودی تھے۔ انہیں نے سبب سے بہادر یہودی تھے۔ انہیں نے سب سے بہلے عہد کئی کی تفصیل بہرے :

جب الله تعا<u>لى ن</u>ى ميدان بدر مين مسلما نوں كو فتح سے يمكنا ركيا تو ان كى مركشى ميں شدّت ۔ انگئ- انہوں نے اپنی شرار توں ،خبا ثنوں ا ور اٹرانے بھر<sup>ط</sup>انے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اورخلفشار پیداکزاشروع کردیا بچنانچه جوسلمان ان کے بازا رمیں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزا مرکتے اور اُسے افیت بہنیاتے علی کرمسلمان عورتوں سے بھی چیر جیار شروع کردی۔ اس طرح جب صورت عال زیا دی شکین ہوگئی اور ان کی سرمشی خاصی بڑھ گئی تورمول للہ بغاوت کے انجام سے ڈرایا ۔ لیکن اس سے ان کی بدمعاشی اور عزور میں کچھاور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام آبو داؤ ؓ وغیرہ نے حضرت ابنِ عبّاس رضی التّرعنہ سے روابت کی ہے کم جب رسول السُّر عَلِيْ الْفَلِيَّةُ الْمُ فَالِيْنُ كُوبِرك ون سكست ديدى اوراب مريز تشريف لائے تو نبوقینقاع کے بازار میں یہود کو تم کیا اور فرمایا!" اے جاعت یہود! اس سے پہلے اسلام قبول كرلوكرتم بيريمي ويسي مي ما ريرش حبيبي قريش پريڙ يكي ہے"۔ انہوں نے كہا الى اے مخذ إلى اس بنا برخود فریسی میں منبلانہیں ہونا چاہیئے کہ تمہاری مربھیطر قریش کے اناڈی اورنا اُشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مارلیا۔ اگر تمہاری ادائی ہم سے ہوگئی تو پتا چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تہیں یا لانہ پڑا تھا ۔"اس کے جواب میں الڈ تعالیٰ نے يە آيت نازل فرما ئى ب<sup>ىچە</sup>

قُلُ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَتُغَلَبُوْنَ وَتَحُشَرُوْنَ اِلْی جَهَنَّهَ ط وَبِئُسَ الْمُهَادُ۞ قَدْکَانَ لَکُمْ اَیَهُ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا ۚ فِئَهُ تُقَاتِلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰی کَافِرَهُ یَرَوْنَهُ مُو یِشْلَیْہِمُ رَاْیَ الْعَیْنِ ۖ وَاللّٰهُ یُوَیِّیدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَا اُ اِلّٰ

لاه سنتن ابی دا وَ دمع عون المعبود ۳/۱۱۵ این بشام ۱/۱۵۲

فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِهُولِي الْأَبْصَارِ ۞ (١٣/١٢:٣)

"ان کا فروں سے کہہ دو کرعنقریب مندوب کئے جاؤگے اور جہنم کی طرف ہا تھے جاؤگے، اور وہنم کی طرف ہا تھے جاؤگے، اور وہ بڑا ٹھ کا نا ہے۔ ایک گروہ اللہ کی ان میں تمہارے بیے نشانی ہے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لار وہ بڑا ٹھ کا نا ور دوسرا کا فرتھا۔ بران کو آٹکھوں دیکھنے میں اپنے سے دوگا دیکورہ سے جاور اللہ اپنی مدد کے دریعے جس کی تابید چا بہتاہے کرتا ہے۔ اس کے اندریقینیا نظر والوں کے بیے جرت ہے " اللہ اپنی مدد کے دریعے جس کی تابید چا بہتاہے کرتا ہے۔ اس کے اندریقینیا نظر والوں کے بیے جرت ہے " بہرحال بنو قینقاع نے نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلانِ جنگ تھا؛ کی نبی میں اور آنے والے حالاً کی انتظار کرنے گئے .

ادھراس نصبحت کے بعدیہود بنو قلینقاع کی جرائتِ رندا یہ اور بڑھ گئی ؛ چنا پخہ تھوٹے ہی دن گذرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ ببا کر دیا حس کے نیتجے میں انہوں نے اپنے ہی یا تھوں اپنی قبر کھو دلی اور اپنے او پر زندگی کی راہ بندکر لی۔

ابن ہنام) نے ابدعون سے دوایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قبینقاع کے با زار
میں کچھامان ہے کہ آئی اور بیج کر رکسی صرورت کے لیے ) ایک سناد کے پاس ، جو یہودی تھا،
میر کچھامان ہے کہ آئی اور بیج کر رکسی صرورت کے لیے ) ایک سناد کے پاس ، جو یہودی تھا،
میر گئی ۔ یہود یوں نے اس کا چہرہ کھلوا فا چا با مگر اس نے انکا دکر دیا۔ اس پر اس سنار نے
چکے سے اس کے کپڑے کانچلاکم ن دا چھیل طرف با ندھ دیا اور اسے کچھ خبرنہ ہوئی ۔ جب وہ
اٹھی تو اس سے بے یہدہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قبقہ لگایا۔ اِس پر اس عورت نے چن پکار
مجائی جے سن کرایک مسلمان نے اس سنار پر عملہ کیا اور اُسے مار ڈالا۔ جوا با گیہودیوں نے اس
مسلمان پر عملہ کرکے اسے مار ڈوالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھروالوں نے شور جھایا اور
یہودیوں میں
ہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نیتجہ یہ ہُوا کہ مسلمانی اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں
بودہ ہوگیا۔ کے

محاصرہ ، سپیردگی اور جلا وطنی کا پیمانہ نیریز ہوگیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام الربیابہ بن عبد المطلب کے ماتھ میں سلانوں کا الربیابہ بن عبد المطلب کے ماتھ میں سلانوں کا

پھریا دے کر الڈ کے شکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا گرخ کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گوھیوں
میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ بہ عمیہ کا دن تھا اور شوال سلنہ
کی ہ اتا دیخ۔ پندرہ روز یک ۔ یعنی ہلال ذی القعدہ کے نمودار ہونے یک ۔ معاصرہ جاری
دیا۔ پھرالٹہ تعلیا نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا حب کی سنست ہی یہ ہے کہ جب وہ
کسی قرم کو شکست و ہز میت سے دوچاد کرنا چا ہتا ہے توان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا
ہے ؟ چنا نچر بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیا لہ ڈال دیئے کہ رسول اللہ میں شھور ہوگا۔ اس کے
مال، آل وا ولا دا ورعور توں کے بارے میں ہوفیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے
بعد آپ کے حکم سے ان سب کو با ندھ لیا گیا۔

نین ہی موقع تفاجب عبداللہ بن اُبی نے اپنا منا فقا نہ کردار اداکیا۔ اس نے دسول لنہ علیہ اللہ بنا کہ است منا فقا نہ کردار اداکیا۔ اس نے دسول لنہ علیہ اللہ کا است منا اور الحاج کیا کہ آپ ان کے بارے میں معانی کا حکم صا در فرا میں۔ اُس نے کہا اُ اے حکم اِ ایرے معابدین کے بارے میں احسان کیجے " واضح دہے کہ بنوقینقاع خزرج کے حلیف تھے ۔ لیکن دسول اللہ میں اللہ میں اللہ نے آخری ۔ اس پر اس نے اپنی بات کھر دہرائی۔ گراب کی باد آپ نے اس سے اپنا رُخ مجھے تھے وار دو اور ایسے فضیناک ہوئے کولوں کے گریبان میں اپنا ہا تھ ڈال دیا۔ آپ نے فرایا اُ مجھے تھے وار دو اور ایسے فضیناک ہوئے کولوک نے میں یہ میں اپنا ہا تھ ڈال دیا۔ آپ نے در کھیں۔ پھر آپ نے فرایا ' تجھے پواٹ سوس ، جھے تھے وار نے فرایا ' تجھے برافسوس ، جھے تھے وار کی یہاں اُس کی یہ منافق آپ ایسے اور اور اور ایسے معابدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ چا دسو کھے جسم کے جان اور تین سوزہ ہنتی حبنوں نے وار سی ایس نے میں کا ان کر کھ دیل گے و جانوں نے کہ کر کھ دیل کے وار سی نے ایسے کی کے دونوں کا خراہ میں ایسان کے در کھوری کے وار سی ایسان کی کر دشوں کا خراہ محسوس کر دوا ہوں ''

بالاتخردسول الله طلائط الله علی این کے ساتھ رحب کے اظہارِ اسلام پرائی کوئی ایک ہی مہینہ گذرا نفا ) رعابیت کا معاطم کی اوراس کی خاطران سب کی جان بخشی کردی البت انہیں کم دیا کہ وہ مرینے سنے کل جائیں اور اس کے بڑوس میں مذر ہیں ؟ چنا نچریرسب اذرحات شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد ویاں اکثر کی موت واقع ہوگئی۔ مسول الله میں اللہ میں کا ان کے اموال ضبط کر لیے ہی میں سے تین کمانیں ، دوزرہیں ،

تین تلواری اورتین نیزے اپنے بیفنتخب فرماتے اور مالِ غنیمت میں سے خمس کھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن سلمہ نے انجام دیا۔ شھ

به سرو **آور ایک طرف صفوان بن امیه، پی**ود او رمنا فقین اپنی اینی سازشول لى بين مصروف تنص تو دوسرى طرف البرمغيان يمي كوئي يسي كاروائي انجام دسینے کی ا دھیڑین میں تفاحب میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایا ں ہو۔ وہ انسی کا رُوا تی جدا زجلہ انجام دے کراپنی قوم کی آبروکی حفاظمت اوران کی قرت کا اظہار کرنا چا ہتا تھا۔اس نے مذر مان رکھی تھی کرجنابت کے سبب اس کے سرکو یا فی نہ جھو سکے گا یہاں مک کومحد مظالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ را ن کراے۔ چنانچہوہ اپنی قسم اوری کرنے کے لیے دوسوسواروں کولے کرروانہ بوا۔ اور وادی قنا ق کے سرے پر واقع نیب ما می ایک پہاڑی کے دامن میں خیم زن بڑا مینے سے اس کا فاصلہ کوئی بارہ میل ہے ؛ میکن چونکہ الوسفیان کو مرینے پرکھلم کھلا جھے کی ہمنت نہ ہوئی اس ہے اُس نے ایک اسی کاروائی انجام دی جسے ڈاکرزنی سے ملتی طبتی کاروائی کہا جاسکتا ہے۔اس کی تعضیل یہ ہے کہ وہ رات کی مار کی میں اطرافِ مدینہ کے اندر داخل مُوا اور حُیُنُ بن اخطب کے پاس جاکراس کا دروازہ کھلوا یا ۔ حُبی نے انجام کے خوف سے انکادگر دیا۔ ابوسفیان پیٹ کر يُمُونَفِيْيرك إيك دوسرے سردا رسلام بن شكم كے باس پہنچا جرَينُونَفِيْر كاخر النجي بھي تفا ـ ابوسفيان نے اندرانے کی اجازت چاہی۔ اس نے اجازت بھی دی ا ورمہان نوازی بھی کی۔ نوراک کے علاوہ شراب بھی بلائی اور لوگوں کے سب پردہ حالات سے آگا ہ بھی کیا۔ رات کے کچیلے پہر ابوسفیان و بال سے تکل کراپنے ساتھیوں میں مینجا اوران کا ایک وستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر عمد کرادیا۔ اس دستے نے وہاں تھجور کے کچھد درخت کاٹے اور حلائے اور ایک انصاری اور اس مے حلیف کو ان کے کھیت میں یا کوتل کردیا اور تىزىسى كىروانس بجاگ بىلا -

رسول الله مظلی الله میلی الله الله میلی الله الله میلی الله میلی الله الله میلی الله میلی الله میلی الله میلی الله میلی الله میلی الله

يهينك دياتها جومسلما نول كم ما تقلكاً ورسول الله طَلِهُ عَلِيلًا فِي كركرة الكدرة ك تعاقب کرکے واپسی کی را ہ لی۔مسلمان ستنو وغیرہ لاد بچاند کرواپس ہوئے اوراس مہم کا نام عزوہ سُونِيْ ركه ديا - رسُونِيْ عربي زبان مين توكو كهية مين بي يرغز وه ، جناك بدر كم صرف دوماه بعد ذی الحجرسک عمیں میش آیا۔ اِس عز وے کے دوران مدینے کا انتظام ابولیا ہر بن عبدالمنذر رضی الله عنه کوسونیا گیا تھا ۔ کھ

اس کاسبب یہ تھاکہ مدینے کے ذرائع اطّلاعات نے رسول اللّه طال کا کو یہ اطلاع فراسم کی کر بنو تعلبه اور محارب کی بهبت بڑی جمعیت مدینے پرچیا په مارنے کے لیے اکٹھی ہور ہی ب- براطلاع طن می رسول الله منظشظ فی فی اور ماده می اور ماده منظم الله مناسب الله من اور سوار و بیاده پرشتمل ساٹرھے چارسو کی نفری ہے کرروا مذہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی الدّعنہ کو مدینے میں اینا جائشین مقرد فرمایا ۔

راستے میں سُمُّا بہنے بنو تعلیہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتا دکرے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اُسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔اس کے بعد آیٹ نے اُسے حضرت بلال کا کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین ک راستر تبایا۔

ا دھر دشمن کوجیشِ مدینہ کی اً مدکی خبر ہوئی تووہ گردو پیش کی پہاڑیوں میں مجرکتے سکین نبی طلائظ الله نظامین قدی عباری رکھی اور شکر کے ہمراہ اس مقام مک تشریف نے کئے ہے دسمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے بیے منتخب کیا تھا۔ یہ درحقیقت ایک حیثمہ تھا جودی اس کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے وہاں مدووّں پر رعب و دبد بہ قائم کرنے اور انہیں سلمانوں كى طاقت كا احساس دلانے كے ليے صفر است شكا كا يورا يا تقريباً يورا نهينه گذار ديا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ نالے

که زادالمعاد ۹۰/۲، ۱۹۰ ابن مشام ۲/۴۴، ۵۷ نه ابن مشام ۷/۲ ۲، زادالمعاد ۱/۲۶ کها جا ما سبه کردعتور با غورث محاربی نے اس عزور میں نبی ﷺ کوفتل کرنے کی کوشنش کی نفی سکین سیمنے برہے کہ یہ وا قعہ ایک دوسرے عز <u>فے میں می</u>ٹ آیا دیکھنے سیم بخاری ۱۹۳/۵

ا يهو ديون مين يه وشخص تفايصے اسلام اورا بل المسلام اورا بل المسلام المسلام اورا بل اسلام اورا بل المسلام الم

ﷺ کوا ذیتیں پہنچایا کرتا تھا۔ اور آپ کے ضلاف جنگ کی کھیلم کھلادعوت دیتا پھرتا تھا۔
اس کا تعلق قبید طی کی شاخ بنو نبھان سے تھا۔ اور اس کی مال قبیلہ بنی نفنیرسے تھی۔ یہ بڑا
مالدارا ورسرمایہ دارتھا۔ عرب میں اس کے شن وجال کا شہرہ تھا۔ اور یہ ایک معروف شاعر
مجی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنونفیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔

اسے جنگ بررمین مسلمانوں کی فتح اور سرداران قرلیش کے قبل کی پہلی خبر ملی توبے ساخة بول الٹھا"، کیا واقعنہ ایسا ہواہے ؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے باد شاہ متھے۔ اگر محدّنے ان کومار لیا ہے توروئے زمین کاشکم اس کی پشت سے بہترہے "

اورجب اسے بقینی طور پر اس خبر کاعلم ہوگیا توالڈ کا یہ دشمن، رسول النّہ میں فلاف بولک نے مسلانوں کی ہجواور دشمنان اسلام کی مدے سرائی پراتراً یا اور انہیں سلانوں کے خلاف بولک نے کا اس سے بھی اس کے جذبات اسودہ نہ ہوئے توسوار ہوکر قریش کے پاس پہنچا اور طلب بن ابی و دا عہر بھی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھولکا نے ، ان کی اتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی میں فیلی کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہ کہر کر ان سردا را ان قریش کا نوحوہ آم شروع کر دیا جنہیں میدانوں مرمین قتل کے جانے کے لیے اشعار کہ کہد کر ان سردا را ان قریش کا نوحوہ آم اس کی موجودگی کے دوران الوسفیان اور مشرکین نے اس سے دریا فت کیا کہ ہمارا دین تہا ہے تر ذریک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اوراس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سافرات زیادہ برایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سافرات زیادہ برایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور دونوں میں سے کون سافرات زیادہ برایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور دونوں میں سے کون سافرات زیادہ برایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور دونوں میں سے کون سافرات نیادہ ور اس سے میں النہ تنا لے ہرایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور دونوں میں سے کون سافرات نیادہ برایت یا فتہ سے بی اسٹرت نے کہ ایم کوگ ان سے زیادہ برایت یا فتہ اور اس سے بین اسٹرت نے کہ آئم کوگ ان سے نیادہ برایت یا فتہ اور اس سے بین اسٹرت نازل فرائی۔

بارے میں واہیات اشعار کھنے شروع کئے اور اپنی زبان درازی و مرگوئی کے ذریعے سخت اذبیت پہنچائی -

اس کے بعد کار بی مسلم، کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے"،اس شخص نے ۔۔۔۔ اشارہ نبی ﷺ کی طرف تھا ۔۔۔ ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دکھا ہے۔"

كعب نے كہا: "والله الهي تم لوگ اور مي اكتاجا وَ كے."

مخدّ بن سلم نے کہا ! اب جبکہ ہم اس کے بیرو کا ربی ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک بیرنہ دیکھ لیں کر اس کا انجام کیا ہوتا ہے !ا چھا ہم چلہتے ہیں کر آپ ہمیں ایک وکت یا دووسن غلہ دے دیں ؟ بر "

مُعب في كما "ميرك إس كجدرين دكمو"

محد بن مسلمہ نے کہا" آپ کون سی چیز پسند کریں گئے ؟ کعب نے کہا" اپنی عور توں کومبرے پیکس رہن رکھ دو۔"

مُحْرِنِ مسلمہ نے کہا : مجالاہم اپنی عور تیں آپ کے پاس کیسے دہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خولصورت انسان ہیں ۔ " اس نے کہا " تو پیراپنے بیٹوں ہی کورین رکھ دو"

مُمُدُّ بن سلمہ نے کہا !' ہم اپنے بیٹول کو کیسے رہن رکھ دیں ؟ اگرا یسا ہوگیا تو انہیں کالی دی جائے گی کہ بر ایک وسن یا دو وسن کے بدلے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے عاری بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں ''

اس کے بعد دونوں میں سطے ہوگیا کہ محمد بن سلم رہتھیا رہے کی اس کے پاس آئیں گے۔

ادھر ابُونا مُلہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ؛ لینی کعب بن انٹرف کے پاس آئے۔ کچھ دیر
ادھر اُدھر کے اشعار سنتے سناتے دہ بھی لیسے بھی لیسے انٹرف! میں ایک ضرورت سے
آیا ہوں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ ذراصینی واز ہی ہیں رکھیں گے ۔

آیا ہوں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ ذراصینی واز ہی ہیں رکھیں گے ۔

کعب نے کہا، شیک ہے میں ایسا ہی کروں گا ۔"

البرنا مَلم نے کہا "بھبتی اسشخص — اشارہ نبی ﷺ کی طرف تھا ۔ کی آمدتوہمائے

یے آزمائش بن گئی ہے۔ ساراعوب ہمارا دشمن ہوگیا ہے۔ سب نے ہمائے حفلاف اتحاد کہلاہے

ہماری راہبی بند ہوگئی ہیں۔ اہل وعیال برباد ہورہ ہیں ، جانوں پربی آئی ہے۔ ہم اورہمائے

بال نبچے مشقتوں سے چورچورہیں۔ "اس کے بعدا نہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی حبیبی

مگذبی مسلمہ نے کی تھی۔ دورا ن گفتگو ابونا مُلمہ نے بیعبی کہا کہ میرے کچھ رفقار ہیں جن کے خیالات بھی

بال میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چا ہتا ہوں۔ آپ ان کے باتھ بھی کچھ

بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چا ہتا ہوں۔ آپ ان کے باتھ بھی کچھ

بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چا ہتا ہوں۔ آپ ان کے باتھ بھی کچھ

بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چا ہتا ہوں۔ آپ ان کے باتھ بھی کچھ

محدّین مسلمہ اور الوّنا کلہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کا میاب دہ کیونکہ اس گفتگو کے بعد مہتمیا را ور رفقا رسمیت ان دونوں کی آ مد پر کعب بن اسٹرٹ پر نک نہیں سکتا تھا۔
اس ابتدائی مرحلے کو محمل کر لینے کے بعد مہا۔ ربیع الاقول سے مربیجری کی چاند نی رات کو پین قرسا دستہ رسول اللہ طلائے لیے گئی کے پاس جمع بہوا۔ آپ نے بقیم غرقد نک ان کی مثنا بیت فرمائی۔ پیر فرما یا والٹہ کا نام نے کرجا ؤ۔ اللہ تہاری پر فرطئے۔ پھر آپ اپنے گھر پیٹ آئے ادر نما زو مناجات میں مشغول ہوگئے۔

ادھریہ دست کعب بن اشرف کے قلیے کے دامن ہیں پہنچا تو اُسے النُّ نا مَدنے قدرے نزورسے اُواز دی۔ اُوا زسن کروہ ان کے پاس اُنے کے لیے اسٹھا تو اُس کی بیوی نے ۔۔۔ چوا بھی نئی نویل وُلہن تھی ۔۔ کہا! اس وفنت کہاں جارہے ہیں 9 میں ایسی آوا زسن رہی ہول سس سے گویا خون ٹیک رہاہے ۔"

كعب نے كما" بير توميرا بھائى محدين سلمها ورميرا دودھ كا ساتھى الرِّنا مَلہہے۔ كريم آ دى كو ا گرمنیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تواس بچار پر بھبی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعدوہ باہراً گیا بنوشبو میں بیا بچواتھا اور سے خوت بوکی لہریں بھوٹ رہی تھیں۔

ا بُوْنَا نَله نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آجائے گا تو میں اس کے بال پکر ٹرکہ سُونگھوں گا۔جب تم دیکھنا کرمیں نے اس کا سر*پکوٹا کر اُسے* قالومیں کرلیاہیے تو اس پریل پڑنا ...۔ اوراً معارة النام ينا يخرجب كعب آيا توكيد دير باتين هوتي ربين مريوالوزَّا كرن كها": إن اشرف! كيول مذرشعب عجوز كك حليس - ذرا آج رات باتيس كي جائيس" است كما أركم علية بهوتوجيلة بي ؟ اس پرسپ لوگ جل پڑے ۔ اثنار را ہ میں الّونا ئلہ نے کہا' سرج جبیبی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی د مکھی ہی نہیں۔ برس کر کعب کاسینہ فخرسے تن گیا۔ کہنے لگا ، میرے پاس عرب کی سب سے زيا ده خوشبو والى عورت ب- الوُّنا مَكهن كها ' اجازت بوتو ذرا آپ كا سرُسُومُكمولول ؟ وه بولا الله البونا كرني اسس كے سرميں اپنا ماتھ ڈالا - ئيمرخو دنھي سُونگھا اور ساتھيوں كويمُونگھايا ۔ کچھا ورچلے تو ابوٹنا نکرنے کیا' تھیئی ایک بارا ور۔ کعب نے کہا' ہاں ہاں و ابونا کرنے بھر

وہی حرکت کی پہاں یک کہ وہ طلبی ہوگیا۔ اس کے بعد کھیدا ورچلے تو الونا مُرنے پھر کہا' کھئی ایک یا را در۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔

اب كى يارا بُرِّنًا مَكه نے اس كے سرميں مانقہ ڈال كر ذرا انھي طرح كيرا ليا تو بولے: "بے يوا لند كے اس دشمن کو'۔ اتنے میں اس پر کئی تلوا ریں چریں ؟ لیکن کچھ کام نہ دےسکیں ۔ یہ دیکھ کر گڑنی سلمہ نے جسٹ اپنی کدال کی اور اس کے پیڑو پرلگا کرچڑھ بیٹھے۔کدال اُرپار ہوگئی اور اللّٰہ کا بیژین وہیں ڈھیرہوگیا ۔ صلے کے دوران اس نے اتنی زبر دست چیخ لگائی تھی کہ گر دومیش میں ہلیل مج گئی تھی اورکوئی ایسا قلعہ ہاتی مذبحیا تھاجس پر آگ روشن مذکی گئی ہو رنگین ہُوا کچھی ہنیں۔) کارروا تی کے دوران حضرت حارث بن اوس کونیف ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی۔ عب سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اور ان کے حبم سے خون بررہ تھا؟ چنانچہ والسی میں جب یہ دستہ حرة عریض بہنیا تو د مکیها کہ حارث ساتھ بہنیں ہیں اس لیے سب لوگ وہیں رُک گئے ۔تھوڑی دیر

بعدمارت بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچ - وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا۔
اور بقیع غرقد پہنچ کراس زور کا نعرہ لگا یا کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی سنائی پڑا - آپ سمجھ گئے
کہ ان لوگوں نے اُسے مارلیا ہے ؛ چنا پنجہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا - پھرجب یہ لوگ آپ کی خدمت
میں پہنچے تو آپ نے فرما یا افلحت الوجوہ - یہ چہرے کا میاب رہیں - ان لوگوں نے کہا وہ جھك یارسول اللہ - آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول یا اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر
آپ کے سامنے رکھ دیا - آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و تناس کی اور مارٹ کے زنم پر لعاب دہیں سے وہ شفایاب ہو گئے اور آئدہ کہ جی تکلیف نہ ہوئی ۔ لا

ادهریمود کوجب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قبل کا علم بڑوا تو ان کے بہٹ دھرم اور صندی دلوں میں رعب کی لمردوڑگئی۔ ان کی سجھ میں آگیا کہ رسول اللہ ﷺ جب رجھوس کرلیں گے کہ امن وا مان کے ساتھ کیجھیے والوں ، ہنگامے اور اضطرابات بیا کرنے والوں اور عہدو بیان کا احرّام نہ کرنے والوں پنصیحت کارگر نہیں ہور ہی ہے تو آپ طاقت کے استعال سے بھی گریز نہ کریں گے 'اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قبل پرچوں نہ کیا ملکہ ایک دم ، دم سا دھے پوٹے رہے۔ ایفاتے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے ؟ بعنی سانپ ایک دم ، دم سا دھے پوٹے رہے۔ ایفاتے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے ؟ بعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بلول میں جا گھیے۔

اس طرح ایک مّرت کک کے بیے رسول اللّه ﷺ بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متو تعی خطرات کا سامنا کرنے کے بیے فارغ ہوگئ اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بار گراں سے سبکہ وش ہوگئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہوریا تھا اور جن کی بُروقتاً فوقتاً وہ سُونگھتے رہتے تھے ۔

یر ایک برطی فرجی طلاید گردی تقی حس کی تعداد تین سوتھی۔ اس فوج کے ۔عزو و ق بحرال کو لے کررسول اللہ مظافی آل ماہ ربیع الآخر سے بھی برکران ایک علاقے کی طرف تشریف ہے گئے تنے ۔ یہ جاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے ۔ اور ربیع الآخراور جا دی الاولی کے دو ہیںنے وہیں قیام فرما رہے۔

لله اس واقعے کی تفصیل ابن بشام ۱/۱۵- ۵۵- میم بخاری ۱/ ۱۲۱ – ۲۵ مرب ۵۷/۲۰ مین ابی واقعے کی تفصیل ابن بشام ۱/۲۵- ۵۵ مین المعبود ۲/۲۸ مربع، ۱۳ مراد المعاد ۲/۱۶ سے ماخوذ ہے۔

اس کے بعد مدینہ واپس نشر لیف لائے کسی سم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا باللہ اس کے بعد مدینہ واپس نشر لیف لائے ک ۸ - سکسر بیٹیر کر مدین حارثہ اسلامی جوجادی الآخرة سیسی میں پیش آئی ۔

وافعے کی تفسیل بیہ کے قرایش جنگ بدر کے بدسے قلق واضطراب میں مبتلا تو تھے ہی گرجب گری کا توسم آگی اور تک بشام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو اہنیں ایک اور تکر وامن گیر ہوئی۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کو صفوان بن امیہ نے ۔ جسے قریش کی طرف سے اس سال مکب شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کاروال منتخب کیا گیا تا ۔ قریش سے کہا:
"عز اور اس کے ساتھیوں نے ہماری نجارتی قافلے کا میرکاروال منتخب کیا گیا تا ۔ وہ سے میں بہیں آٹا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے مثب وہ سامل چھوڑ کر بہتے ہی نہیں اور بین نہیں آٹا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے مثب وہ سامل چھوڑ کر بہتے ہی نہیں اور باشندگان سامل نے ان سے مصالحت کرلی ہے۔ مام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں اب باشتہ کو گئے ہیں اب سہم میں نہیں آٹا کہ ہم کون ساراستہ اختیار کریں ؟ اگر ہم گھروں ہی میں میں میں میں تا اس کے ساتھ اور کے باتی نہ نے گا ؟ کیونکم کے میں ہماری زندگی کا دارو مراراس پر ہے ال بھی کھا جا تی گھروں کی سے تاری کریں گا دارو مراراس پر ہے ال بھی کھا جا تی گھروں گئی میں شام اور جاڑے میں صبتہ سے تجارت کریں ؟

صفوان کے اس سوال سے بعد اس موضوع پرغور وخوض سروع ہوگیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا : تم ساحل کا راستہ جھوڈ کرع ان کے راستے سفر کرو۔ واضح رہے کہ پر داستہ بہت لمباہے۔ نجد سے ہوکر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں فاصف فاصلے سے گذر قاہدے۔ قریش اس راستے سے بالکل نا واقف نفے اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کومشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو سے قبیلہ بکر بن وائل سے معنی رکھتا تھا۔۔ راستہ بتانے کے لیے دا ہنما رکھ ہے۔ وہ اس سفریس اس کی رہنمائی کردے گا.

اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں صغوان بن امیر کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ

سلے این شام ۱/۵۰/۴ - زادالمعاد ۱/۱۴ - اس عزف کے اسباب کی پیین میں ما خذ مختلف ہیں ۔ کہاجا آ ہے کہ مدینہ میں یہ خبر پینچی کہ نبوسیم مدینہ اور اطراف مدینہ پر تملہ کرنے کے بیے بہت برٹے پر یانے پر جنگی تیار بال کر دہے ہیں اور کہاجا ماہے کہ آپ قریش کے سی قلفلے کی قاش میں کھے تھے۔ ابن شام نے یہی سبب ذکر کیا ہے اور ابنی مے بھی اس کو اختیار کیا ہے ۔ چنا پنچہ پہلا سبب سرے سے ذکر اپنیں کیا ہے یہی ہات درت بھی موالی ہوتی ہے کی کو کم نبوسلیم فرع کے اطراف میں آباد نہیں تھے بلکہ نجر میں آباد تھے جوفرع سے بہت زیادہ وورت۔

ہُوا گراس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خرمدینہ پہنچ گئی۔ بُوایہ کہ سلیط بن نعمان جو سلمان ہوئے تھے، یا دہ نوشی کی ایم مسلمان ہوئے تھے، یا دہ نوشی کی ایک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا دہ نوشی کی ایک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا دہ نوشی کا ایک مجلس میں جوئے ۔ برشراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بب بب نعیم پرنشے کا علیہ بُوا آوا آہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کرڈ الی پر شطابوری برق دی اور ساری تفصیل کہدنا تی۔

رسول الله ﷺ نے فرراً محلے کی تیاری کی۔ اورسوسواروں کا ایک رسالہ صفرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا ۔ حضرت زید نے نہایت تیزی سے داستہ طے کیا اور انھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قردہ نائی ایک حشمہ پر پڑاؤڈا کے کے لیے اُکر رم نفا کر اسے جالیا اور اچانک بین ارکر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا صغوان بن امیہ اور دیگر می فظین کا رواں کو بھاگئے کے سواکوئی چارہ کا رنظر نہ آیا۔

مسل نوں نے قافلے کے داہنما فرات بن حیان کو اور کہاجا تاہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار
کر بیا خطوف اور جاندی کی بہت بڑی مقدان ہو قافلے کے پاس تھی، اور جس کا اندازہ ایک لاکھ درہم
تھا، بطور غنیمت با تھا آئی۔ رسول اللہ ﷺ نے شمس نکال کرمالی غنیمت رسالے کے افراد
پرتقسیم کردیا اور فرات بن حیان نے نبی طلط بھی کے دست مبارک پراسلام قبول کر لیا ۔ سلا
بدر کے بعد قریش کے لیے بہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا حب سے ان کے فاق واضطراب
اور غم والم میں مزید اضافہ ہوگیا۔ اب ان کے سامنے دوہی راستے تھے یا تو اپنا کبر و عزور
چھوٹر کرمسل نوں سے سلح کر لیس یا بھر بورجنگ کرکے اپنی عزبت دفتہ اور بجوگدشتہ کو واپس
لامیں اور سلمانوں کی قوت کو اس طرح تو ٹر دیں کہ وہ دوبارہ سرنہ اسماسکیں۔ قرش بھر نیاس
د و سرے راستے کا انتخاب کیا ؛ چنا نجہ اس واقعہ کے بعد قریش کا بچش انتقام کچھاور بڑھا گیا
اور اس نے مسلمانوں سے مکر لینے اور ال سے دیا رمیں گسس کر ان پر صلہ کہنے کے لیے بھر بور
تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پھیلے واقعات کے علادہ یہ واقعہ بھی معرکۂ احد کا فاص عامل

## غروة أحث

ابل کم کوموکئر بررمیں تکست و انتقامی جنگ کے بیادیاں انتقامی کے بیادیاں کے بیادیاں انتقامی کے بیادیاں کے بیادیاں انتقامی کے بیادیاں کے بیا

اُنٹراف کے قبل کا جوصد مربر داشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و خصنب سے کھول رہے تھے ، حتی کرا نہوں نے اپنے مقتولین پر آ ہ و فعال کرنے سے جی دوک دیا تھا دیا تھا اور قید لوں کے فدیے کی ا دائیگی میں بھی حبد بازی کا منطا ہر ہ کرنے سے منع کردیا تھا تاکہ مسلمان ان کے دنج وغم کی شدت کا اندازہ مذکر سکیں ۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھر لو رجنگ لو کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ منظم و غضب کو سکین دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی محرکہ آرائی کی تیاری بھی شوع کر مرکز بن ابی جہل ، صفوان بن آئیتہ ، ابوسفیان کردی۔ اس معاطے میں سردار ان قریش میں سے عکور کر بن ابی جہل ، صفوان بن آئیتہ ، ابوسفیان بن حرب ، اور عبدالتذبن رہیے زیادہ گرجوش اور سب سے عیش میش خصے .

خرج توکریں گئے لیکن تھے یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ پھر مغلوب کئے جامئی گئے ۔" بچرا نہوں نے رضا کا را نہ حنگی خدمت کا در دا زہ کھول دیا کہ جو اُ حَامِبُشِیں ، کنانہ اور اہل تہا مُہ مسلمانوں کےخلاف جنگ میں شر مایب ہونا چا ہیں وہ فریش کے جنٹے سے جمع ہوجا مئیں۔انہوں نے اس مقصد کے لیے زغیب و تخریص کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں ، یہاں یک کم الوعز ، شاعر جوجنگ مدرمین قید مجواتها اورجس كورسول الله ظلانفیكان نے يرعهد بے كركه اب وه ر ای کے خلاف کمجی نه اُسٹھے گا ازراہِ احسان بلافدیہ جھیوڑ دیا تھا 'اُسے صفوان بن اُمیتر نے اُمھارا کہ وہ قبائل کوسلمانوں کے خلاف بھڑ کانے کا کام کرے اوراس سے برعہد کیا کہ ا گروہ لا انی سے بچ کرزندہ وسلامت واپس آگیا تو اُسے مالا مال کردے گا؟ وربزاس کی لا كيول كى كفالت كرك كا - جِنا بجد الوعز ، في رسول الله والله الله الله الله عليه المع المع المع عهدويمان كوبي بيثت وال كرعذبات غيرت ومميت كوشعله ذن كرني والمه اشعار كه ذريعي قبائل كوجركانا شروع كرديا - اسى طرح قريش ف ايك اورشاع مسافع بن عبدمِنا ف محكى كواس مهم كے يا تياركيا -ا وهرا بوسفیان نے غزوہ سَویُق سے ناکام و نامرا د بلکرسامان رسد کی ایک بہت بڑی تقدار سے باتھ دھو کہ والیس آنے کے بعد سلما نول کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھر کانے میں کچه زیاده سی سرگرمی دکھائی۔

پھرا بنے میں سُریہ زیّر بن حارثہ کے واقعے سے قریش کوش سکین اور اقتصادی طور پر کمر تورا خسارہ سے دوچار بہونا بڑا اور البنین جس قدر بے اندازہ رنج والم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لوٹے نے لیے قریش کی تیاری کی دفتار میں بڑی تیزی آگئی۔

یے دوسو گھوڑے کے ان گھوڑوں کو آمازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازومیں ہے جایا گیا سینی اُن پرسواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیا رو ل میں سات سو زِر ہیں تھیں۔

ابوسفیان کو پورے نشکر کا سپر سالار مقرر کیا گیا۔ رسانے کی کمان قالد بن ولید کودی گئی اور عکرمربن ابی جہل کوان کامعاون بنا یا گیا۔ پرچم مقردہ دستور کے مطابی قبید بنی عبد الدار کے ہاتھ ہیں دیا گیا۔

مرس الی کسی مرسی کی روائی اس بھر پورتیاری کے بعد کی سشکرنے اس حالت میں مدینے کا اس محرکی روائی اس کے خلاف غم وغفتہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلول میں شعلہ بن کر بعرط ک رہا تھا اور بیجوعنقریب مین آنے والی جنگ کی خور بزی اور شرت کا بیتا دے رہا تھا .

مدیثے میں اطلاع صفرت عباس رصنی اللہ عنہ قریش کی اس ساری نقل وحرکت اور عملی علی میں اطلاع صفالعہ کر دہے تھے؛

چنانچر جول ہی پر نشکر حرکت میں آیا مصرت عباس نے اس کی سادی تفصیلات پرشتمل ایک خط فور اُنبی میں نشکی کی خدمت میں دوانہ فرما دیا ۔

حضرت عباس رضی النّدعنه کا قاصد پنیام رسانی میں نہا بیت بھر تیلا تا بت بُوا۔ اس نے سکے سے مدینے مک کوئی پانچھ کے انگار کی مسجد قبار میں تشریف فرما تھے۔ کے حالے کیا۔ اس وقت آگے مسجد قبار میں تشریف فرما تھے۔

بیخط حفرت اُبی بن کعب رضی الله عند نے نبی طلی ایک کو پڑھ کر سایا۔ آپ نے اہنیں راز داری برتنے کی تاکید کی اور حج دے مدینہ تشریف لاکرانصار وہا جرین کے قب مّرین سے مسلاح ومشورہ کیا۔

منگامی صورت حال کے مقابلے کی تیاری الم بندی کی کیفیت پیاہوگئی. اوگ کسی بھی اچائک صورت حال سے نشخ کے لیے ہمہ وقت مہتیار بندرہنے گئے بحثی کہ نماز میں بھی مہتیار بندرہنے گئے بحثی کہ نماز میں بھی مہتیار بندرہنے گئے باتا تھا۔

ا دھرا نصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سُٹند بن معا ذر اُسٹیڈبن حَفیْیْراور سعد بن عبادہ للہ زادالمیاد ۹۲/۲ میں مثبور ہے۔ میکن فتح الباری ۷/۲ ۴۳ میں گھوڑوں کی تعداد ایک سونٹا نی گئی ہے۔ رضی النّدعنہم تھے، رسول النّد ﷺ کی مگرانی پرتعینات ہوگیا۔ یہ لوگ ہتھیار بہن کرساری ساری رات رسول النّد طلق ﷺ کے دروازے پر گذار دیتے تھے۔

کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کو عفلت کی حالت میں اچا نک کوئی حملہ نہ ہوجائے۔ مرینے میں داخطے کے مختلف راستول پر تعینات ہوگئے.

چندد گردستوں نے دشمن کی نقل وحرکت کا بیٹا لگانے کے لیے طلا یہ گر وی شوع کردی یہ وست ان راستوں پرگشت کرتے رہتے سے جن سے گذر کر مدینے پرچھا پہ ماراجا مکتاتھا۔

اده کی تشکر معروف کاردانی شاہراه پرمیتارا. جب اَبُوام پہنچا تو ابوسفیان کی بیری مند نبت

ملی کشکر، مرینے کے دامن میں

عُتب نے يرتجويز پيش كى كر رسول الله عظام الله عليه الله عليه كالدوكى قبر اكميروى جائد.

لیکن اس دروازے کو کھولنے کے بوشکین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قامدین اشکرنے پرنجوز منظور نہ کی ۔

اس کے بعد گرنے اپناسفر مبرستورجاری رکھا یہاں کک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عتیق سے گذرا مچرکسی قدرد استے جانب کتراکر کوہ اُصدکے قریب عینین نامی ایک مقام پر جمدینہ کے شمال میں وادی قناۃ کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پڑاؤڈوال دیا۔ پہنچہ پیشوال ست مرکا واقعہ ہے۔

مرینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شور کی کا اجلاس اورائی اطلاق

کی تشکری ایک ایک خرمدیز پہنچا رہے تھے بھی کہ اس کے پٹراؤکی بابت آخری خربی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ میں داخل کیا ہے۔ ہوائی نے کائے کی یہ تعبیر بہلائی کہ کھے صحائب میں اللہ میں داخل کیا ہے۔ ہوائی نے کائے کی یہ تعبیر بہلائی کہ کھے صحائب میں اللہ میں میں داخل کیا ہے۔ ہوائی نے کائے کی یہ تعبیر بہلائی کہ کھے صحائب میں اللہ میں اللہ میں داخل کیا ہے۔ ہوائی نے کائے کی یہ تعبیر بہلائی کہ کھے صحائب میں کے جائیں گرائی کے کھے صحائب میں میں داخل کیا ہے۔ ہوائی نے کائے کی یہ تعبیر بہلائی کہ کھے صحائب میں کے جائیں گرائی کے کائے کی یہ تعبیر بہرا کی کہا ہے۔ کھر کاکوئی آدمی شہید ہوگا الار میں میں داخل کیا ہے۔ کھر کاکوئی آدمی شہید ہوگا الار میں میں داخل کیا ہے۔ کھر کاکوئی آدمی شہید ہوگا الار میں میں داخل کیا ہے۔ کھر کاکوئی آدمی شہید ہوگا کو اللہ کہ کہا کہ کوئی آدمی شہید ہوگا کو اللہ کہ اللہ کے کھر کاکوئی آدمی شہید ہوگا کا اللہ کھر کیا کہ کہا کہ کوئی آدمی شہید ہوگا کا کوئی آدمی شہید ہوگا کوئی آدمی شہید ہوگا کا کوئی آدمی شہید ہوگا کہ کھر کیا کہ کوئی آدمی شہید ہوگا کہ کھر کیا کہ کیا کہ کے خوائی کے کھر کیا کہ کوئی آدمی شہید ہوگا کیا کہ کھر کیا کہ کوئی آدمی کے کھر کیا کہ کیا کہ کوئی آدمی کیا کہ کھر کیا کہ کوئی آدمی کے کھر کیا کیا کہ کی کھر کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کی کھر کیا کہ کیا کہ کوئی آدمی کیا کہ کوئی آدمی کی کھر کیا کہ کی کھر کیا کہ کوئی آدمی کی کھر کیا کہ کوئی آدمی کی کھر کی کھر کیا کہ کوئی آدمی کی کھر کیا کہ کوئی کی کھر کیا کہ کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کیا کہ کوئی کی کھر کیا کہ کوئی کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کوئی کے کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھ

زِره کی تیجیر بنلائی که اس سے مرا دشہر مدییہ ہے۔

کھرائی نے صحابہ کوائم کے سامنے دفاعی مکمتِ علی کے تعلق اپنی دائے بیش کی کہ دینے سے
ماہر مذکلیں بکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ بیں تقیم دہتے ہیں تو
سیم مقصدا ور بُرا قیام ہوگا اور اگر حربینے میں داخل ہوتے ہیں توسلمان گلی کوپے کے ناکول پر
ان سے جنگ کریں گے اور عور تنیں جیتوں کے اُو پر سے ان پرخشت باری کریں گی یہی صحیح
دائے تھی اور اسی دائے سے عبداللہ بن اُبی راس المنافقین نے بھی اتفاق کی جوائی میں میں
مزرج کے ایک سرکردہ نما تندہ کی حقیمیت سے تربی تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیا دیر نہ تھی کہ
جنگی نقطۂ نظر سے بہی صحیح موقف تھا بلکماس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی
کواس کا احماس بھی مذہو سیکن النہ کو کچھا ور ہی منظور تھا۔ اس نے چا با کہ یہ شخص ا پنے دفقار
سیمیت بہی بار سرعام رسوا ہوجائے اور اُن کے کُفرو نفاق پر جو پر دہ پڑا ہو ایہ وہ بہتے ہائے
دور مسلما نوں کو اپنے شکل تربن وقت میں معلوم ہوجائے کہ اُن کی استین میں کھتے سانپ رینگ
دسے ہیں۔

چنانچ فضالہ مِتّاب کی ایک جاعت نے جربدر میں شرکت سے رہ گئی تھی ، بڑھ کر نبی طلاح اللہ کومِشورہ دیا کرمیدان میں نشر لیف سے جابس اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا بحتیٰ کر بعض صحّا بہنے کہا ! اے م اللہ کے رسول ایم تواس دن کی تمّا کیا کرتے ہے اور اللہ سے اس کی مُعامین مانسکا کرتے تھے۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں میلے کا وقت آگیا ہے تو پھر آپ دشمن کے میر مقابل ہی تشریف سے میں ۔ وہ یہ تہمیں میں میلے کا وقت آگیا ہے تو پھر آپ دشمن کے میر مقابل ہی تشریف سے میں ۔ وہ یہ تہمیں کہ ہم ڈر گئے ہیں ۔

ان گرم بوش حفرات میں خود رسول اللہ عِنْ الله عِنْ الله عِنْ المطلب رضی الله عند مرفق میں عبدالمطلب رضی الله عند مرفق بررمیں اپنی تنوار کا جوہرد کھلا چکے تھے۔ انہوں نے بی عظاہ الله عند مرفق بررمیں اپنی تنوار کا جوہرد کھلا چکے تھے۔ انہوں نے بی عظاہ الله الله عند الله کی کر اس ذات کی قسم مبس نے آپ پرکتاب نازل کی ، میں کوئی غذا نہ کھول کا یہاں کہ کر مدینے سے باہر اپنی تنوار کے ذریعے ان سے دو دو ہا تھ کر لول کے احرار کے سامنے اپنی رائے ترک کردی اور آخری رسول الله عظاہ کے اکثریت کے احرار کے سامنے اپنی رائے ترک کردی اور آخری

فیصلہ ہی ہواکہ مدینے سے با ہر کل کر کھلے میدان میں معرک آرائی کی جائے۔

اسلامی نشکر کی ترتیب اورمیدان جنگ کیلئے روانگی فیلان نے

جمعہ کی نماز پڑھائی تو وعظ ونصیحت کی، جدوجہد کی ترغیب دی اور تبلایا کر صبراور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی عکم دیا کہ وشمن سے مقابطے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہن کرلوگوں میں خوشی کی اہر دوڑگئی۔

اس کے بدوجب آپ نے عصر کی نماز پڑھی تواس وقت کہ لوگ جمع ہو پھے تھے بُوالی کے باشدے بھی آپ نے سے مارک بعد آپ اندر تشریع نے ساتھ میں ابو بھروعر رضی اُنڈ عنہا بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر عُمام کا باندھا اور باس پہنایا آپ نے نیچ اور ہوتی اِنڈ عنہا بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر عُمام کا باندھا اور باس پہنایا آپ نے نیچ اور ہوتی اُنڈ من المن من الموار ماکل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تشریع نالائے کو گواں کے سامنے تشریع نالائے مینڈ رضی اللہ عنظا ہوتی کی آ مر کے منتظ تو تھے ہی سین اس دوران حضرت سعد بن معا ذاوراً سینڈ بن کھی رضی اللہ عظا ہوگا کے میدان میں نکھنے کے شکھنے کو گول نے دسول اللہ عظا ہوگا کے میدان میں کو اس نے نہا ہم اللہ ایک ہو جائے تھی۔ آپ کو جو لیند ہو وہی کی بجے۔ اگر آپ کو یہ لیندہ ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ عظا ہے تھی۔ آپ کو جو لیند ہو وہی کی بجے۔ اگر آپ کو یہ لینہ ہو اپ ہو سے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ عظا ہے تھی۔ آپ کو جو لیند ہو وہی کی بجئے۔ اگر آپ کو یہ لینہ ہو یا اللہ عظا ہے تھی۔ آپ کو جو لیند ہو وہی کی بجئے۔ اگر آپ کو یہ لینہ ہو یہ کو یہ میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ عظا ہے درمیان اور اُس کے دشمن کے درمیان فیصلے میں مادر میں ہو تھی اور میں اور اُس کے دشمن کے درمیان فیصلے میں مادر میں ہو تھیں۔ آپ کو جو کہ میں میں میں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ دسول اللہ عظا ہو کہ کو اُن نی جب اپنا ہو تھی کہ درمیان فیصلے میں مادر کو دیکھیا۔

اس کے بعد نبی مظافظ اللہ نے افکر کو تین صنول میں تقسیم فرایا -

ا - مهاجرین کا دست : اس کا برجیم صفرت مصعک بن عمیر عبدری رضی الله عنه کوعطاکیا -

م. قبيلة أوُس رانصار) كا دسته: اس كاعُلُم حضرت أسيُر بن صُيْرُ رصني الله عنه كوعطا فرمايا -

٣- قبيله خزرج رانصار) كا دسته: اس كاعلم حباب بن منفرر رصى التُدعنه كوعطا فرايا -

پورانشكرايك هزار مردان جنگي پشتل تفاحن ميں ايك سو زِرُهُ پيش اور پياس شهسوار

تصلیم اوربیمی کہا جا آ ہے کشہسوا رکوئی بھی نہ تھا۔

حضرت ابن ائم ممتوم رضی الله عنه کواس کام پرمقرر فرمایا که وه مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھا بیس گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور شکرنے شال کارُخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذا ور سعد بن عبادہ رضی الله عنها زرہ پہنے نبی ﷺ کے آگے آگے شیال کارہ کے سب کے۔ اسکے میں اللہ عنہا درہ بہنے نبی معادہ و سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہا درہ بہنے نبی معادہ و سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہا درہ بہنے نبی معادہ و سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہا درہ بہنے نبی معادہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہا درہ بہنے نبی معادہ و سعد بن عبادہ و سعد بن اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبادہ و سعد بنے بندی معادہ و ساتھ بندی ساتھ بندی معادہ و ساتھ ب

تُنینَّۃ الوُدُاع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہا بت عمدہ ہتھیا رہینے ہوئے تا اور پورے نشرے الگ تعلگ تھا۔ آپ نے دریا فت کیا تو بتلایا گیا کہ فرزرج کے ملیف میں اور پورے نشرکین کے فلاف شر کی جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریا فت فرایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں ؟ لوگوں نے کہا جہا نہیں۔ اس پر آپ نے اہلِ شرک کے فلاف اہلِ کفزی مدد لینے سے انکار کر دیا ۔

الشكر كا معاسمة بولوگ چوٹ يا ناقابل جنگ نظرائے انہيں واليس كرديا - اُن كے نام برائيس واليس كرديا - اُن كے نام

بربی برحفرت عبدالله بن عر، اسامه بن زید، اسید بن ظهیر، زید بن تا بت، زیر بن ارقم، عوابه بن اوس، عرو بن حزم، ابوسعید خدری، زید بن حار شرانساری اور سعد بن حبه رضی الله عنهمای فهرست بین صفرت برار بن عازب رضی الله عنه کانام بحی ذکر کیا جانات کی موقع بخاری بی ان کی جوروایت مذکور سبے اس سے واضح ہونا ہے کہ وہ اُحد کے موقع براڑائی میں شرکی سقے الله تا میخرستی کے باویج دحفرت رافع بن خور کی اور سمرہ بن مجدرت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کہ حضرت رافع بن خوبی رسی الله عنه برائے میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کہ حضرت رافع بن خوبی رصی الله عنه برائے کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کہ حضرت رافع بن خوبی رصی الله عنه برائے کا میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کہ حضرت رافع بن خوبی رصی الله عنه برائے کی ایک میں تعرب رافع الله عنہ ایک تو برائے کہ اسے بھیا اللہ عنہ برائی الله عنہ اللہ عنہ برائی ورائی سے بھیا اللہ عنہ برائی ورائی 
کلے یہ بات ابنِ تیم نے زاد المعاد ۹۲/۲ میں بیان کی ہے۔ حافظ ابنِ جرکہتے ہیں کہ بیزفاش منعلی ہے یوسیٰ بن عبر بن فیر جرم کے ساتھ کہا ہے کہ سلمانوں کے ساتھ جنگ اُحد میں سرے سے کوئی گھوڑا تھا،ی نہیں ۔ وافدی کا بیان ہے کھوف دو گھوٹے تھے، ایک رسول اللہ طلائل ہے بی کے باس اورایک الوئیک میں الشیف کے باس وقع البادی ۱۳۵۷) کھی یہ واقعہ ابن سعد نے روایت کیا ہے ۔ اس میں یہ بھی تبایا گیا ہے کہ یہ نبو قید نقاع کے بہود ستے ۔ (۲۲/۲ میں کین یہ مسیم نہیں ہے کیو کمہ نبو قید تقاع کو جنگ بدر کے کچے ہی دفول بعد حبلا وطن کر دیا گیا تھا۔

سكتا بول - چنانچەرسول الله ينظفه الله كواس كى اطلاع دى گئى تو آپ نے اپنے سامنے دونوں كے است دونوں كے شخصتى لاوائى اوروا قعة سمر و سفراً فع كو بچيار ديا - لهذا انہيں بھى اجازت مل گئى .

و ہ احدا ور مدینے کے درمیان شب گذاری نے ہیں مزب اور پیرعثار کی نا

پڑھی اور ایسی رات بھی گذارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے بیے پیاس سٹھا بمنتخب فرمائے جو کیمیپ کے گردو پیش گشت لگاتے رہے تھے۔ ان کے قائد محقر بن سُلم انصاری رضی اللہ عنه تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعیب بن انٹرف کوٹھ کانے لگانے والی جاعت کی قیادت فرمائی تھی۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعیب بن انٹرف کوٹھ کانے لگانے والی جاعت کی قیادت فرمائی تھی۔ کہ کوٹو کا کن بن عبداللہ بن قیس خاص نبی میں انٹرف کوٹھ کا کے پاس بہرہ دے رہے تھے۔

عبداللّٰد بن أبيّ اوراس كے ساتھيوں كي شري طلوع فبرت كھي پيد آپ پھر عبداللّٰد بن أبيّ اوراس كے ساتھيوں كي شري

کرفچر کی نماز پڑھی۔ اب آپ دشمن کے ہائکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے و دکھے کہے ہے۔
سے بہیں پہنچ کرعبداللہ بن اُبیّ منا فق نے بغاوت کودی اور کوئی ایک تہائی نشکر بینی تین سو
افراد کوئے کریہ کہتا ہوا والیس جلاگیا کہ ہم نہیں سیمھتے کہ کیوں خوا ہ اپنی جان دیں۔ اس نے
اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ مظاہم کی بات نہیں مانی اور
دوسروں کی بات مان کی۔

یقبناً اس علیمدگی کاسبب و ه نہیں تھا جو اس منافق نے فاہر کیا تھا کہ درول اللہ عظافی اللہ کے اس کے اسے کا اس کے آنے کا سال کی بات نہیں ہانی ، کیونکہ اس صورت ہیں جبیر نہی کے ساتھ بہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا تھا ۔ اسے شکر کی روا نگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہوجا ناچاہیئے تھا ۔ اس لیے صنیعت و ہ نہیں جو اس نے فاہر کی تھی بلکہ حقیقت پر تھی کہ وہ اس نازک موٹر پر الگ ہو کر اسلامی لشکر ہیں ایسے وقت اصطراب اور کھلبلی مچا نا چا ہتا تھا جب وشمن اس کی ایک ایک ایک فیل و مرکت دیکھ روا ہوئی تاکہ ایک طرف تو عام فرجی نبی میٹل ایک اساتھ جپوڑ دیں اور جو باتی وہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کروشمن کی ہمت بندھے اور اس کے حوصلے بند ہوں ۔ لہذا یہ کاروائی نبی میٹل اور ان کے خلص ساتھیوں کے خلتے کی ایک کروڑ تذہیر تھی حس کے بعد اس منافی کو تو تو تھی کہ اس کی اور اس کے دفقار کی مواری و سربر اہی کو تر تنہ بیر تھی حس کے بعد اس منافی کو تو تھی کہ اس کی اور اس کے دفقار کی مواری و سربر ابی کو تر تا ہوں کی مواری و سربر ابی کو تر تنہ بیر تھی حس کے بعد اس منافی کو تو تھی کہ اس کی اور اس کے دفقار کی مواری و سربر ابی کو تر تنہ بیر تھی حس کے بعد اس منافی کو تو تھی کہ اس کی اور اس کے دفقار کی مواری و سربر ابی کو تر تنہ بیر تھی حس کے بعد اس منافی کو تو تھی کہ اس کی اور اس کے دفقار کی مواری و سربر ابی

کے لیے میدان صاف ہوجائے گا۔

قریب نفاکہ بیمنافق اپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامیاب ہوجا نا کیونکہ مزیدہ وجاعتوں بینی قبیلاوس میں سے بنوحار نہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنوسلم کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اوروہ واپی کی سوچ رہے ستھے۔ لیکن النّہ تعلیانے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جاعتیں اضطراب اور ارا دہ والیسی کے بعدم گئیں۔ انہیں کے تعلق النّہ تعالیٰ کا ارشا دہے ۔

اِذْ هَكَمَّتُ طَالِهْ عَلَامِ مِنْكُمُ اَنْ تَفْشَلًا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّهُ مَا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُهُ مَا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَكَ تَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ١٣٢:٣)

" جب تم میں سے دو جاعتوں نے قصد کیا کہ بُرُّ دلی اختیار کریں ، اور اللہ ان کا ولی ہے ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسا کرنا چاہیئے ۔"

بہرحال منافقین نے والیبی کا فبصلہ کیا تواس نازک ترین موقعے پرحفرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حفرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا فرض یا دولانا چاہا۔ چانچہ موصوف انہیں ڈوانٹے ہوئے والیبی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ اُنہیں ڈوانٹہ کی راہ میں روہ یا دفاع کرو۔ مگرا انہوں نے جواب میں کہا ،اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے توہم والیس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبداللہ بن حرام یہ ہوئے والیں ہوئے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبداللہ بن حرام یہ ہوئے والیں ہوئے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبداللہ بن حرام یہ ہوئے والیں ہوئے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبداللہ بن حرام میں نہ ہوئے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبداللہ بن حرام ہے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبداللہ بن حرام ہے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبداللہ بن حرام ہیں تب کر دے گا۔

ان ہى منافقين كے السے ميں الله تعالى كا ارشاد ہے ۔ وَلِيَعَلَمُ الَّذِيْنَ نَا فَقُوٰ اللهِ وَقِيْلَ لَهُ مُ تَعَالَوُا قَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَوادُفَعُوْأ قَالُوا لَوْ نَعَلَمُ قِتَالًا لَا اتَبَعَنْكُورُ لَهُ مُ لِلْكُفِّرِ يَوْمَبِيذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيُمَانِ

يَقُولُونَ بِإَفُوا هِمْ وَمَالِيسَ عَنْ قُلُوبِهِ مَا يَكُمُّوُنَ (١٦٠:١١) يَقُولُونَ بِأَفُولُونَ مِمَا يَكُمُّوُنَ (١٦٠:١١)

اور نا دا الدا ہیں بی جائے ہے ہوں عظماعت کی اور ان سے آبا یا را واسدی راہ ہے۔ الرائی کرویا د فاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگریم لڑائی جانتے تو یقیناً تہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج المان کی برنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں۔ مُنہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے اور پیج کچھ چھیاتے ہیں النّدائے جانتا ہے۔''

بقيبراسلامي تشكر دامن أحدمين

اس بغاد اور والبی کے بعدرسول لنڈر میں اللہ اللہ میں اللہ

تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا ۔ دشمن کا بڑاؤ آپ کے درمیان اور اُصد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس میں ہے اس سے حائل تھا۔ اس میں ہے اس سے حائل تھا۔ اس میں راستے سے میں چیا ، گذرے بغیر کسی قریبی راستے سے میں چیا ،

اس کے جواب میں ابو تُحینتُم نے عرض کیا ہیا دسول اللہ ﷺ میں اس فدمت کے ایس کے جواب میں ابو تُحینتُم نے عرض کیا ہی است اختیار کیا جومٹر کیبن کے لشکر کو مغرب کی سمت چیواڑ تا ہموا نبی حار شرکے عرو اور کھیتوں سے گذر تا تھا .

اس راست سے جاتے ہوئے شکر کا گذر مربع بن قبطی کے باغ سے ہوا۔ بہتمف منافق ہمی تفاا ور نابینا ہمی۔ اس نے تشکر کی آ مرجموں کی توملا نوں کے چہروں پر دُھول پھینگنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ الٹر کے دسول ہیں تویا در کھیں کہ آپ کومیر سے باغ میں آنے کی اجا زت نہیں ۔ لوگ اسے قبل کرنے کو لیکے سکین آپ نے فرطیا "ایسے قبل مذکرو۔ یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔"

وفاعی منصوبہ ایہ بہتے کررسول الله عظامی الله عنصری ترتیب وضیم فائم کی اور جائی منصوبہ ایسے کئی صفول میں تقسیم فرایا - فاہر تیرا فدان ول کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو پہلی مردان جبی ریشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبدالله ن جیرین نعان انصاری دوسی بری رضی الله عنہ کو سپر دکی اور انہیں وادی قنا ہے جنوبی کنارے پرواقع ایک چھوٹی سی بہاڑی پرجواسلامی کشکر کے کیمیپ سے کوئی ڈرٹر ھرسومیٹر جنوب شرق میں واقع ہے اور اب جبل رفاہ کے نام سے مشہور ہے ، تعینات فرایا - اس کامقصدان کلمات سے واضح ہے جو آپ نے ان تیراندازوں کو برایات ویتے ہوئے ارشاد فرائے - آپ نے ان کے کما نڈرکو تخاطب کرتے ہوئے فرایا ۔ اس کامقصدان کلمات سے واضح ہے جو آپ نے ان رشہواروں کو تیرواد کرمے سے میں یا باری تم اپنی گھر رہنا ۔ تہاری طرف سے ہم پرچھ منہ آپ نے بھرآپ نے تیراندازوں کو فاطب کرکے فرایا ،

ہُماری کُیٹنت کی حفاظت کرنا۔ اگرد کیموکہ ہم مارے جارہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگرد کیموکہ ہم مال فینمت ہمیں سے میں تو ہمارے ساتھ مٹریک نہ ہونا "کے اور سیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آئی سے یوں فرمایا" اگرتم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک لیے ہیں تو بھی اپنی جگرفہ چیٹونا یہاں کک کمیں بلا میمیوں ؟ اور اگرتم لوگ دیکھوکہ ہم نے قوم کو سکست دے دی ہے اور انہیں کیل دیا ہے ، تو بھی اپنی جگرنہ چیوڑنا یہاں مک کمیں بلا ہیمیوں گھو

ان سخنت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پرمتعین فرماکر رسول اللہ ﷺ نے وہ و احد شکاف بند فرمادیا جس سے نفوذ کر کے مشرکیین کا رسالہ سمانوں کی صفول کے پیچھے پہنچے سکتا تھا۔ کی صفول کے پیچھے پہنچے سکتا تھا۔

باتی سے کی تربیب یہ تھی کہ مُیْرُدُ پر صفرت مُنزِدْ بن عُرُوم قربوت اور مُیسُرہ پر حضرت دُریْرِ بن عُرُوم قربوت اور اُن کا معاون حضرت مِقداد جمارت کو بنایا گیا ۔۔۔ صفرت زُریر کو یہ مہم بی بہن کے ملاوہ صف گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسواروں کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے متنازا ورمنع تنب بہا درسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی ودلیری کا شہو تھا۔ اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔

کے احد، طبران، حاکم، عن این عبائس۔ دیکھتے فتح الباری ۲۵۰/۷ کے صبیح بخاری کمآپ الجباد ۲۲۹/۱

یے بیش قدی کرے تواسے نہا بت سگین نقصان سے دوچار ہونا پھے۔ اس کے برعکس آب نے دشن کو اپنے کیمپ کے بیے ایک ایسانشیبی مقام قبول کرنے پرمجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آجائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ ندائشا سکے اور اگر مسلان غالب آجا بیس تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بھی نہ سکے۔ اس طرح آب نے متاز بہا دروں کی ایک جاعت منتخب کرکے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی مظاہر ایک ایک جاعت منتخب کرکے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی مظاہر ایک ایک جاعت منتخب کرکے فوجی سنوال سے میں ہو کہ سنول سے میں میں آتی۔

رسول النَّرْصَلَّاللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِمُ عَلَيْكُ عَلَّالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّالِمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّالْكُوا عَلَيْكُ عَلَّاكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلِي عَلَّا عَلَيْ

رسول الله طلا الله المال فرا یا کرجب کا آپ علم من دیں جنگ شروع منی جائے آپ فی سے اور دوز رہیں ہیں دکھی تھیں۔ اب آپ فی صحابہ کرائم کوجنگ کی ترغیب فیتے ہوئے تاکید فراق کر جب دشمن سے کمرا و ہوتو بامردی اور فاہت قدمی سے کام لیں۔ آپ فی ان میں دلیری اور بہادری کی روح کھی تھے ہوئے ایک نہا بیت تیز تلوار بے نیام کی اور فرا یا کون ہے جواس تلوار کو فی کرائی کا تی اوا کرسے ؟ اس پر کئی صحابہ تلوار اینے کے بیے لیک پرائے جن بی عواس تلوار کو فی کرائی کا اور عرقی خطاب بھی تھے ، لیکن الو دُجا نہ سِماک بن خُرشہ فی الله علی الله اس کا تی گیا ہے ؟ آپ نے فرا یا اللہ اس کا تی کے ایک اور کو لیکھر کے ایک کہ یا دسول اللہ اس کا تی کیا ہے ؟ آپ نے فرا یا اللہ اس می اس تلوار کو لیکھر اس کا حق اور کر ہی ہوجائے۔ انہوں نے کہا " یا دسول" اللہ ایکس اس تلوار کو لیکھر اس کا حق اور اکر نیا جا ہی ہوجائے۔ انہوں نے کہا " یا دسول" اللہ ایکس اس تلوار کو لیکھر اس کا حق اور اکر نیا جا ہتا ہوں " آپ نے تلوار انہیں دے دی۔

ابو دُجَان رضی الله عند بڑے جانبازتے۔ لڑائی کے دفت اکو کر چلتے تھے۔ ان کے پاکس ایک سُرخ پٹی تھی۔ جب اُسے با ندھ لینتے تو لوگ سجھ جاتے کہ وہ اب موت کک لڑتے رہیں گے۔ چنا نچہ جب اہند کا تو سر پر پٹی تھی با ندھ لیات تو لوگ سجھ جاتے کہ وہ اب موت کک درمیان اکو کر چلئے چنا نچہ جب اہند ل سے درمیان اکو کر چلئے گئے۔ یہی موقع تقاجب رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ یہ چال اللہ تفالے کو ناپیندہ کے لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔

می رسیر کی نظیم می اسکر کی خطیم منظم کیا تھا۔ اُن کاسپیرالار ابوسفیان تھا جس نے قلبِ بھکہ میں اپنامرکز بنایا تھا۔ ئیمُن پرخالد بن ولید مقصے جو البھی مک مشرک تھے۔ مُیسُرہ پرعکرم بن ابی جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیراندا زوں پرعبد، للدبن ربیعہ مقرر ہوئے۔

جھنڈا بنوعبدالدار کی ایک جیوٹی سی جاعت کے اتق میں تھا۔ یمنصب انہیں اسی وقت سے ماصل تھا جب بنوعبرمنا ف نے تصیّ سے ورا تنت میں یائے ہوئے مناصب کو بالبم نقسيم كيا تقايص كي نفسيل ابتدائے كتاب ميں گذر عكي ہے۔ پھر باپ دا داسے جو دستور جلا ار وانقا اس کے بیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے زناع بھی نہیں کرسکتا تھا۔ ليكن سيبرسالارا بوسقبان فيانهيس ما وولايا كرجنگ بدر ميں ان كاپرهم بردارنضز بن حارث گرفتار بۇا تو قریش کوکن حالات سے د وچار ہونا پڑا تھا ۔ اور اس بات کو یا د ولانے *کے ساتھ* ہی ان کاعضتہ تعرط كانے كے ليے كہا" اے بنى عبد الدار إبدرك روز آپ لوگوں نے ہمارا جھندا ہے ركھا تھا توہمیں جن حالات سے دو چار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیاہے۔ در حقیقت فرج پر جنڈے ہی کی جانب سے زور پٹن ہے۔جب جنڈاگر پٹناہے تو فرج کے قدم اکھڑجاتے ہیں۔ بس اب کی مارا کی لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنیھالیں یا <del>بان ا</del>ور جھنڈے کے درمیان سے بهث جائيں۔ ہم اس كا نتظام خودكريس كے "اس گفتگوسے ابوسفيان كا جومقصد تفااس بيں وہ کامیاب رہا۔ کیونکہ اس کی بات سن کرہنی عبدالدار کوسخت تا ڈ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں۔ معلوم ہونا تھا کہ اس پریل بڑی گئے۔ کہنے گئے ہم اپنا جھنڈ اتہیں دیں گئے؟ کل جب ٹکرہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تووہ نہایت یامر دی کے ساتھ جے رہے پہال کک کہ ان کا ایک ایک آدمی نقمۂ اعلی بن گیا۔

قرین کی سیاسی چال بازی میرین کی سیاسی چال بازی میرینگوٹ النے اور زاع پیدا کرنے کی کوشش

کی- اس مقصد کے بیے ابوسفیان نے انصار کے پاس یہ بینیام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہما کے بچیرے بھائی رفحتہ فیلی اللہ کے بیج سے بہت جائیں تو ہما را گرخ بھی آپ کی طرف نر ہوگا،
کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی صرورت نہیں ۔ تیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ۔
کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی صرورت نہیں ۔ تیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں سخت سخت سے ہمائی یہ جال کیونکر کا میاب ہوسکتی تھی ۔ چنا نچے انصار نے اسے نہایت سخت

جواب دیا اور کرط وی کسبی سائی۔

پھروقت صفر قریب اکیا اوردونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب الگئیں تو قرایش نے اس مفصد کے لیے ایک اور کوشش کی معینی ان کا ایک خیا نت کوش آلهٔ کارا بوعا مرفاسق مسلما نوں کے سامنے نمو دار ہڑا۔ اس شخص کا نام عبد عمرو بن سیفی تھا۔ اور اسے راہب کہاجا آتا تھا لیکن رسول الله ﷺ نے اس کا نام فاستی رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تواسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اوروہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کھل کرعداوت پراُڑ آیا۔ چنانچہوہ مدینہ سے کل کر قریش کے پاس پہنچا۔اور اپنیں آت کے خلاف بھڑ کا بھڑ کا کرآ ما دہ جنگ کیا۔ اور نقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دکھیں گے تومیری بات مان کرمیرے ساتھ ہوجا میں گے۔ بینا پنجریہ پیلاشخص تھا جومیدان اُحدمیں احامیش اورابل مکہ کے غلاموں کے بہرا مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپناتعارف کراتے ہوئے کہاء قبیلہاوس کے لوگو! میں ابوعام ہوں ۔ان لوگوں نے کہا ' او فاسق! الله تیری آنکھ کونوشی نصبیب مذکرے ۔ اس نے بیرجواب سنا تو کہا' او ہو! میری قوم میرے بعد شرسے دوجار ہوگئی ہے۔ ربیرجب بڑائی شروع ہوئی تواس تنفس نے بڑی پُرزور جنگ کی اورسلمانوں رِيم كريتيررسائ.

اس طرح قریش کی جانب سے اہلِ ایمان کی صفول میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش تھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تعدا دکی کثرت اورسا زوسامان کی فراوانی کے با دجو دمشرکین کے دلوں پرسلما نول کاکس قدرخوف اور ان کی کسیبی ہیبیت طاری تھی۔

جوش وہمت ولانے کے لیے قریشی عورتوں کی مگ وہاز اور قرشی عورتوں کی مگ وہاز العی جنگ م

اینا حصر ادا کرنے انھیں۔ ان کی قیادت ابوسفیان کی بیوی ہندبنت عتبہ کر رسی تھی۔ ان عور توں نے صفوں میں گھوم گھوم کرا وردف پریٹ پریٹ کر لوگوں کو پوش دلایا۔ لڑائی کے یبے پھڑکا یا، جا نبازوں کوغیرنت دلائی، اور نیزہ بازی شمشیرزنی ، مار دھا ڑاور نیرانگنی کے یہے جذمات كوبر الكيخية كيا- كسبى وه علمبردارول كو نحاطب كركے يول كهتيں :

ويها بنى عبدالدار ويهاحُماة الادبار ضربا بكل بتار خوب كروشمشر كاوار

د مکھو! بنی عبدالدار! د مکھو! پشت کے یاسلار

اور کھی اپنی قوم کولرا تی کاجوش دلاتے ہوئے یول کہیں :

اِنْ تُقْبِلُوْا نُعَانِقُ وَنَفْرِشُ النَّمَارِقُ اَوْتُدْبِرُوْا نُفَارِقُ فِرَاقَ غَبْرُ وَامِثْ الْمُنَارِقُ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ وَمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمِعْلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَلِينَانِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَانِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَانِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَانِ الْمُعَلِي

اس کے بعد دونوں فریق بالکل آسے سامنے اور قریب جنگ کا بہلا ایندھن مشرکین کا مبلا ایندھن مشرکین کا علم دارطلحہ ہی ابی طلح عبد کری بنا۔ یشخص قریش کا نہایت بہا درشہسوارتھا۔
اسے سلمان کبش الکتیب راشکر کا مینڈھا) کہتے تھے۔ یہ اونٹ پرسوار ہوکر نکلا اور مُبارُدُت کی دعوت دی۔ اس کی حدسے بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحّابہ مقابطے سے کراگئے لیکن صفرت دئیرا کے بڑھے اور ایک کھی مہلت دیئے بغیرشیر کی طرح جست لگا کو اونٹ پر جا چڑھے۔ خیر شیر کی طرح جست لگا کوا ونٹ پر جا چڑھے۔ کو اس اینی گرفت بیں لے کرزمین پر کو دگئے اور تلوارسے ذبح کردیا۔

معرکہ کامرکزِ نقل اور علمبرداروں کاصفایا شعکے بعراک اُٹھے اور پورے

میدان میں پُر زور دار دھاڑ تشروع ہوگئی۔ مشرکین کا پرچی معرکے کا مرکز تقل تھا۔ بنوعبدالدار نے
اپنے کمانڈرطلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد کیے بعد دیگرے پرچی سنبھالا کیکن سب کے سب
مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچیم اسخایا اور یہ ہے ہے آگے بڑھا،
ان عسکی اہل اللوآء حقا ان تخضب الصعدة أو تندقا
"پرچیم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ رخون سے) رنگین ہوجائے یا ٹوٹ جائے "
اس شخص پرحفزت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر
اسی تلوار ماری کہ وہ ما تقد حمیت کندھے کو کا ٹتی اور شبم کو چیرتی ہوتی ناف یک جائیجی بہال ک

را اس کا ذکرصاحب میرمن علبید نے کیاہے۔ ورندا عادیث میں یہ جملہ دوسرے موقعے پرند کورہے۔

كرمچينچطرا د كهاني دينے لگا .

اس کے بعد البوسعد بن ابی طلحہ نے جھنڈ الٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی و قاص و فنی اللہ عنہ نے تیر جیلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پرلگا حب سے اس کی زبان باہر کیل آئی اور وہ اسی و قت مرکیا ہے۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ البوسعد نے باہر نکل کردعوت مُبارُزُت دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کرمقا بلہ کیا۔ دونوں نے ایک دومرے پر تلوار کا ایک وادکیا۔ یکن صفرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوسعد کو ماریا۔

اس كے بعدما فع بن طلح بن ابی طلح نے جھنڈ الھایا لیكن اسے عاصم بن ابت بن ابی اسلے رضی التّرعنه نے تیرما رکوفتل کر دیا۔ اس کے لبعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن اپی طلحہ نے جینڈا الخایا گراس پر حضرت زُبیر بن عوام رضی الترعنه ٹوٹ پڑے اور الر بھرط کراس کا کام تمام کردیا۔ بعران دونوں کے بھائی جلاس بی طلحہ بن ابی طلحہ نے جینڈ ااٹھا یا سمگراسے طلحہ بن صبیدالٹہ رضی ایٹ نے نیزہ مارکرختم کر دیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ عصم بن ما بت بن ابی افلے رضی الله عندنے تیر مارکرختم کیا۔ یہ ایک ہی گھرکے چھا فرا دیتھے ۔ بینی سب کے سب ابوطلح عبد اللہ بن عثمان بن عبدالدار كے بیٹے یا پوتے تھے جومشركین كے جمنداے كى حفاظت كرتے ہوئے مارے گئے۔اس كے بعد تبيله بنى عبد الدارك إيك اورتفس أرْطا ة بن شُرْفِينِل في يرجم سنبها لا كيكن أسع حضرت على بن ابی طالب رضی الله عنه نه اورکها جا تاہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی الله عنه نے قتل كرديا-اس كے بعب دشرُيْح بن فارظ نے جہندا اٹھایا گرائسے قزمان نے قتل كرديا \_ قُرُمُان منا فق تھا۔ اوراسلام کے بجائے قیا کلی حمیت کے بخش میں سلما نوں کے ہمراہ لطف آیا تھا۔۔۔ ىشرىح كے بعدا بوزىدعمروبن عبدمنا ف عبدرى نے حبنداسنىھالا گراسے بھى قُرُمَان نے تھ كانے لگا دیا۔ بھِرِنُرَجِبُل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈ اسٹھایا کمروہ بھی فُزْمان کے ہاتھوں ما زاگپ -

یربنوعبدالدار کے دسس افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جنٹرا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باتی ربچا جرجبنڈ الٹھا تا لیکن اس موقعے پر ان کے ایک عبشی غلام نے ۔ جس کا نام صواب نفا ۔ لیک کرجبنڈ الٹھا لیا اور الیسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جنٹرا اٹھانے والے اپنے آقا وَ ل سے بھی بازی

الے گیا لینی پرشخص مسل ارد تا رہا ہمال کا کراس کے دونوں ماتھ کیجے بعد دیگرے کا طریسے کئے میکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے یہ دیا بلکہ گھٹنے کے ل میٹھ کر پینے اور گردن کی مددسے کھڑا کئے رکھا پہال یک کرجان سے مارڈ الاگیا اوراس وقت بھی یہ کہ رہا تھا کہ یا الله اب تومیں نے کوئی کسر باتی مذجھوڑی ؟

اس غلام رصواب) کے قتل کے بعد جیندا زمین برگر گیا اور اسے کوئی اعطانے والا باتی رہ بچا اس کیے وہ گراہی رہا۔

ا ایک طرف مشرکین کا جھنڈا معرکے کامرکز ایک طرف سرین کا بھیدا عرب ہور بالک کی میں میں جنگ کی کیفیت اسلامی کی کیفیت اسلامی کی بھیر مسلول کے بھیر مسلول

میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔مسلمانوں کی صفول پر ایمان کی رُوح جیائی ہوئی تھی اس یے وہ نشرک و کفرکے کشکر ریاس سیلاب کی طرح توٹے پڑرہے تھے حس کے سامنے کوئی بند کھیر بنیں یا تا۔مسلمان اسس موقعے پر اُمِتُ اُمِتُ کہدرہے تھے؛ اور اس جنگ میں ہی ان كالشعار تفايه

ا وحرابه وُجًا منرضى التُدعندني ابني مُرخ بيلى بانده وسول الله يَظِينْ الْكِيَّالُ كَيْ مُوارْتَفِلِع اوراس کے حق کی ادائی کاعزم صمتم کئے بیش قدی کی اور لطتے ہوئے وُور کا جا کھیے۔ وه حبن کسی مشرک سے محرات اس کا صفایا کر دیتے۔ ابنوں نے مشرکین کی صغول کی صفیں اُلٹے دیں۔ حضرت زبیرین عوام رضی الله عنه کابیان ہے کہ جب میں نے رسول الله میلا الله علی الله علی الله میلا الله میلا الله علی الله میلا الله الله میلا الله م تلوار مانگی اور آپ نے مجھے مذدی تومیرے دل پراس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کرمیں آئی کی بھو بھی حضرت صفنیہ کا بیٹیا ہوں، قربیشی ہوں اور میں نے آئی کے پاس جا کہ ابودُ پالنہ سے پہلے تلوار مانگی نیکن آٹ نے مجھے مذ دی، اور انہیں دے دی اس بیے والتَّد! میں دکھیوں گاکہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں ؟ چنانچہ میں ان کے تیجھے لگ گیا۔ اہنوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سمرخ بٹی مکالی اور سریہ باندھی ۔اس پر انصار نے کہا کا ابو دُجًا نہ نے ہوت کی بٹی نکال لی ہے۔ بھروہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف برطھے سے

انا الَّـذَى عاهدنى خــلبيلى ونحـن بالسفح لذى النخيل ان لااقوم الدهر في الكيول اضرب بِسَبِعُفِ الله والرَّسول " میں نے اس نخلتان کے دامن میں اپنے طلیل ﷺ سے عہد کیا ہے کہ میں صفوں کے بیسے نہ دہوں گا۔" بیسے یہ دہوں گا۔" بیسے نہ دہوں گا۔"

اس کے بعد انہیں جو بھی ل جاتا اُسے قتل کر دیتے ۔ ادھ مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو یا جاتا تواس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہورہ بے نفحے ۔ میں نے اللہ سے دُعاکی کہ دونوں میں ٹمر ہوجائے اور دا قعلۂ مگر ہوگئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک وارکیا ۔ پہلے مشرک نے ابودہ جانہ پر تلوار جپلائی سکی ابودہ جانہ نے یہ حدا بودہ جانہ نے یہ حدا بودہ جانہ کے بعدا بودہ جانہ نے ایس کے بعدا بودہ جانہ نے تموار جیلائی اور مشرک کی تلوار ڈھالی میں جینس کررہ گئی۔ اس کے بعدا بودہ جانہ نے تموار جیلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیرکر دیا ہے

اس کے بعد ابور خوا نہ صفول پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہان کا بیان خرشی عور توں کی کمانڈریک جا پہنچے۔ انہیں علوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگول کو بڑے زور و شور سے بچسش و ولولہ دلار ہہہے۔ اس لیے میں نے ایک و نشلنے پہلے لیا یکن جب تلوار سے عملہ کرنا چا ہا تو اس نے ہے پکار میان اور بیتا چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ میلی اللہ کی ملوا دکو بٹہ نہ گئے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ارول ۔

یعورت ہندینت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت ڈبئر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہیں نے ابو دُجًا نہ کو دیکھا انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سرکے بیچوں بیچ تکوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول کہتر جانتے ہیں۔ للے

ا د حرحفرت عمزه رضی النّه عنه بھی بچھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لورہے تھے اور بے نظیروا د دھاڑکے ساتھ قلب کشکر کی طرف بڑھے اور چرٹھے جا رہے تھے ۔ ان کے سامنے سے بڑے برائد می میں بیتے اُرڈ رہے ہوں اِہنوں سے برٹے بہادراس طرح کجھرجاتے تھے جیسے تیز اُندھی میں بیتے اُرڈ رہے ہوں اِہنوں نے مشرکین کے ملبرداروں کی تب ہی بی نما یاں رول اوا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے برٹے جانبازوں اور بہا دروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا ۔ لیکن صبحیف کر اسی عالم میں ان کی شہادت و اقع ہوگئے۔ گر انہیں بہا دروں کی طرح رُو در رُولو کر شہید نہیں کیا گیا بلکرزولوں

خل ابن ہشام ۲۹٬۹۸/۲ کله ابن ہشام ۲۹/۲

کی طرح چیپ چھیا کربے خری کے عالم میں مارا گیا۔

تشر قدا حضرت جمزه کی شہاوت ناء ہم ان کی شہاوت کا واقعہ اس کا بیان ہے کہ بن جُریر کن مُطعم کا غلام تھا اور ان کا چیا طُعیٰمہ بن عبری جنگ اُحد پر روانہ ہونے گئے تو جمیر بن طعم نے عبری جنگ اُحد پر روانہ ہونے گئے تو جمیر بن طعم نے مجھ ہے ہا " اگر تم محر کے چیا جمزہ کو ممیرے چیا کے بدلے قال کر دو تو تم آزاد ہو " وشنی کا بیان ہے کہ داس چیس کا " داری تھا اور جسنی اوری کے ساتھ روانہ ہوا۔ بین عبشی آدی تھا اور جسنی وگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بین عبشی آدی تھا اور جسنی وگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بین عبشی آدی تھا اور جسنی وگوں میں جنگ چیر گئی تو بی جسنی وگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بین جبار گئی تو بی جسنی کی طرح میں دکھی لگا۔ میری نکا بین اُن کی تلاش میں نفیں۔ بالآخریں نے انہیں لوگوں کے بیجوم میں دکھی لیا۔ وہ فاکستری اُونٹ کی طرح معلوم ہورہ سے تھے۔ لوگوں کو در سم برہم کرتے جا ہے سے۔ ان کے سامنے کو تی چور کہ بنیں یاتی تھی ۔

والله! میں ابھی انکے قبل کے ارادے سے نیار ہی ہور ما تھا اور ایک درخت یا پیھر کی اوط میں حیب کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اسے میں سباع بن عبدالعزی مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حزرہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا! او اِنٹرمگاہ کی چھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حزرہ نے اس للکارتے ہوئے کہا! او اِنٹرمگاہ کی چھ سے آگے بڑھ کر ان کے بیٹے اِیر لے "اور ساتھ ہی اس زور کی نلوار ماری کر گویا اسس کا سر تھا ہی نہیں ۔

وحشی کابیان ہے کواس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزاتو لا اورجب میری مرضی کے مطابات
ہوگیا توان کی طرف اچال دیا۔ نیزہ ناف کے بنچے لگا اور دونوں پاوئ کے بنچے سے پار ہوگا۔
انہوں نے میری طرف اُٹھناچا با سکن مغلوب ہوگئے۔ ہیں نے ان کواسی حال میں بھپوڑ دیا۔
یہاں کہ کہ وہ فوت ہوگئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور سٹ کر میں
واپس جا کر میچھ گیا۔ رمیرا کام ختم ہوچکا تھا) مجھے ان کے سواکسی اور سے مروکا رہتھا۔ ہیں
نے انھیں محض اس لیے قتل کیا تھا کر آزاد ہوجا وًں۔ بینا نچہ جب مگر آیا تو جھے آزادی لگئی۔
مزادی ہوجا کو اس جینا کے بعد اس کے بعد اسلام
خول کیا۔ اور اپنے اسی نیزے سے دُور صد لقی میں جنگ پیام کے اندر سٹیلہ گذاب کو مثل
کیا۔ دومیوں کے خلاف جنگ پر مُوک میں بھی شرکت کی۔

مسلما نوں کی بالا دستی اشیرخدا اور شیررسول حضرت حمر خ کی شہادت کے نیتبے مسلما نوں کی بالا دستی اللہ مسلمانوں کو جوسکلین خسارہ اور نا قابلِ تلانی نفتسان

پہنچااس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا بیّہ بھاری دیا حضرت ابو کمرو عرب علی و زبیرُ مُؤسّع ب بی عُمبُرُ، طلحہ بن عبیدالتّذ، عبدالتّذبن حش ، سعد بن معاذ ، سعد بن عباده ، سعد بن ربیع اور نفرین انس دغیر ہم رضی التّدعنهم المعین نے ایسی پامردی و جانبازی سے لڑائی لڑی کرشکن کے چیکے حیوّے کے توسے کرائی کوٹ کے ، اور ان کی قرتِ بازوجواب دے گئی۔

ا ورآیئے! ذراا دھردکھیں۔ اُغوش سے ملوار کی دھار پر اُنٹوش سے ملوار کی دھار پر

ایک اور بزرگ حفرت خنطکهٔ انسیل رضی النه عنه نظراً رہے ہیں ۔ جواج ایک نزلی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں ۔ آپ اسی الوعام را مب کے بیٹے ہیں جسابعہ میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور مس کا ذکر ہم پیچھے صفحات میں کر بچے ہیں ۔ حضرت حنظلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی ۔ جنگ کی منا دی ہوئی توہ ہیوی سے ہم آغوش تھے ۔ اواز سنتے ہی آغوش سے اور جب مشرکین کے ساتھ میدائی رزار گرم ہوا تو ان کی جوز ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی ۔ چنا تی ساتھ کے اور جب مقدر کر رکھی تھی ۔ چنا تی ساتھ کے اور جب مقدر کر رکھی تھی ۔ چنا تی ساتھ کے اور جب مقدر کر رکھی تھی ۔ چنا تی ساتھ کے اور جب شہادت مقدر کر رکھی تھی ۔ چنا تی ساتھ کے اور جب مقدر کر رکھی تھی ۔ چنا تی ساتھ کے اور جب سے خود صفرت حنظائم شہید ہوگئے ۔ اور جب سے خود صفرت حنظائم شہید ہوگئے ۔

تبرا ندازول کا کارنامه متعین فرمایاتها انہوں نے بھی جنگ کی زقار مطانوں

کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ا داکیا۔ کمی شہسواروں نے خالد ہی ولید کی قیا دت میں اور ابوعام فاسن کی مددسے اسلامی فوج کا بایاں با زو تو ڈکرمسلانوں کی لیشت کک پہنچنے اوران کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھر گوڑشکست سے دوچا رکرنے کے بیے تین بار بُرُرور جمعے کئے کیکن مسلمان تیراندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے ھیلنی کیا کہ ان کے تینوں حمد ناکام ہوگئے ۔

سل دیکھتے فتح الباری ۲/۲۳

کچه دیر تک اسی طرح شدید جنگ بهوتی رسی اور هیوثاسا اسلامی نشکر، رفتا رِجنگ پر بوری طرح مسلط را بالآخرشکین

متنزين کی سکست

كيوصل لوٹ گئے، اُن كى صفيں دائيں بائيں، اگے بينچھے سے نجھ نے لگیں۔ گو باتین ہزاز شکین كوسات سونہیں ملكترسی ہزار سلمانوں كاسامنا ہے۔ ادھر سلمان سے كرايمان ويفين اورجا نبازق شجاعت كى نہايت بلنديار تصوير بنے شمشيروسنان كے جوہر دكھلا رہے تھے.

جب قریش نے مسلانوں کے ابراتوڑھے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت عُرف کرنے کے باوجُود مجبوری و بے بسی محسوس کی، اوران کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ مواب کے قتل کے بعد سی کو جرائت نہ ہوئی کہ مسلم بنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جند ہے قتل کے بعد سی کو جرائت نہ ہوئی کہ مسلم بناگرے تو الہوں نے پہا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی را ہ اختیار کی اور بدلہ وانتقام بحائی عزوق ار اور والیئ مجدوشرف کی جو ہاتیں انہوں نے سوچ رکھی تھیں انہیں کی مرجو کے گئے۔

صیح بخاری میں حضرت برا رہی عازب رضی اللہ عنہ کی رو ایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری کمر ہموئی تو مشرکین میں مجلکدڑ کے گئی یہاں کا کہ میں نے عور توں کو دکھا کہ پنڈلیوں سے کہوے اس کی بازیبیں دکھائی پرٹری تھیں۔ ان کی بازیبیں دکھائی پرٹری تھیں۔ چا کوراس مجلکہ ڈکے عالم میں مسلمان مشرکین پر تالوار حیاتے اور مال سیلتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے ہے۔

لیکن عین اس وقت جبکہ پیختصرسااسلا می *لٹکر* اہل مکر کے خلاف تاریخ کے اور اق پرایک اور

تبراندا زول کی خوفناک غلطی

شاندار فتح ثبت کرر با تقاجوا بنی تا بنا کی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم مذکفی تیراندازوں کی اکثریت نے ایک نوفناک غلطی کا ارتکاب کیا حس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ ملیٹ گیائیسگانوں کو شدید نقصا نات کا سب مناکز فا پڑا۔ اور خود نبی کریم طلائے لیے ایک شہادت سے بال بال بیجے بوراس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیں بت جاتی رہی جو جنگ مدر کے نیتے میں انہیں حاصل ہوئی تھی ۔

اس آواذ کے اُسٹے ہی ان کے کما نظر حضرت عبد اللہ بن جمیر نے انہیں سول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے احکامات یا دولائے اور فرما یا کیا تم لوگ کھول گئے کہ رسول اللہ علیہ اللہ کیا تھا ہوں کہ نے اور فرما یا کی تاہم اکثر بیت نے اس یا دولا نی برکان نہ دھرا اور کہنے گئے و تفوا کی تعمل میں گئے اور کچھ مالی غنیمت صرور ماصل کریں گئے لئے اس کے بعد چاہیں تیرا فرازوں نے اپنے مور چے چھوڑ دیئے اور مالی غنیمت سے تعیی کے لیے عام نشکر میں جا شام ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہوگئی اور وہال صرف عبد اللہ بن جبر اور ان کے نوسائھی باتی رہ گئے جو اس عزم کے سائھ اپنے مور چوں میں ڈیٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان جان جان آفریں کے حوالے کر دیں گے۔

حضرت خالدبن ولید، جواس سے پہلے تین بار اس مورچے کو سرکرنے کی

کوشش کرچکے تھے،اس زرّبی موقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے کچرکاٹ کر اسلامی لشکر کی بیشت پرجا پہنچہ اور چند لمحول میں عیدٌّاللّٰہ بن جبیرا ور ان کے ساتھیوں کاصفایا کرکے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ان کے شہسواروں نے ایک نعرہ مبند کیا

لله یه بات میسی بخاری میں صفرت برار بن عازب رضی الله عندسے مروی ہے۔ دیکھتے ا / ۲ ۲ ۲

حسست سکست خوردہ مشرکین کواس نئی تبدیلی کاعلم ہوگیا اوروہ بھی مسلمانول پر ٹوٹ پر بڑا ہوا پر ٹوٹ پر بڑا ہوا پر ٹوٹ کا بیک کوزمین پر بڑا ہوا مشرکین کا جندااٹھا لیا ۔ بھرکیا تھا، بھر سے ہوئے مشرکین اس کے گردسمٹنے لگے اورایک مشرکین کا جندااٹھا لیا ۔ بھرکیا تھا، بھر سے ہوئے مشرکین اس کے گردسمٹنے لگے اورایک نے دوسرے کو آواز دی جس کے بینچے میں وہ سلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوگئے اور جم کہ لالق شروع کردی ۔ اب مسلمان آگے اور جیچے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے ۔ گویا جی کے دویا ٹول کے دویا ٹول کے بیچ میں بڑگئے تھے ۔

رسول الترصَدَّاللهُ عَلَيْ عِيَ سَلَّنَ كَا يُرْخِطر فيصله ور دليرانه اقدام السول الله

عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلندا وا زسے متعابر کرام کو پکارا' اللہ کے بندو۔۔۔۔!ادھر۔۔۔۔! حالا نکر آپ جانتے تھے کہ یہ اُواز مسلا نوں سے پہلے مشرکین مک پہنچ جائے گ اور یہی ہوا بھی ؛ چنانچہ یہ آواز سن کرمشرکین کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہیں موجود ہیں۔ لہذا ان کا ایک دسترمسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور مابق شہسواروں

کے میرے سلم ۲۱ /۱۰ ) میں روایت ہے۔ کہ آپ احد کے روز صرف سات انصار اور دورشی منگا بر کے درمیان رہ گئے تھے۔ اس کی دلیل الشرکا پرارشاد ہے والوسول پدعوکم فی اُخراکم یعنی رسول تہا ہے ہیں سیارہ سے سے

نے تبزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیزاشروع کردیا۔ابہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کرر رہے ہیں۔

مسلما لول میں انتہار اسے میں انتہاں رہے میں آگة توایک گروہ توہوش کھوہیں مسلما لول میں انتہار اسے میان کی پڑی تھی جانچہ اس نے میان جوٹر خسی کہ یہ جے کہا ہور ہا ہے ؟ ان میں سے کچہ تو ہمالک کر مدینے میں جا گھسے اور کچے یہا دائے اور کچے کہا ہور ہا ہے ؟ ان میں سے کچہ تو ہمالک کر مدینے میں جا گھسے اور کچے یہا دائے اور ایک کو دوسے کا بہتا نہ جل سکا مشرکین کے ساتھ مخلوط ہوگیا۔ دو نول شکر گھٹ ہوگة اور ایک کو دوسے کا بہتا نہ جل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے باستوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ جنانچہ میں کو مسلمانوں کے باستوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ جنانچہ میں کو مسلمت فاش میں مشرکت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ احدے روز دیہا پہر ہوا ہے۔ وہ بولے اللہ ہوگ اور کے بندو اپنے ہے۔۔۔۔۔ اس پراگی صف بلیٹی اور کھی صف سے گھڑگئی۔ حذائیف نے دیکھا کہ ان کے والدیمان پر جمعہ ہور ہا ہے۔ وہ بولے اللہ کے بندو اپنے ہے کہا کہ اللہ کہ ان مخفرت کرے ۔حضرت عوہ کا بیان میں کہ اہتہ رہا یہاں تک کہ اہتہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جائے ہو۔

عرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشارا وربدنظمی پیدا ہوگئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران وسرگرداں سفے۔ ان کی سجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھرجا میں۔ اسی دوران ایک پچارنے والے کی پچارسنائی پڑی کہ محد قتل کردیئے گئے ہیں۔ اس سے رہاسہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔ بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور در ماندہ ہوکر سہتے ارپھینیک دیتے۔ کچھا ورلوگوں نے سوچا کہ رائس المن فقین عبداللہ بن اُئی سے ال کرکہا جائے کہ وہ الوسفیان سے ان کے لیے امان طلب کردے۔

چند لمح بعدان لوگول کے پاس سے صرت انس بن النظر رضی الترعنه کا گذر بروا - و مکیما که

کی میسی نجاری ۱/ ۵۳۹، ۵۸۱/۲ فتح الباری ۱/۳۵، ۳۵، ۳۹۳ ۳- بخاری کے علاوہ بعض روایات بیں فدکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی دیت دینی چاہی ۔ نیکن حضرت مذلّفیہ نے کہا : میں نے ان کی دین مسلمانوں پرصدقہ کردی - اس کی وجہ سے نبی پینلیٹنگیٹی کے زدیک حضرت مذلیفہ طکے خیر میں مزید اضافہ ہوگیا - دیکھتے محتصرالسیرہ لیشیخ عبداللّٰہ البخدی ص ۲۲۲ -

اسی طرح نابت بن دُحُدائے نے اپنی قوم کو پیکارکر کہا، اگر محر قتل کر دیئے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے بیے لا و۔ اللہ تمہیں فتح و مدودے گا۔ اللہ تو زندہ ہے۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے بیے لا و۔ اللہ تمہیں فتح و مدودے گا۔ اس پر انصار کی ایک جاعت اُکھ پڑی اور صفرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے تو لڑتے صفرت خالد کے باعشوں نیزے سے شہید ہوگئے۔ انہیں کی طی ان کے رفقار نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ لا

ایک دہاج صحابی ایک انصاری صحابی کے پاکس سے گذرہے جوخون میں لت بت تھے۔ مہاج رفے کہا' تھبئی فلال: آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ محمدٌ قتل کردیئے گئے۔ انصاری نے کہا'۔ اگر محدٌ قتل کر دیئے گئے تووہ الند کا دین پہنچا چکے ہیں۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لاو۔ ٹاٹا

اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہوگئے۔ اور ان کے بہوش وحواس اپنی حبکہ آگئے - چنانچہ اب انہوں نے ہتھیارڈ النے یا ابن اُبَّ سے مل کرطلب ِ امان کی بات سوپیچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکیین کے تندسیلاب سے

نظ زا دا لمعاد ۹۳٬۹۳/۴-صیح بخاری ۵۷۹/۲ لک السیرة الحلبیه ۲۲/۲ نظ زا دا لمعاد ۹۹/۴

اس دوران یہ کھی اتورٹ اور مرکز تیا دت کک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہوگئے۔ اس دوران یہ کھی معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خبر محض حجُوب اور کھونت ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اوران کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی ؟ چنا پخہوہ ایک سخت اور خو زیر جنگ کے بعد گھیرا تو ٹر کر زغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گر دجی ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔

صیع مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ اُصد کے روز رسول اللہ علیہ اُسلام میں حضرت انسار اور دو قریشی صحابہ کے ہمرا ہ الگ تھاگ رہ گئے ستھے۔جب حملہ اُور ایپ کے بالک قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا"؛ کون ہے جو اپنیں ہم سے دفع کرے اوراس

ان ساتول میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن اسکن ستھے۔ وہ لا<u>شت لیے لٹتے</u> رہے پہال یک کوزخموں سے چُور ہو کر گریڑے۔ مہم کے

ائن السكن كے گرف كے بعد رسول النّد عَلَىٰ اللّهِ عَمراه صرف دونوں قریشی صحابی ده گئے ہے۔ چنا نچہ صحیحین میں ابوعثمان رضی النّد عنہ كابیان مروی ہے كرجن آیام میں آپ نے محركم آرائیاں كیں ان میں سے ایک لڑائی میں آپ كے سا تفطلت بن عبیداللّہ اور سنّد لربن ابی وقاص) كے سواكوئی نہ رہ گیا تھا ہے اور یہ لمحد رسول اللّه عَلَیٰ اللّهِ عَلَیٰ اللّهِ عَلَیٰ اللّهِ عَلَیٰ اللّهِ عَلَیٰ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
سر صحيحمهم بابغزوة احد١٠٤/١٠٠

الک ایک کی کی کی کی بارسول الله می ایک کی س صحابه کواتم کی ایک جاعت آگئی. انہوں نے کو آر کو حضرت مار کی در انہوں نے کو آر کے انہیں محابہ کو اتفاقی کی ایک جاعت آگئی۔ انہوں نے انہیں حضرت مار در سے میں جھے دھکیلا اور انہوں نے اس حالت میں دم توڑ دیا کہ ان کارخدار رسول الله میں انہیں کی ایک کارخدار رسول الله میں انہیں کی کہ سے کے باوس پر تھا دابن ہشام ۲/۱۸) گوبا یہ آرزو حقیقت بن گئی کہ سے میں دل کی حسرت بہی آرزو ہے

مي صيح بخارې ۱/۱،۵۲۰ مي

لنے مُنہ کے باکل بیچوں نیچ بنچے اُوپر کے دو دودانت سنایا کہلاتے ہیں اوران کے دائن ہائی منہ کے دائن ہیں اوران کے دائن ہائیں، نیچے اوپر کے ایک ایک دانت رباعی کہلاتے ہیں جوکچلی کے نوکیلے دانت سے پہلے ہوتے ہیں۔

طبرانی کی دوایت ہے کہ آپ نے اس دوز فرمایا : اس قوم پر الٹرکاسخت عذاب ہو
جس نے اپنے بیغیرکا پہرہ خون آگود کر دیا "پیر تھوٹری دیر ڈک کر فرمایا :

اَللّٰهُ عَرَا خُفِدُ لِقَوْمِی فَانَّهُ مُولاً یَعُ لُمُون کَ مِنْ اللّٰہُ عَرَا اللّٰہُ مِیری قرم کو بخش دے ۔ وہ نہیں جانتی ، "
مصح مسلم کی روایت میں بھی ہی ہے کہ آپ با دبار کہ درہے نتھے ۔

دُبِّ اغْفِرُ لِفَتَوْمِی فَانَّهُ مُولاً یَعُ لُمُون کَ طَلّے

دُبِّ اغْفِرُ لِفَتَوْمِی فَانَّهُ مُولاً یَعُ لُمُون کَ طَلّے

اے پروردگارا میری قوم کو بخش دے ۔ وہ نہیں جانتی ، "

قاضی عیاض کی شفا میں یہ الفاظ ہیں۔ اَللّٰهُ مَدَّ اهُ دِ فَ وُمِی فَاِنَّهُ مُولاً یَعَ لَمُدُنَ لِمَا آے اللّٰہ! میری قوم کو ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتی "

اس میں میں میں کم مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے گردونوں قریشی محابہ یعنی حضرت سعد بن ابی و قاص اور طلحہ بن عبیداللہ رضی السّدعنها نے نا درالوجود جا بنازی ادر بعنی حضرت سعد بن ابی و قاص اور طلحہ بن عبیداللہ رضی السّدعنها نے نا درالوجود جا بنازی ادر بیا دری سے کام ہے کرصرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی ۔ یہ دو نول عرب کے ماہر ترین تیرا نداز تھے ۔ انہول نے تیرمار مارکرمشرکین حملہ آوروں کورسول السّد میں ہے یہ ہے کہ کے داکھا۔

جہاں کک معدبن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تورسول اللہ طلائ ﷺ نے اپنے ترکش کے سارے نیزان کے لیے کھیر دیتے اور فرایا " چیا و ' نم پر میرے ماں باپ فدا ہوں جا ۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی ۔ کا تا

اورجہال کا مصرت طلحہ رضی الدعنہ کا تعلق ہے توان کے کارنامے کااندازہ نسائی کی ایک روا بیت سے لگا یا جاسکتا ہے حب آپ انصار کی ذراجتی نفری کے ہمراہ پرمشرکین کے اس وقت کے علے کا ذکر کیا ہے جب آپ انصار کی ذراجتی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے جھزت جا بڑ کا بیان ہے کہ شرکین نے رسول اللہ شیالی کو جا ایا تو آپ نے نے فرمایا کون ہے جوان سے نمٹے ؟ حضرت طلح شنے کہا: میں۔ اس کے بعد صفرت جا برش نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کرکے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم جی انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کرکے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم جی مسلم کے حوالے سے بیان کر بھی ہیں ۔ حضرت جا برش فرماتے ہیں کے جب برسب شہید ہوگئے تو مسلم کے حوالے سے بیان کر بھی ہیں ۔ حضرت جا برش فرماتے ہیں کے جب برسب شہید ہوگئے تو مسلم کے حوالے سے بیان کر گیا وہ آ دمیوں کے برا بر تنہا لڑائی کی بہاں تک کران کے ہائے پر تلوار کی ایک ایس کے موال اللہ میں خوال اللہ میں خوال اس کے موال اللہ میں خوال اللہ میں اللہ کہتے تو تہ ہیں فرنے اُٹھا لیا کہ میں دوشتے اُٹھا لیا کہ میں اللہ کہتے تو تہ ہیں فرنے اُٹھا لیا کہ میں میں اس کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کے تو تہ ہیں فرنے اُٹھا لیا کہ میں دوشتے اُٹھا لیا کہ میں اس کی ۔ رسول اللہ میں فرنے اُٹھا لیا کہ میں میں اللہ کہتے تو تہ ہیں فرنے اُٹھا لیا کہ میں اس کی ۔ رسول اللہ میں فرن کیا اُٹھا کیا کہ میں اس کی ۔ رسول اللہ میں فرن کیا جو اس کی انسان کی ایک کی کو کر ایک کے تو تہ ہیں والے کو کر ایک کے دور اس کے دور کی اس کے دور اس کی کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کی کو کر ایک کی کو کر ایک کی کو کر ایک کے دور کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کو کر ایک کر ایک کی کر ایک کر کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر کر ایک کر ا

سلط كتاب الشفاء بتعرليث حقوق المصطفى ا/ ٨١ ٣٣-٣٣ صبح بخارى ا/٠٠٧ ، ٥٨٠/٢ ، ٥٨١

اورلوگ دیکھتے۔حضرت جائز کا بیان ہے کہ بھرا لٹرنے مشرکین کوپٹٹا دیا۔ ھیے اکلیل میں حاکم کی رو ایت ہے کہ انہیں اُحدے روز انتالیس یا پینشیس زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہا دت کی انگلیا ل شل ہوگئیں۔ لاکٹے

ا مام بخارٌی نے قبینٌ بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ ابنوں نے کہا ہیں نے حضرت طلعہ کا ہوں نے کہا ہیں نے حضرت طلعہ کا ہاتھ دیکھاکہ وہ شل تھا۔ اس سے اُحد کے دن انبول نے بنی ﷺ کو بچایا تھا جے ترمذی کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ان کے بارے میں اس روز فرما یا جو شخص کسی شہید کورو کھے لیے رمین پر حلیتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کورو کھے لے دیکھنا

بإطلحة بن عبيد الله قد وَجَبَتُ لك الجنان وبوأت المها العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا العرامين العلام عبيد الله تهارك يا معنى واجب بوكتي - اور تم في البين يهال حورمين كالحكانا بنا با .

ه فتح الباري ١/ ٣٩١ - سنن نسائي ٥٣، ٥٢/٢

الملط فتح الباری ۱/۱۷ به علی صحیح بخاری ۱/۱۷۷ مشکوهٔ ۱/۱۷۷ مشکوهٔ ۱/۱۷۵ این بشام ۸۹/۷ فتح الباری ۱/۱۷۳ مشکوهٔ ۱/۱۷۵ مشکوهٔ ۱/۱۷۵ بخواله حاست پرشرح شذورالذبهب ص ۱۱۱۷ ملکه صحیح بخاری ۱/۷۲ م

ا بنِ حبّان نے اپنی صحیح میں حضرت عا مّشہ رضی اللّه عنہاسے روابیت کی ہے کابو کمریضی للّه عنہ نے فروایا"؛ اکدیے و ن سارے لوگ نبی طِلاہ اللہ اللہ سے بیٹ گئے تھے رامین محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیام گا ہیں جھپوڑ کراٹا انی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے ۔پھر کھیراؤ کے ما دینے کے بعد میں پیلاشخص تھا جونبی ﷺ کے ماس بیٹ کر آیا۔ دیکھا تواپ كے سامنے ايك آدى تقا جوآئ كى طرف سے لار اور آئ كو بچار التقا ميں نے رجی ہی جی میں کہا 'تم طلحہ موقدتم پرمیرے مال باپ فدا ہول - تم طلحہ ہوق - تم پرمیرے مال باپ قدا ہوں۔ اتنے میں الوعبیدہ بن جراح میرے پاس اسکئے۔وہ اس طرح دوڑرہے تھے كويا چرايا را رسي ) سے بہال كاكر مجدسے آملے واب م دونوں نبی ظافليكا كي طرف نے رجنت ) واجب کرلی "حضرت الو کمروضی الشیعنه کا بیان ہے کو اسم پہنچے تو )نبی ﷺ کاچرہ مبارک زخمی ہوجیکا تھا۔ اور جُوْد کی دوکڑیاں آئکھ کے پنچے رہنا رمیں دھنس کی تھیں میں نے ا نہیں نکا نا جا ہاتو الوعُنیُّدہ نے کہا' خدا کا واسطہ دیّیا ہوں مجھے نکالنے دیجئے۔اس کے بعد ا بهوں نے منہ سے ایک کڑی کیڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی مٹروع کی ٹاکہ دسول اللہ عظیہ کھا تھا گئا کو ا ذبیّت مذہبینے، اور بالآخرا کی کڑی اپنے مُنہ سے کھینچ کرنکال دی ۔لیکن راس کوشنش میں ) اُن كا ايك نچلا دا نت گرگيا- اب دوسري ميں نے كھينچنى چا ہى تو الوعبيدہ نے پير كہا' الوكم!

فدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دوسری بھی استہ آہستہ کھینچی میکن ان کا و سرانچلا دانت بھی گرگیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اپنے بھائی طلح رشہ کوسنبھا لو۔ راس نے جنت ) وا جب کرلی۔ حضرت الو برصدیت رضی اللہ عذہ ہے ہیں کراب ہم طلحہ کی طرف متو تجہ ہوئے اور انہیں سنبھا لا۔ ان کو دس سے زیادہ زخم ایکے نتھے کے دان کو دس سے نبادہ ازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ نے اس دن دفاع و قال میں کسی جانبازی اور ہے گری سے کام لیا تھا۔)

پیران ہی نازک ترین کمحات کے دوران رسول اللہ ﷺ کے گرد جا نباز صحب بیران ہی نازک ترین کمحات کے دوران رسول اللہ ﷺ کے گرد جا نباز صحب بی ایک جماعت بھی آن پہنچی جن کے نام پر ہیں۔ ابود جا نہ ۔ مصعب بن مُحکیر علی بن ابی طالب ۔ سَہُ لَ بن صُنین ۔ مالک بن سنان ۔ را ابوسید ضدری کے والد) ام مُمَا رَّہ اُسِینْ بَدِ طالب ۔ سَہُ لَ بن مُمَا رَّہ مُمَا رَّہ اُسِینْ بَدِ اور بنت کسب ما زنینے ۔ قتا کہ بن نعمان ۔ عمر بن الخطاب ۔ حاطب بن ابی بلتعب راور ابوطلحت مضی اللہ عنہم اجمعین ۔

ا دھرمشرکین کی تعداد تھی لمحد بر لمحدر برھتی جارہی تھی حب کے نیتھے میں ان کے حملے سخت مشرکین کے دیا ؤمیں اضافہ -----

ہوتے جارہے نقے اوران کا دباؤ بڑھتا جارہاتھا پہاں تک کدرسول اللہ ﷺ ان چندگر شھول میں سے ایک گرشے میں جاگرے حنہیں ابوعام ناسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھو در کھا تھا اور اس کے بیتے میں آپ کا گھٹنہ موج کھا گیا۔ چنا نچر حضرت علی فی ایپ کا گھٹنہ موج کھا گیا۔ چنا نچر حضرت علی فی آپ کو نے آپ کا ماتھ تھا ما اور طلح بن عبیدا لنڈ نے رجو خود بھی زخموں سے چُور تھے۔) آپ کو آخوش میں لیا۔ تب آپ برا بر کھڑے ہوئے۔

نافع بن جبیر کہتے ہیں "بیں نے ایک بہا جرصحابی کوسنا فرمارہے ہے میں جنگ اُمد میں حاضر تھا۔ میں نے دکھا کہ ہرجانب سے رسول اللہ ﷺ پرتیر برس رہے ہیں اور آپ تیروں کے بیج میں ہیں لیکن سارے تیرا پ سے پھیر دیئے جاتے ہیں رئینی اسکے گھیراڈا لے بہوئے صحابہ انہیں روک لیتے تھے۔) اور میں نے دیکھا کہ عبداللّذین تہاب زہری کھراڈا تھے بہوئے تاؤ محد کہاں ہے ؟ اب یا تومی رہوں گایا وہ رہے گا۔ حالا کمہ رمول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

نا درة روز گارجانبازی اورتابناک قربانیون کامظاهره کیاجس کی نظیرادی میں

نہیں ملتی چنا نچہ ابوطلحہ رضی التہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے آگے سپر بنا یا۔
وہ اپنا سید نہ سائے کر دیا کرتے ستھ تاکہ آپ کو قشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں چھڑت
انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اُحد کے روز کوگ ربینی عام سلمان ) تسست کھا کر رسول اللہ عنظی اللہ کے باس را آنے کے باعائے اوھرا دھر) بھاگ گئے اور ابوطلح ای آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال کے باس را آنے کے بابحات کے بانی ایک ڈھال کے کرسپر بن گئے۔ وہ ما ہر تیر اَ مُراز نظے۔ بہت کھنچ کر تیر حلیاتے سے بہائی ہاں دویا تین کما نیس توڑ ڈوالیس - نبی ﷺ کے باس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گذر تا تو آپ نوا کو گئے اُس کے باس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گذر تا تو آبی خوا کے انہیں ابوطلحہ کے لیے بجھیر دو اور نبی ﷺ قوم کی طرف سراً ٹھا کردیکھتے تو آبیس ابوطلحہ کے لیے بجھیر دو اور نبی ﷺ قوم کی طرف سراً ٹھا کردی جھا کمیں ۔ آپ کو قوم کا کوئی تیرہ نگا کہ جائے ۔ بیرا سینہ آپ سرا ٹھا کرنہ جھا کمیں ۔ آپ کو قوم کا کوئی تیرہ نگا کے جائے۔ بیرا سینہ آپ سرا ٹھا کرنہ جھا کمیں ۔ آپ کو قوم کا کوئی تیرہ نگا کے جائے۔ بیرا سینہ آپ سرا ٹھا کرنہ جھا کمیں ۔ آپ کو قوم کا کوئی تیرہ نگا کہ جائے۔ بیرا سینہ آپ سے سینہ کے آگے ہے۔ بیا کا

حضرت انس رضی الندعه سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت الوطلحۃ اپنااور نبی مِیْلِالْمَثَلِیَّالُا کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے اور الوطلح بہبت اچھے تیرا ندا زیتھے جب وہ تبرحلات تونبی مِیْلِالْمُقَلِیَّالُا گردن اٹھاکر دیکھتے کہ ان کا تیرکہاں گرائی

حضرت الروُّ المَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُهُ اللَّهُ كُلُوْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ كُو البِّ كَ لِك وُهال بنا دیا۔ ان برتر ریٹر رہے تھے لیکن وہ ہتے مذتھے۔

حصرت حاطیّ بن ابی مُنْتغُهُ نے عُتُبُہ بن ابی و قاص کا پیچھا کیا حب نے نبی ﷺ کا دندان مبارک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی نلوار ماری کراس کا سرحیٹک گیا۔ بھراس کے

سلم زاد المعاد ۹۷/۲ مهم صبح بخاری ۸۱/۲

گھوڑے اور تلوار پر نبضنہ کرلیا۔حضرت سنٹرین ابی و قاص بہت زیادہ خوا ہاں تھے کہ لینے اس بھائی ۔۔ عتبہ ۔۔۔ کوقتل کریں گروہ کامیاب نہ ہوسکے ۔ مبکہ بیسعادت حضرت حاطب ؓ کی قسمت میں تھی۔

حضرت سُہُل ثَبُ حَنْیفُ بھی بڑے جانباز تیر انداز شخے ۔ اہنوں نے رسول اللہ ﷺ سے موت پر مبیت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہا بہت زور شورسے دفع کیا۔

رسول الله ﷺ خود بھی تیر میلارہ سے بھے۔ چنا نچہ مفرت قادہ بن نعائی کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ خود بھی تیر میلارہ اسے اسے تیر میلائے کہ اس کا کنارہ ٹوسٹ گیا۔ بھراس کا ان کو حضرت قادہ بن میلائے کہ اس کا کنارہ ٹوسٹ گیا۔ بھراس کا ان کو حضرت قادہ بن اس روزیہ واقعہ بھی بھوا کہ حضرت قادہ کی آئکھ جو بٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی۔ نبی ﷺ نے اسے اپنے ہاتھ سے بہوٹے کے اندرد اغل کر دیا۔ اس کے بعدان کی دونوں آئکھوں میں بہی زیادہ خولصورت گئی تھی اور اسی کی بینائی زیادہ تیز تھی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رصنی الله عنه نے رشتے کرنے منہ پر پیوٹ کھائی حس اُن کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور الہنیں بیس یا مبیں سے زیا وہ زخم استے جن میں سے بعض زخم یاوًل میں گئے۔اوروہ لنگرشے ہوگئے۔

ایک نا در کارنامه خاتون صحابی حضرت امّ عماره نسیب بنت کعب رضی الله عنها نے انجام دیا۔
وہ چند مسلما نوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابنِ قمیر کے سامنے آگئیں۔ ابن قمیر نے ان کے کندھے پر
ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہوگیا۔ انہوں نے بھی ابنِ قمیر کو اپنی تلوار کی کئی عزیں لگامیں لیسک ن
کم بخت ووزِ رہیں پہنے ہوئے تھا۔ اس بیے نکی گیا۔ حضرت امّ عمارہ رضی الله عنها نے لڑتے
بعرائے بارہ زخم کھائے۔

حضرت مصعب بن عميرضي الله عنه نے تھي انتہائي پامردي وعانبازي سے جنگ كي ۔

نبى صَلَّاللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ كَيْ شَهِاوت كَي خَبِرُورُ مِرْ كُرِيْ السَّ كَا الْهِ

مین اور بهی وه نازک ترین اور مشرکین دو توں بین چیل گئی اور بهی وه نازک ترین اور بهی وه نازک ترین اور بهی است کمی خرمسلا نول اور مشرکین دو توں بین چیل گئی اور کے بہت سے منظابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے اُن کے عزائم سرد پڑگئے اوران کی صغیب اتفل تقبل اور برنظی و انتشار کا شکار بروگئیں۔ گراپ کی شہادت کی بہی خبر اس چیست سے مفید نابت برئی کراس کے بعد مشرکین کے برجوش صول میں کسی قدر کمی اس گئی کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد بور ا ہو چکا ہے جانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بنرکر کے مسلمان شہدار کی الاخول کا مُشاد کرنا شروع کر دیا۔

رسول الترصَلَّى للهُ عَلَيْكِ مَلِّ كَيْ يَهِم مَعْرَكُهُ اللَّي اور حالات بِرقابو المُعْنَفُ اللَّ

رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدرسول اللہ ﷺ نے جمند احصرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا ۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی۔ وہل پر موجودیا تی صفّی بہ کرام نے بھی ہے مثال جانبازی وسفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا حسب سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہوگیا کہ دسول اللہ ﷺ مشرکین کی صفیں چیر کرزھے میں آئے ہوئے صفّا بہ کرام کی جانب داستہ بنائیں۔ چنا پنجہ آئی نے

ا من من ابن بشام ۱/۲۲، ۸۰ م. م. زا دا لمعاد ۱/۲۹

قدم آگے بڑھایا اورصحابہ کوام کی جانب تشریف لائے یسب سے پہلے حضرت کعی بیابی مالک نے آپ کو پہانا۔ خوش سے چیخ بڑھے ، مُسلما نو اِنحوش ہوجاؤ۔ یہ ہیں رسول اللہ ﷺ اِ استِ نے آپ کو پہانا۔ خوش سے چیخ بڑھے ، مُسلما نو اِنحوش ہوجاؤ۔ یہ ہیں رسول اللہ ﷺ اِ استِ نے اشارہ فرما یا کہ فاموش رہو ۔۔۔ اُکھ مشرکین کو آپ کی موجو دگی اور متفام موجو دگی کا پتا کا مشرکین کو آپ کی موجو دگی اور متفام ہوجو دگی کی پنا ہ نزلگ سکے ۔۔ مگران کی آواز مسلمانوں کے کان مک پہنچ کی تقی ۔ چنا بچہ مسلمان آپ کی پنا ہ میں آنا شروع ہوگئے۔ اور رفتہ رفتہ تقریباً شبس صحابہ عمرے ہوگئے۔

جب اتنی تعدا دجمع ہوگئی تورسول اللہ ظافیکا نے یہاڑی گھاٹی یعنی کیمیپ کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ گرچونکہاس والیپی کے عنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو زینے میں لیننے کی جو کارروائی کی تقی وہ بے متیجہ رہ جائے اس بیے مشرکین نے اس وابسی کونا کا م بنانے کے لیے اپنے مابر نور محصے جاری رکھے۔ گرا پ نے ان حمله اوروں کا ہجوم چرکہ داستہ بناہی ایا اورشبرانِ اسلام کی شجاعت و شه زوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ سے اسی اثنار میں مشرکین کا ایک اٹریل شہسوارعثمان بن عبداللہ بن منیرہ پر کہتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی جانب بڑھا کہ یا تومیں رہوں گایا وہ رہے گا۔ اوھررسول اللہ ﷺ بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تھرکئے مگرمقابلے کی نوبت مذائی کیونکہ اس کا کھوڑا ایک گڑھے میں گر کیا اورات میں حارث بن صمہ نے اس کے پاس بنچ کر لُسے لا کارا۔ اور اس کے پاؤں پر اس زور کی ملوارہا دی کہ ومیں بٹھا دیا۔ کیراس کا کام تمام کرے اس کا بنھیارے لیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آگئے؟ گراننے میں کمی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جا برنے ملبث کر حضرت گارٹ بن صمہ رپیملہ کر دیا۔ اور ان کے کنہ ہے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا ، گرمسلمانوں نے بیک کرانہیں اٹھالیا۔ اُدھرخطرات سے کھیلنے والے مردِ عجابرحضرت ابود نباز ہنہوں نے اسم مٹرخ بٹی باندھ رکھی تھی، عبالتہ بن جا ہریر ٹوٹ بڑے اور اٹسے ایسی تلوار ماری کہ اُس کا سُراڈ گیا۔ كرشمة قدرت ويكهيئه كراسي خوزيز ماردها لأكيدوران مسلمانوں كونيند كى جميكيا ل بھي س ارہی تضیں اورجیبیا کرقرآن نے تبلا باہے، بہالٹد کی طرف سے امن وطمانیت تھی۔اُبطلے کابیان ہے کہیں بھی ان لوگوں میں تفاجن پر اُحد کے روز نبینہ جھا رہی تھی بہاں یک کہ میرے ما تھے سے کئی بارتلوا رگرگئی۔ حالت بیرتھی کہ وہ گرتی تھی اور میں مکی<sup>ور</sup> تا تھا بچرگرتی تھی اور *پیر* مک<sup>یر</sup> قاتھا.

ضلاصه به که اسس طرح کی جا نبازی وجان سپاری کے ساتھ بددستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہواہیں۔ اور بقیبہ شکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام میں واقع کمیپ یک جابنچا اور بقیبہ شکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام کک پہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقیماندہ تشکر بھی اب آپ کے پاس آگیا اور حضرت خالد کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہوگئی ۔

ا بنِ اسحاق كابيان ہے كرجب رسول الله عَلِينْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ مِن تشریفِ لا یکے توایک بن خلف برکتا ہُوا ایا *کہ څرک*واں ہے ؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا-صحائب نے کہا' یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی اس پر مِيْلِهُ عَلِينًا مِنْ صَارَتُ بن صمه سے ايک جيوٹا سانبزہ ليا۔ اور لينے کے بعد حج شکا ديا تو اس طرح لوگ ادھ اوھ اُڑگئے جیسے اُونٹ اپنے بدن کو جیٹ کا دیا ہے تو کھیاں اُڑجاتی ہیں۔ اس کے بعد آب اس کے سامنے آ پہنے۔ اس کی خوڈ اورزِر ہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی مگر کھکی دکھائی پڑی۔ آپ نے اسی پرٹر کا کراییا نیزہ ماراکہ وہ گھوڑے سے کئی ماراٹھک اڑھک کیا ۔جب فرکیش کے پاس گیا۔۔۔ درآ ں حالیکہ گرون میں کوئی بڑی خرائش نہ تھی۔البتہ خون بند تفاا وربتا من تنا توكيف لكا مجھ والله محد نے قتل كر ديا ، لوگوں نے كہا ، خداكى قسم تم نے دل چیوڑ دیا ہے وریز نہیں والٹد کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔اس نے کہا! وہ کتے میں جھ سے کہرچکا تھاکہ میں تہیں قتل کروں گا شکے ۔ اس بلیے خدا کی قسم اگروہ جھریر تھوک دیبا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخراللہ کا بہ وشمن مکتر والسب ہوتے ہوئے مقام سرف پینچ کرمرگیا۔ ابوالاسود نے حضرت عرفہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکا لٹا تھا۔ اور کہنا نفا اس ذات کی قسم سر کے ماتھ میں میری جان ہے جو تکلیف مجھے ہے اگروہ ذی المجاز کے سارے ماتندوں كوہوتی توه وہ سب كےسب مرجاتے بڑھے ورط

کی اس کاواقعہ یہ ہے کرجیب کے میں آئی کی ملاقات رسول اللہ ﷺ سے ہوتی تووہ آب سے کہنا کے عقد امریح پاسے کے میں آئی کی ملاقات رسول اللہ ﷺ مقل اللہ علما ہوں۔ اسی پہٹھ کر امریک پاسے اسی کر تہیں قبل کروں گا۔ کر تہیں قبل کروں گا۔ کر تہیں قبل کروں گا۔ این ہشام ۲۷ میں درادا کمعاد ۷۷/۲ سنگ مختصر میرق ارتسول میشنخ عبد اللہ ص ۲۵۰

ک والیبی کے دوران ایک چٹان آئٹی ۔ آپ نے اس ریجیٹھنے کی کوشش کی مگرجیٹھ مذ سکے کیونکمهایک تواسی کا بدن بھاری ہوجیکا تھا۔ دوسرے آپ نے دوہری زِرُہ یہن رکھی تقى ادريرات كوسخت جوشي بعى أتى تقيس لهذا حضرت طلحه بنبيدا لله ينج مبيط كية اوراك يكو كنهوں بِراً عَمَّا كر كھولے ہوگئے۔ اس طرح آب بِٹمان بر پہنچ گئے۔ آب نے فرما یا طلحہ نے رحنیت ) واجب کرلی پاھ

من کیر رسی ملم اجب رسول الله طلافظی گیا تی کے اندراپنی قیادت گاہ مسرون کا اخری حملہ میں ہنچ گئے تومشرکین نے مسلمانوں کوزک پہنچانے ک

آخری کوشش کی۔ ابن اسحان کا بیان ہے کہ اس اثنامیں کہ رسول اللہ میں اُللہ کھائی کے اندرتشريف فرماته ابوسفيان اورخالدين وليدكى قيادت مين مشكين كاايك دسته حرطه آيا ین خطاب اورجها جرین کی ایک جاعت نے لاکر اُنہیں پہاڑسے نیچے اُرنے پرمجورکر دیا۔ ملکھ مغازی اموی کابیان بے کرمشرکین بہاڑ پرچرط اے تورسول اللہ میلاندائی ا حضرت سعُدسے فرمایا اِن کے حرصلے لیست کرو بعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہامیں " تنها ان کے حو<u>صلے کیسے</u> نیست کروں ؟اس پر آ<u>ٹ نے تین باری</u>ی بات دُہرائی۔ بالآخر *ضرت معلا* نے اپنے ترکش سے ایک تیز کالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ ہیں ڈھیے ہوگیا۔ حضرت سعدٌ کہتے ہیں کہ میں نے بچروہی تیر لیا۔اسے پہیا تا تھا۔اور اس سے دوسرے کو مارا تواس کابھی کام تمام ہوگیا۔اس کے بعد بھر نیرلیا۔ اسے پہیا تا تھا۔اورانس سے ایک میسرے کومارا تو اس کی بھی جان جاتی دہی۔ اس کے بعدمشرکین پنیے اُ ڈیگئے ۔ میں نے کہا ، پرمبارک تیرہے۔ پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیرز ندگی بھرحضرت سنٹنے کے باس رہا اوران کے بعد ان کی اولا د کے پا*ٹس ریا ۔*سے

نام شہدار کا مثل | یہ آخری عمد تھا جومشرکین نے نبی ﷺ کے خلاف کیا تھا جو مکہ انہیں آپ کے انجام کا میسے علم نہ تھا ملکہ آپ کی شہا دت کا تقریباً یقین تفا<sub>!ا</sub>س بیے ابنول نے اپنے کیمپ کی طرف ملیٹ کر مکہ والیبی کی تیاری مشروع کر دی . کچے مُشٰرک مرداورعورتیں سلمان شہدار کے مُثلہ میں شنول ہوگئیں ؛ بعنی شہیدوں کی شرمگا ہیں اور کان ، ناک وغیرہ کا ٹ لیے۔ پریٹ چیر دیئے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت عزہ رضی اللّہ عنہ کا کلیجر چاک کردیا ۔اور مُنہ میں ڈال کرچا یا اور نسکنا چاہا ۔ لیکن گل نہ سکی تو تھوک دیا۔ اور کٹے ہوئے کا نول اور ناکول کا یا زمیب اور ہار بنایا ۔ کلکھ

پیش اسے بن سے بداندازہ لگا نامشکل نہیں کرجا نبازہ وسرفر وسش سلمان اخریک جنگ اولے نے۔

الحضائے کے لیے کس قدر مستعد سے ۔ اور الندی راہ میں جان دینے کاکیسا ولول خرخد برکھتے تھے۔

ا - حضرت کعرب بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان سلمانوں میں تھا جو گھا ٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کمشر کیوں کے باتھوں مسلمان شہدار کا مشکد کیا جارہ ہے تورک کیا بھرآ کے برطھا ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشک جو بھاری بحرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان برطھا ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشک جو بھاری بحرکم فررہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گذر رہا ہے۔ اور ایک مشل جو بھاری کی طرح ڈھیر ہوگئے۔ اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے۔ وہ بھی زرہ پہنے ہوئے تے ہے۔ میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے اس کی راہ تک رہا ہے۔ وہ بھی زرہ پہنے ہوئے تے ہیں چند قدم اور بڑھ کر اس کے کافر اینے ڈیل ڈول اور سا ذو سامان دو نول لی طرب بہترہ ۔ اب میں دونوں کا انتظار کو اینے دیکا ۔ بوکر گرا۔ بھر سلمان نے کافر کو الیسی تلوار ماری کہ وہ پاؤل بک کاشی جی گئے۔ مشک دونوں میں گرا ہے کیا تھول اور کہا ، او کو گئے ۔ ایک بھی کاشی جی گئے ۔ مشک دونوں میں گرا ۔ بھر سلمان نے کافر کو الیسی تلوار ماری کہ وہ پاؤل بک کاشی جی گئے ۔ مشک دونوں میں گرا ۔ بھر سلمان نے کافر کو الیہ کی طرف کو گا اور کہا ، او کو گرا ۔ بھر سلمان نے اپنا چہ اکھولا اور کہا ، او کو گیا ، بھر کر گرا ۔ بھر سلمان نے اپنا چہ اکھولا اور کہا ، او کو گرا ، بھر سلمان نے اپنا چہ اکھولا اور کہا ، او کو گرا ، بھر سلمان نے اپنا چہ اکھولا اور کہا ، او کو گرا ، بھر سلمان نے دونوں کی بھر سلمان ہوں ۔ ہو

٧- خاتر بنگ پر کچرمومن عورتین میدان جها دمین کهنچین بینا نچرحضرت انس رضی الترعنه کا بیان ہے۔ کرمیں نے حضرت عائشہ بنت ابی کر اور اُم سُنٹیم کو دیکھا کر نیڈلی کی پا زیب مک کیٹے ہے جڑھائے میٹے بر بانی کے شکیرے لا رسی تھیں اور زخمیوں کے ثمنہ میں انڈیل رسی تھیں کی حضرت عرض کا بیان ہے کہ اُحد کے روز حضرت اُم سُرینظ ہمانے یہ مشکیرے بھر کھر کر لار سی تھیں ہے ہ

ان ہی عور تول میں حضرت اُمِّمُ اُمُین بھی تھیں ۔ انہوں نے جب شکست خور دہ مُسلما نول کو دیکھاکہ مدینے میں گھنا چاہتے ہیں توان کے چہروں پرمٹی <u>کھینک</u>ے لگیں اور کہنے لگیں ۔ یہ سوت کا تنے کا نکلالو اور سمیں ملوار دومیھ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیول کو پانی پلانے لگیں ۔ ان پر جبان بن عسر قدنے تیر چلایا ۔ وہ رگر پڑیں اور برد ه کھل کیا۔ اس پر اللہ کے اس شمن نے بھر لور قہقبہ لگایا۔ رسول اللہ ﷺ پر یہ بات گرا ل گذری اور آت نے حضرت سٹیدین ابی و قاص کو ایک بغیراتی کے تیردے کر فرمایا اسے حیلاؤ۔ حضرت سنٹر نے حیلا یا تووہ تیرجبان کے ملق پر لگا اور وہ جیت گرا اوراس کا پردہ کھُل گیا۔اس پررسول اللہ ﷺ اس طرح سنسے کہ جرام کے دانت دکھائی دینے گئے۔ فرما یاستعدنے اُمِیْمُ اُمُین کا بدلہ چیکا لیا، اللہ ان کی دُعاقبول کرکے ہے

ا میں درا قرار یا لیا توحضرت علی بن ابی طالب بضی اللہ عنہ

مہراس سے اپنی ڈھال میں یانی بھر لائے ۔۔ کہا جا تا ہے مہراس بتھرمیں بنا ہُوا وہ گڑھا ہوتاہے حس میں زیادہ سایا نی آسکتا ہو؟ اور کہا جاما ہے کہ یہ اُحد میں ایک چشمے کا نام تھا۔بہرحال حضر على نے وہ يانى نبى ﷺ كى ضرمت ميں پينے كے ليے بيش كيا - ابت نے قدرے ناگواربو محسوس کی اس سیے اسے پیاتو نہیں البتۃ اس سے چہرے کا خون دھولیا اورسرریھی ڈال لیا۔ اس مانت میں آپ فرمارہے تھے: اس شخص پر اللّٰہ کا سخت غفنب ہوجس نے اس کے نبی کے چہرے کوخون الود کیا یہ ہے"

حصرت مُهُلُ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کررسول اللہ ﷺ کا زخم کس نے وصویا ؟ یا نی کس نے بہایا ؟ اورعلاج کس چیزہے کیا گیا ؟ آپ کی لخت مگر حضرت فاطرہ اٹ کا زخسم د صور ہے تھیں اور حصرت علی خط ال سے بانی بہارہے تھے حبب حضرت فاطریشنے د کیھا کہ مانی کے سبب حون بڑھتا ہی جارہا ہے تو چیائی کا ایک مکرا ایا اور اسے ملا کرچیکا دیا حس سے خون رُک کیا گیا

ه سُوت كا تناعرب عورتول كاخاص كام تقاراس بيه سُوت كا تنح كا تكل ليني بيم كي عورتول كا دبيا بي مخصوص سامان تھا جیسے ہمارے ملک میں چوڑی ۔اس موقعے پر مدکورہ محاورہ کا تھیک وہی مطلب بے جو ہماری رہان کے اس کا محاورے کا ہے کرد چوڑی اور ملوار دو۔"

السيرة الخلبيبر ٢٢/٢ ال میسی بخاری ۲/۸۸۸ ن ابن بشام ۱/۸۵

الوسفيان كى شمانت اور صنرت مرسے دو دوبا نیں اسٹركین نے داہری كی الوسفیان كی شمانت اور صنرت مرسے دو دوبا نیں

نبی ﷺ فیلی ایک مرایا ، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ، صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں ؟ آیٹ نے فرمایا : کہو: اَلله اُ اَ عُلَىٰ وَ اَ جَلَّ - اللّٰه اعلى اور برترہے ۔"

پیر ابوسفیان نے نعرہ لگایا: لَنَا عُنَّی وَلاَعُنَّی کَمُ'۔ ہمادے لیے عُزِی ہے۔ اور تہارے یے عُرِّی نہیں یر

نبی ﷺ فیلشظیکا نے فرایا بجواب کیوں نہیں ویتے: صعاً بہنے دریا فت کیا بکیا جواب دیں ؟ آپ نے فرایا"؛ کمو اَللهُ مَوْلاَفا وَلاَ مَوْلِی لَکمْ ﴿۔ " اللّٰه ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی مولیٰ نیں " اس کے بعد الوسفیان نے کہا"؛ کتنا اچھا کارنامہ راج ۔ آج کا ون جنگب مرر کے دن کا

على البيرة الحلبيب ٢/٢ ابن مشام ٨٤/٢

الله اینی تعبی ایک فران غالب آیا ہے اور کہی دُوسرا، جیسے ڈول کمیں کوئی کھینچتا ہے کہی کوئی۔

هي ابن شام ۱۹۳۶، ۹۴ - زاد المعاد ۱۸۴۲ - ميح بخاري ۲ /۹۷ م

بدله ہے اور لڑائی ڈول ہے کیا۔

حضرت عرشنے جواب میں کہا'؛ برا برہبیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں او تما 🔝 مقتولين جہتم ميں"

اس كى بعد الوسفيان فى كها ، عرا ميرك قريب أو ورسول الله عظيفيك ب فرمایا' جاؤ۔ دنکیموکیا کہتا ہے ؟ وہ قریب آئے تو ابوسفیان نے کہا 'عمر! میں ضرا کاو اسطہ دے کر بیر چینا ہوں کیا ہم نے عمل بتد کو قتل کر دیا ہے ؟ حضرت عرشنے کہا ' واللّہ اِنہیں ۔ مبکه اس و قت وه تمهاری با تیں سن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا ' تم میرے نزدیک ابن قمیرً مے زیا دہ سیتے اور راست با زہو<sup>ہے</sup>

ا بن اسحاق کا بیان اسپے کہ ابوسفیان مدرمیں ایک اور جنگ لڑنے کاعہ

اور اس کے رُفقار واپس ہونے گئے تو ابوسفیان نے کہا": آ سَنرہ سال مدرمیں بير الطف كا وعده بين وسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ فَيْ ايك صحابي سے فرمايا : كمه دو تشیک ہے۔ اب بیرات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی ''لاکے

م محمد اس ك بعدرسول الله ظلافيلا ن لى سيوس الشرعني بن ابي طالب رضي الشرعنه كو

روایهٔ کیا اور فرمایا": قرم زمشرکین) کے پیچھے چاؤ اور دمکیمو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارا دہ کیا ہے ؟ اگرانہوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں توان کا ارا دہ مکہ کا ہے۔ اوراگر گھوڑوں پرسوار ہوں اور اونٹ ہائک کرلے جائیں تو مدینے کا ارا دہ ہے " پھر فرمایا"؛ اسس ذات کی قسم حس کے ہاتھ میں میری جان ہے ۔ اگر انہوں نے مدینے کا ارا دہ کیا تو میں مدینے جا کران سے دو دو ہاتھ کروں گا "حضرت علی نا کہا ان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے بیچھے کیلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلومیں کررکھے ہیں اونٹول پرسوار ہیں اور کے کا رُخ ہے ۔ کے

للے ابن ہشام ۱/۲ مو و فظ ابن جرنے فتح الباری (۱/۷ م) میں لکھا ہے کومشرکین کے عزام کا کلے ابن ہشام ۱/۲ مو ما فظ ابن جرنے فتح الباری (۱/۷ مرس) میں لکھا ہے کومشرکین کے عزام کا

شهبیرول اورزخمیول کی خبرگیری اشهیدول اورزخیول کی کھوج خبر شہیدول اورزخیول کی کھوج خبر

لینے کے لیے فارغ ہو گئے ۔حضرت زیدبن فابت رضی الشرعنہ کا بیان ہے کہ اُمد کے روز رسول الله ﷺ خلینفلیکا نے مجھے بھیجا کہ میں سٹند بن الزبیع کو تلاش کروں اور فرما یا کراگروہ دکھائی يرُجائين نوا بنيس ميراسلام كن اوريه كهنا كررسول الله ﷺ دريا فت كررسه مين کمتم اپنے آپ کو کیسا یا رہے ہو ؟ حضرت زیر کہتے ہیں کرمیں مقتولین کے درمیا جب کر لگاتے ہوئے ان کے پاکس پہنچا تو وہ اخری سانس بے رہے تھے ۔ انہیں نیزے ، تلوار اور نبر کے سقر سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہان اے سعد! اللہ کے رسول آپ کو سلام كهنة بين اور دريا فت فرما رسب بين كر مجھے تباؤ اپنے آپ كو كبيا يا رہے ہو" انہوں نے کہا "رسول اللہ اللائظين كوسلام - آپ سے عرض كروكه يا رسول الله! جنت كى خوشبۇ پار ایوا بول اورمیری قوم انصارے کہو کہ اگرتم میں سے ایک آئکھ بھی ملتی رہی اور شمن اوراسی وفت ان کی رُوح پرواز کرگئی ۔ شکھ

لوگوں نے زخمیوں میں اُصیرم کو مجھی پایا جن کا نام عمرو بن مابت تھا۔ان میں تھوڑی سی رئت باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی گروہ قبول نہیں کرتے تھ اس بیدلوگوں نے رحیت سے) کہا کہ یہ اصبیم کیسے آیا ہے؟ اسے توہم نے اسس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنا پنجہ ان سے پوچھا گیا کہ تہیں بہاں كيا چيز ك آئى ؟ قوم كى حايت كا جوش يا اسلام كى رغبت ؟ انہوں نے كہا : اسلام كى رغبت۔ درخینقت میں اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان ہے آیا اور اس کے بعدر بول اللہ عَلَيْنَا فَلِينَا كَلَ حَايِث مِين شركِ جنگ بُوا بِهال كاب كراب اس حالت سے دوجار ہول جواب لوگوں کی انتقال ہو گیا۔ لوگوں سے شاور اسی وقت اُن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا "وہ جنتیوں میں سے ہے " ا بوہرٹر ہے کہتے ہیں کہ \_\_حالا تکوئرس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی کھی نماز نہیں ٹرھی تھی<sup>ا ہے</sup>

ركيونكه اسلام لانے كے بعد الحيى كسى نماز كا وقت آيا ہى مذنفا كرشېبد ہوگئے۔)

ان ہی زخمیوں میں قُرْ ان بھی ال- اس نے اس جنگ میں خوب خوب دا دِشجاعت دی تھی اور تنہا سات یا آ تھمشرکین کو نترین کیا تھا۔ وہ جب ملا توزخموں سے چُور تھا۔ لوگ اسے ا تھا کر بنو ظفر کے محلے میں ہے گئے اور سلمانوں نے اُسے خوشخبری سُنائی۔ کہنے لگا، والڈمیری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کریا۔اس کے بعدجب اس کے زخوں نے شدّت اختیار کی تواس نے اپنے آپ کو ذیح کرکے نو دکتھ کرلی ادھر رسول الله مِيْلِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُهُ سِيهِ اللَّهُ كَا جِبِ بِهِي ذَكْرِكِيا جِامًا نَهَا تُوفِرا تَهِ تَقِيمَ كَهِ وه جَهِنَّى سِينِكُ راوراس واقعے نے آپ کی پیشین گوئی پرمہرتصدیق ثبت کردی۔) حقیقت یہ ہے کہ اِ عُلاَءِ کلمة الله کے بجائے وطببت یاکسی بھی دوسری را ہیں رطنے والول کا انجام ہی ہے۔ چاہے وه اسلام كے جھنڈے تلے ملكرسول اور متحاب كے شكر ہى ميں شريك ہوكركيوں نر لائے ہول-اس کے بالکل بھکس مقتولین میں بنو تعلیہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے با دل منڈلارہے تھے ، اپنی قوم سے کہا "اے جاعت یہو دا خدا کی قسم تم 'جانتے ہو کہ محد کی مرد تم پر فرض ہے " بہود نے کہا ، گر آج سُبنت اسنیر ) کا دن ہے۔اس نے کہا ، تہارے ہیے کوئی سُبُت نہیں ۔ بچراُس نے اپنی تلوار لی، سازوسا مان اٹھایا اورلولا اگرمیں مارا جاؤں تومیرا مال مختر کے لیے ہے وہ اس میں جوجا ہیں گے کریں گے۔ اس کے بعدمیدان جنگ مِن كَيا اورلامة تربعرات مارا كيا-رسول الله مِينَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْ مَا يَا يَعْ مَعْ يَرْ فِي بهترين بهو دي تصالح اس موقع بررسول الله يطالله المنظالة في المائد في الله المائد فرمايا المرفر الله المائد الله المائد المائد المائد الله المائد المائد المائد الله المائد المائ لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔حقیقت بیہے کرج<sup>شخ</sup>ص النڈ کی راہ میں زخمی کیاجا تا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گاکراس کے زخم سے خون بردا ہوگا ؛ دنگ توخون ہی کا ہوگا لیکن خوشبومشک کی ہو گی ۔ لائھ

کچھ کا بڑنے اپنے شہدار کو مریز منتقل کر ایا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کووایس لاکر ان کی شہادت کا ہوں میں دفن کریں نیز شہدائے متھیاراور پوستین کے لیاس آباد لیے جاتی گیزایں

نځ زادالمعاد ۹۷/۲، ۹۸ - ابن ہشام ۸۸/۲ لځ ابن ہشام ۸۹٬۸۸/۲ کځ ایفت ۸۹/۲

غسل دینے بغیب رجس عالت میں ہوں اسی عالت میں دفن کر دیا جائے ۔ آپ دود و تبن تنہیں تنہیدوں کو ایک ہی قبری انتخابیت حقے اور دو دو آ دمیول کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھالیسٹ دیتے تھے اور دو دو آ دمیول کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھالیسٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یا دہیے ۔ لوگ جس کی طرف اتنارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارسے میں گوا ہی دول کا عبداللہ میں عمر و بن حرام اور عُمر من حمر میں میں ہوئی میں دوئتی تھی ہے۔ اس عمر و بن حرام اور عُمر من حمر میں میں میں میں میں دوئتی تھی ہے۔ اس میں میں میں دوئتی تھی ہے۔

سکے زادالمعاد ۲۸/۲ و صحیح بخاری ۲/۲ ۵ می مختصر البروالشنج عبرالترص ۲۵ - دیکھئے مختصرالیروالشنج عبرالترص ۲۵۵ -

توپاؤل کھُل جاتے ادریاؤں پر ڈالی جاتی تو سُرگُل جاتا۔ بالآخر چادرسے سرڈھک دیا گیا اور پاؤں پر البخہ اِخْرِکھاس ڈال دی کئی جیٹھ

حضرت عبدالرحمان بن عوف کابیان ہے کہ مُصْعُبُ بن عُمیر کی شہادت واقع ہوئی ۔۔ اوروہ مجھ سے بہتر تھے ۔۔۔ توانہ بیں ایک عیا در کے اندر کفتایا گیا۔ عالت یہ تھی کہ اگران کا سر ڈھا نکا جا تا توپاؤں کھل عباتے اور یاؤں کے عالم علی عبات نے جی بیان کی کھل عباتے اور یاؤں ڈھانکے عباتے توسر کھٹل عباتہ تا ان کی بی کی نفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرایا ہے کہ ۔۔ (اس کیفیت کو دیکھ کہ ) نبی ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ عبادرسے ان کا سُر ڈھا تک دو اور یاؤں پر اِذخر ڈال دو ہے

التدا میں تجھ سے برقرار رہنے والی تعمت کاسوال کرنا ہوں جو نہ طے اور نہ فتم ہو۔ اے
التدا میں تجھ سے فقرکے دن مرد کا اور تون کے دن امن کاسوال کرتا ہوں ۔ اے اللہ اجو کچھ تونے
ہمیں دیا ہے اس کے شرسے اور حوکچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شرسے تبری بیا ہ بیا ہموں واللہ
ہمارے نزدیک ایمان کو مجوب کر دے اور اسے ہمارے دلول میں فوشنا بنا دے اور کفر فنش اور
کافرانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہوا بت یا فقہ لوگوں میں کر دے ۔ اے اللہ ایمین ممان رکھتے ہوئے فات
الیمہ یا اللی می کا کی نوٹ ہو دار گھاس ہوتی ہے ہے مقامات برجائے میں ڈال کر بکائی بھی جاتی ہے وہ بین اس کا بودا باتھ ڈیڑھ ہاتھ سے لمبا نہیں ہوتا جبکہ ہندوستان میں ایک میٹرسے بھی لمبا ہوتا ہے۔
اس کا بودا باتھ ڈیڑھ ہاتھ سے لمبا نہیں ہوتا جبکہ ہندوستان میں ایک میٹرسے بھی لمبا ہوتا ہے۔

کے منداحد مشکراۃ اربه می مین مینخواری ۵،۹/۲ ، مهده

دے اور سلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رُسوائی اور فقنے سے دوجار کئے بغیر صالحین میں شامل فرما، اے اللہ! توان کا فرول کو مارا وران بیختی اور عداب کر جو تبر سے بیغمبروں کو حبٹ لاتے اور تبری راہ سے روکتے ہیں۔ اسے اللہ ابن کا فرول کو کھی مار خبہیں کتاب دی گئی۔ یا اللہ الحق الج

مرینے کو والیسی و محبت میاں سیاری کے درافعات مرینے کو والیسی ورمحبت میاں سیاری کے درافعات اندرد عاسے فارغ ہوکر رسول

 پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگیں جب میں نے آپ کو برسلامت دیھ لیا تومیرے یہ ہر معیب بت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ مظاہ ہے گئی نے شہدا ، اُحد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا"؛ اے اُم سُعُد تم نوش ہوجا تو ، اور شہدا ، کے گھروالوں کو نوش خبری سنادو کہ ان کے شہدا رسب کے مسب ایک ساتھ جنت میں میں اور اپنے گھروالوں کے بارے میں ای کی شفاعت قبول کرلی گئے ہے "

کہنے لگیں "اے اللہ کے رسُول! ان کے بیما ندگان کے بیہے بھی دعا فرما دیجیے ہے ہے ہے نے فرمایا "کے اللہ اور باقی ماندگان کی بہترین فرمایا "کے دلوں کاغم دورکر ان کی میں بہترین دیکھ بھال فرمایا میں ہے۔

اسى دوز — شنبه، شول سنده کو سرتهام رسول الله میلینها میلینها الله میلینها میلینه میلینها میلینها میلینه میلینها 
باقی رہے قریش کے مقتولین توابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد ۲۶ تھی کیکن اصحاب مغازی اوراہل بیئرنے اس معرک کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشکون کا تذکرہ آیا ہے ان برگری نظر رکھتے ہؤئے وقت پیندی کے ساتھ صاب لگایا جا توبہ تعداد ۲۲ نہیں بلکہ یس ہوتی ہے۔ والتا اعلام الم

مسلمانوں نے معرکدائدسے دابیں آگر (۸ شوال سے میشنبہ دیکشنبہ مدینے میں منکامی حالت مدینے میں منکامی حالت کی دربیانی) رات نہگامی حالت میں گزاری - جنگ نے انہیں چُورچُور

تکه اسبرة الحبید ارب سلکه ابن بشام ۱۰۰/۱ عمد دیجینان شام ۱۲۲/۱ آ۱۹ افتح الباری ارا ۵ مرا و رفز و اُفاکسنیف محدار بشمیل صری ۲۸۰۰۲۰۹

ادھر شول اللہ علیہ فیلی نے جواند نینہ محسوس کیا تھا کہ شرکین مرینے کی طرف پلٹنے کی بات جیس کے وہ باکل برخی تھا۔ جنانچہ شرکین نے مدینے سے ۱۳۹ میل دور مقام رُوعاء پر بینچ کر جب پڑاؤڈالا تو آبیں میں ایک دور برے کو طامت کی۔ کہنے گئے جم کوگول نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی شوکت وقوت توٹر کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا عالا تکہ ابھی ان کے اسنے سریا تی ہیں کہ وہ تمہارے بیے پھر در دِ سرین سکتے ہیں ، لہذا واپس علیہ ادر انہیں جو سے صاف کہ دو "

لیکن ایسافسوس ہوناہے کہ سیطی رائے تھی ہوان لوگوں کی طرف سے پیش کا گئی تھی خہیں فریقین کی قوت اور ان کے موسلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اسی لیے ایک ذمر دارا فسر صفوان بن امیہ نے اس دائے کی خالفت کی اور کہا '' لوگو الیسا نہ کر د ۔ مجھنے طرہ ہے کہ جو دسلمان عور وہ اعدیں ) نہیں گئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہوجائیں گے لہذا اس حالت میں وابس چلے جلو کہ فتح تمہاری ہے اور نہ مجھنے طوہ ہے کہ مدینے رپھے چڑھائی کہ وگئے توگر دش میں پڑجاؤ گئے۔ کیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے وابس چلیس کے ۔ لیکن ابھی پڑا کھی وگڑکر الوسفیان اور اس کے فوجی طبح بھی نہ تھے کہ معد بن ابی معبد خزاجی پہنچ گیا۔ ابوسفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ سلمان ہوگیا ہے ایس نے بوجیا معبد اپھے کی کیا خرہے ؟ معبد نے ۔ پوپیگنڈے کا سخت اعصا بی حملہ کرتے ہوئے ۔ کہا'' جگہ اپنے ساتھ یوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں مکل جکے ہیں۔ ان کی جمید آئی بڑی ہیں۔ ان مدین تھے دیں۔ ان کی جمید آئی بڑی سے کہ میں۔ ان مدین تھے دیں۔ ان کی جمید آئی بڑی سے کہ میں۔ ان مدین تھے دیں۔ ان کی جمید آئی بڑی ہیں۔ ان مدین تھے دیں۔ ان کی جمید آئی بڑی سے کہ میں۔ ان مور ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کی جمید آئی بڑی سے کہ میں۔ ان مدین تھے دیں ہوئے ہیں۔ ان کی جمید آئی ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کی جمید آئی ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کی جمید آئی ہوئے ہیں۔ ان مدین کے اس بڑی تھے کہ میں میں میں نے اس کی مثال دکھی ہی نہیں ۔ مدین خوالے میں اور تمہارے ضلاف اس فار کیس نے اس کی مثال دکھی ہی نہیں ۔ ہوئے ہیں کمیں نے اس کی مثال دکھی ہی نہیں ۔ ہوئے ہیں کمیں نے اس کی مثال دکھی ہی نہیں ۔ ہوئے ہیں کی میں نے اس کی مثال دکھی ہی نہیں ۔ ہوئے ہیں کمیں نے اس کی مثال دکھی ہی نہیں ۔

الوسفيان نے کہا: ارسے عبائی ميکيا کہ رہے ہو؟

معبد نے کہا! واللہ میرانیال ہے کہ تم کوئ کرنے سے پیلے پہلے گھوڑوں کی بیثانیاں دیھالو یا نشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہوجائے گا!

ا بوسفیان نے کہا"، واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پربلیٹ کر پھر صلہ کریں اوران کی جواکا مے کردکھ دیں۔" معبد نے کہا"؛ ایسانہ کرنا - میں تمہاری خبرخواہی کی بات کر رہا ہوں ۔"

یہ باتیں سُن کر کمی شکر کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔ ان برگھرا ہمٹ اور رعب طاری ہوگیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ کھے کی حانب اپنی والیسی حاری رکھیں ۔ البتہ ابوسفیان نے اسلامی مشکر کوتعاقب سے بازر کھنے اور اس طرح دوبارہ سلے کراؤسے نیخے کے لیے پر دیگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابوسفیان کے باس تعبید عبد القبس کا ایک قافلہ گذرا- ابوسفیان نے آبا ہ کیا آپ لوگ میرا ایک بینیام محرکو بہنچا دیں گے جمیرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے حب آپ لوگ مکہ آئیں گھے تو محکاظ کے بازار میں آپ لوگ اکو آئی شمش دول گا قبنی آپ کی بیا ذیٹنی اٹھا سکے گی "
ان لوگوں نے کہا 'جی ہاں "

ابوسفیان نے کہا'؛ محد کویہ نہر مہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا رکی جڑکا ہے وینے کے یے دوبارہ پلیک کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے "

اس کے بعد حبب بہ قافلہ تمراء الاسد میں رسُول اللّہ عِلَیْہ اور صُحّابہ کرام کے پاس سے گذرا تو

ان سے ابر سفیان کا بیغام کہ سُنا با اور کہا کہ لوگ تمہار سے فلاف جع ہیں ، ان سے ڈرو ، گران کی

ہاتیں سُن کرمسلما نوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوگیا اور انہوں نے کہا حُسُناً اللّٰہ وَنِعُمُ الوکیل ۔ اللّٰہ ہار لیے

کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ۔ (اس ایمانی قوت کی بدولت) وہ لوگ اللّٰہ کی بعمت اور فضل کے

ساتھ بیلٹے ۔ انہیں کسی بُرائی نے نہ جیمُوا اور انہوں نے اللّٰہ کی رضامندی کی ، ببروی کی اور اللّٰہ
برائے۔ فضل والا ہے۔

رسُول اللّہ عَلِیٰ اللّہ عَلِیْ الْوارکے دن عمرار الاسد تشابیب ہے گئے تقے۔ دوشنبہ بنگل اور بدھ لینی اسے بہلے ابوئو ، مجھی ہے اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مدینہ واپس سے پہلے ابوئو ، مجھی ہی گرفت میں آگیا ۔ بروہی شفس ہے جبے بر میں گرفت ارکے عبداس کے نفر اور لوکیوں کی گرفت میں آگیا ۔ بروہی شفس ہے جبے بر میں گرفت ارکے عبداس کے نفر اور لوکیوں کی گرفت کے مبدب اس مشرط پہلا عوض جھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسُول اللّہ ﷺ کے خلاف کسی سے تعالیٰ بہیں کرے گا لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکی کی اور اپنے اشعار کے در لیم بینی کی اور اپنے اشعار کے در لیم بینی آئی کے مبد اس آئی ہوں کے مبذ بات کو برا گیا تھ کیا ۔ جس کا ذکر پھیلے صفحات میں آئی جا ہے ہور میں آئی بیا ہوں کہ اب دوبارہ آلین حرکت منہیں کہ ول گائی ہوں کہ دوبارہ آلین حرکت منہیں کہ ول گائی ہوں کہ اب دوبارہ الین حرکت منہیں کہ ول گائی ہوں کہ اب دوبارہ الین حرکت منہیں کہ ول گائی ہوں کہ اب دوبارہ الین حرکت منہیں کہ ول گائی ہوں کی حاکم اپنے وضار پر ہاتھ بھیروا ورکہوکہ میں نے مُحمد کی عالم اپنے وضار پر ہاتھ بھیروا ورکہوکہ میں نے مُحمد کی واکہ اپنے وضار پر ہاتھ بھیروا ورکہوکہ میں نے مُحمد کی واکہ اسے دوبر تہ بہیں کہ وارکہ کو میں انے مُحمد کی ور مرتب دھوکہ دیا ۔ مومن ایک سُوران سے دوبر تہ بہیں ڈساجا سکتا ۔ اس کے بعد صفرت ذیر گرا

یا حصرت عاصم من ثابت کو حکم دیا اور انهول فے اس کی گردن ماردی -

اسی طرح کے کا ایک جاسوس بھی اراگیا۔ اس کانام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبدالملک بن مروان کا ناناتھا۔ بیشخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تویہ اپنے چیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رفتی المتدعنہ سے ملنے آیا حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ ﷺ سے امان طلب کی۔ آپ نے اس مشرط برامان دیدی کراگر دہ تین روز کے بعد بایاگیا توقت کر دیا جائے گا؛ لیکن جب مرینہ اسلامی شکرسے فالی ہوگیا تو شیخص دہ تین روز کے بعد بایاگیا توقت کر دیا جائے گا؛ لیکن جب مرینہ اسلامی شکرسے فالی ہوگیا تو شیخص کر ویا جائے گا؛ لیکن جب مرینہ اسلامی شکرسے فالی ہوگیا تو شیخص کر ویا درانہ بی رسول اللہ شکل ہے تین دن سے زیادہ شمبر گیا اور جب الکرونی اللہ وی کے گوششش کی۔ رسول اللہ شکل ہے کہ کوششش کی دیا اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تیز بنج کر دیا ہے۔

غزوه مرارالار رکا ذکراگرچرا یک متقل نام سے کیا جا تا ہے مگریر در تقیقت کوئی متقل غزوه نه تھا بلک غزوه اُصربی کاجزو و تتمته اور اسی کے صفحات میں سے ریک صفحہ تھا۔

جنگ ایک جزید است کا ایک جزید ایست مام مراصل اور مجار تفصیلا میں بڑی کو میں فتح و شکست کے بارے میں ہے۔ بار کا میں بھیل کے بار کا میں بھیل کو بار کا کا تعلق ہے تواس میں شہر نہیں کر جنگ کے دوسرے داؤنڈ میں مشرکین کو برتری مال تھی اور میدان جنگ انہیں ہے باتھ تھا ۔ جانی نقصان بھی سلمانوں ہی کا نیادہ ہوا اور زیادہ نو فناک شکل میں ہوا اور سلمانوں کا کم از کم ایک گروہ تھینا شکست کھا کہ بھاگا اور جنگ کی رفتار کی شکر کے حق میں دہی بھوا اور سلمانوں کا کم از کم ایک گروہ تھینا شکست کھا کہ بھاگا اور جنگ کی رفتار کی شکر کے حق میں دہی ایک ان میں ہوسکا تھا ایک تو بھی بار بہم اسے شرکین کی فتح سے تعییز نہیں کر سکتے ۔ ایک تو بھی بات تو بھی طور رہعلوم ہے کہ کی شکر سلمانوں کے بمیب پر قالبض نہیں ہوسکا تھا اور مدنی نشکرے بڑے سے نیون اختیار کیا تھا ؛ مکانتہا تھا ، مکانتہا تھا ۔ نیز مسلمانوں کا بلیداس صدیک ہلکا دلیری سے دوئے تے ہوئے اپنے سپورالارکے پاس جمع ہوگیا تھا ۔ نیز مسلمانوں کا بلیداس صدیک ہلکا دلیری سے دوئے تھا تھا تھا۔ نیز مسلمانوں کا بلیداس صدیک ہلکا دلیری سے دوئے تا ہے سپورالارکے پاس جمع ہوگیا تھا ۔ نیز مسلمانوں کا بلیداس صدیک ہلکا دلیری سے دوئے تے ہوئے اپنے سپورالارکے پاس جمع ہوگیا تھا ۔ نیز مسلمانوں کا بلیداس صدیک ہلکا در در کین سے دوئے تا ہے تھی سے در سے دوئے تا ہے تا ہوئی تھا ۔ نیز مسلمانوں کا بلیداس صدیک ہلکا

هی نوده احدا و نفز وه حمرا برا لاسد کی تفصیلات ابن بنیام ۲ر ۲۰ تا ۱۲۹ نزاد المعاد ۱۰، ۱۰ قتاب ۱۰، ۱۰ فتح الباری مع صحیح ابنجاری در ۵ مه موتا ۱۷۵ مغتصرالسیره ملیشیخ عبدالله صرا ۲۲ تا ۲۵ سے جمع کی گئی میں اور دوسرے مصاور سے حوالے متعلقہ مقابات ہی ہروے دبئے گئے ہیں ۔

بلکہ دابسی کے بیے ابوسفیان کی عجلت اس بات کی غمازہے کہ اسے خطرہ تھاکہ اگر جنگ کا تیسرا دور شردع ہوگیا تو اس کا نشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہوجائے گا۔اس بات کی مزیر کئیر ابوسفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جواس نے غزوہ حمرار الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔

ایسی صورت بی ہم اس غز دے کو کسی ایک فرتن کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تبدیرکرنے کے بجائے غیرفیصلاکن جنگ کہہ سکتے ہیں حس میں ہرفر بق نے کا مبا نی اور سالے سے اپنا بنا حصرمال کیا ، پھر میدان جنگ سے بھا گے نبیرا ورا بنے کیمیپ کو ڈٹمن کے قبضہ کے لیے جھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کرلی اور غیرفیصلاکن جنگ کہتے ہی اس کوہیں ہی جانب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشادہ ہے جی اُٹاؤٹکھتا '

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَالْمُؤُنَ وَتَرْجُونَ ﴿ ١٠٣:٣)

" قوم دسترکین، کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو۔ اگرتم اُلم محسوس کررست ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم محسوس کررست ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم محسوس کررست بیں اور تم لوگ النارست اس چیز کی امید رکھتے ہوجس کی وہ اُمید نہیں رکھتے ، محسوس کررستے میں اس ایت میں النارتعالی نے شرر مہنچ لیا نے اور شرر محسوس کرسنے میں ایک کرکود وسر سے شکر سے تبدید دی ہے

جمکامفادیہ ہے کہ دونوں فرق کے موقع متماثل تھے اور ونول فرق ہے جات ہے ہے کہ کوئی مجی غالب دتھا۔

اس غرف پر قران کا مرصرہ مرفی اس مرصلے پر روشنی ڈالی گئی اور ترجہ ہو کرتے ہوئے ان اسباب کی نئی جن کے نتیجے بین سلمانوں کو اس عظیم ضالے سے دوجیا رہونا پڑا تھا اور تبلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر البی ایمان اور یہ امت دیسے دوسروں کے مقابل خیرائیت ہونے کا تمیلز مان کے لیا طرح کے فیصلہ کن مواقع پر البی ایمان اور یہ امت دیسے دوسروں کے مقابل خیرائیت ہونے کا تمیلز عالی سے مان کے لیا ظرے کے فیصلہ کن مواقع پر البی ایمان اور یہ امرت دیسے وجود میں لائی گئی ہے ان کے لیا ظرے البی ایمان کے کھا طرح کے اور اسم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے ان کے لیا ظرے البی ایمان کے کھا تھا۔

ابھی البی ایمان کے مختلف کر وہوں میں کیا کیا کم دوریاں رہ گئی ہیں ۔

اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقعت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی۔ ان سے بیننوں میں فعدا ور رسول کے ضلاف چیبی ہوئی عداوت کا پر دہ فاش کیا اور سادہ لوح مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی میہود نے جو وسے پیپیلار کھے تھے ان کا ازالہ فرمایا اوران قابل شائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اثنارہ فرمایا جو اس معرکے کا حاصل تھیں۔

اس معرکے کے متعلق سورہ آل عمران کی ساٹھ آئتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے معرکے کے اتبادائی مرصلے کا ذکر کیا گیا' ارشاد ہُوا :

وَ إِذْ غَدُوتَ مِنْ اَ هَلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اللهِ ١٢١:١١)

" يادكروجبتم ليخ گرسة بكل كر (ميلان أحدين كفاور وال) مؤمنين كوقال كه يع جابجا مقرر كريس تع؛

يُراخِرِين اس معرك كے نتائج اور عكمت پُراكِ جامع روشنى ڈالى مُنى ارتناد ہوا، مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْنَ الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ \* وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَسَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ رَسُلِهِ مَنْ يَشَاءً \* فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ \* وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمُ ﴿ (١٤٩٠٣)

" ایسا نمیں ہوسکتا کہ اللہ مؤمنین کو اس حالت پر تھپوڑ نے جس پرتم لوگ ہو، یمال تک کہ خبیت کو پاکیزہ سے الگ کرنے 'اور ایسا نمیں ہوسکتا کہ اللہ تمہین غیب پر مطلع کرہے الیکن وہ اپنے پیٹم فرل میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرلیتا ہے ایس اللہ اور اس کے رمولوں پر ایمان لاؤ اور اگرتم ایمان لائے اور تقوٰی اختیار کیا تو تمارے لیے طِرا اُجرہے ''

علامه ابن قیم نے اس عنوان ربہ بنیفیل سے غزوے میں کار فرما خدائی مقاصار ور ممیں اسے شیاعی نظر ابن مجرر ممالیّہ فرمانے ہیں:

علماء نے کہا ہے کو نور وہ احداوراس کے اندر سلمانوں کو پیش آنے دالی بڑک میں بڑی عظیم رہا فی کسیں اور اور کھا ہے کہ نور کہ مسلمانوں کو مصیبت سے گاہ اور اور کھا ہے نہی کی نحوست سے آگاہ کہ رہا ہے کہ وہ کہ تیراندازوں کو اینے مرکز پر ڈیٹے رہنے کا جو عکم رسول التد پیلا فیکٹانی نے دیا تھا انہوں نے اس کی فعلات ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا واور اس وجرسے زِک اٹھانی بڑی تھی ) ایک عکمت ہوئی ملک ہے بیعبہ وں کی اس سُنت کا اظہارتھا کہ پسلے وہ انبلار میں ڈالے جا تے ہیں پھر انجام کا انہیں مہیشہ کا میا بی ہا تھا کہ کہ انہیں ہو مساوت و کا کہ میا ہو سات کے کا میا بی بات کہ ایرانی ماسل ہو تھا ہو ایرانی میں بیش کی میا ہی ہو سادت و کو کا انہیں ہی ہی کہ دونوں صورتیں بیش آئیں ہی کہ مقصد ہی میں تمیز نہ ہوسکے گی ۔ اور اگر ہمیشہ تکست ہی شکست سے دوجیار ہوں تو ان کی لیعث کا متصد ہی میں تمیز ہوجائے کے کو کہ دونوں صورتیں بیش آئیں تاکہ صادت و کا ذب بیرانی تھی تاریخیاں کے متحد کا مقصد ہی ایرانیات نے دول کو تو ان کی لیعث کا اظہار کیا تو افتارہ صاحت میں بدل گیا اور سلمانوں کو معلوم ہوگیا کی سے تمام ہوگیا ۔ کہ نو دول کے اپنے گھروں کے انہ رہی بال کیا اور سے ایک کی اور سے کہ مقدم کی کہ نو دول کے اپنے گھروں کے انہ رہی ان کے دشمن موجود ہیں ؟ اس لیے سلمانوں کو معلوم ہوگیا ۔ کہ نو دول کی خودان کے اپنے گھروں کے انہ رہی ان کے دشمن موجود ہیں ؟ اس لیے سلمانوں کو معلوم ہوگیا ۔ کہ متحد کے لیے متعدادران کی طرف سے متماط ہوگئے ۔

ایک مکمت بیمی تھی کو بعض مقامات پر مدد کی آمدین ناخیرسے فاکساری بیدا ہوتی ہے اونوس کا غرور ٹوٹر آسے بیٹا کی جے کام لیا البستہ منافقین میں آہ وزاری مجے گئی۔ منافقین میں آہ وزاری مجے گئی۔

ایک مکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے بلے اسپنے اعزاز کے گھر ایمی جنت ) ہیں کچھ البیے درجات تیار کرر کھے ہیں جہال کک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی - لہذا ابتلا موجئن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرا دکھے ہیں آکہ ان کی وجہ سے ان درجات یک اہل ایمان کی رسائی ہوجائے۔
اور ایک حکمت یہ جسی تھی کہ شہادت اولیار کرم کا اعلی ترین مرتب ہے 'لہذا یہ ترتب ان کھیلیے مہیّا فراواگیا۔
اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے قشمنوں کو ملاک کرنا چا تھا۔ لہذا ان کے لیے اس کے اسب بھی فراہم کہ دیسے 'بعنی کفر وظلم اور اولیاراللہ کی ایزارسانی ہیں عدسے بڑھی ہوئی سمرشی و بھر اسب بھی فراہم کہ دیسے 'بعنی کفر وظلم اور اولیاراللہ کی ایزارسانی ہیں عدسے بڑھی ہوئی سمرشی و بھر اس کے اس کے اس کے اسب بھی فراہم کہ دیسے بڑھی ہوئی سمرشی و بھر اس سے پاک وصاف کر دیا۔ اور کا فرین کو ہلاک و بریا دیکھی اسی عمل کے تیسے ہیں ) اہلِ ایمان کو گئا ہوں سے پاک وصاف کر دیا۔ اور کا فرین کو ہلاک و بریا دیکھیا

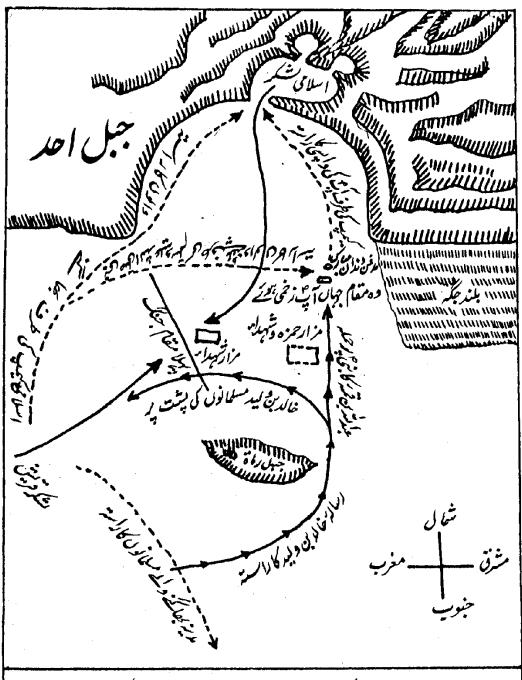

ابتدار مین سلمانوں نے مشرکین کوشکستِ فائش دی اور ان کے کیمپ پر دھا وا بول دیا ۔ مگر عین اُسی وقت جبل عینین رجبل رما ہ ) میز عین تیرا ندازوں نے اپنا مورچے چھوٹردیا نتیج رہے ہواکہ فالدین ولید فوراً چکر کا طے کرشکیانوں کی نیشت پر بہرنے گئے اور اُنہیں نرغہ میں لے کرجنگ کا یا نسه ملیط دیا۔

## اُ مرکے بعد کی فوجی مها

مسلما نوں کی شہرت اور ساکھ ریاصہ کی ناکامی کا ہہت برا اثریٹا۔ان کی ہوا اکھڑگئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی بیبت ماتی رہی ۔اس کے نتیجے میں اہلِ ایمان کی داخلی اورخارجی شکلات میں اضافہ ہوگیا۔مدینے بربرجانب سيخطرات منظران ككيه بهود منافقين اوربدوؤل ني كفل كرعداوت كامظاهره كيا ادربركروه فصلانوں کوزک پنچانے کی کوشش کی جلدیہ توقع باندھ لی کہ وہ سلمانوں کا کام تمام کرسکتا ہے اور انہیں ینے وہن سے اکھاٹر سکتا ہے بنیا نجواس غزوے کوابھی دومپینے بی نہیں گزرے تھے کہنوا سکنے مدینے رجیا یہ ارنے كى تيادى كى يجرصفرس هديم عضل اورقاره كے قبائل نے ايك اليي مكارا نه جال چلى كروس صحاب كرام كومام شهادت نوش کرنا پڑا؟ اور صیب اس مہینے میں رئیس نبوعامر نے اس کی ایک عابازی کے ذریعے ستر صحابۃ کرام کوشہادت سے ہمکنارکرایا۔ برصادتہ برمعونہ کے نام سے معروف ہے۔اس دوران بنونجند بھی کھی عداوت کامطامرہ تروع کر بنوغطفان كى حِزَات اس قدر برط ه كَنْ عَلَى كما نهول نے جما دى الاولى سى ه ميں مدينے يرحمله كاپر وگرام بنايا۔ غرض ملانوں کی جوسا کھنے وہ احد میں اُکھڑ گئی تھی اس کے نتیجے میں سلمان ایک ٹیڈن کت یہم خطرات سے دوجار رہے ۔ نیکن وہ نونبی کرہم پینالیں اللہ کی حکمت بالغہ تھی حس نے سارے خطرات کارُخ پھرکرسلمانوں کی ہمیبت رفتہ واپس دلادی اورانہیں دوبارہ مجدوعزت کے مقام بلند یک پہنچا دیا۔اس سیسلے میں آپ کاسب سے بہلا فدم حمرارالاسدیک شرکین کے تعاقب کا تھا اِس کارروانی سے آپ کے شکر کی آبرو بڑی مدیک بر فرار رہ گئی کیونکہ بدایسا پروقاراور شیاعت پرمبنی جنگی اقدام نھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور میہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلارہ گیا۔ پھراپ نے ملل ایسی جنگی کا رروائیاں کیں کہان سے سلمانوں کی صرف سابقہ ہمیت ہی بحال نہیں ہوئی لیکہاس میں مزیداضا فرہمی ہوگیا ۔ اگلےصفحات میں انہیں کا کچھ تذکرہ کیا عبار ہاہے۔

سلمه اپنی قوم ادر اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر نبواسد کو رسول الله مظافی آل پر ملے کی دعوت دیتے ہورہ ہے ہیں۔ ربول الله عظافی آلی نے جھٹ فریر طوسوانصار و جہاجرین کا ایک دستہ تیار فرایا اور حضرت ابوسلم رہ کواس کا عکم دے کرسید سالار بناکر روانہ فرما دیا دعضرت ابوسلمہ نبزیامد کے حرکت میں آئے سے پہلے ہی ان پر اس قدراجا تک ممارکیا کہ دہ جھاگ کرا دھرا دھر بجھر گئے مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور مجربوں پر قبصنہ کر لمیا اور سالم و فائم مدینہ وابس آگئے۔ انہیں دو بُرو جنگ بھی نہیں الونی پطری ۔

برمریہ محترم سک یہ کاچا ندنمو دار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد مصرت ابوسلیکا ایک نے خم ۔۔۔۔ جوانہیں اُصد میں لگا تھا ، پھُوٹ پڑا ا در اس کی وجہسے وہ عبلہ ہی وفات پاگئے کے

الله بن ان مرم مه اسی ماہ محرم سکت کی تاریخ کوین خبر ملی کہ فالد بن سفیان بُرَ لِی سانوں موجوں کے اس میں کا مرک کے اس کے ملک کی میں اللہ میں کا میں کا روائی کے لیے عبداللہ بنائیس وہی اللہ عنہ کو روانہ فروایا۔

عبداللَّذين انيس ضى اللَّرعة مربنه سه ١٠ روز بابرره كر١٢ محرِّم كو واليس تشريف لات وه فالد کوفتل کرکے اس کا سربھی ہمراہ لانے تھے۔ جب خدمت نبوی میں عاضر ہوکر انہوں نے یہ سرآت کے سامنے بیش کیا توآٹ نے انہیں ایک عصام حمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ مبرے اور تہارے درمیان قیامت کے روزنشانی رہے گا۔ جنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا توانہوں نے وصیبت کی کہ بیعصابھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لیپیٹ وباعائے سیامہ س- رئیع کا حادثہ اسی سال سے شرے اہ صفریس رسول الله طافیقاتین کے پاس عفل اور تارہ کے کچھ لوگ عاصر ہوتے اور ذکر کیا کہ ان کے اندراسلام کا کچھ حربیاہے لہذا آپ ان کے ہماہ کچھ لوگر ل کو دین سکھانے اور قرآن بڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں تاہے نے ابن اسحاق کے بقول جوا فراد کوا و صیح بخاری کی روایت کے مطابن وس افراد کو روانفر مایا اور ابن اسحاق کے بقول مزند بن ابی مزید غنوی کواور صیح سنجاری کی روایت کے مطابق عائم بن عمر بن خطاب کے نا تا حضرت عاصمم بن نابت کوان کا مبر تقرر فرمایا حب به لوگ را بغ اور عبدہ کے درمیان قبیار نم ثیل کے رجیع نامی ایک چٹمے پر پنیچے توان رعصل اور قارہ کے مذکورہ افرا دیتے قبیلہ نہیں کی ایک شاخ بنولیان کوجڑھا دیا اور نبولحیان کے کوئی ایک سوتیراندازان کے پیچھیے لگ گئے اور نشا ٹاتِ قام ك زادالمعاد ١٠٠٠ ك ايضاً ١٠٦٠ ابن بشام ١٠٩١٩

دىكەدىكەكدانېبىن عاليا- يەڭئاپەكرام ايك ئىلەپرېپا دىكىر ہوگئے - بنولى بان نے انہيں گھيرليا اوركہا، تمہارے لیے عہدویمان ہے کہ اگر ممارے پاس اتر آؤ توہم تمہارے کسی آدمی کونتل نہیں کریں كَنْ حضرت عاصم في اتيني سے انكار كر ديا اور اپنے رفقار سميت ان سے جنگ شروع كردى. بالآخر تیرون کی بوجهار سے سات افراد شہید ہوگئے اور صرف تین آ دمی حضرت فبیٹ، زیر بن دُنزاوراً يك ادر صحابی بانی بيجے - اب پير بنولحبان نے ابناعهدو پيمان دہرايا اوراس تربينو اصحابی ان کے باس اترائے لیکن انہول نے قابوباتے ہی برعہدی کی اور انہیں اپنی کما نوں کی تانت سے باندهابا اس يرتيسر صحابی نے بيكتے ہوئے كرير بيلى برعهدى سے ان كے ساتھ جانے سے انکارکر دیا -انہوں نے کھینچ گھییٹ کر ساتھ ہے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے تواہی " قتل کردیا اورحضرت جبیب اورزیدرضی الله عنها کومکه بیجا کر نیج دیا ۱۰ن دونول صحابہ نے بدر کے روزابل مکہ کے سرداروں کوفتل کیا تھا۔

حضرت غبیب کی عرصدابل مکه کی قبد میں رہے ، پھر کے والوں نے ان سے قتل کا ارا دہ کیا اورانهیں حرم سے باہر تعیم لے گئے حبب سولی پر چرط هانا چا با توانهوں نے فر بایا" بمجھے حجوز دو ذرا دور کعت نماز ریٹے ھالوں "مشکین نے حجیور دیا اور آپ نے دور کعت نماز ریٹے ہی جب سلام پھرچکے نوفر مایا ببخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کررہا ہوں گھراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں آلو یں کچھ اورطول دیتا۔"اس کے بعد فرمایا" اے اللہ ا انہیں ایک ایک کریے گئی ہے بھر انہیں مجمعہ کر مارنا اوران میں سے کسی ایک کوباتی نرجیو رائٹ بھر بیاشعار کیے:

وماجمع الاحزاب لى عندمضجعي فقد بضعوالجي وقد بؤسمطعى فقل ذرفت عيسناي من غيرمدمع على اى شق كان لله مضجعى يبارك على ارصال شيلومن ع لا لوگ میرے گر د گروہ درگروہ جمع ہو گئے ہیں ، اپنے فیائل کو چیٹھا لائے ہیں۔ ادر سارا مجمع جمع

لقداجمع الاحزاب حولي والبوا قبائله مواستجمعوا كل مجمع وقد قربوا ابناء هـوونساءهـ وقريت من جزع طويل ممنبع إلى الله اشكو غربتي بعدكريتي فذا العرش صبرنى على ماييل دب وقب خبيروني الكفر وللوت دريله ولست ابالي حين اقت ل مسلما وذلك في ذات الاله وإن يشا

کرایا ہے اپنے بیٹوں ادرعورتوں کو بھی قریب ہے آئے ہیں اور مجھے ایک لمیے مضبوط سنے کے قریب کریا کیا ہے میں اپنی ہے وطنی و بکیسی کا شکوہ اور اپنی قتل کا ہ کے پاس گرو ہوں کی چرع کردہ آ قات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں ۔ اسے عزش والے امیر سے ضلاف دشمنوں کے جوارا دسے ہیں اس پر مجھے صبر دیے ۔ انہوں نے مجھے کو گڑکا مصبر دیے ۔ انہوں نے مجھے کو گڑکا ہوں سے کہ ترادر آسان ہے ۔ میری آٹھیں آ نسو کے بغیرا منڈ آئیں بیں افتیار دبا ہے حالا تک موت اس سے کہ ترادر آسان ہے ۔ میری آٹھیں آ نسو کے بغیرا منڈ آئیں بیں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پروا منہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قاتل ہوں گا۔ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پروا منہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قاتل ہوں گا۔ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے اور وہ چا ہے تو بوٹی ہوئی گئے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت ہے و

اس کے بعد ابوسفیان نے صرت فیریٹ سے کہا؛ کیا تہمیں یہ بات پیندآئے گی کہ زمہا کے برکے برکے مختر ہما اسے باس ہوتے ہم ان کی گردن مارتے اور تم ابنے اہل وعیال میں رہتے ؟ انہوں نے کہانہ ہیں۔ واللہ محجے تو برمجی گوا ما نہمیں کہ میں اپنے اہل وعیال میں رہوں اور ماس کے برلے محمد منطق اللہ ایک اللہ علیاں کے برلے محمد منطق اللہ ایک اللہ علیاں کے برلے محمد منطق اللہ علیاں کے دیاں اور وہ آپ کو تکلیف وے "

اس کے بدر شرکین نے انہیں سولی پر لاکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدی تقرر کردیئے لیکن حضرت عُرُو بن اُئیۃ ضمری رضی استادہ نے اندون کر دیا بحضرت فبکیٹ کا قاتل عُقْبہ بن عارث تھا بحضرت فبلیٹ نے اس کے باب عارث کوجنگ بدر میں قتل کیا تھا۔

میسی بنجاری میں مروی ہے کہ حضرت فینریٹ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع ہے دورکعت نماز بڑھنے کاطریق نشروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھاگیا کہ وہ انگورکے کچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دنوں گئے میں کھجُورھی نہیں ملتی تھی۔

دورے صحابی حواس واقعے میں گرفتار ہُوئے تھے، بعنی حضرت ریگرین و ثنه، انہیں صُفوان بن اُمید من اُمید من اُمید نے خرید کراینے باب کے بدلے قتل کردیا۔

قریش نے اس تفصد کے بیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے مبیم کا کوئی ٹکڑا لائیں حب سے انہیں بھی پی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے مبیم کا کوئی ٹکڑا لائیں حب سے انہیں بھیا با جا سکے کیونکہ انہوں نے جنگ برزیں قریش کے سی عظیم آدمی وقتل کیا تھا کیکن التہ نے ان پر بھیڑوں کے اور بدلوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ یا سکے ۔ در تفیقت حضرت عاصم نے التہ سے بیم ہیان

جس مہینے رجیعے کا حادثہ پیش آیا ٹھیک اسی مہینے بئرمعونہ کا المیہ ہ- بئرمعونہ کا المیس بھی بیش آیا ،جو رجیع کےعادثہ سے کہیں زیادہ نگین تھا۔

اس ولتع كا خلاصه به ب كرابو برا ر عامر بن مانك بجو كا عب لأستّه ( نيزون سيكيلن والا) کے لقب سے شہورتھا ، مرینہ میں ضرمتِ نبوبی میں حاضر مجوا ۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اِس ف اسلام وقبول نهين كيا ليكن دُورى مى أحت بارنهين كي - اس ف كها" إطالله ك رسول ! اگراپ اینے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل تجد کے پاس جیمین تو مجھے امریہ ہے کہ وہ لوگ کی وعوت قبول كرليل كي الي نفرايا مجهة اسيف صحابه كم متعلق المِن تجد سفي طره ب ابوبار في کی روایت کے مطابق سترا دمیول کواس کے ہمراہ بھیج دیا۔سترہی کی روایت درست ہے، اوڈننڈر بن عَمْرُ وكوعو بنوساعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور مُنْعَتُن للموت "دموت كے يليے آزادكردہ ) كے لقب سے مشهور تنصے ، ان کا میربنا دیا - بیر*اگ فضلار ، قرار اور س*ا دات واخیارِ صحابه تنصے - دن میں *لکڑ*یاں کاٹ كراس كے عوض اہل صُفّہ كے ليے غلہ خريبہ تے اور قرآن بڑھتے بڑھاتے تھے اورات ہیں فُدا كے حضور منا حات و نماذ کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنوئی ریہ جاپہنیے. يكنوال بنوعام اورحرہ بنى كى كى درميان ايك بين بن واقع ہے۔ وہاں پطاؤ ڈالنے كے بعد ان صحائبہ كرام نے أم مُنكِم كے بھا فى حرام بن ملحان كورسُول الله عَلَيْهُ فَلِيَّانَ كاخط دے كر شمن فُرا عامر بطفيل کے پاس دوامز کیا بلین اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدی کوا نثارہ کر دیا جس نے حضرت م حرام کو پیچیے سے اس زور کا نبزہ مارا کہ وہ نیزہ آریار ہوگیا بنون دیکھ کرحضرت حراہم نے فرمایا" النّدُ أكبر إرب كعيه كي قسم بين كامياب موكيا ."

اس کے بعد فوراً ہی اس شمن فُدا عامرنے باقی صحابہ برجملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامرکو آواز دی کگرانہوں نے ابر بلہ کی پنا ہ کے پشین نظراس کی آواز برکان نہ دھرسے ۔ ادھرسے

سله ابن بشام ۱۲۹/۱۹۱۱ و ازاد المعاد ۱ رو اصحح بخاری ۱ر ۲ ۲ ۵ ، ۹ ۲ ۵ ، ۵ ۸ ۵

مایوں ہوکراٹشخص نے نبوشکیم کو آواز دی۔ بنوسکیم کے تین قبیلوں عصبیہ، رعل اور ذکوان نے اس پرلبیک کہا اور جھٹ آگران صُمَّا برکام کا محاصرہ کرایا ۔جوا با صحابہ کرامؓ نے بھی لرا نی کی گرسب کے سب شہید ہوگئے مرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عند زندہ بیجے۔ انہیں شہدار کے درمیان سے زخمی مالت میں اٹھا لا یا گیا۔اور وہ جنگ خندتی تک حبات رہے ۔ان کے علاوہ مزیر دوصحابه حضرت عَمْرُ فُو بن اُمِيّهِ فَهُمْرى اورحضرت مُنْدِّر بن عقبه بن عامر رضى الله عنها ادنت چرا سيطف انہوں نے جانے وار دات پرج ایوں کو منڈ لاتے دیکھا توسیدھے جائے وار دات پر بینیے بھر صفرت مندر تواپنے رفقار کے ساتھ مل کرشکین سے لڑتے ہُوئے شہید ہو گئے اور حضرت عرُّوبلُمیر ضمری کوقید کرایاگیا بیکن حب تبایا گیاکدان کاتعلق قبیلهٔ مُضرِّ ہے ہے تو عامر نے ان کی بیشانی کے بال کٹواکرانی ماں کی طرف سے ہے بریرا کیگرون آزا دکرنے کی ندرتھی ہے آزا دکر دیا ۔ حضرت عُمْرُ و بن اُمُيّة ضمرى رضى التّدعنه اس در د ناك الميسے كى خبر ليے كرمدينہ پہنچے۔ إن مُتّارَافَا ل مُسلمین کی شهادت کے لیبے نے جنگ ِ اُحدِ کا چرکہ تازہ کر دیا۔اور یہ اس لحاف*اسے زی*ادہ المناک ت*ھا کہ شہدا* ہ احد تو ایک کھٹی ہُوئی اور دوبدو جنگ میں مارے گئے تھے گریہ بیجارے ایک شرمناک غداری کی نذر ہو گئے۔ حضرت عُمْرُون اُرِین ضری وابسی میں وادی قناۃ کے سرے پر داقع مقام قرقرہ پینیجے توایک درخت کے سائے میں اتر بیٹے۔وہیں بنو کلاب کے دوآ دمی بھی آگر اتر رہے بجب وہ دونون پخبر سوگئے توحضرت عُرُّو بن امئیٹ بڑنے ان دولؤں کاصفا یا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ نے رہے ہیں حالا تکہ ان دونوں کے پاس رسول الله مظالم الله علیہ اُلے کی طرف سے عہدتھا كر حضرت عُمرُو عبائت نه تقے بچنانچ حب مدینہ آكرانهول نے رسول الله مظالما الله علیہ کا کوانی اسكار ولئ کی خبر دی توات نے فرمایا کہ تم نے ایسے دوآ دمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لا زماً ادا کرنی ہے۔اس کے بعد آمیں ملمان اور انکے علفا دیمیودسے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے تھے اور یمی اقدغزوہ بنی نضیر کاسبب بنا۔ جیسا کہ آگے آر ہا ہے۔

ین العرزوه ی سیرو بسب به به بینها مدار بسب و به سب و بسب و رسول الله فیلانه فی

قبیلوں نے ان سٹی ابرام کے ساتھ غدر وقتل کا برسلوک کیا تھا آپ نے ان پر ایک جیسے کہ بدو عا فرمائی بینے کا بدو عا فرمائی بینا بیجہ مجیح بخاری میں صفرت انس رضی اللہ عذہ سے مروی ہے کہ بن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بسر معونہ پر شہید کیا تھا آبینے ان پر تیس روز تک بدوعا کی ۔ آپ نماز فیجر میں رعل ، فکوان ، لحیان اور عصریت پر بدوعا کی ۔ آپ نماز فیجر میں رعل ، فکوان ، لحیان اور عصریت پر بدوعا کی تعصیت کی اللہ تعصیت کی اللہ تعصیت کی اللہ تعالیٰ نے اس بارسے میں اپنے نبی پر وحی نمازل کی ، جوبعد بین نسوخ ہوگئی ۔ وہ وحی یہ تھی ، مسہاری قوم کو یہ تبالا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں "اس کے بعد رسول اللہ خلافی کے اپنا یہ قوقت ترک فرادیا ہے

کی غروه بنی تصییر اور مردمیدان ندیجه و اسلام اور سلانوں سے مجلتے بیفتے تھے گریونکہ کے روم بنی تصییر اور مردمیدان ندیجه و اسلانوں کوعہدو بیمان کے با وجودا ذیت دینے بیائے کینے اور عداوت کامظا ہرہ کرتے تھے ۔ البتہ بنو قین تفاع کی جلا ولئی اور کوب بن ان کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے ۔ البتہ بنو قین تفاع کی جلا ولئی اور کوب بن ان کے حصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے فوفر دہ ہو کر فاموشی اور کون اور کوئی کے بعدان کی جوات بھر طبی گئی۔ انہوں نے کھل کا عداوت و برعہدی کی۔ مدینہ کے منا فقین اور کھی کے شرکین سے بس پر دہ سے از باز کی اور سلانوں کے فلان مرکب کی حابیت میں کام کیا ہے۔

نی میلینه اور معونه کے حافت ہوئے صبرے کام لیا لیکن رقیع اور معونه کے حادثات کے بعد بہو وکی جرائت وجبارت مدسے بڑھ گئی اور انہول نے نبی میلین ایک ہی کے فاتمے کا پر فرکراً ا نالیا۔

کے سنن ابی داؤدباب فرالنفیر کی روایت سے یہ بات متنفاد ہے دیکھیے سنن ابی داؤد مع شرح عون المعبود ۱۱۷/۱۱۱۱

ادھر ہیود تنہائی میں جمع ہوئے توان پر شیطان سوار ہوگی اور جو برنجتی ان کا نوشۃ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے نوشنما بنا کر پیش کیا ۔ بعنی ان ہمود نے باہم مشورہ کبا کہ کیول نہ نبی خلافظی تھی کو تا کہ کہ اور ہوگی کے سرپر کو تا جائے ۔ چنا نچرا نہول نے کہا ۔ کون ہے جواس جکی کولے کراوپر جائے اور آپ کے سرپر گرکر آپ کو کیا دے "اس پر ایک برنجت یہودی عمروبن جاش نے کہا ، میں ، ، ، ان لوگول سے سلام بن شکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو کیونکہ فعدا کی قسم انہیں تمہارے ادادول کی خبردیدی جائے گی اور بھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہدو پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے ، لیکن انہول نے ایک نوشنی اور اپنے مضوبے کور و در عمل لانے کے عوج مربر بر قراد رہے ۔

دینہ واپس آگر آئی نے فورا گری خگر بن سلم کو بنی نَصْنیر کے پاس روانہ فرط یا اورا منہیں ہے نوٹس دیا کہتم لوگ مدینے سے کل حجار اب بہال مبر سے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تمہیں دس دن کی مہلت دی جاتی ہور کو طلاقتی جاتی ہور کو طلاقتی ہا تھے۔ اس نوٹس کے بعد میہ دکو طلاقتی کے سواکو ئی جارہ کو اس کی گردن مار دی جائے گی ۔ اس نوٹس کے بعد میہ دکو طلاقتی کے سواکو ئی جارہ کا آئی میں آیا ۔ چہانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیار باں کرتے رہے۔ لیکن اسی دولان عبد اللہ بن آئی رئیس المنافقین نے کہا بھیجا کہ اپنی حکہ بر قرار رہو، ڈسٹ جاق ؟ اور گھر بار نہ حجو ڈرو میرے باس وہ نہار مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قطعے میں داخل جو کر تمہاری حفاظت میں جان و سے دیں گے اور آگر تمہیں کی آتو ہم بھی تمہارے ساتھ تکل جائیں گے اور تمہارے بارے بارے میں کسی سے ہرگر نہیں دبیں کے اور آگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مردکریں گے اور بنوڈر لیظم میں کسی سے ہرگر نہیں دبیں عالی کے اور اگر تم ہیں تمہاری مددکریں گے۔ اور بنو خطفان ن جو تمہارے صلیف ہیں وہ بھی تمہاری مددکریں گے۔

یہ بنیام سُن کر بیٹود کی خود اعتمادی پلیٹ آئی اور انہوں نے ملے کر لیا کہ حبلا وطن ہونے کے بہائے گی ۔ ان کے سردار عُیثی بن اخطب کو توقع تھی کہ داس المنافقین نے جرکھ کیا ہے وہ پورا کرے گا اس لیے اس نے رسول اللہ عظام اللہ عظام کیا ہے دیا کہ ہم ایٹ دبارسے نہیں نکلتے آئے کو جوکرنا ہوکر لیں ۔

اس میں شبہ نہیں کہ سلمانوں کے کھا ظرے یہ صورت مال نازک تھی، کیو کھان کے لیے اپنی پائے کے اس نازک اور پیچ پیدہ موٹر پر ڈیمنول سے محوا و کچھ زیادہ مفید و مناسب نہ تھا۔ انجام خطرناک پرکٹا تھا۔ آپ دیجہ ہیں دہ سے ہیں کہ سارا عوب مسلمانوں کے خلاف تھا اور سلمانوں کے دو بہات ہے وردی سے تہ بینے کہ ساوا عوب مسلمانوں کے میں در دی سے تہ بینے کہ مول لینے میں طرح طرح کے مدشات تھے۔ کمر برمعونہ کے المیہ سے پہلے نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے مدشات تھے۔ کمر برمعونہ کے المیہ سے پہلے اور اس کے بعد کے مالات نے جوئی کہ وطل کھی اس کی وجہ سے مسلمان مثل اور برعہدی بھیے جوائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے اور ان جوائم کا از تکاب کرنے والوں کے خلان مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہوگیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کہ لیا کیو پی کو برائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے اور ان جا ہم کا از تکاب کرنے والوں کے خلان مسلمانوں کا جدبہ انتقام فزوں تر ہوگیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کہ لیا کیو پی کو برائم کے سلسلے میں زیادہ علی میں ان خطب کا جوائی بیغام ملا تو آپ نے دوسے ایر کو اس کے نائج بوجی ہو جنوب رسول اللہ میں گئے تھا میں ہوگئے ۔ حضرت علی بن ابی طالب بھی الٹروک کے باتھ میں عکم تھا کہ الٹروک علاقے کی طرف روانہ ہوگئے ۔ حضرت علی بن ابی طالب بھی الٹرون کے باتھ میں عکم تھا نہ نہ نہ نے کہ الٹروک علاقے کی طرف روانہ ہوگئے ۔ حضرت علی بن ابی طالب بھی الٹرون کے علاقے میں بہنچ کر ان کا عاصرہ کر لیا گیا۔

اُدھر بنونصنیر نے اسپتے قلعول اور گر طیوں میں بناہ لی اور قلعہ بندرہ کر فَصْیل سے تیر اور پچھر برساتے ہے۔ چونکہ مجور کے باغات ان کے بلے سپر کا کام دے رہے تھے اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر عبلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اثنارہ کرکے حضرت حسان رضی الڈیونہ نے فرمایا تھا:

وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاةَ بَنَى لَوْى حَرِيْقٌ بِالْبُوكِيْرَةَ مُسْتَطِيرَ بنی نوی کے سرداروں کے بیے یہ معمولی بات بھی کہ بُریُرْۃ میں آگ کے شعلے بلند ہوں دبویرہ! بنونفیر کے نخلتان کا نام تھا) اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیدارشا بھی نازل ہُوا: مَا قَطَعْتُهُ مِّنْ لِينَنَةٍ أَوْ تَرَكْتُهُوْهَا قَالِهَا عَلَى أُصُولِهَا فَإِذْ لِاللَّهِ وَلِيُعُولِهَا فَإِذْ لِاللَّهِ وَلِيُخُورِيَ الْفُسِيقِيْنَ ۞ (٥٩:٥)

معتم نے کھور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھٹا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔اورایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کورسواکہہے ''

بہرمال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قرینظر ان سے الگتھلگ سے عبداللہ بن اُبیّ نے بھی خیانت کی اور ان کے علیون غطفان بھی مدد کو نہ آئے۔غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یاان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہُوا اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے واقعے کی مثال بوں بیان فرمائی :

َ كُمَثَ لِالشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنُ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيِّ عُ مِّنْكَ...

(۱۹:۸۹)

«بیت شیطان انسان سے کہا ہے کفر کرو اورجب وہ کفر کر بیٹھتا ہے توشیطان کہتا ہے بین تم ہے بری پولا معاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں کچڑا بلکہ صرف چھ رات ۔ یا بقول بعض پندرہ رات ۔ جاری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا۔ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہوگئے اور رسول اللہ ظاہر کھی کہ کو کہ لوابھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں ۔ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہوگئے اور رسول اللہ ظاہر کھی منظور فرالی کہ وہ اسلیم سے بیوا باتی جتنا آپ نے ان کی جلا وطنی کی بیش کش منظور فرالی اور بیھی منظور فرالیا کہ وہ اسلیم سے سوا باتی جتنا سازور امان اور مول پر لاد سکتے ہول سب ہے کہ بال بچول سمیت جلے جائیں ۔

رسُول الله عِلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا عَضِي مِهِ لِيهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل بنونصير كے يہ باغات ، زبن اور مكانات فالص رسُول الله عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ كَاتِ تَعَا - آبِ كو احتبارتها کرآپ اسے اپنے میے محفوظ دکھیں یا جے چاہیں دیں۔ بینا نچہ آپ نے راال غنیمت کی طرح )ان اموال کا تمس رہا نجواں حصر، نہیں نکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور نے دیا تھا جمہ انوں نے اس اختیار کھوڑ سے اورا ونبط دوڑا کر اسے (ہز ورشم شیر) فتح نہیں کیا تھا لہٰذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے حت اس بورے مال کو صرف مہاجرین اولین رہتیے فرمایا۔ البتہ دوانصاری صحابیعنی اور گاہ اس کے علاوہ اور سہل بن فنیف رضی اللہ عنہا کو این کے فقر کے سبب اس ہیں سے کچھوطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے رائی جھوٹا سائکرالیف لیے فنوط رکھاجس میں سے آپ ) اپنی از واج مطہرات کا سال بھر کا خرج نکلاتے تھے اور اس کے بعد جو کچھوٹروں کی سے آپ ) اپنی از واج مطہرات کا سال بھر کا خرج نکلاتے تھے اور اس کے بعد جو کچھوٹروں کی فراہی بیں صرف فرما دیتے تھے۔

غزدہ بنی نضیر دربیعا لاقل سک میں گاست سے کا کہ میں بیش آیا اور اللہ تعالی نے اس تعاق ہوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں بیود کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرزعمل کا بردہ فاش کیا گیا ہے اور مال فَح کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین وانصار کی مدح وسائش کی گئی ہے اور بیر بھی تبایا گیا ہے کرجنگی مصالے کے میش نظر شمن کے دخوست کا شے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جاسکتی ہے۔ ایساکہ نافسا و فی الارض نہیں ہے۔ بھرائی ایمان کو نقولی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ تعالی نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسمار و صفات کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ تعالی نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے ورابینے اسمار و صفات کو بیان کو

ادھرسکش بدو ،جولوٹ مارکی تیاریاں کررہ بے تھے مسلمانوں کی اس اچا بک یلغار کی نجستنے ہی خوت زدہ ہوکر بھاگ کھڑے بہُوئے اور پہاڑوں کی بچٹیوں میں جا دیکے مسلمانوں نے لیٹر بے قبائل پر اپنارعب و دید بہ قائم کرنے کے بعد امن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی ، قبائل پر اپنارعب و دید بہ قائم کرنے کے بعد امن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی ، الم بیئر نے اس سلسلے میں ایک میٹن غز وے کانام لیا ہے جو رہیا آل خوا بھا دی الاولی سلسلے میں ایک میٹن غز وے کانام لیا ہے جو رہیا آل خوا بھا دی الاولی سلسلے ہیں میں نہد کے اندر بین بہ بھی کہ ان ایام میں نہد کے اندر ایک غز وہ میٹین آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ الیہ تھے ۔ اوسفیان نے غز وہ اصد سے واپسی کے وقت آئدہ سال میدان بر میں جس غز وے کے لیے لاکا راتھا اور جیے لمانوں نے ظور کرلیا تھا اب اس کا وقت قریب آر ہا تھا ۔ اور جنگ گھوٹر کہ برجیسی زور دار جنگ میں جانے کے بدو قبل اور اعواب کوان کی سکڑی اور تھا جب ہو ڈکر برجیسی نور دار جنگ میں جانے کے بدو قبل اور اعواب کوان کی سکڑی اور تھا کہ میوئر کہ برجیسی نور دار جنگ می توقع تھی اس کے بدو قبل اور اعواب کوان کی سکڑی اور تھا کہ میوئر کہ برجیسی نور دار جنگ میں جانے کے انہیں مدینے کارٹن کرنے کی کوئر تے تھی اس نے بھلے ان بدو ورک کی توقع تھی اس کے بھلے ان بدو ورک کی توقع تھی اس کے بھلے اس بدو قبل کی موز کی شوکت پر ایسی ضرب کائی جائے کہ انہیں مدینے کارٹن کرنے کی جرات نہ دو و

 خیریں تشربھن فرانتھ اس طرح وہ پہلی بار )خیبرہی کے اندر فدیمت نبوی میں عاضر ہونکے تھے ہیں ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوۃ نیبرے بعد سپیس آیا ہو۔

سن میں میں میں ایک عرصے بعد نور وہ ذات الرقاع سے سینیں آنے کی ایک علامت ہر بھی سے کہ نبی پیلی شاہد کے لئے ہیں غزوہ وہ ذات الرقاع میں سالوہ خوف پڑھی تھی اور لوہ خوف پہلے ہیل غزوہ وہ عسفان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ عسفان کا زمانہ غزوہ وہ خندن کے بھی بعد کا ہے جبکہ غزوہ وہ خندت کا زمانہ میں ہوئی اخیر کا ہے۔ در تقیقت غزوہ وہ عسفان سفر مدیمیہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر عدیم بیس کے اخیر میں بیش آیا تھا جس سے والیس آکر سول اللہ میں ایک شاہد ہے کہ اخیر میں بیش آیا تھا جس سے والیس آکر سول اللہ میں بیش تا بات ایک خور وہ ذات الرقاع کا زمانہ خور کے بعد ہی غزوہ وہ ذات الرقاع کا زمانہ خور کے بعد ہی تور وہ ذات الرقاع کا زمانہ خور کے بعد ہی تابت ہوتا ہے۔

اعواب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤل کے تئرسے طمئن ہوجانے کے بعروہ و کی میرو کروں کے تئرسے طمئن ہوجانے کے بیاری تروع کے بیاری تروع کی بیاری تروع کی دی کیونکر سال تیزی سے ختم ہور ہانھا اور احدے موقع پیطے کیا ہوا وقت قریب آتا جارہا تھا اور محد ﷺ اور صحابہ کرائم کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابوسفیان اور اس کی قوم وو دو ہاتھ کرنے کے لیے تکلیں اور جنگ کی چی اس حکمت کے ساتھ ملائیں کہ جوفراتی زبادہ ہدایت فیت اور یا بدار بھا۔ کا موقع ہو حالات کا وقرح اور کا میں ہوجائے۔

بنانچہ شعبان سک ہے جنوری کولائے میں رسُولُ مِیٰ اللّٰهِ کے میں کا استظام حضرت ولیڈ بن رواحہ رضی اللّٰہ عنہ کوسونپ کراس طے شدہ جنگ کیلئے بدر کا رُخ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ ڈیڑھ مہزار کی میں شاور دس گھوڑے تھے۔ آپ نے فوج کا عَلَم حضرت عَلَی کو دیا اور بدر پہنچ کر شرکین کے انتظار میں ضیمہ زن ہوگئے۔

ووسری طرف ابوسفیان بھی بیجیاس سواروں سمیت دو ہزار مشکیین کی جمعیت ہے کر روا نہ ہوا اور

نے مالت جنگ کی نماز کوصلو تو خوت کہتے ہیں حیں کا ایک طریقہ بر ہے کہ آدھی فوج ہتھیا رہند ہوکر ام کے پیچھے نماز پڑھے بانی آدھی فوج ہتھیار ہاندھے دشمن رِنظرر کھے۔ ایک رکعت کے بعدیہ فوج امام کے پیھھے آجائے اور مہیلی فوج دشمن برِنظرر کھنے مبلی جائے ۔ امام دوسری رکعت پوری کرلے توہاری ہاری فوٹ سے دولؤں جھسے اپنی اپنی نماز پوری کریں ۔ اس نماز کے اس سے ملتے جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ کی مناسبت سے احتیار کیے مانے ہیں ۔ تفصیلات کتب احاد بیٹ ہیں موجو دہیں ۔ کے سے ایک مرصلہ دور وادی مُرا نظران بینج کر مجنہ نام کے مشہور شبے پرخیمہ زن ہوا لیکن وہ مکہ ہی سے بوجل اور بددل نھا۔ بار بار مسلمالوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوجیتا تھا اور رعب بیبت سے لرز اٹھا تھا۔ مُرا تُظہران بینج کراس کی ہمت بواب دے گئی اِدر وہ واپس کے بہلنے سوچنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا": قریش کے لوگر اِجنگ اس وقت موزول موتی ہوتی ہے دبیش کے دوگر اِجنگ اس وقت موزول ہوتی ہوتی ہے دبیش اور تم بھی دودھ بی سکو۔ اس وقت مشال کی ہوتے جاب ہوت خاک کی جبہ نہذا ہیں واپس جلے جاب ایس جلے جاب ایس جاب ہوتے ہوئے ہوئے۔ ایس وقت مشاکل کی میں ہوتے ہوئے۔ ایس وقت مشاکل کی دودھ بی سکو۔ اس وقت مشاکل کی ہوتے ہوئے۔ ایس میلے جابور بھی ہوئے۔ ایس وقت مشاکل کی میں دودھ بی سکو۔ اس وقت مشاکل کی دولوں ہوئے۔ ایس وقت مشاکل کی دولوں ہوئے۔ ایس وقت مشاکل کی میں دولوں ہوئے۔ ایس وقت مشاکل کی دولوں ہوئی کی دولوں ہو

ایسامعلم ہوتا ہے کہ سارے ہی تشکر کے اعصاب بہنون وہیبت سوارتھی کیوکلاہ سفیان کے اس شورہ پرکسی تم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ کی اورکسی نے بھی تفرواری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑسنے کی رائے نہ دی۔

ادھر سلمانوں نے بدر میں آٹھ روز کک ٹھہر کر وشمن کا انتظار کیا اور اس دوران ابنا ما بان شہر کر وشمن کا انتظار کیا اور اس دوران ابنا ما بان شہر تعارت بھی کرایک درہم کے دو درہم بناتے رہے۔ اس کے بعد اس شان سے مربنہ والبس کئے کہ دیک میں پیش قب دی ان کے باتھ آ چکی تھی ، دلول پران کی دھاک ببٹھ میکی تھی اور ماحول پران کی دھاک ببٹھ میکی تھی اور ماحول پران کی دھاک ببٹھ میکی تھی ۔ بیرغز دہ بررموعد ، بررثانیہ ، برآخرہ اور بررصغر کی کے نامول سے معروت ہے ۔

پینانچہ برصغری کے بعد چھ ماہ تک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرایا ۔ اس کے بعد آپ کواطلاعات ملیں کہ شام کے قریب دُومۃ الجندل کے گرد آبا د قبائل آنے جانے والتانلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گذر نے والی امش بار لوٹ لیتے ہیں ۔ یہ جی معلوم ہوا کانہوں نے مرینے پرحملہ کرنے کے لیے ایک بڑی میت فراہم کرلی ہے ۔ ان اطلاعات کے پیش نظر ہوا گائے لئے اس غور وے کی تنصیل کے لیے ملاخطہ ہوا بن ہشام ۲۰۹۷، ۲۱۰ زادالمعاد ۱۱۲/۱۱

ﷺ فیلٹھ کیا تھا ہے۔ اور میں اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرماکرا بک ہزار سلمالوں کی نفری کے ساتھ کوجی فرایا۔ یہ ۲۵ ربیع الاقل سے پیما واقعہ ہے۔ راستہ تبائے کے بلیے نبوعذرہ کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جسکا نام ذرکورتھا۔

اس نو سے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ دات ہیں سفر فراتے اور دن میں چھیے رہنے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچا تک اور بے فری ہیں ٹوٹ پڑیں ۔ قریب بہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر کل گئے ہیں ؟ لہذا ان کے مونشیول اور چروا ہوں پر ہٹر پول یا کچھ ہاتھ آئے کچھ کا کھا گے۔

گئے ہیں ؟ لہذا ان کے مونشیول اور چروا ہوں کر ہٹر پول یا کچھ ہاتھ آئے کچھ کا کھا گئے۔

ہمان کو وُم تہ کہ کو وُم تہ البندل کے بات نہوں کا تعلق ہے قوص کا جدھ رہنگ سمایا کھا گئے ہیں مسلمان وُوم تھے میدان میں اتر بے توکوئی نہ لل آپ نے چند دن قیام فرما کر اوھ اوھ متعدد سے مسلمان وُوم تک میدان میں اتر بے توکوئی نہ لل آپ نے چند دن قیام فرما کر اوھ اوھ متعدد سے مصالحت بھی ہُدئی .

مصالحت بھی ہُدئی ۔

وُومَه \_ وال کوپیش \_ بر سرور شام میں ایک شہرہے۔ بیہاں سے دمشق کا فاصلہ بالنجی آ اور مدینے کا بندرہ دات ہے .

ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور عکیما نہ حزم و تدبر بریمبنی منصوبوں کے ذریعے نبی ﷺ نے تعلق اللہ بالے میں امن وامان بحال کرنے اور صورت حال بر قابو بانے میں کلیما بی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلمالؤں کے حق میں موڑایا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات بیم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہؤئے تھیں بنچانچہ منافقین خامون اور مایوس ہوکہ بیٹھ گئے ۔ یہود کا ایک قبیلہ عبلا وطن کر دیا گیا۔ دوسرے قبائل نے قبیماً گی اور عہدو بیمان کے ایفاء کا مظاہرہ کیا ۔ بروا ور اعراب ڈھیلے پڑے کے اور قرابش نے مملمالؤں کے ساتھ ککر انے سے گریز کیا اور مسلمالؤں کو اسلام پھیلا نے اور درب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے ۔

## غروهٔ احرار جنگ خندق

ایک سال سے زیادہ عرصے کی پیم فوج مہات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھاگیا تھا اور ہرطرف اس وامان اور آشی و سلامتی کا دور دورہ ہرگیا تھا؛ گر ہرود کو جواپنی خباشوں ، سازشوں اور دسیہ کاربوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت ورسوائی کا مزہ چھ کے تھے ، ابھی ہوئی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے غذو خیانت اور کر و سازش کے کروہ شائج سے کوئی سبتی نہیں کھا تھا۔ جنانچ خیر مشقل ہونے کے بعد بیلے نوا نہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بُت پر سنوں کے درمیان جو فوجی کشاکش میل رہی ہے اس کا یتبجہ کیا ہونا ہے لیک اثر و نعو فرجی کشاکش میل رہی ہے اس کا یتبجہ کیا ہونا ہوئی حجب دیکھاکہ مالات معلمانوں کے لیے سازگار ہوگئے ہیں ، گر دش بیل و نہار نے لئے اثر و نعو فرخی کورید و سعت دے دی ہے ، اور دُور کوریک ان کی محمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے تو انہ ہیں سخت میں بوئے ۔ ایک ہوجائے ۔ میں کہ نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہوجائے ۔ فرز کی کوری کی جرائت نظی اس لیے اس مقصد کی فاطرا کے لیکن چو کھائی بیان کا جراغ حیات ہی گل ہوجائے ۔ لیکن چو کھائی بیان کا جراغ حیات ہی گل ہوجائے ۔ لیکن چو کھائی بیان کا جراغ حیات ہی گل ہوجائے ۔ لیکن چو کھائی بیان کا جراغ حیات ہی گل ہوجائے ۔ لیکن چو کھائی بیان کا جراغ حیات ہی گل ہوجائے ۔ لیکن چو کھائی بیان کا جراغ حیات ہی گل ہوجائے ۔ لیکن چو کھائی بیان کا جرائے ۔ لیکن چو کھائی بیان کی جرائت نظی اس سے اس مقصد کی فاطرا کے ۔ نہایت خوفناک بیان تبار کیا۔

اس کی فیسیل بیسبے کہ بنونضیر کے بیس سردار اور رہنما کے بین قراش کے پاس ماضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ علیہ فیسی کے بیس سردار اور رہنما کے بین مرد کا لقین دلایا۔ قرائی نے انہیں رسول اللہ علیہ فیسی کے نعلان آما دہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مرد کا لقین دلایا۔ قرائی نے ان کی بات مان کی یچونکہ وہ احد کے دو زمیدان بر میں سلمانوں سے صف آرائی کا عہدو ہمان کرکے اس کی خلاف ورزی کر میکے تھے اس ہے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی افدام کے دریعے وہ اپنی شہرت بھی ہجال کرلیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کردیں گے۔

اس کے بعد میہود کا یہ و فد منبو عُطْفان کے پاس گیا اوقرانِیْں ہی کی طرح انہیں ہی آ ما دہ ُ جنگ کیا۔ وہ بھی نیار ہوگئے ۔ بچراس وُفد نے بقیہ قبائل عرب ہیں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی نرغیب دی اوران قبائل کے بھی بہت سے افراد نیار ہو گئتے ۔ غرض اس طرح میہودی سیاست کاروں نے بوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جھوں کونبی ملائظ بین اور آپ کی دعوت اور سلمانوں کے خلاف بھوکا کر جنگ کے لیے تبار کر لیا۔

اس كے بعد طفت ده پردگرام كے مطابق جنوب سے قریش ، كنانه ، اور تها مریس آباد دوسرے طبیعت قبائل نے مرینے کی جانب کوچ كیا ان سب كاسپر سالارِ اعلی الوسفیان تھا اوران کی تعداد جائزار تھی ۔ پائشكر مُرّ انظہران پنجا تو بنو تُکی مری اس میں آشامل ہوئے ۔ ادھراسی وقت مشرق كی طرف سے خطفانی قبائل فزارہ ، مرہ اور اُشجع نے كوچ كیا ۔ فزارہ كاسپر سالا رُعُيُنینه بن صن تھا . بنومرہ كامارت بن عوف اور بنواشج كامسعر بن زمیلہ ۔ انہ بیں كے ضمن میں بنوا سداور دركم قبائل كے بہت سے افراد كلى آئے تھے .

ان سارے قبائل نے ایک مقرہ وقت اور مقرہ پروگرام کے مطابق مدینے کارنے کیا تھا اس کیے جند دن کے اندراندر مدینے کے پاس دس ہزار سپاہ کا ایک زبردست اشکر جمع ہوگیا۔

یر آنا بڑا اشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی دعور تول بچوں پر ٹرصوں اور جوالوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہتی۔ اگر جملہ آوروں کا یہ مطابعیں ماترا ہواسمندر مدینے کی جباد بواری تک ا چا تائی نہج جا آ توسلمانوں کے لیسے خت خطراک ثابت ہوتا ، کچھے جب نہیں کہ ان کی جرطک جاتی اوران کا مکس صفایا ہوجا آ لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغراور چوکس قیادت تھی ۔ اس کی انگلبال ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھی یں اوروہ حالات کا تجزیہ کرے آنے والے واقعات کا تھیک ٹھیک اندازہ بھی لگا تی تھی اوران سے تعظیم کے بیے مناسب ترین قدم بھی اٹھا تی تھی ۔ جنانچ کھار کا الشکر عظیم گوں ہی اپنی جی ایک میں المللا ع عظیم گوں ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا مدینے کے مغربی نے اپنی قیادت کو ہس کی المللا ع فراہم کر دی۔

اطلاع باتے ہی رسول اللہ ﷺ نے بائی کمان کی مجلس شوری منعقد کی اور دفائی نصیلے پرصلاح مشورہ کیا ۔۔۔۔ اہلِ شور کی نے غور وخوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنه کی ایک بجویز متنفقہ طور پر منظور کی۔ یہ بجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان فنظوں میں بیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول! ﷺ فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم ابنے گردخدت کھو دیلیتے تھے۔

. يربرسى باحكمت دفاعي تجريز تنى . اېل عرب اس سے دا قف نه تنفے ـ رسُول السَّد عَلِينَهُ عَلَيْمَانُ

الله مد لاعیش الاعیش الاخرة فاعفر للمهاجرین والانصار و الانصار و الدنصار و الدنصار و الدند و

اللهم ازالعين عيش الأخرة فاغفر للانصار والمهاجرة اللهم ازالعين كونج في الساد ومهاجرين كونج في الساد ومهاجرين كونج في الساد ومهاجرين كونج في الساد ومهاجرين في السك جواب مين كها والساد ومهاجرين في السك عبد السك الساد ومهاجرين في السك عبد السلط الساد ومهاجرين المادة السلط ال

ٱللَّهُ وَلَوْ لانتَ مَا اَهُنَدَ يُسَنَا وَلاَتَ صَالَّقُنَا وَلاصَلَّيْنَا

که صیح سنجاری باب غزرة الخندق ۲ ر۸ ۸ ۵ - سلم صحیح نخاری ۱ ر ۹ ۹ ۲ ، ۲ ۸ ۵ -

" لے اللہ اگر تو نہ ہونا توہم ہوایت نہ پلتے ۔ نہ صدقہ دینتے نہ نماز پڑھتے ۔ پس ہم پرسکینت تا زل فرا۔ اور اگر ٹکراؤ ہوجائے تو ہما دے قدم ثابت رکھ ۔ انہوں نے ہما دے ضلات لوگوں کو بھڑ کا یا ہے ۔ اگرانہوں نے کوئی فتنہ چایا تو ہم مرگز سرنہیں جھے ائیں گے ؟

حضرت براء فرماتے میں کہ آپ آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعراس طرح ہے۔

اِنّ الاولی قد بعنوا عَلیت نا و اِنُ الدُو افت نا اَبیت اَن الدُو افت نا اَبیت اَن الدولی قد به برگزیر نکون نهونگئ "

"یعنی انہوں نے ہم پرظلم کیا ہے ۔ اور اگر وہ ہمیں فینے میں ڈان چا ہیں گے تو ہم ہرگزیر نکوں نہونگئ مسلمان ایک طرف اس گرمجوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف آنی ثدّت کی بھوکی برواشت کر رہے تھے کہ اس کے تصورت کلیجشق ہوتا ہے بچنا پخر حضرت انس کا بیان ہے کہ اہل خندت ) کے پاس دوسٹی جو لا یا جاتا تھا اور برگو دیتی ہوئی چکنا تی کے ساتھ بنا کرلوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذاکھ حلق کے لیے ناخوشگول ہوتا تھا۔ اس سے بد بو اُس کے دیا ہوتی تھی۔ لکھ

ابُوْطلی کہتے ہیں کہ ہم نے رسُول اللہ ﷺ سے بیُوک کا نکوہ کیا اوراپنے شکم کھول کے ایک بیتے مرد کھلا یا تورسُول ﷺ نے اپناشکم کھول کر دوبتھر دکھلائے ہے خدت کی گئدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فکن ہوئیں۔ صحیح بجاری کی خدت ہوگوک کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فکن ہوئیں۔ صحیح بجاری کی روا بہت ہے کہ حصرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ نے کا ندر سخت ہوگوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبر کے کیا اوران کی بیوی نے ایک صاع دتھ بیا ڈھائی کیلو ہوئیا، کیررسُول اللہ ظاہلے تا سے طازداری کے ساتھ گذارشس کی کہ اپنے چند رفقا سے ہماہ تشریب کی سے ایکن نبی ﷺ مام اہل خندت کو جن کی تعداد ایک ہزارتی ، ہماہ ہوئی بیشات کی ہا بڑی اپنی مالت پر برقرار رہا۔ اس فورسب لوگوں نے اسی ذرا جننے کھائے سے شکم سیر ہوکہ کھایا۔ بھر بھری گوشت کی ہا بڑی اپنی مالت پر برقرار رہا۔ اس پر برقرار رہا۔ اس سے صحیح بخاری کا محمری جوش مارتی رہی اور گوندھا ہُوا آٹا ابنی مالت پر برقرار رہا۔ اس سے صحیح بخاری کا محمری کی تعداد کی ہوئی گوشت کی ہا بھر ہم ہم

رونی پیائی باتی رہی ہے

صفرت نٹمان بن بشیر کی بہن خدق کے پاس دوٹھی کھجور ہے کہ آئیس کہ ان کے بھائی اور ماموں کا لیس کے ان کے بھائی اور ماموں کا لیس گئے سیکن رسٹول اللہ بھلائی کے پاس سے گذریں تو آئی نے ان سے وہ کھجوری لیس اور ایک کی طرب کے اور بھی دیں۔ بھرا ہل خندق کو دعوت دی۔ اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی کیٹرے کے اور وہ بڑھتی گئیں ۔ بہاں بہ کہ سارے اہل خندق کھا کھا کہ بھلے گئے اور مجودی تھیں کہ پڑے کے کنا رس سے اہر گررہی تھیں کے ہوئے گئے اور ہودی تھیں کے ہوئے گئے کہ اور ہودی تھیں کے ہوئے گئے کہ اور ہودی تھیں کے ہوئے گئے اور ہودی تھیں کے ہوئے گئے کہ اور ہودی کے ہوئے گئے کہ اور ہودی کے ہوئے گئے کہ اور ہودی کی کرنے گئے گئے کہ کرنے گئے کہ کرنے گئے کہ کرنے گئے گئے کہ کرنے گئے کے کہ کرنے گئے کہ کرنے گئے کرنے گئے کے کہ کرنے گئے کی کرنے گئے کہ کرنے گئے کے کرنے گئے گئے کرنے گئے کرنے گئے کرنے گئے کہ کرنے گئے کہ کرنے گئے کرنے گئے کرنے گئے کہ کے کرنے گئے 
انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ بیش آیا جے امام بخاری نے حصرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خند ق کھود رہے تھے کہ ایک چیٹ ن نما مکڑا آڑھے آگیا۔ لوگ نبی بیٹل الفیلی کی فدمت میں ماضر ہوئے نے اور عرض کی کہ بیچیان نما مکڑا اور سے آگیا۔ لوگ نبی بیٹل الفیلی کی فدمت میں ماضر ہوئے نے اور عرض کی کہ بیچیان نما مکڑا اختد ق میں مائل ہوگیا ہے۔ آئی نے فرایا "میں از رہا ہوں۔ اس کے بعد آئی اسٹے آئی کے نما کر اور تھا ہوا تھا ۔ ہم نے مین روز سے بچھ کھیا نہ تھا ۔ بھر نبی میٹل انسل کے لائے کلال کے کلال کے کلال کے کہارا تو وہ چیان نما مکڑا بھر بھرے توسے میں تبدیل ہوگیا ہے۔

حضرت برار رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خند تی کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چان آپٹرٹی جس سے کدال اچسٹ جا تی تھی کچھ ٹوٹر آ ہی نہ تھا۔ ہم نے رسول الله ﷺ سخط کا شکوہ کیا۔ آپ تشریف لاستے، کدال ہی اور اسم الله کہ کر ایک صرب انگائی (تو ایک فیط کا شکوہ کیا۔ آپ آللہ اکبر! مجھے ملک شام کی کنیاں دی گئی ہیں۔ واللہ! میں اس وقت وہا کے مرخ معلوں کو دیکھ رہا ہوں " بچر دوسری ضرب انگائی تو ایک دوسراٹکٹرا کھ گیا، اور فرمایا: اللہ البر! منجھے فارس دیا گیا ہے۔ واللہ! میں اس وقت مدائن کا سفید علی دیکھ درہا ہوں " بچر تو باتی مائد وقت مدائن کا سفید علی دیکھ درہا ہوں " بچر تیسری ضرب محملے فارس دیا گیا ہے۔ واللہ! میں اس وقت مدائن کا سفید علی دیکھ درہا ہوں " بچر تیسری ضرب انگائی اور فرمایا"! بسم اللہ! بسم اللہ! میں اس وقت اپنی اس مبکہ سے صنفار کے بھا ٹاک دیکھ درہا ہوں " ہے۔ دیکئی ہیں۔ واللہ! ہیں اس وقت اپنی اس مبکہ سے صنفار کے بھا ٹاک دیکھ درہا ہوں " ہے۔ دیلی ہی دوایت حضرت سلمان فارسی رضی الٹر عنہ سے ذکہ کی ہیں۔ ابن اسماتی نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی الٹر عنہ سے ذکہ کی ہیں۔ ابن اسماتی نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی الٹر عنہ سے ذکہ کی ہیں۔ ابن اسماتی نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی الٹر عنہ سے ذکہ کی ہیں۔ ابن اسماتی نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی الٹر عنہ سے ذکہ کی ہیں۔

له یدواقعه صیم نخاری میں مروی ہے دیکھنے ۲۸۸۸ ، ۵۸۹

کے ابن بشام ارم ۱۱۸ شے صبح بخاری ۱۸۸۸

ك سنن أن مروه ، منداحد بالفاظ نسائى كمنهين مين - اورنسائى مين عن رحل من الصحابي -

نله ابنِ شام ۲ ر۲۱۹

بونکه مدینه شمال کے علاوہ ہاتی اطران سے حریّب رلادسے کی چانوں ) پہاڑوں اور کھور کے باغات سے گھرا ہواہے اور نبی خلافظ آلا ایک اہراور تجربہ کارفوجی کی چندیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پراتنے بڑے بشکر کی بورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہوسکتی ہے اس لیے آپ نے صرف اسی جانب خندتی کھدوائی ۔

ملمانوں نے خندق کھودنے کاکام مسل جاری رکھا۔ دن بحرکھدائی کرتے اور شام کو گھر ملیط آتے بہال تک کر مدینے کی دیواروں تک کفار کے نشکر جرار کے پہنچنے سے پیلے مفررہ پروگرام کے مطابق خندق تبار ہوگئی للے

ادهرقريش اپناعار بزار كالشكرك كرمدينه بينج توروم ، جرف اور زغاب كورميان محمع الاسيال بين خيم ذن بُوت ؛ اور دوسرى طرف سيغ طفان اور ان كے نجدى بم مفرج بزادكى نفرى مدكر آئة تواصر كے مشرقی كتار سے ذنب نقى ميں خيم ذن بُوت ميماكة وَانِ مجيم ماكة وَرَسُولُ عُن وَكَمَّا رَا اللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَكُولُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَرَسُولُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

" اورجب اہل ایمان نے ان جنوں کو دیکھا تو کہا پر تو وہی چیز سبے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے ہم سے دعدہ کیا تھا۔ اور اس رمالت) نے ان کے ایمان اور مذبہ الطاعت کو اور بڑھا دیا "

يكن منافقين اور كمزورنفس لوگوں كى نظراس نشكر پريوى توان كے ول وہل گئے . وَ وَاذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِ مُو مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَلَا مُو وَوَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا عَرُورًا ٥ (١٣:٣٣)

رو اور جب منا فقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہدرہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سے جو دعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا ؟

بہر عال اس تشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ ﷺ بھی تین ہزار سلمانوں کی ففری کے کر تشریف لائے اور کوہ ملع کی طرف لیشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کرلی - سامنے خند ق حقی جوسلمانوں اور کفار کے درمیان عائل تھی مسلمانوں کا شعار دکوڈ لفظ، تھا جہ ہوگا ہے گئے کے درمیان عائل تھی مسلمانوں کا شعار دکوڈ لفظ، تھا جہ کا ہے گئے کے درمیان عائل تھی مسلمانوں کا شعار دکوڈ لفظ، تھا جہ کا ہے گئے کے درمیان عائل تھی مسلمانوں کا شعار دکوڈ لفظ، تھا جہ کا ہے گئے کے درمیان عائل تھی مسلمانوں کا شعار دکوڈ لفظ کا جہ کا ہے گئے گئے گئے کے درمیان عائل تھی مسلمانوں کا شعار دکوڈ لفظ کا بھی میں مسلم کے درمیان عائل تھی مسلمانوں کا شعار دکوڈ لفظ کا بھی تھا جہ کا درمیان عائل تھی مسلم کے درمیان عائل تھی کے درمیان عائل تھی مسلم کے درمیان عائل تھی مسلم کے درمیان عائل تھی کے درمیان عائل تھی کے درمیان عائل تھی مسلم کے درمیان عائل تھی کے درمیان عائل تھی کے درمیان عائل تھی کے درمیان عائل تھی میں عائل تھی کے درمیان عائل تھی کو درمیان عائل تھی کے درمیان کے درمیان عائل تھی کے درمیان کے درمیان عائل کے درمیان کے درم کی مدد نہ کی جائے ، مدینے کا نتظام صنرت ابن اُم مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا اور عور توں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔

جب مشرکین علے گینیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑی ہی خدق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے مجبورا اُنہیں معاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ دہ گھروں سے چلتے قت اس کیلئے تیا ر ہوکر نہیں آئے تھے۔ کیونکہ دفاع کا یمنصوب — نودان کے بقول — ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقعت ہی نہ تھے۔ لہذا انہوں نے اس معاطے کو مرب سے اپنے حساب ہیں داخل ہی نہ کیا تھا۔
مشرکین خدق کے پاس پڑنچ کر خیظ و خصنب سے چکر کا طفتے لگے ۔ انہیں ایسے کمن ورقعطے مشرکین خدق کے چاہ ہیں ایسے کمن ورقعطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں ۔ اوھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نوری نظرر کھے ہوئے تھے ادر ان پر تیر بر ساتے رہے تھے تاکہ انہیں خند ق کے قریب آنے کی جرائت نہ ہو۔ وہ اس ہیں نہ گورکی کی دروں کی اس میں نہ کورکی ہورکی ہے۔ اس میں نہ کورکی ہورکی ہے کے لیے داستہ بنا سکیں ۔

اد هرقریش کے تبہواروں کوگوارنہ تھا کہ خدق کے باس محاصرے کے تنائج کے انتظاریں

یہ فائدہ پڑے رہیں مربران کی عادت اور شان کے خلات بات تنی مین پنائچران کی ایک جماعت
نے جن ہیں عُرُو بن عبر وُقی عکرمہ بن ابی جہل اور ضرار بن خطاب و نیرہ تھے ایک تنگ متھام سے خند تن
پارکہ لی اور ان کے گھوڑ سے خند تن اور سلع کے درمیان میں چکر کا شنے لگے ۔ اوصوسے صفرت علی شہند
ملمانوں کے ہمراہ بحکے اور جس متھام سے انہوں نے گھوڑ سے کد اسے قبضے میں لیکر
مان کی واپسی کا داستہ بند کر دیا ۔ اس پر عُمر و بن عبر وُق نے مبارز ت کے لیے للکا دا ۔ حضرت علی ان کی واپسی کا داستہ بند کر دیا ۔ اس پر عُمر و بن عبر وُق نے مبارز ت کے لیے للکا دا ۔ حضرت علی شان کی واپسی کا داستہ بند کر دیا ۔ اس کی چہرے کو ما دا اور حضرت علی شانہ دو ہو تا گیا ۔ برط ابہا در اور شد دور میں پر زور تکر ہوئی ہم ایک نے دوسرے پر برط مربط میں کے دوبر و آگیا ۔ برط ابہا در اور شد دور اس کا کام تمام کر دیا ۔ باتی مشرکیین عباک کر خند تی پار جبلے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کو کاکہ اس کا کام تمام کر دیا ۔ باتی مشرکیین عباگ کر خند تی پار جبلے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کو کاکہ نے نمائے کہا نے ان نائیزہ بھی چھوٹ دیا ۔

مشرکین نے کسی کسی دن خندق پار کرنے بالسے پاطے کرداستہ بنانے کی بڑی زبروست کوشش کی لیکن سلمانوں نے بڑی عمد گی سے انہیں دوررکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چسنی کیا اور ایسی پامردی سے اُن کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہرکوشش ناکام ہوگئی۔

منداحداد دمند شافعی میں مروی ہے کہ شرکین نے آپ کوظہر، عصر، مغرب اور عثار کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا چانچہ آپ نے بیرساری نمازیں کیجا بڑھیں۔ امام نووی فرط تے بیرسادی نمازیں کیجا بڑھیں۔ امام نووی فرط تے بیس کہ ان روایتوں کے درمیاب تعلیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندت کا سلسلہ کئی روز تک جاری دیا دوسری کھیا۔

یہیں سے یہ بات بھی افذ ہوتی ہے کہ شرکین کی طرف سے خدق عبود کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف ہے درمیاخ بی اور ملمانوں کی طرف ہے درمیاخ بی اور ملمانوں کی طرف ہیں ہوتی رہی ۔ مائل تھی اس لیے دست برست اور خوزر زیج بک کی نوبت نہ اسکی ۔ بلکہ صرف تیماندازی ہوتی رہی ۔ اسی تیمراندازی میں فرنیک نین کے چندافرا د مار سے بھی گئے ... لیکن انہیں اٹکلیوں بریک جا سے سکتا ہے لیب یا دوآ دمی تلوار سے قبل کئے گئے تھے ۔ سکتا ہے لیب نی چھ مسلمان اور دس مشرک جن میں سے ایک یا دوآ دمی تلوار سے قبل کئے گئے تھے ۔ اسی تیمراندازی کے دوران حصرت سعد بن معافی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیمر لگا جس سے ایک بازوکی بڑی دگا جس سے ایک کا تیمرانگا تھا۔ حضرت ایک بازوکی بڑی دگ کھی کا تیمرانگا تھا۔ حضرت

عله صیح بخاری ۱۷۰۲ عله ایضا ایضا ایستان می این ۱۲۲۲ می می می الله می ۱۲۲ می می الله می ۱۲۲ می می الله می ۱۲۲ می الله می الله می ۱۲۲ می الله می ال

سعدنے دزخمی ہونے کے بعد ) دعا کی کہ اسے اللّٰہ ! توجانیاً ہے کہ حب قوم نے تیرے دسُول کی تكذيب كى اور انهبيں بحال با ہركيا ان سے تيرى داہ بيں جہا دكرنا مجھے جس قدر محبوب آنناكسيادر قرم سے نہیں ہے۔ اے اللہ! میں سمجھتا ہوں کہ اب تونے ہماری اورانکی جنگ کو آخری مرحلے تک بہنجادیا ہے۔ بس اگر قریش کی جنگ کچھ ما تی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باتی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں اور اگر تینے لیا ائی ختم کر دی ہے تواسی زخم کوجا ری کرکے اسے میری موت کابسب بنادسے کیے ان کی اس دعا کا آخری ٹکرطا برتھا کہ رلین مجھے موت نہ دیے یهال مک که بنو قریظه کے معاملے میں میری آنکھوں کو تھنڈک جاصل مہوجائے لیا بہرکیونے کی ط مسلمان محاذ جنگ پران مشکلات سے دومیا ر تھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری تھے سانب ابینے مبول میں حرکت کرہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ سلمانوں محیصم میں اپنازم ا مّار دیں بینانچہ نبونضیر کا مجرم اکبر میخی بن اُخطیب ۔ بنو قُریُظُرُکے دیا رمیں آیا اوران کے سردار کعب بن اسد قرطی کے پاس ما مرہوا۔ برکعب بن اسدوی شخص ہے جو بنو قربطہ کی طرف سے عہد و بیمان کرنے کا مجاز دُمُغاً رتھا اور حس نے رسول اللّٰہ ﷺ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تک كے مواقع يرآب كى مردكرے كا - رجياكر تجيلي صفحات ميں گذرج كا ہے۔ بُيْني نے آكراس كے دروازے پردشک دی تواس نے دردازہ اندرسے بند کرابیا ؟ گرمینی اس سے ایسی ایسی ہاتس کرتا رہا کہ آخر کاراس نے دروازہ کھول ہی دیا۔جیی نے کہا ! اے کعب! میں تمہاسے پاس ہمیں شہ کی عزّت اور (فرجول کا) بجربے کراں ہے کہ آیا ہول بیں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قایڈ برنمیت لاكررومه كے مجمع الاسيال ميں اتار دياہے اور بنوعظفان كوان كے قائرين اور سردار وسميت اُمدے پاس ذنب نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے ۔ ان لوگوں نے محجہ سے عہد دیمان کیا ہے کہ وہ محمرُ اوراس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر بہاں سے نہ ٹلیں گے !

کعب نے کہا "فداکی تسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذات اور رفوجوں کا)برما ہُواہا دل لے کرآئے ہو جو صرف کرج چمک رہا ہے، مگراس میں مچھرہ نہیں گیا ہے۔جی اِنتجھ پرافسوس اِ مجھے میرے عال پر چھوڑ دے۔ میں نے محدٌ میں صدق و و فاکے سوانچھ نہیں دیکھا ہے ''

گر کی اس کوفریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر اربا۔ یہاں مک کر اسے رام کر ہی ایا۔

البتال اس تصدیکیائے برعہد و بیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے مخد کوختم کئے بغیر واپسی کی راہ لی تویں میں تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا۔ بھر حو انجام تمہارا ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا . بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا۔ بھیرحو انجام تمہارا ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا . بھی کے اس بھان وفاکے بعد کعب بن اسر نے رسول اللہ وظافی آن سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذتمے دار بول سے بری ہوکر ان کے فلا ف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شرکی ہوگیا ہے گئے ۔

اس کے بعد قرنظ کے بہو وعملی طور پر جنگی کارر وائیوں میں صروت ہو گئے۔ ابن اسحاق کا ببان ہے کہ حضرت صُرفیتہ بزنت عبالمطلب رضی الٹاعنہا حضرت حسان بن ثابت رضی الٹارعنیٰ کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں بہ حضرت سُسان وزنوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے جھنرت صُفیّة کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک ہیج دی گذرا اور قلعے کا میکر کا طنبے لگا۔ بیاس وقت کی بات بحبب بنو قرَّنْظِهُ رسُول الله عَلَيْهُ فَلِيَّالُهُ سے كيا ہوا عهده بيمان تو لُوكر آپ سے رسر پيكار ہو يك تھے اور ہمارے اوران کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا . . . رسول اللہ ﷺ اللہ مطابق اللہ مطابق سمیت شمن کے بالمفابل بھنے ہوئے تھے ۔اگرہم پر کوئی حملہ آور ہوعا تا تو آپ انہیں جھوڑکہ ا تہیں سکتے تھے اس بیے ہیں نے کہا "الے شان! بیر پہودی - جیسا کہ آپ دیکھ دہے ہیں' تلعے کا چکریگا رہاہے اور محصے ندا کی قسم انربشہ ہے کہ بربا تی بیود کو بھی ہماری کم وری سے آگاہ كمه دے كا-ا دھررسُول اللّٰه ﷺ اورضحابه كرائمٌ اس طرح بھنسے بُوتے ہيں كہ ہمارى مدد كو نهيرة سكت لهذا أب مابيئه اوراست قتل كر ديخية "حضرت حُنان نه كها والترآب مانتي ہیں کہ میں اس کام کا آ دمی نہیں حصرت صُّفبہ کہنی میں اب میں نے خود اپنی کمر ماندھی پھرسنون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد <u>قلعے سے</u> اتر کر اس بیج دی کے پاکسس بینچی اور ککڑی سے مار مارکہ اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد فلعے میں دائیں آئی اور حسّان سے کہا"، جاہیے اس مح تتصیاراوراساب اتار لیجئے بیونکه وه مردہے اس لیے میں نے اُس کے ہتھیار نہیں آبا ہے حاً ن نے کہا' مجھے اس کے متھیار اور سامان کی کوئی صرورت نہیں کیے

حقیقت بیہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عور آؤں کی حفاظت بررسول اللہ ﷺ کی پھوپی کے اس جانبازانہ کارنامے کابٹرا گہرا اور اچپا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالبائیہ و دنے سمجھا کہ

کله ابن شام ۱ ر ۲۲۱۰۴۰ کله ابن شام ۱۲۸۰

ان قبول اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی تشکر موجود ہے ۔۔۔ عالائکہ وہاں کوئی تشکر نہ تھا۔۔ اسی لیے بہود کو دوبارہ اس قسم کی جرآت نہ ہوئی ۔ البتہ وہ بُت پرست حملہ آوروں کے ساتھ ایپ اتجاد اور انضعام کاعملی ثبوت بیش کرنے کے لیے انہیں مسل رسد مہنجاتے ہے۔ رہے حتٰی کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبصنہ بھی کر لیا۔

بہرطال بہود کی عہر شکنی کی خبرر سُول اللہ ﷺ کو کھنام ہوئی تو آپ نے فرراً اس کی تحیتی کی طرف توجه فرمائی تاکه بنو قُرِیْظهٔ کاموقف واضح بهوجائے اور اس کی روشی میں فوجی نقطة نظرے بواقدام مناسب ہوائمت یار کیا جائے ۔ بنیانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معا ذ ، سعد بن عبا ده ، عبدالله بن رواحه اور خوات بن جبير رضي الله عنهم كوروانه فرمایا اور ہرایت کی کہ جاؤا دیمھوا بنی قرنظر کے بارے میں جرکچھ معلوم ہواہے وہ واقعلیج ہے یا نہیں ؟ اگر صحیح ہے تو والیں آگر صرف مجھے تبادیا اور وہ بھی اثاروں اثاروں ہیں۔ ٹا کہ لوگوں کے حصابے پیت نہ ہوں۔او را گروہ عہدو پیا ن پر قائم ہیں تو بھے لوگوں کے درمیان علانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ حب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ بإیا۔ كينے لگے: الله كارسُول كون . . . ، به مهارے اور محد كے درميان كو في عهد سے نه بيمان ميسُن كروه لوك واپس آگئ اوررسُول الله ﷺ كي خدمت ميں پہنچ كرصورت مال كي طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتناکہا ،عضل اور قارہ مقصودیہ تھا کہ جس طرح عضل اور قارہ نے اصحاب رجیعے کے ساتھ برحہدی کی تھی اسی طرح بہو دبھی بدعہدی پرتکے ہوئے ہیں ۔ باوجود يكدان صُمَّا بركرام نے اخفا ئے حقیقت كى كوشش كى نيكن عام لوگوں كوسورتحال کاعلم ہوگیا اوراس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجتم ہوگیا -

در تقیقت اس وقت مملمان نہایت نازک صورت مال سے دو چار سے بیجھے برقرائیلًا تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مملمان سے در میان کوئی نہ تھا؛ آگے مشرکین کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مملمان مورتیں اور بیجے تھے جوکسی مفاطتی اتظام کی میٹر پر تھا جنہیں جھوٹر کر مٹمنا ممکن نہ تھا ۔ پھر سلمان عورتیں اور بیجے تھے جوکسی مفاطتی اتظام کے بغیر پر عہد میہودلوں کے قریب ہی تھے اس لیے لوگوں میں سخت اصطراب بریا بہواجس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئے ہے :

وَإِذْ زَاغَتِ الْآبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الْخَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الشَّانُونَ وَإِنْ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ وَاللهِ السَّلِكَ الْبَاكِينَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيْدًا (١١٧١٠:٣٣) الظُّنُونَ وَلُولُولًا إِلَّا اللهُ كَالَ اللهُ كَالَ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ كَالَ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

پھراسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر کالا ، چنا پنجہ وہ کہتے لگے کہ محمد توہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر وکر شرئی کے خوالنے پائیں گے اور یہاں یہ حالت ہے کہ بپتیاب پائنجانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی نیر نہیں ۔ بعض اور منا فقین نے اپنی قوم کے انٹرا ف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سامنے کھلے بیٹسے یہ بہیں ۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھرول کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے باہر ہیں ۔ نوبت بہال کہ جہنے کہ می کہ بنوسلمہ کے قدم اکھر سبے تھے اور وہ ببائی کی سوچ رہے تھے ۔ ان ہی لوگوں کے بارے میں انٹر تعالی نے برارشا د فرما یا ہے

وَاِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّاعُرُولُ وَالَّا غُرُولً فَالْمَعُمُ اللَّهُ وَالْمَعُولُ وَ اللَّهِ عُرُولً فَالْمَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ إِنَّا بَيُولَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَالْمُولِمُ اللَّهُ عَلَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللّهُ عَلَالِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ اللّ

مردا ور فتح کی خوشخبری من لو! اس کے بعد آپ نے بیش آمرہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایالور اسی پروگرام کے ایک جزو کے طور پر مرینے کی گرانی کے لیے قوج میں سے پھرمب فظ بھیجتے رہے تاکەسلمانوں کوغافل دیکھ کرمہود کی طرف سے عور توں اور بچوں پرا جانک کوئی حملہ نہ ہوجائے لیکن اس موقع برایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تقی جس کے ذریعے وہمن کے مختلف كرومهول كوايك ووسرے سے بے تعلق كرديا جائے راس مقصد كے ليے آپ نے سويا کر بنوغُطْفان کے دونوں مرداروں میکینہ برجسن اورحارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیدا دار پر مصالحت کرلیں تاکہ بر دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے بے کر واپس جلے جائیں اور ملمان تنها قریش پرچنگی طاقت کا بار بار اندازه لگایا جاچیکاتھا ' ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہوجائیں ۔اس تجویز پر کچھ گفٹ ونسید بھی ہوئی گرجب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور تضر سعدبن عبادہ رضی اللیعنہا سے اس تجویز کے بایسے مین شورہ کیا توان دونوں نے بیک یہ بان وض كياكريار سُول الله ويلافقيكان إاكرالله في آت كواس كاحكم دياست نب تربلايون وجراتسيم اور ٔ اگر محض آپ ہماری فعاطرایسا کر ناجا ہے جیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں یہب ہم لوگ اور یہ کوگ دونوں شرک وقبت پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میز یا نی یاخر پر وفروخت سے سواکسی اور صور سے ایک دانے کی بھی طمع نہیں کرسکتے تھے تو بھبلااب جبکہ اولند نے ہمیں ہرایتِ اسلام سے مفراز فروایا ہے اور آپ کے دریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے ؟ واللہ ہم توانہیں من اپنی تلوار دیں گے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرایا کہ جب میں نے دکھیا کرساراعرب ایک کمان کیسنچ کرتم بربل بیااب تومحس تمهاری فاطریس نے بدکام کرناچا اتھا۔ يهر—الحدللد \_\_الله كأكرنا السابهواكه وشمن ذليل بهوسكة - ان كى جمعيّت سكست کھاگئی اوران کی قرت ڈٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنوغطفان کے ایک صاحب بن کا نام نعیم بن سعود بن عامر التجعی تھا رسُول الله ﷺ کی فدمت میں حاضر ہُوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رُول ا كركيسكتے) البتہ جس مت دمكن ہوان كى حوصلہ شكنى كرو كيوں جنگ توحكہ ت علی کانام ہے۔اس رچضرت نعیم فوراً ہی بنو قرینظکر کے ماں پنیچے عاملیت میں ان سے ان کابرا

میں جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا 'آپ لوگ جائے ہیں کہ مجھے آپ لوگ ں سے مجست اورضوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نعیم نے کہا 'ا بھا توسنے کر قرایش کا معاملاً پ لوگوں سے ختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ یہاں آپ کا گھر بارہے ، مال و دولت ہے ، بال پیچ ہیں۔ آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے مگر جب قریش و غطفان محرکت جنگ کرنے آئے تو آپ نے محرکے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہرہے ان کا یہاں نہ گھر بارہ بند مال و دولت ہے نہ بال پیچ ہیں اس لیے انہیں موقع ملاتو کوئی قدم اسٹھا بیٹن کے ور نہ بوریا بستہ با نہوں کے۔ لہذا وہ بھیے بوریا بستہ با نہوں کے۔ لہذا وہ بھیے بوریا بستہ با نہوں کے۔ لہذا وہ بھیے جائی ہوں گے اور محمد ہوں کے۔ لہذا وہ بھیے جائی ہوں کے۔ لہذا وہ بھیے جائی ہوں کے ایک اس پر بنو قریر گھر ہوں کو اپنے کہھرا تری پر فرائے کے ہوا تھر بنا کے سے ذاتھ اس کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریطہ نے کہا 'آپ نے بہت طور پر نہ دیں ، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریطہ نے کہا 'آپ نے بہت

اس کے بعد صفرت نعیم سیدھ قریش کے باس پہنچے اور بوئے: آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور میز برخواہی ہے اسے تو آپ مبات ہی ہیں ؟ انہوں نے کہا ہی ہاں ! حصرت نعیم نے کہا:
"جھاتو سنے کر بہود سنے محمد اور ان کے رفقا سسے جوعہ شکنی کی تھی اس پروہ نادم ہیں اور اب ان بس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (بہود) آپ لوگوں سے کچھ رغمال حاصل کرکے ان (محمد) ان بس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (بہود) آپ لوگوں کے ضلات محمد سے ابنا معاملہ استوار کر لیس گے ۔ لہٰدا کے حوالے کر دیں گے اور بھر آپ لوگوں کے ضلات محمد سے ابنا معاملہ استوار کر لیس گے ۔ لہٰدا اگروہ یہ غیال طلب کریں تو آپ ہرگذ نہ دیں "اس کے بعد غطفان کے باس بھی عاکمیں بات وہرائی ۔ (اور ان کے بھی کان کھوسے ہوگئے ۔)

اس کے بعد مجعہ اور سنبچر کی درمیانی رات کو قریش نے بہود کے پاس بر بینام بھیجا کہ ہما را قیام کسی ساز کارا ورموزوں جگہ برہنہیں ہے گھوٹے اور اونے مربسی بہذا ادھرستا پولگ اور دور مربی کہ اور میں کہ اور کھر بر حملہ کر دیں بیکن بہو دنے جواب میں کہلا یا کہ آج سنبچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے بہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں مکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوجیار ہونا بڑا تھا۔ علادہ ازیں آپ لوگ جب کک اسبنے کی تھی انہیں کیلے عذاب سے دوجیار ہونا بڑا تھا۔ علادہ ازیں آپ لوگ جب کک اسبنے کہ ہے تھا دہ ازیں آپ لوگ جب برجاب سے دوجیار ہونا بڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ فاصد جب برجاب

کے کہ داہیں آئے تو قرایش اور غطفان نے کہا "والٹر نعیم نے ہی کہا تھا "چنا بنج انہوں نے بہود
کو کہلا بھیجا کہ ضدا کی قسم! ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے ، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل
پڑی اور (دونوں طرف سے) محمد پر بلہ بول دیا جائے ۔ بیٹن کر قرنظ ہے نے باہم کہا 'والٹنعیم'
نے ہم سے بچی کہاتھا 'اس طرح دونوں فرنی کا اعتما دا یک دوسرے سے انتھا گیا۔ ان کی صفول میں
بھوٹ پڑگئی ادر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔

اس دوران ملمان الله تعالى سے يہ دعاكر دستے تھے: اَللَّهُ مَّ اَسْتُرُ عَوْرَا بِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَا مِنْ الله وَ اَسْتُرُ عَوْراً بِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَا اور بمین خطرات سے امون كرفے "اور رسُول الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ الله

اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ سَرِيْعَ أَلِحَسَابِ الْهَزِمِ الْاَحْزَابَ اللَّهُمَّ الْهَزِمْهُمُ ا

و کے انٹر! کتاب اتار نے والے اور عبلہ حیاب لیسے والے؛ ان تشکروں کوشکست دے۔ لیے انٹر! انہیں شکست دے اور جمنجھوڑ کر رکھ ہے ،،

بالآخراللہ نے اپنے رسول ﷺ اور سلمانوں کی دعائیں سن لیں بینانچہ مشرکین کی صفوں میں بچوں پڑھ جانے اور بددلی ولیت ہمتی سرابیت کرجانے کے بعداللہ تعالی نے ان پر ہوا و آن کا طوفان بھیج دیا حس نے ان کے جیسے اکھیڑ دیتے ، ہا نڈیاں الٹ دیں ، طنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں ،کسی چیز کو قرار نہ رہا اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا تشکر بھیج دیا حس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رُعب اور نوف ڈالدیا۔

اسی سُرَد اور کُوکروا تی ہوتی رات ہیں رسُول اللّہ مِیّلِیْ اَلَّیْ مِن مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ ا

<sup>&</sup>lt;u>الم میح بخاری کتاب الجهاد ار ۱۱۸ کتاب المغازی ۲۹۰۸</u>

نے اپنا وعدہ پوراکیا' اپنے لشکر کوعون ت بختی اسینے بندے کی مدد کی' اور اکیا ہی سالے سے اپنا وعدہ پوراکیا و اسکے بعد آئے مدینہ واپس آگئے۔

غزده ٔ خند ق صحح ترین قول کے مطابق شوال سفی میں پیش آباتھا اور مشرکین نے ایک ماہ یا تھا ہور مشرکین نے ایک ماہ یا تھ بیا آیک ماہ تک رسُول اللّٰہ ﷺ اور میں اور کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام ما خذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی تعدہ ی ابنِ سعد کا بیان ہے کہ رسُول اللّٰہ ﷺ فی جس روز خندق سے واپس ہوسے بدھ کا دن تھا اور خاتم ہونے بدھ کا دن تھا اور خی تعدہ کے ختم ہونے میں صرف سات دن باتی تھے۔

جنگ احزاب ورختیقت نقصان جان و مال کی جنگ نه تھی بلکه اعصاب کی جنگ تھی۔
میں کوئی خوزیز معرکہ پیش نہیں آبا لیکن بھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصل کُن جنگ تھی۔
پینا بنچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے لوط گئے اور یہ واضح ہوگیا کہ عرب کی کوئی بھی
قوت مسلانوں کی اس جھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو نما بار ہی ہے ختم نہیں کرسکتی۔
کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہوگئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا
عوبوں کے بس کی بات نہ تھی اس لیے رسٹول اللہ مینا الله مینا

" اَلَان نَفْنُ وَهِ مُسَوِّ وَلَا يَغْنُ وُونَا ، نَحْنَ سَنْرُ اِلَيْهِ وَ شَيْ بَارِهِ ١٩٩٠/٥ الله الله الشكران كى دو ہم پرچِوْھائى نذكریں گے اب ہمارالشكران كى طرف عائے گا ؟ الله ہمارالشكران كى طرف عائے گا ؟

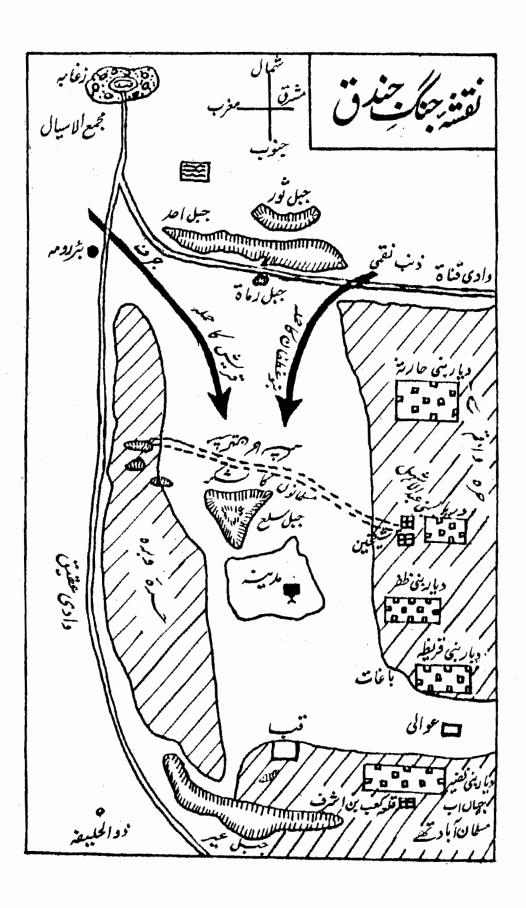

## غزوة بنو قرلطيه

جس روز رسول الله يظافي الله خندق سے واپس تشريف لاتے اسى روز ظهر كے وقت جبكة اب حضرت جبرلى عليالهام جبكة اب حضرت جبرلى عليالهام الله عنداب حضرت جبرلى عليالهام تشريف لائے اور فرايا"؛ كيا آب نے متعمار ركھ فيئے حالا تكدائي فرشتوں نے ہتھيار نہيں دکھے اور چس گار نہا تا قب كركے لس واپس چيلا آدا ہوں ۔ اُٹھئے اِ اور اپنے رفقار كولے كر نوفر رفظ كارخ كيجے ميں آگے آگے جارہا ہوں - ان كے فلعول ميں ذلزله بر باكروں كا اور ان كے دلول بي رعب ووہشت والوں كا بيكه كرضرت جبريل فرست توں كے جلويں دوانہ ہو گئے۔

ادھررسُول اللّه ﷺ نے ایک سے ابی سے منادی کروائی کر جُوعض سمع وطاعت پر قائم ہے
دہ عصر کی نماز بنو قریط ہی یں پڑھے ۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابنِ اُمّ مُکْتوم کوسونیا اور
حضرت عُلی کوجنگ کا بھریا دیے کرآگے روانہ فرما دیا ۔ وہ بنوقر لیظار کے قلعول کے قریب پہنچے تو
بنوقر بظار نے رسُول اللّٰہ ظَلِیٰ اُلِیْ اَلِیول کی بوجھاڑ کردی ۔

اسنے میں رسُول اللہ عِلَیٰ الله عِلَیْ الله عِلَیْ الله عِلَیْ الله عِلَیْ الله علی مہاجرین وانصار کے مبوییں روانہ ہو چکے تھے۔ آ ہے فی نوڈ رُغِیْہ کے دبار میں پہنچ کڑا نا " نائی ایک کنویں پرنز ول فرایا ۔ عام صلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کرفور ا گدیا ربی قریظہ کا رُخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آگیا تو بعض نے کہاہم ۔۔۔ بنوقر لظہ پہنچ کہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ میں کہا ہم سے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ۔۔۔ بنوقر لظہ پہنچ کہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ متی کہ بعض نے عصر کی نماز پڑھیں ۔ لیکن کچھ دو سرے صرفی ایس کے کہا آ ہے کا تقصود میں نماز میں اللہ میں اللہ میں نماز میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں نماز میں اللہ میں اللہ میں نماز میں نماز میں نہیں کہا۔ کے سامنے یہ تضیبہ بہتے س ہوا تو ) آ ہے نے کسی بھی فرین کہا تھا ہے کہا تھا تھا گھا تھا ہے کہا ہے کہا تھا تھا تھا کہ ہم واللہ میں نماز کے سامنے یہ تضیبہ بہتے س ہوا تو ) آ ہے نے کسی بھی فرین کہا۔ کو سامنے یہ تضیبہ بہتے س ہوا تو ) آ ہے نے کسی بھی فرین کہا تھا کہ سے سن نہیں کہا ۔

بهر كيف مختلف محريد ومين بث كاسلام لكر ديا رِنبو قريظه مين بنجا اورنبي ينالله فليكا كرساته

جاٹ مل ہوا۔ پیرنز قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا ۔ اس مشکر کی کل تعداد تبین ہزار تھی اور اس میں تیس گھوڑے تھے ۔

حب محاصرہ سحنت ہوگیا تو بہود کے سردار کعب بن اسدنے بیود کے سامنے تین متباول تجریزیں بیش کیں ،

۔ یا تواسلام قبول کرلیں اور محمد میں اللہ اللہ کے دین میں داخل ہوکر اپنی جان ، مال اور بال کول ا کو محفوظ کرلیں کے معب بن اسدنے اس تجویز کو پیشیس کرتے ہوئے بر مجی کہاکہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو مجی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول میں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں یاتے ہو۔

لیکن بہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی حس پران کے سردار کعب بناسد نے دحجلاً کر ، کہا": تم میں سے کسی نے مال کی کو کھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گذاری "

ان تبینوں تجا در کوردکر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ عباتا تھا کہ رسول اللہ طلاقی کے سامنے تہمیار وال دیں، اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر جھوڑ دیں لیکن انہول نے جا باکہ ہمیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض ملمان صلیفوں سے رابطہ قائم کرلیں بمکن ہے جا تا گگہ عبات کہ ہمیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض ملمان صلیفوں سے رابطہ قائم کرلیں بمکن ہے جا تاگہ عبار گا بینام بھیجا کہ آپ اللہ گلافی گا ہے باس بھیج دیں۔ ہم ان سے مشورہ کرنا عباستے ہیں۔ ابو لبائیہ ان کے ملیم علی ہے ابو لبائیہ و باس بھیج دیں۔ ہم ان سے مشورہ کرنا عباستے ہیں۔ ابو لبائیہ و باس بہتے تو مرد حضوات انہیں دیکھ کہ ان کی طرف دوڑ بڑے اور عور تیں اور شیجے ان کے سلمنے دھاڑیں مار مارکر رونے گے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابولیا برضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہوگئی۔ بہود نے کہا! ابولیا ہو شی اللہ عنہ پر رقت طاری ہوگئی۔ بہود نے کہا! ابولیا ہو شی اللہ عنہ پر رقت طاری ہوگئی۔ بہود نے کہا! ابولیا ہو شیار ڈال ٹی جھیلے در تھیار ڈال ٹی جھیلے در تھیار ڈال ٹی جھیلے در تھیل دولا کی ابولیا ہو شی اللہ عنہ پر تقت طاری ہوگئی۔

انہوں نفرایا، ہاں الیکن ساتھ ہی ہاتھ سے متن کی طرف اشارہ بھی کہ دیا ہیں کا مطلب یہ تھا کہ ذکے کر دیئے جاؤگے۔ لیکن انہیں فورا اسساس ہوا کہ یہ النّہ اور اس کے رسُول کے ساتھ خوانت ہے جائجہ وہ رسُول النّہ عَلَیٰہ اللّہ کے باس والیس آنے کے بجائے سیدھے معجذبوی بینچے اور ابنے آپ کو مسجد کے ایک تھیے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسُول النّہ عَلِیٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہی ابنے دست مُبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قرائے کی بزین کھی واغل نہول گئے۔ اوھر رسُول اللّٰہ کے اور وہ آئندہ بنو قرائے کی بزین کھی واغل نہول کے ۔ اوھر رسُول اللّٰہ طلابھ اللّٰہ وہ میرے پاس آگئے ہوتے تو میں ان کے لیے تخشیش کی دُعاکہ دیت ۔ لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھ جی تواب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہ اللّٰہ 
ادھرالبولیاً یہ کے اثارے کے باوجود بنو قرافیلہ نے ہی طے کیا کہ رسول التری اللہ اللہ اللہ علی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ منا سبیجھیں کریں ۔ حالا تکہ بنو قر نظر ایک طویل عوصے کک معاصرہ بر داشت کہ سکتے تھے کیونکہ ایک طون ان کے پاس وا فرمقدار میں سامان خور و نوش تھا، پانی کے جنسے اور کنو ٹیس تھے مضبوط اور محفوظ قطعے تھے اور دو مری طرف ملمان کھکے میدان میں خوان بنی خدر کر دینے والے جاڑ سے اور محفوظ قطعے تھے اور دو مری طرف ملمان کھکے میدان میں نوون ہجمد کر دینے والے جاڑ سے اور محبوب کی سختیاں سبہ رہے سے اور آغاز جنگ خفی اللہ نا تھا اور بنی قریظہ در تھی تھے ہے میں جنگ تھی ۔ اللہ نے اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹے واری ایک اعصابی جنگ تھی ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا تھا اور صفرت علی بن ابی طالب وضی اللہ عنا در حضرت نامی بن ابی طالب وضی اللہ عنا در حضرت نامی بن ان کے فرجو اِ غدا کی قسم اب میں مجی یا تو وہ کھی لیا وہ تکھیا اور اور حضرت علی بن ان کا قلعہ فتے کہ کے در ہوں گا ۔ اور حضرت علی شان کا قلعہ فتے کہ کے در ہوں گا ۔

چنا بخ صفرت عُلَی کا بہ عوم من کر نبو قرافید نے جلدی سے اسپنے آپ کورسُول اللّہ ﷺ کے حوالے کر دیا کہ آب جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں ۔ رسُول اللّه ﷺ نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے ۔ جنا بخیر محمد بن مسلم انصاری رضی اللّہ عنہ کے زیر نکرا نی ان سب کے ہاتھ باندھ دیا جائے ۔ جنا بخیر محمد بن مسلم انصاری رضی اللّہ عنہ کے زیر نکرا نی ان سب کے ہاتھ باندھ دیا جائے ۔ درعور توں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ تبییلہ اوس کے لوگ رسُول اللّه طلائے ہیں اللّہ عناہ اوس کے لوگ رسُول اللّه طلائے ہیں

سے عرض پر داز ہوئے کہ آپ نے بنو قبینقاع کے ساتھ ہوسلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یا ذہی ہے بنوقینقاع ہمارے بھائی خُرْدج کے علیون تھے اور بیرلوگ ہمار سے علیون ہیں لہذا ان پر احسان فرائیں۔ آپ نے فرطایا: کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے تعلق آپ ہی کاایک ایک آدمی فیصلہ کر ہے ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: تو یہ معاملہ سُعُد بن معا فو کے والے ہے۔ اُوس کے لوگوں نے کہا: ہم اس پر اضی ہیں۔

اس کے بعد آپ نے مصرت سعد بن معاذ کو بلاھیجا۔ وہ مدینہ میں سے دشکر کے ہمراہ تشریب نہیں لائے تھے کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تقے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے دسول اللہ طابقات کی فدرت میں لایا گیا رجب قریب بہنچے توان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھے لیا اور کہنے لگے: سعد الجنے ملیفوں کے بارے میں اچھائی اوراحیان سے کام پہنچئے گا۔۔۔ دسول اللہ طابقات نے انہیں کو اس کے بارے میں اچھائی اوراحیان سے میں سلوک کریں۔ مگروہ چپ جہاب تھے انہ کواسی میلے عکم بنایا ہے کہ آپ ان سے صن سلوک کریں۔ مگروہ چپ جہاب تھے وقت آگیا ہے کہ سعد کوالٹر کے بارے میں کسی طامت کہ کی پردا نہ ہو۔ یہ س کر بعض لوگ اسی وقت آگیا ہے کہ سعد کوالٹر کے بارے میں کسی طامت کہ کی پردا نہ ہو۔ یہ س کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آگئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلادی۔

حضرت سُّعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل وانصا ن پرمینی تھا کیونکہ بنو قریظہ نے ملمالوں کی

موت وحیات کے نازک ترین لمحات میں جوخطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علادہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ڈرٹر مد ہزار تلواریں ، دو مہزار نیزے ، تین سوزر ہیں اور یانچے سوڈ ھالیں ہتیاکر رکھی تھیں۔ جن پرفتے کے بعدمسلمانوں نے قبضنہ کیا۔

اس فیصلے کے بعدرسُول اللّٰہ ﷺ کے عکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لاکر بنونجار کی ایک عورت ہے جو مارّت کی صاحبزادی تھیں ۔۔ کے گھریں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خند قیں کھو دی گئیں ۔ بھرا نہیں ایک ایک جماعت کرکے لے جایا گیا اور ان خدول میں ان کی گر دنیں مار دی گئیں ۔ کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قبدیوں نے اپنے سردار کعب بین اسدسے دریا فت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ، ہمارے ساتھ کیا ہورہا ہے ، اس نے کہا ''کیا تم کوگ کے جائے گھر بوج نہیں رکھتے ، دیکھتے نہیں کہ بچار نے دالا رُک نہیں رہا ہے ادر جانے والا پلے نہیں رہا ہے ' یہ فدائی قسم قبل ہے "بہرکیف ان سب کی رون کی تعداد چھاور رہات سوکے درمیان تھی گر دنیں مار دی گئیں۔

اس کارروائی کے ذریعے فدر دخیانت کے ان سانبول کا مکمل طور پرخاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہد و بیمان توڑا تھا یمسلمانوں کے فاتنے کے لیے ان کی زندگی سکے نہایت سکین اور نازک ترین لمحات میں شمن کو مدو دے کر حنگ کے اکا برمجر مین کاکر دار ادا کیا تھا اور اب وہ واقعۃ مقدمے اور بچانسی کے مشتق ہو چکے تھے۔

بنوقریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنونفیر کاشیطان اور جنگ اس اس کا ایک بڑا مجم کئی بن اخطب میں اپنے کیفر کرداد کو بنتے گیا۔ پیخص اُسم المونین حضرت صفیہ رضی النائخہا کا باپ تھا، قریش و عُطْفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی افتہار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا کیونکہ نو وہ اُحمۃ اُس کے ایام ہیں بیشخص جب افتہار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا کیونکہ نو وہ اُحمۃ اُس کے ایام ہیں بیشخص جب بن اسد کو غدر و نویانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اس وعدے کو نباہ رہا تھا ۔ اسے جس وقت فدمت نبوی میں لا یا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کئے ہوئے تھا جے غود ہی ہرجانب سے ایک ایک انگل بھاڑر کھا تھا تاکہ اسے مال غیمت میں نہ رکھوالیا جائے۔ اس کے دونوں ہا تھا گہ دن کے پیچھے رسی سے کیجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دسول اللہ طائے۔ اس کے دونوں ہا تھا گہ دن کے پیچھے رسی سے کیجا بندھے ہوئے تے تھے۔ اس نے دسول اللہ طائے۔ اس کے دونوں ہا تھا گہ دن کے پیچھے رسی سے کیجا بندھے ہوئے تے تھے۔ اس نے دسول اللہ طائے۔ اس کے دونوں ہا تھا گہ دن کے پیچھے رسی سے کیجا بندھے ہوئے تی کو ملامت نہیں گی عدادت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گی کو کھا طب کرے کہا : "شنید یا میں نے آپ کی عدادت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گی کھا تھی کے ایک ایک انگل کھیا تھی کی عدادت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گی

لیکن جوالٹدسے لڑتا ہے تعلوب ہوجاتا ہے'۔ پیرلوگوں کو مخاطب کرکے کہا''؛ لوگو!التُّد کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ۔ پر تو نوشۂ تقدیر ہے ادرایک بڑا قتل ہے جوالتُّد نے بنی اسرائیل برلکھ دیا تھا۔ اس کے بعدوہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی ۔

اس واقعر میں بنو قرانظر کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حصرت خُلا د بن سُویْد رضی اللّٰ عند برعُکی کا باط بھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا' ہی کے بدلے اسے فتل کیا گیا۔

حضرت ثابت بن قیس نے گذارش کی کہ زبیر بن باطا اور اس کے اہل وعبال کو ان کے لیے بہد کر دیا جائے ۔۔۔ اس کی وج بیتی کہ زبیر نے ثابت پر کچھا حسانات کئے تھے ۔۔۔ ان کی گذارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسُول اللہ ظاہفاتی لانے کہ گذارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسُول اللہ ظاہفاتی لانے تم کوادر تمہارے اہل وعیال کو میرے لیے بہد کر دیا ہے اور میں ان مب کو تمہارے والے کرتا ہوں۔ رہین نا طاکو معلوم ہوا کہ اس کی قوم مقل کہ دی گئی ہے تو اس نے کہا: ثابت اتم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کہ کہنا ہوں کہ تجھے بی دوستوں بہت اپنے اس ایجہ اس کی بی گردن مارکرا سے اس کے بیودی دوتوں کہ بہنائچہ وہ کہنا ہوں کہ رہین اور کی ایک فاتون حضرت آٹا ہائٹ نے وہ اسلام لاکہ شرف صحابیت سے مشرف بہوئے ۔ اسی طرع بنونجار کی ایک فاتون حضرت اُٹا ہائٹ دیا گئی ہوئی کہ دوا سے کو ان کے لیے ہمبہ کر دیا جائے ان مطلی بنت قیس نے گذارش کی کرسموا ل قرظی کے دوا کے دوا گیا ۔ انہوں نے دفاعہ کوزندہ دکھا اور کی گئی گذارش منظور بُوئی اور دوائی کو ای کو ان کے حوالے کر دیا گیا ۔ انہوں نے دفاعہ کوزندہ دکھا اور دو بھی اسلام لاکر شرب جو بیٹ شرف بُوئے۔

بضدادر افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کرلیاتھا لہٰذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اسی رات عُرُو نامی ایک اور خص سے جن لہٰذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اسی رات عُرُو نامی ایک اور خص کے کمانڈ رمحی بن بنو قریظہ کی بدعہدی بیں شرکت نہ کی تھی ۔۔۔ با ہر نسکلا۔ اسے پہرہ داروں کے کمانڈ رمحی بن ملم نے دیکھا کیکن پہچان کر حمیوڑ دیا۔ بیرمعلوم نہیں وہ کہاں گیا ۔۔۔

بنو قریظر کے اموال کورسول اللّذی ﷺ نے نمس نکال کرتھیم فرما دیا یہ سوار کوتین صفّے دیئے ہے۔ دیئے ؟ ایک حصد دیا ۔ قید اور صفّے گھوڑ ہے کے اور پیدل کوایک حصد دیا ۔ قید اور اور بحج ل کو حضرت سعد بن زیدا نصاری رضی اللّٰرعنہ کی مگرا نی میں نجد بھیج کران کے عوض کھوڑ سے اور ہتھیار خرید ہے ۔

رسُول اللّه عَلِیْ اللّه عَلِیْ اللّه عَلِیْ اللّه عَلِیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلیْت میں رہیں ہے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حصرت ریٹے اند بنی رہیں ہے بن خنا فہ کو منعقب کیا ۔ بیر ابن اسحاق کے بقول آپ کی وفات کا آپ کی ملکیت میں رہیں ہے لیکن کلبی کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے انہیں سے میں دان کا انتقال ہوگیا اور آپ نے انہیں بعب میں دفن فرما دیا۔
میں دفن فرما دیا۔

جب بنوقرنظه کا کام نمام ہوجیکا تو بندہ صالح صفرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کی اس دھا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آگیا جس کا ذکر نوروہ احزاب کے دوران آجیکا ہے؛ بینا پنجہ ان کا زخم کھیوٹ گیا۔ اس وقت وہ سجد بوی بیں تھے نبی ﷺ نے ان کے بیے وہیں جیمہ لگوا دیا تھا تا کہ قریب ہی سے ان کی عیادت کہ لیا کہ بی عضرت عائث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے بیلنے کا زخم کھی ویلے کہ بہا یہ معید بیں بنوغفار کے بھی چند تھے ۔ وہ یہ دیکھ کے جیکے کمان کی جانب نون برکر آرہا، کی میں نے کہ ان جی والو! برکیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے۔ انہوں نے کہ ان بھی والو! برکیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے۔ انہوں نے کہ ان بھی والو! برکیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے ، ویکھا تو صفرت سے میاری واقع ہوگئی ہیں۔

بنو قر لطِد کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی سلمان شہید ہوئے جن کا نام فَلا د بن سُویْد

کے ابنِ ہشام ۱ر۲۲۵ کے تعقیج الفہوم سٹا سٹے صیحے بخاری ۲ر ۵۹۱ سکے ایشا "ار۵۳۹ صیحے سلم ۲۲۸/۲ جا مع تریزی ۲۲۵/۲ ہے جا مع تریزی ۲۲۵/۲

ہے۔ بیروہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک ماراتھا۔ ان کے علاوہ حضرت عرکاً شہرے بھائی ابوسٹنان بن محصن نے محاصرے کے دوران وفات پائی ۔

جہاں کک حضرت ابولیا برضی التّدعنہ کا معا بلہ ہے تو وہ چیدات مسلسل سنون سے بندسے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آکر کھول دیتی تھیں اور وہ نمازسے فالغ ہوکر کیے اسی تون ہیں بندھ جاتے تھے۔ اس کے بعدرسُول اللّٰہ ﷺ پرضیح دم ان کی تو بر نازل ہوئی ۔ اسی قت آپ بحضرت اُم سلمہ رضی اللّٰہ عنہا کے مکان ہیں تشریف فرما تھے بحضرت ابولیا بر کا بیان ہے کہ تھر اُم سلمہ نے ایس کے درواز ہے پر کھوسے کہا، لیے ابولیا برخوش ہوجا وَا اللّٰہ فِی اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اللّٰہ فَا اَمْ سَلَم مِن اللّٰہ فِی اللّٰہ فی اور نہ کھولے کے لئے اور وہاں سے لکہ درے تو انہ ہیں کھول دیا۔

کہ دیا کہ انہ بیں دسُول اللّٰہ مِنْ اللّٰہ فیلیا ہے کہا کے دیا ور نہ کھولے گا۔ چنا پخہ جب نبی ﷺ نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے لکہ درے تو انہ ہیں کھول دیا۔

یغروہ ذی تعدہ میں پیش آیا، بچیس روز تک محاصرہ قائم رہائیہ اللہ نے اس غروہ اور غروہ اور غروہ افتار میں میں بیش آیا، بچیس روز تک محاصرہ قائم رہائیں اور دونوں غزو ول کی اسم خندق کے متعلق مسورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزو ول کی اسم جزئیات پر تبصرہ فرمایا ، مزمنین ومنافقین کے حالات بیان فرمائے ، دشمن کے ختلف گروہوں میں بھیوٹ اور بہت بہتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی برعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔

ت این شام ۱۷ بر ۱۳۸۰ مروس نو و ب کی نفسیلات کے لیے ملاحظہ ہواین ہشام ۱۷ سرم ۱۳ مرسوم ۱۳ میسی نجایی ارد ۵۹۱، ۵۹۱ دار ۲۸، ۲۸۰ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ و ۲۹۰ ، ۲۸۹ و ۲۹۰ ، ۲۸۹ و ۲۹۰ ، ۲۸۹ و ۲۸

## غروة احزا وقرطبيك بعدلي فها

ا- سلام بن الى أفت في كافتل العام بن الى النَّيَّةُ بِسِمِ كَاكُنيت الورافع نقى بيهود كان اكا برمجرمين مين تفاء

جنہوں نے ملانوں کے علاوہ وہ رشول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اور مال اور رسد سے ان کی امرا دکی تھی ہے اس کے علاوہ وہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا نما ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے علاوہ کے علاوہ کے علاوہ کے کوگول نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے قتل بنو قریظہ سے فارغ ہو جیکے تو قبیلہ خزری کے کوگول نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے جامقوں کی اجازت جا بھول ہے جا مقول ہو جا کہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قب بیاداوس کے چند صحابہ کے مامقول ہو جا کا فتل اس لیے جو کا خواہ ش تھی کہ الیا ہی کوئی کا رنا مرہم بھی انجام دیں ؟ اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جاری کی۔

رسُول الله ﷺ نے انہیں اجازت تو دے دی لیکن ناکید فرما دی کہ عور توں اور بجول کو تقل میں اللہ ﷺ نے انہیں اجازت تو دے دی لیکن ناکید فرما دی کہ عور توں اور نہوا۔ تقل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ ہو پانچ آدمیوں کی شاخ بنوسلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کما نڈر حضرت کے بلالم بن عتب تھے۔ بن عتب تھے۔

اس جاعت نے سیسے خیبر کا رُخ کیا کیونکہ الورا فع کا قلعہ وہی تھا جب قریب پہنچے تو سورج سخورب ہو چکے تھے یعبراللہ بن عثیک سورج سخورب ہو چکے تھا اور لوگ اپنے ڈھور ڈنگر کے کہ والیں ہو چکے تھے یعبراللہ بن عثیک نے کہا تم لوگ بیبی ٹھہو، میں جا تا ہول اور در واز سے کے بہرے دار کے ساتھ کوئی لطیفت حیلہ انسیار کہ تا ہوں ؟ ممکن ہے اندر داخل ہوجاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف سے گئے اور در واز سے کے قریب جاکر سرر کہڑا ڈال کر بیل بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر دہے ہیں۔ بہرے دار نے زور سے پکار کرکس "، او اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو آجا و ورز میں دروازہ بند کرے جا

ا و میکھنے فتح الباری ٤/سرم س

عبش داللدبن عتیک کہتے میں کہ میں اندرگھس گیا ادر جھیب گیا جب سب لوگ اندر آ گئے توبیهرے دارنے دروازہ بندکرے ایک کھونٹی پرجا بیاں اٹھکا دیں۔ (دبربعیرحبب سرطرت سکون ہو كياتوى مين في الحركم إبيال مين اور دروازه كھول دبا ابورا فع بالا فانے ميں رتباتھا اور وہاں عبلس ہواکہ تی تھی ،حب اہل عبلس جیلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف چرط صا میں جوکوئی دروازه بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانہے بند کرلیتا تھا۔ میں نے سوعا کہ اگر لوگوں کومیرا پتالگ بھی گیاتواینے پاس ان کے پینیجے سے پہلے میلے ابورا نع کوقتل کرلوں گا۔اس طرح بیں اس کے پاس پہنچ توکیا دلین) وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نرتھا کہ وہ اس کرے میں کس ملکہ اس لیے میں نے کہا 'الورافع! اس نے کہایہ کون ہے ؟ میں نے جھط اُواز کی طرف لیک کراس پر تموار کی ایک ضرب لگائی لیکن میں اس وقت ہڑراایا ہوا تھا۔ اس لیے کچھ نکرسکا ادھراس نے زور کی بینے ماری کھسنا میں جھٹ کمرے سے ماہر مکل گیا اور ذرا دور مهرکر پیراگیا اور اواز بدل کر) بولا ابورا فع ایمکیسی اواز تھی ہاس نے کہا تیری ماں بربا دہو ایک آ دمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے بعلامتین عتبیک کہنے میں کہاپ میں نے ایک زور دار صرب لگائی حب سے وہ خون میں ات بت ہو گیا لیکن اب بھی میں اسے قبل ندکر سکا تھا۔ اس لیے میں نے تلوار کی توک اس کے بیٹے بر رکھ کر دبادی اور وہ اس کی بیٹے کک جارہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے اس لیے اب میں ایک یک دروازہ کھولنا ہُوا واپس ہُواا درایک بیٹرھی کے پاس پنج کریہ سمجھتے ہوئے کہ زمین پک بینچ جیکا ہوں پاؤں رکھا تونیجے گریڑا۔ جاندنی دات تھی میٹرلی سرک گئی میں نے بگڑی سے اسے کس کر با ندھا اور در وازے برا کر ہیٹھ گیا اور جی ہی جی میں کہا کہ آج حبب یک کہ بیمعلوم نہ ہوجائے کہ میں نے اسے قبل کر لیا ہے میاں سے نہیں مکلوں گا۔ جنانچہ حب مرغ نے بایک دی توموت كى خبرديين والا قلع كي خيل يرجيه ها اوربلندا وازست بكاراكه بي ابل حجازك ناجرابورا فع كى موت کی اطلاع دے رہا ہوں ۔اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس مینجا اور کہا مھاگ عیو - اللہ نے ابوا فع كوكيفركر داريك بينچا ديا- بينانچه مين نبي ينظفه الكائل كي فدمت مي مفتر مهوا اور آپ سے واقعه بيان كيا تُرَاثِ نِي فِرايا ابنا ياوَل يَسِيلاوً عِين فِي ابنا ياوَل يَصِيلا يا - آبِ في اس بِرابنادست مُباكِ يصرا ادرايبالگاگويا كوئي تتكليف تقي ہي ننهيں كي وحاشة انكل صفور ملاحظة وليس

یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابنِ اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابدرا فع کے گھریں پانچوں صحابی کے او پہ صحابی کام گئے۔ تقے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی اور سحابی نے اس کے او پہ تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کی تھا وہ حضرت عبداللہ بن المیس تھے۔ اس روایت میں بیھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابورا فع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن علیک کی پنڈلی ٹوٹ گئی توہیں انتھالائے اور قلعہ کی دیوار کے آر بارایک جگہ ہے کی نہرگئی ہوئی تھی اسی میں گھٹ گئے۔ او ھر یہو دنے آگ عبلائی اور ہرطرت ووڑ کر دیکھا ہے جب مالیس ہوگئے تو مقتول کے باس واپس ہو دنے آگ عبلائی اور ہرطرت ووڑ کر دیکھا ہے جب مالیس ہوگئے تو مقتول کے باس واپس اس کے معمد برکرائم واپس ہوگئے تو مقتول کے باس واپس اسکتے جسمت برکرائم واپس ہوئے تو صفرت عبداللہ بن علیک کولا دکر رسول اللہ بیٹا شکھیگائی کی فرمت میں ہے آئے ہیں۔

اس سربیه کی روانگی ذی تعده یا ذی الجیره شرین زیمل آئی تھی ہے

جب رسُول الله ﷺ احزاب اور قریظ کی جنگول سے فارغ ہوگئے اور حنگی مجرین سے نمارغ ہوگئے اور حنگی مجرین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعواب کے فلاف تا دیبی تھلے شروع کئے ہوامن وسلامتی کی او میں سنگ گراں بنے ہوئے تھے۔ ذیل میل سی سنگ گراں بنے ہوئے تھے۔ ذیل میل سی سللے کے سرایا اور نفوزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔

احزاب وقرنظر کی جنگوں سے فراغت کے بعد بر پہلا سر پر احزاب وقرنظر کی جنگوں سے فراغت کے بعد بر پہلا سر پر احزار کی جنگوں سے میں اور انگی عمل میں آئی۔ یہ تبیس آ دمیول کی جنگ سری نفری چنمل تھا۔

اس سریہ کو نم در کے اندر بکرات کے علاقہ بیں ضریبہ کے آس پاس قرطار نامی مقام رہی جا گیا تھا۔ ضریبہ اور مرببہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے۔ روائگی ، ارمح مسلسہ کو عمل برآئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی ۔ مسلما نول نے چھاپہ مارا تو دشمن سے سارسے افراد محال شکا یہ مسلما نول نے بویا نے اور بکریاں ہائک لیں اور محرّم ہیں ایک دن باقی تھا کہ بین ہوگئے۔ یہ لوگ بنو فنی فہ سے سردار تمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتا دکر لائے تھے۔ وہ بیلم کذاب کے آگئے۔ یہ لوگ بنو فنی فہ سے سردار تمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتا دکر لائے تھے۔ وہ بیلم کذاب کے

ته گذشته بیت صحح بخاری ۲۷،۷۲ شه ابن بننام ۲۷،۷۲ ۲۷۵،۷۷۸ مله رحمة للعالمین ۲۲۳/۲ اورغزوه احزاب میں مذکور دوسرے مآنند.

مرینہ لاکر مسید نہوی کے ایک کھیے سے با ندھ دیا ۔ نبی ﷺ تشریف لائے تو دریا فت فرایا : عامہ تمهارے نزدیک کیا ہے ' انہول نے کہا !' لے خد امیرے نزدیک نیرہے۔ اگر تم قتل کرو توایک نون دایے کوقتل کر و گے اور اگر احسان کرو توایک قدر دان پراحسان کرو گے اوراگر مال جاہتے ہو توجوجا ہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسی عال میں جھوڑ دیا۔ بھرآپ دوباره گذرہے تو پیروہی سوال کیا اور ثمامہ نے بیروہی جواب دیا۔ اس کے بعد آہے تیسری بارگذرہے تو پیروسی سوال وحواب ہُوا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے ضرما یا کہ نمامہ کوآزا د کہ دو۔ انہوں نے ازا دکر دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے بغسا کیا اورآت کے پاس والیس اکرمشرف باسلاً ہوگئے۔ بھرکہا"؛ فداکی قسم ؛ روئے زمین برکوئی جہرہ میرے زدیک ہے گئے ہے جیرے سے زیادہ مبغوض نہتھا لیکن اب آپ کا بہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ مجٹوب ہوگیاہہے ۔ادرفدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نز دیک آپ کے دین سے زیا دہ مبغوض نہ تھا گگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ مجونب ہوگیاہے۔ ہمیں کے سواروں نے مجھے اس عالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا الاده كرر ما تها "رسُول الله ﷺ في الله عليه الله عنه فرايا ؛ خوسش ربهو! اورحكم دياكه عمره كرليس يجب وه ديار قریش میں پنیچے توانہوں نے کہا کہ امراتم بردین ہوگئے ہو ج ثمامہ نے کہا: نہیں! بلکه میں محد فظ المعلمة المراسلان موكيا مول ؛ اورسنو إنداكي قسم تمهارے باس مامر سے كمهول كا ایک دا ز نہیں آسکتا جب تک کہ رسُول اللّٰہ ﷺ اس کی اجازت نہ دے دیں ۔ یمامراہل كمرك يسير كجيبت كى حيثيت ركها تها مصرت ثماميّ نے وطن واپس حاكه مكر كے ليے علّه كى رواكى بندكر دى حس سے قراش سخن مشكلات ميں پر گئے اور رسول الله ﷺ كو قرابت كا واسطه دیتے ہوئے مکھاکہ تمام کو مکھ دیں کہ وہ غلے کی روائگی بند نہ کریں - رسمول اللہ ظاللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ا اليابى كيالخه

بنولیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجیع میں دس صحابہ کراٹم کو <del>تھے۔</del>
سا - غروهٔ نبولیان سے گیرکر اٹھ کو قتل کر دیاتھا اور دوکواہلِ مکہ کے ہاتھوں فروخت

هه سیرتِ ملبیه ۲۹۷/۲ که زادالمعاد ۱۹۲۸ مختصرالسیره للشیخ عبدالله صر۲۹۳، ۲۹۳،

كر دیا تھا جہاں وہ بے در دی سے قتل كر دبيئے گئے تھے ليكن چونكہ ان كاعلاقہ حجاز كے اندر بهبت دور مدودِ مُكهب قريب واقع تها ،اوراس وقت ملمالان اور قريش واعراب كے درميان سخت کشاکش برپایقی اس بیے رسول الله ظالات اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر" بڑے ڈشمن "کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے بلین جب کھار کے مختلف گر وہول کے درمیان بھوٹ پڑگئی 'ان کے عزائم کمزور پڑگئے ۔ اور انہوں نے مالات کے سامنے بڑی حد تک كُفْيَة شِكِ دينة توآمي في من كياكه اب بنولحيان سه رجيع ك تفتولين كابدله لين كا وقت آگیاہے بینا پنے آپ نے ربیع الاول یا جمادی الا والی کے میں دوسوصٹار کی معیت میں ان كارُخ كيا، مديني مين هزت ابن أم مكتوم كوانيا جانشين بنايا اور ظاهركياكه آب ملك شام كاراده ر کھتے ہیں ۔اس کے بعدائ پلغارکرتے ہوئے امج اورعسفان کے درمیان بطن غران مامی ایک دادی میں --جہاں آب کے صحابہ کرام گوشہید کیا گیا تھا۔۔ بہنچے اور ان کے لیے رحمت کی عاب کیں۔ اوھر بنولحیان کوآ ہے کی آمد کی خبر ہوگئی تھی' اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر ٹھل بھاگے اوران کاکونئ بھی آ دمی گرفت میں نہ اسکا ۔ آپ نے ان کی سرزین میں دوروز قیام فرمایا ۔ اس دوران سریے تھی بھیجے لیکن بنولحیان نہ مل سکے۔اس کے بعد آپ نے عسفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس ہوار کلاغ الغمیم بھیجے ماکہ قریش کوھی آپ کی امرکی خبر ہوجائے۔ اس کے بعد آپ کُل چودہ دن مدسینے ہے باہر گذار کر مرینہ واپس آ گئے۔

اس مہم سے فارغ ہوکر رسُول اللّٰہ ﷺ فیکٹانے ہے درپیفوجی مہمات اور سریتے روانہ فرطئے. ویل میں ان کامختصراً ذکر کیا جار ہاہے۔

ربیع الاقرل یا ربیع الآخرست ی میں صفرت عکا شریج میں اللہ عنہ کوچالیس میں معنوت عکا شریج میں اللہ عنہ کوچالیس می میں میں افراد کی کمان دے کرمقام غمر کی جانب ردانہ کیا گیا۔ یہ بنواسد کے ایک بی حشے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمدس کر دشمن مجاگ گیا اور مسلمان ان کے دوسواونٹ میبنہ ہائک لائے۔

جب صُحّابه کرام سوگئے تواجا نک جملہ کرے انہیں قبل کردیا۔ صرف محدین سلمہ رضی اللہ عذبی کھنے میں کامیاب ہوسکے اور دہ بھی زخمی ہوکر۔

یں کا میاب ہوسے اوروہ بی رہی ہور۔

اللہ معریۃ والقصد (۱) محراب سامہ کے رفقاء کی شہادت کے بعد رہیے الآخرال ہے ہی میں نبی ﷺ نے حضرت ابوجب ورضی النہ عنہ کو ذوالقصد کی جانب روانہ فرمایا۔ انہول نے چالیں افراد کی نفری نے کہ نکور کے گا اور دات بھر پیدل سفرکر کے علی لصباح افراد کی نفری نے کہ نکور کے میاب مار دیا ۔ لیکن بنو تعلیمان تیزی سے بہاڑوں میں بھاگے کہ مطانوں کی گرفت میں نبر سے صرف ایک آدی پڑا گیا اور وہ سلمان ہوگیا۔ البتہ مولیقی اور بجوال ہا تھا اُس کی گرفت میں نبر سے میاب البتہ مولیقی اور بجوال ہا تھا ایک ہو می میں بوگیا۔ البتہ مولیقی اور بجوال ہا تھا ایک ہو می میں بنو گیا ہے۔

عمر سمری تی جو می ایک جو می می اللہ عنہ کر انظر آن در موجودہ وادی فاطمی میں بنو گیا ہے کے سمسری تی جو می می انظر آن در موجودہ وادی فاطمی میں بنو گیا ہے کہ میں آگئی۔ اس نے بنو گیا ہے کہ میں میاب کی بات بنایا جہاں سے بہت مولیقی ، بکریاں اور قیدی ہا تھی میں آگئی۔ اس نے بنو گیا ہے کہ میں بنو گیا تھا اور کہ کا اس کے بہت مولیقی ، بکریاں اور قیدی ہا تھا کہ کرے اس کی نتا دی کر دی ۔

کرے اس کی نتا دی کردی ۔

آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالہ کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر سلمان عورتوں کے حوام کئے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں برجوآ یا ہے کہ آپ نے نکاح مدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یا یہ کہ چے برس کے بعد رخصت کیا تھا تو یہ فرعنی صحیح ہے نہ مندا یُسٹ بلکہ دونوں کے ساتھ رخصت کیا تھا تو یہ فرعنی صحیح ہے نہ مندا یُسٹ بلکہ دونوں الفاظ سے صحیح ہے۔ اور جولوگ اسی ضعیعت محدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوا لعاص میں میں محدرت زین کا انتقال ہوگیا تھا حالا نکہ اگر یہ دولؤں بایس صحیح کہتے ہیں کہ ابوا لعاص میں مضرت زین کا انتقال ہوگیا تھا حالا نکہ اگر یہ دولؤں بایس صحیح کے اسلام کا اور ہجرت کرکے مرینہ بنجینے کے وقت حضرت زین کرنے زندہ ہی کہال تھیں کہ انہیں ان کے پاسس اور ہجرت کرکے مرینہ بنجینے کے وقت حضرت زین کرنے والے کیا جاتا ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی نکاح عبد مدید یا نکام حدید کیا تھا تھا کہ کہتے ہیں کہ سے گفتگو کی ہے۔ تعلیق میں سبط سے گفتگو کی ہے۔

مشہورصائی منازی موسی بن عقبہ کا دیجان اس طرف ہے کہ یہ دافقہ کے جہ میں ابو بصیراور ان کے دفقار کے ہاتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ مدیث صبحے کے موافق ہے نہ مدیث ضعیف کے ۔

ایس سرتی طرف یا طرف ایس تا ہے اور کی الآخرہ میں طرف یا طرق نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔

یہ مقام بنو تعلبہ کے علاقہ میں تھا۔ حضرت زید کے ساتھ صرف پندرہ آدی تھے لیکن بدوؤں نے جُربا ہے مدارہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ میں تھا تھیں کے دورہ میار دوز بعد وایس آئے۔

ہی داہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ میں تھیں تقدید کا درجہ ہیں۔ حضرت زید کو میاراؤ

ایسرتی باره آدمیوں بیشتم نظاولاس کے کمانڈر بھی حضرت نُٹیدہی تھے۔

• اسسر بیٹی وادمی القرمی القرمی وہ رجب سلست میں وادی القری کی جانب روانہ ہوئے بیقصد وشمن کی نقل وحرکت کا بیٹا نگانا تھا گر وادی القری کے باشدوں نے ان برحملہ کرکے نوصگا بہکو شہید کر دیا اور صرف تین بھے سکے جن میں ایک خود حضرت زیر رضی الٹر عنہ تھے ہے۔

اس سر تیکی حکم اس سرتیکا زمانہ رجب شد تبایا جاتا ہے گرسیات بتانا ہے کہ یہ مُکرینیہ

ہے۔ دونوں مدیثوں پر کلام کے لیے ملاحظہ ہوتھنۃ الاحوذی ۲ (۱۹۵، ۱۹۹) کھ رحمۃ للعالمین ۲۲ ۲۲، ان سرایا کی تفصیلات رحمۃ اللعالمین، زا دالمعاد ۲۲،۱۲۱،۱۲،۱۲۱،۱ور تلقیع فہم اہالا ژ محصواشی صصص ۲۹، ۲۹ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

سے پہلے کا واقعہ ہے حضرت جا بر کا بیان ہے کہ نبی پیلاٹا کیا گئا نے ہائے تین سوسواروں کی محیت ردانہ فرمائی۔ ہمارے امیرالوعب یدہ من جراح دینی اللہ عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافلہ کاپنا لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سحنت بھوک سے دوجار ہونے بہال نک کیتے حجالا جمالاً کر کھا ا برطے ۔ اسی لیے اس کا نام میش خبط پڑگیا دخبط جماطے جانے دالے بیوں کوئے ہیں - ) آخرایک آ دمی نے تین اونٹ ذبح کئے، بھرتین اونٹ ذبح کئے، بوتن اونٹ ذبح کئے ،لیکن اس کے بعد ابوعبیدہ نے اسے منع کر دیا۔ پھراس کے بعد ہی سمندر نے عنبرنامی ایک مجھیلی بھینک دی حس سے ہم س دھے مہینے *یک کھاتے رہے۔ اور اس کا تیل بھی لگاتے نہے، ب*یاں ی*ک کہ ہمارے جبم بہ*لی ھالت پر بلیٹ آئے اور تندرست ہوگئے۔ابرعبیدیُٹنےاس کی ایک کاایک کا ٹیا لیا اور اشکر کے اندرسب سے لمبے ادمی اورسب سے لمیے اونط کو دیکھکر آ دمی کو اس بیسوار کیا اوروہ (سوار ہوکہ) کانٹے کے نیچے سے گذرگیا۔ ہم نے اس کے گوثث کے بچھ محطے توشہ کے طور ىيەر كە بىيے اورحب مدينە يېنىچے تورسُول اللّه مِيْلاللْفِيكَانْ كى فدمت ميں فائىر،وكراس كاندكر، كيا۔ آپ نے فرایا جی ایک رز ق ہے ، جواللہ نے تمہارے لیے برآ مدکیاتھا۔ ان کا کوشت تمہا ہے یاس ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ "ہم نے رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ واقعہ کی فصیل نصم ہوئی۔

اوُرِ جوب کہاگیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق تنا تاہے کہ بر صدیدیہ بہلے کا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماکی علیہ کے ایم اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح عدیدیہ کے بعد مسلمان قرایش کے کسی قافلے سے تعرُّف نہیں کرتے تھے۔

## عروة بن المصطلق ماغروة مرسيع رهياني

یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظرسے کوئی بھاری بھر کم غزوہ نہیں ہے گراس چثیت سے اس کی بڑی آئی۔

ہے کہ اس میں چند واقعات الیے رُونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشر سے میں اضطراب اور پیل
پیج گئی اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا بردہ فاش ہوا تو دوسری طرف الیے تعب زیری
قوانین نازل ہُوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و خطمت اور باکیزگی نفس کی ایک جن اص
شکل عطا ہوئی۔ ہم بیلے غزوے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی نفصیل بیش کریں گے۔

میزی وہ سے اہل سے کے بقول شعبان سے بھی یاست کے بیں بیش آبا۔ اس کی وجہ یہ ہُوئی کہ نبی طرف کی میں میش کی ایک حیلے کے بین عرف کی میں میش کیا۔ اس کی وجہ یہ ہُوئی کے لیے
کہ نبی عرف کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن ابی صرار آب سے جنگ کے لیے

الم ال کی دلیل یا دی جاتی ہے کہ اسی غزوہ سے واپسی میں افک دصرت عائشہ مضی الله عنہا پر جمو فی تہمت لگائے جانے ہے کا واقعہ پیش آیا۔ اور معلی ہے کہ یہ واقعہ حضرت زیر ش سے نبی ﷺ کی شادی اور سلمان عور توں کے لیے پر دے کا حکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا۔ چو کہ حضرت زیر ش کی شادی سے بی عور توں کے لیے پر دے کا حکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا۔ چو کہ حضرت زیر ش کی شادی سے کہ یہ غزوہ تو میان اخیر ہیں مینی ذی قعدہ یا ذی الحج ہے ہی میں ہوئی تھی اور اس بات برسب کا اتفاق ہے کہ یہ غزوہ تو تعمیل انگل اخیر ہیں ہیں تھا۔ جو کہ عدیث افک کے اندراصحاب افک کے سلے میں حضرت شعبان سے بیٹ بیان کی دیل یہ ہے کہ عدیث افک کے اندراصحاب افک کے سلے میں حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ وضی الله عنما کے در مبان سخت کلامی کا ذکر موجود ہے۔ اور معلوم ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اخیر میں غزوہ تو بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے تھے اس لیے واقعہ افک سے وقت ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ سے اور یہ غزوہ تھی میں نہیں بلکہ میں شین آیا۔

اس کاجواب فریق اُوّل نے ہر دیا ہے کہ حدیث افک میں حضرت سعد بن معافی کا ذکر راوی کاتیم ہے کہ حدیث افک میں حضرت سعد بن معافی کا ذکر راوی کاتیم ہے کیونکہ بھی حدیث حضرت عائشہ سے این اسحانی شنے برشدز میری عن عبداللّٰہ بن عقبہ عن عائشہ تر اُوری کا ذکر ہے ۔ بنانچہ امام ابومحد بن حزم فرماتے ہیں کہ بلا شعبہ مہی صبح ہے۔ (دکھنے زادالماد ۱۹/۲)

را قم عرض برداز ہے کہ گوفریق اول کا اشدلال خاصا وزن رکھتا ہے۔ (اوراسی لیے ابتدا رہیں ، ہمیں بھی اسی سے اتفاق تھام ، دباقی عاشیہ اگلے صفر پلا خلاہو ) اپنے بیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ ہے کہ آر ہاہے۔ آپ نے بریدہ بن صیب اسلی رفنی النہونہ کو تھیں اللہ وہ کو ساتھ ہے کہ آر ہاہے۔ آپ نے بریدہ بن صیب اسلی رفنی النہونہ کو تقات اور ایک کو تعلیم کا تعلقہ کا تعلقہ کا ایک کو تالات سے باخبر کیا۔ بات چیت کی اور واپس آکر در وُل اللہ میں اللہ تھا تھا تھا کہ کو حالات سے باخبر کیا۔

حب آپ کوخرکی محت کا اچھی طرح یقین آگیا تو آپ نے صفحابہ کرام کو نیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہوگئے۔ روانگی ۲ رشعبان کو ہوئی۔ اس نوز دے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جواس سے پہلے کسی غز و سے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مربنہ کا انتظام مصرت زیم میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مربنہ کا انتظام مصرت زیم میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے کمیٹر بن عبداللہ لیٹی کو سونیا زیم میں مارٹ میں ابی صرار نے اسلامی مشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس میں جاتھا کین میں انونے اسے گرفتار کرکے قتل کر دیا۔

ك مرثية م يربيش اور ريزر، قديد كاطران مي سامل سمندرك قريب بوصطلق كايك يشف كانم تفاء

د نوٹ گذشتہ سے بیس اسے کی نور کیجئے تو معلوم ہو گاکہ اس استدلال کامرکزی نقطہ یہ ہے کہ نبی مظافظ کا اس استدلال کامرکزی نقطہ یہ ہے کہ نبی مظافظ کا سے مصرت زینٹ کی شادی مصبھ سے اخیر میں ہوئی تھی در آنجالیکہ اس بر بعض قرائن کے سواکوئی تھوس شہادت موجود نہیں ہے ۔ جبکہ واقعہ افک میں اور اس کے بعد حصرت سعند بن مطافہ دمتو فی مصبھ کی موجود گی متعدد صحیح روا یا ت سے نابت ہے جہیں وہم قرار دینا مشکل ہے ۔ اس کیے الباکیوں نہیں ہوسکا کہ حصرت زیر ہے گی شادی مصبہ سے اوائل میں ہوئی ہو اور واقعہ افک سے اور غزوہ نی المصطلق ۔ شعبان مصبھ میں پیش آیا ہو۔ ۔ اور غزوہ نی المصطلق ۔ شعبان مصبھ میں پیش آیا ہو۔

كيونكداس غز دے بيں لطائئ نهيں ہوئئ نقى بلكه آپ نے چشے كے باس ان پر چھاہے مار كرعور تول بجل اور مال موشى پر قبصنه كرليا تھا جيسا كەصىچى بخارى بي ہے كەرسول الله ﷺ نے بنوالمصطلق پچپاپ مارا اور وہ غافل تھے۔ الى آخرا لحديث شيھ

قید بوں میں حضرت جور بہرض الٹر عنہا بھی تھیں جو بنوالمصطلت کے سردار صارت بن ابی عزار کی بیٹے تھیں۔ وہ ثابت بن تُیش کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا بیا۔ بھی۔ درسول اللہ میں تابت نے انہیں مکاتب بنا بیا۔ بھی۔ درسول اللہ میں تابت نے ان کے حال سے شادی کرلی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنوالمصطلق کے ایک سوگھ انوں کو جو سلمان ہو جیکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کربہ لوگ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ کے لوگ بیں ہے۔

یہ ہے اس غود و سے کی رُوداد - باقی رہے وہ واقعات ہواس غود و سے میں بیش آئے تو چونکدان کی نبیا دعبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے دفقا سنتھ اس لیئے بیجانہ ہوگا کہ بیلے اسلامی معاشرے کے اندران کے کرداراور رویے کی ایک جھلک پٹیں کردی جائے اور بعد میں اتعا کی فصیل دی جائے۔

عن وه منی اللی سیسے میں افغان کا وید کا اسلام اور سلمانوں سے عموااً در روالته کا وید کا اللہ 
اس کی یہ گذاور عبان ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تقی جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار جنہیں کی تفاد پھر اسلام کا اظہار جن ہیں سے بیلے کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی ہی روش رہی ۔ چنا نچہ اس کے اظہار اسلام سے بیلے ایک بار رسول اللہ میں میں بار میں میں اور میں میں ایک بار رسول اللہ میں میں بار میں میں بار میں میں بار میں میں بار میں بار میں میں بار 
سے دیکھیے صفیح سنجاری کتاب العتق ار ۲۵ سافتح الباری ، راساس

سے سے ایک اس علام یا بوزر کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کرنے کہ وہ ایک تقروہ رقم الک کو اواکر کے آزاد ہوائیگا۔

ه نادالمعاد ۱۱۲۱۱، سرادر ابن بشام ۱رو۲۰، ۲۹، ۱۹، ۲۹، ۲۹،

تھے کہ دلتے میں ایک عبس سے گذر ہوا جس میں عبدالتّہ بن اُبی بھی تھا۔ اس نے ابنی ناک ڈھک کی اور لان ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ بھرحیب رسُول اللّہ ظاہلیّا نے اہل عبس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا "آپ اپنے گھر بیں بیٹھئے، ہماری عبس میں قرآن رُنارُنا کر ہمیں تنگ مذکی ہوئے۔ ہماری عبس میں قرآن رُنارُنا کر ہمیں تنگ مذکی ہوئے۔ ہماری عبس جب برلیکن جنگ بدر کے بعد حب اس نے ہوا کا رُخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللّٰہ، اس کے رسُول اور اہل ایمان کا قرص ہی رہا اور اسلام میں انتشاد ہر پاکر نے اور اسلام کی آواز کمز ور کرنے کی سلسل تدہیر ہی سوچارہا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھی تھا جا کے معاطم میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا کھی از ربط رکھی تھا جا جسے دخل انداز ہوا کھی اور اس کے دورہ اُفکر میں بھی شر ، بدہ ہدی مسلما فرن میں تفریق اور ان کی صفول میں بے مینی و انتشار اور کھیل بیدا کرنے کی کوشت نیس کی تھیں۔ مسلما فرن میں تفریق اور ان کی صفول میں بے مینی و انتشار اور کھیل بیدا کرنے کی کوشت نیس کی تھیں۔ مسلما فرن میں تفریق اور ان کی صفول میں بے مینی و انتشار اور کھیل بیدا کرنے کی کوشت نیس کی تھیں۔ داس کا بھی ذکر گذر دیجا ہے ۔

اس منافق کے کمروفریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہارِ اسلام کے بعد ہرجمعہ کوجب
رسُول اللہ ﷺ وگوایہ ہا اللہ اللہ فیلیٹ کے دیسے تو پہلے خود کھڑا ہوجا تا اور کہتا ۔ لوگوایہ ہا کہ درمیان اللہ کے دسول ہیں ۔ اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت واحرام بخشا ہے اہذا ان کی مدرکر و، انہیں قوت بہنچا و اور ان کی بات سنواور مانو "اس کے بعد بیٹے جاتا اور کواللہ ﷺ میں ان کی بات سنواور مانو "اس کے بعد بیٹے جاتا اور کواللہ میں ان کے دسے بہلے ۔ اُٹھو کر خطبہ دیتے ۔ بھراس کی ڈھٹا فی اور بے جائی اس وقت انتہا کو پہنچا گئی جب بیٹے ۔ اُٹھو کر خطبہ سے بہلے ۔ اُٹھو کر خطبہ سے بہلے ۔ اُٹھو کر خطبہ سے بہلے ۔ پہلا جمعہ آدا کیونکہ ۔ یہ بیٹے سے بہلے کہا کہ تا تھا اور وہی باتیں دہرانی سروع کیں جو اس سے پہلے کہا کہ تا تھا اور دوہی باتیں دہرانی سروع کیں جو اس سے پہلے کہا کہ تا تھا اور ہوجو حکمیں کی ہی بیٹے کہا کہ اس ان سام ب کی تا تید کے بیا اضا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں ان صاحب کی تا تید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں ان صاحب کی تا تید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں ان صاحب کی تا تید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں ان کو کوئی خوا نہ بات کہ ہوا والہ بات کہ ہوا والہ بات کہ ہوا دیات ہوگئی ۔ انہوں نے کہا تھری برادی ہو والیں جا اس نے کہا تا مادی کہا تا مادی کے داس نے کہا تا مادی کوئی میں ان کہا تھری برادی ان کوئی خطرت کر دیں گئی ۔ انہوں نے کہا تا مادی کوئی میں ان کہا تا مادی کوئی میں ان کہا تا مادی کوئی ۔ انہوں نے کہا تا مادی کوئی ۔ انہوں نے کہا تا مادی کوئی میں بیا ہا کہ وہ میرے بے دعا برمغمرت کر ہے۔

له ابن شام ارم ۸۵٬۵۸ صیح بخاری ۱رم ۱۹ میجیم سلم ۱رو۱۰ که ابن بشام ۱ر ۱۰۵

علامه ازیں ابن اُبُیّ نے بنونَجُنیرِسے بھی رابطہ قائم کر رکھاتھا ادران سے مل کرمسال کے خلات دربیدہ سازشیں کیا کرتا تھا۔

اسی طرح ابن اُبیّ اور اس سے رفقا سنے جنگ نعند فی بین سلمانوں کے اندراصنطراب اور کھلبلی مچلنے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے کے بیلے طرح طرح کے جتن کئے تھے جس کا ذکر اللّٰہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیا ت میں کیا ہے :

وَاذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِهُ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَاعُرُولَ الْمُعَامِلُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَاعُونَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْتِ الْمُعُرُولُ اللهُ عَوْرَةً \* وَمَا هِى بِعَوْرَةً \* اللهُ عَوْرَةً \* اللهُ وَمَا هِى بِعَوْرَةً \* اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنْ الْعَلَيْلِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِّنْ الْعَلَيْلِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِّنْ الْعَلَيْلِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِّنْ اللهُ عَلَيْهُمُ مِّنْ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِّنْ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَالْقَالِمِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَالْقَالِمِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَالْقَالِمِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالل

ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے اندازِ فکر ،طرزِعمل ، نفسیات اور خو د غرضی وموقع پرستی کاایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔

ان سب کے باوجود یہود منافقین اور شکین غرض سادے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کراسلام کے فیلے کا سبب ما ڈی تفوق مینی اسلے اشکراور تعداد کی کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدر بی بیں جن سے بورا اسلامی معاشرہ اور دیرائیا اسے تعلق رکھنے والا ہرفر دسرفراز دبہرہ مندہ مان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سے تعلق رکھنے والا ہرفر دسرفراز دبہرہ مندہ ہے ۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سے شیخ ان افعالی قدروں کا مجز سے کی مدتک سب سے بیان افعالی قدروں کا مجز سے کی مدتک سب سے بیان افعالی قدروں کا مجز سے کی مدتک سب سے بیان نمونہ ہے۔

اسی طرح یہ اعدائے اسلام چار پانچ سال مک برسر پر کیاررہ کریہ بھی سمجھ بھیے تھے کہ اس بین ادر اس کے حاملیں کے بل پزیست نا اور کرنا ممکن نہیں اس بینے امنہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اضلاقی بیہ لوکو بنیا دبنا کہ اس دین کے ضلات کو بیٹ یہ ان کے برپر دبگینٹر سے کی جنگ بیطے کیا کہ اضلاقی بیارے کی جنگ جھیٹے دی جائے ہے بیکہ کے تعلیم کا بہلانشانہ خاص رسول اللّہ میں اللّٰہ کی تحقیمیت کو بنایا جائے ہے توکد

منافقین سلمانوں کی صف میں پانچواں کالم تھے اور مرینہ ہی کے اندرر بہتے تھے مسلمانوں سے بلا ترقُّد مل علی سکتے تھے اور ان کے اصابات کوکسی بھی مناسب" موقع برباً بانی بھڑ کا سکتے تھے اور ان کے اصابات کوکسی بھی مناسب" موقع برباً بان کے سرڈالی گئی تھے اس بیات کے سرڈالی گئی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڈوالٹھایا۔

ایک به که صرت زینٹ آپ کی پانچویں بیری تفییں حبکہ قرآن نے چارسے زیادہ بیویاں رکھنے کی اعازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیونکر درست ہوںکتی ہے ہ

دوسرے یہ کرزینٹ آپھے بیٹے ۔ یعنی منہ دلے بیٹے ۔ کی یوی تعیں اس لیے وب وستورک مطابق ان سے شادی کرنا نہا بت سکین جرم اور زبر دست گناہ تھا۔ بینا نچاس سلسلے میں نوب پر دیکنڈہ کیا گیا اور طرح طرح کے اضافے گئے۔ گئے ۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محد نے زینٹ کو اچانک دیکھا اور ان کے شن سے اس قدر متا از ہوئے کہ نقیہ ول دے بیٹے اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا جگم ہڑا تو انہوں نے زینٹ کا داستہ مخرکے کیلیے خالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کا آتی قوت سے پر ویکنڈہ کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آسہے ہیں ،اس وقت یہ سارا پر ویکنڈہ کہز ورا درسا دہ لوح مسلمانوں کے اندر آتا مؤرث ابت ہوا کہ الکھ خرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوکی پنہاں کی بیمادی کا بورا پورا علاج تھا۔ اس پر دیکنٹے کی دُرسعت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ سورۃ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریہ سے ہوا :
سے کیا جاسکتا ہے کہ سورۃ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریہ سے ہوا :

ا بن الله سعة رو اور كافرين ومنافقين سه نه ديو بي شك الله جاننه والاحكمت واللهه ؟

ید منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طائز اندا نارہ اور ان کا ایک فیضر سافا کہ ہے۔
نی مظافظ کا نہ یہ ساری حرکتیں صبر زری اور ملطف سے ساتھ برداشت کر رہے تھے اور عام سلمان
بھی ان کے نئرسے دامن بچا کر صبرو برداشت کے ساتھ رہ سے تھے کی خرکہ نمائی کی منافقین تحریب تھا کہ منافقین تدرت کی طرف کرہ رہواکئے جاتے رہیں گے بینا نجر ارشاد ہے ،

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمُ يُفْتَنُوْنَ فِي كُلِّ عَامِ مَّكَةً اَوْمَرَّتَايْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوْنَ وَلَا هُمُ يَذَكَّرُونَ ۞ (١٣٦٠٩)

ده دیمجھتے نہیں کہ انہیں ہرسال ایک باریا دوبار نقتنے میں ڈالاجا تاہیے بھردہ نہ تو تو بہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت کریڑتے ہیں "

بلصطاف میں منافقین کا کردار الجب غزدہ بی اصطلاق پیش آیا اور منافقین عوروہ بیواطلق میں منافقین کا کردار الجبی اس میں شریک ہُوئے توانہوں نے

عمیک دی کیا جوالتد تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے:

لَوْخُرُجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُ وَكُمُ إِلَّا خَبَالًا قَلْ الْوَضَعُواْ خِللَكُمْ يَبُغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ؟ "اكدوه تمهارے اندر كلتے ترتمہيں مزير فساد ہى سے دو چاركرتے اور فتنے كى تلاش مِي تمہارے اندرتگ و دوكرنے :

چنانچهاس فوزوم میں انہیں بھواس محل لئے کے دوموا قع ہاتھ آئے حس سے فائد ہاتھا کر انہوں نے سانہ انہوں کے فعال ف بدترین پر میں در سانہ دولوں مواقع کی سی قدر تفصیلات بہ ہیں د

ا- مدینہ سے دیل رین ادمی کوسکانے کی بات سے فارغ ہوکر ابھی شِیم مُریسے رقبا

فرما ہی تھے کہ کچھائے گیا تی لینے گئے ۔ ان ہی میں حضرت عمر بن نصاب رضی التدع نے ایک مز دور بھی تھا حب کا فام جُریا ، غفاری تھا۔ یا نی پرایک شخص سنان بن ورثیبنی سے اس کی دھکم دھکا ہوگئی اور دونوں لولو پر سے بھر حُرین نے نیکارا : یا معشراللانصار (انصار کے لوگر اِ مدد کو پینچہ) اور جہاہ نے آواز دی : یا معشرالمہا حب رین : دمہا جرین اِ مدد کو آؤل اِسلام شکھ اُلی اللہ میں اللہ میں اسلام کے اور بھی وہاں تشریعت سے گئے اور ) فرما یا ہیں تہا ہے اندر موجود ہوں اور عالمیت کی بیکار کیکاری جا رہی جا ہے ؟ اسے جھیور وویہ برلودار ہے "

اس واتقے کی خبرعیداللّٰدین اُبی ابن سُول کو مہدئی تو غصفے سے بھرطک اٹھا اور لولا : کیا ان لوگ نے ایسی حرکت کی ہے ؟ یہ ہمارے علاقے بین آگراب ہمادے ہی حراحیت اور ترمقابل ہو گئے ہیں! خدا کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو دہی مثل صادق آتی ہے جربیہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائے۔ سنو اِ فعدا کی قسم اِ اگر ہم مرینہ واپس ہوئے تو سم بین کامعزز ترین آدی دبیل ترین آدی کو بحال با سرکرے گا" پیرعاصزین کی طرف متوج بوکر اولا: یُمصیبت تم نے نود مول لی ہے ۔ تم نے انہیں اپنے شہرمیں اتادا اوراپنے اموال با نے کر دینے۔ وكميرة تمهاست ما تقول ميں جو كيھ ہے اگراست دينا بندكر دو توبہ تمها داشہر چيور كركہيں اور طبتے بنيگے " اس وقت مبلس ہیں ایک نوجوان صحابی حضرت زیڈین ارفم بھی موجو دیتھے ۔انہوں نے آگراپنے چ*یا کو پوری بات کہرس*نا ئی۔ان کے <u>جیا</u>نے رسول اللّٰہ مِیّلانْفَلِیّانیٰ کواطلاع دی۔اس وقت حضرت<sup>عمر م</sup>ر بھی موجو دیتھے ۔ بوئے حضور اعْبَا دن بشر سے کہیئے کہ استے قتل کر دیں ۔ آپ نے فرمایا : عُمرا یہ کیسے مناسب رہے گا لوگ کہیں گے کہ محمد اسپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے ۔ نہیں بارتم کو چ کا اعلان كردو - يدايدا وقت نفاجس ميں آئ كو ر نائمير فرماياكرتے تھے - لوگ على ريائے توصرت اُسيْدين حُضَيْرُ فِنِي اللَّه عِنهَ عاصر فدمت بُوت اور سلام كرك وض كياكة اللَّه الله عنه وقت كوي فرايا ب آپ نے فر مایا 'کیا تمهارے صاحب رمینی این اُئی ، نے جو کھیر کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہُوئی ؟ امہول دریا فت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے ؟ آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزززن آدى ذيل زين دى كورينرست كال بالركيس كارانهول في بارسول الله إآب اكرها بين تواكس مدینے سے تکال باہر کریں۔ خدا کی تسم وہ ذیل ہے اور آپ باعزت بیں "اس کے بعد انہوں نے كما: لا التيك رسول إاس ك ساته زي رست كونك بخدا، التدتعالي آب كومهار بياس اس وقت سے ایا جب اس کی قوم اس کی اجبوشی کیلئے مؤگوں کا آج تیار کر رہی تھی اس بیاب وہ سمجما ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت جھین لی ہے "

پھراپ شام کک پورادن اور میں کا بوری دات بھلتے ہے۔ بلکه الگاون کے ابتدائی اوقات بی اتنی در تاک سفرجاری دکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعدا ترکر بڑا و ڈالاگیا تو لوگ زمین پر بم کھتے ہی سفرجاری کا مقصد بھی بی تھا کہ لوگول کو سکون سے بیٹھ کر کپ لوالے کا موقع نہ ملے ۔

ادهرعبدالله بن ابی كوحب بنا عبلاكه زير بن ارقم في عباندا عيود دياس تو وه رسول لله

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ لَا تُنْفِقُولَ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّولُ \* (١٣٠ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّولُ \*

« یه منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول الٹد کے پاس بیں ان پر خرج نہ کرویہاں تک کہ وہ

علتے بنیں "

بست یک و کون کیز تیجه نا الک الکدیت کی نوجز الکی منها الاد ک ط (۸۱۹۳) « یه من نقین کهته بین که اگر هم مدینه واپس بموئے تواس سے عزت والا ذلت والے کو تکال باہر کر مجا حضرت نزید کہتے ہیں کہ لاس کے بعد ) رسول اللہ مظافی کا نے مجھے بوایا اور یہ آیتیں بڑھ کہ سائیں ، پھر فروایا : اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی بیشہ

اس منافق کے صاحزاد ہے جن کانام عبداللہ ہی تھا ،اس کے باکس بھا یہ بیایت بیک طینت
انیان اور خیار صفح ہے انہوں نے ابنے باپ سے برآت افتیاد کر کی اور بدینہ کے دیوائے
پر تلوار سونت کر کھڑے ہوگئے جب ان کا باپ عبداللہ بن اُبی وہاں بینچا تواس سے بولے : فعدائی قیم
آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے بہاں یک کہ دسول اللہ شکا تھا اجازت ہے دیں، کیو مکہ صلح
عزیزیں اور آپ ذلیل ہیں - اس کے بعد حب بی مظافہ کھی کا وہاں تشریف لائے توآپ نے اس
کو مرینہ میں دافل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحزاد سے نے باپ کا داستہ چھوڑا ، عبداللہ بن
اُبی کے ان ہی صاحزاد سے صفرت عبداللہ نے آپ سے یہ بی عرض کی تھی کہ اسے اللہ کے دسول اللہ کے دسول اللہ کے اللہ کے دسول کی فیرمت میں حاضر کردو دائی آپ سے یہ بی عرض کی تھی کہ اسے اللہ کے دسول اللہ کے دسول اللہ کے در کو اللہ کے دو کا ارادہ کہ تعرب حال تو مجھے فوائیے خدا کی قسم میں اسکا سرآپ کی فدمت میں حاضر کردو دائی آپ

م و کیھیے میچے بخاری ارووی ۲،۲۲۹،۲۲۸،۲۲۹،۱۱ن مشام ۲۹۲،۲۹۱، ۱۹۹۰ این مشام ۲۹۲،۲۹۱، ۱۹۹۰ و ۲۹۲،۲۹۱ میلید و ۲۹۲،۲۹۱، الله صلحه ۲۹۲،۲۹۱ و ۲۹۲،۲۹۲ و ۲۹۲ و ۲۹۲،۲۹۲ و ۲۹۲،۲۹۲ و ۲۹۲ و ۲۰۲ و ۲۹۲ و ۲۳ و ۲۹ و ۲۰۲ و ۲۰ و

اس غزوے کا دوائی کا دارتے کا دوسرا اہم واقعہ اِن کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا کا کہ سر رتھا کہ سفر میں جائے ہوئے کا زواج مطہرات کے درمیان فرائری فرمائے کے درمیان فرائری فرمائے کا کہ ستور تھا کہ سفر اس غزوہ میں قرعہ صرت عائشہ وضی التہ عنہا کے فرمائے ہیں کا قرعه کی آ اگسے ہم اولے جائے۔ اس غزوہ میں ایک جگہ پڑا وُڈالاگیا جضرت عائشہ لبنی مام کھلا اور آئی انہیں ساتھ لے گئے فور کے سے واپسی میں ایک جگہ پڑا وُڈالاگیا جضرت عائشہ لبنی عامیت کے لیے گئی اور اپنی بہن کا ہارجے عامیۃ کے کھی تھیں کھو پھیں۔ اصاس ہوتے ہی فوراً اس جگہ والی گئی جہاں ہار فائن ہودج کے اندر تشریف فرمایں اس بیا سے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے بلکہ پن پر نہوں نے کہ کو کہ کو کہ تو کہ اس کے بار پر نوج سے بلکہ پن پر نوج سے کہ کہ کو کہ کو کہ حضرت عائشہ وضی الٹر عنہا ابھی نوع تھیں۔ بدن موٹا اور لوگل مورائی یا دورائی کا ہوئے اس کے بن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر مرف ایک یا دورائی اٹھا اس لیے بھی جگے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر مرف ایک یا دورائی اٹھا اس لیے بھی جگے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دورائی اٹھا تھا اس لیے بھی جگے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دورائی اٹھا تھا اس بیے بھی جگے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دورائی اٹھا تے تو انہیں ضرور محسوس ہوجا تا۔

بهرعال حضرت عائشه رضى التدعنها إرطهونثه هركتيام كاه بنجيس نولورا تشكرها جبكاتها اورميدان بالكل فالى يراتها نه كوئي يكاريف والاتها نه جواب دين والا و وه اس خيال سه ويب بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے توبلیٹ کروہیں ملاش کرنے آئیں گے بیکن اللہ اپنے امریکی، ہے وہ بالاتے عرش سے جوتد بیرجا بہتا ہے کرتا ہے۔ جنا نیجہ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اوروہ سوڭئىں يېرصفوان بىغطى رضى الله عنه كى يراوا زىن كەبىدا رہومتىں كەبانا بللو وإنالائيە دْجِعُون رسُول الله ﷺ کی بیوی . . . . . ؟ وه بچیلی رات کو چلا آر ما تھا مِسُح کو اس جگه بہنیا جهال آپ موجُودتھیں۔انہوں نے حب حضرت عائشہ کو دیکھا نوبیجان لیا بکیونکہ وہ یہ دیے کاحکم نازل ہونے سے پیلے بھی انہیں دیکھ ھیکے تھے ۔ انہوں نیلِ اُلّلّٰہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھاکر حضرت عالُّشْہ کے قربیب کر دی مصرت عائشہ اس پر سوار ہوگئیں مصرت صفوان خلِاً لِلهِ کے سواز بان سے ایک لفظ نه نکالا چنب چاپ سواری کی نمیل تھا می اور پیدل چلتے ہوئے اظرین آگئے . ہر ٹھیک دويهركا وقت تھا اور نشكريٹاؤ ڈال چکاتھا۔انہيں اس كيفيت كے ساتھ آنا ديكھ كر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن حبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑا س نکالنے کاایک اور موقع بل گیا بینا پنجه اس کے مہلومین نفاق اور صد کی جو مینکاری سلگ دہی تھی اس نے اس کے کہب ینهاں کوعیاں اور نمایاں کیا، بعنی برکاری کی تہمت تراش کر دا قعات کے انے بانے بننا ،تہمت کے

ادھرخصرت عائشہ کا عال پر تھا کہ وہ غورے سے واپس آتے ہی بھار پڑگیں اورا کے بہینے کا کہ مسلم بہار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے ہیں کچھ بھی معلم نہ تھا۔ البتہ انہیں بربات کھٹکی تئی کھی کہ بہادی کی حالت ہیں رسول اللہ طلاق اللہ اللہ اللہ کھون سے بولطفت وعنایت ہوا کہ تھی اب وہ نظر نہیں آرہی تھی۔ بہاری حتم ہوئی تو وہ ایک رات اُم مسطم کے ہمراہ تصلائے حاجت کے بیاے میدان ہیں گئیں۔ اتفاق سے اُہم مسطم اپنی چا در میں صینس کرھیل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیلے کو بد دعا دی ۔حضرت عائشہ کو بیت اللہ کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پر و پیکنٹرے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بیت اللہ کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پر و پیکنٹرے کے جرم میں شریک ہے تہمت کا واقعہ کہ بنا یا۔ حضرت عائشہ کی نوش سے رسول اللہ طلاق کھی تھیں۔ پیراجازت یا کہ والدین کے پاس تشریف نے گئیں اور صورت مال پس جانے کی اجازت چاہی برجواجازت یا کہ والدین کے پاس تشریف نے گئیں اور صورت مال کا یقینی طور رہا میں ہوگیا تو ہے اختیار روئے کھی ہوئی تو ہے اختیار روئے کو جوطی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روئے روئے کھیجشن کی دوران نے نیندکا سرمہ لگایا نہ آنسو کی مجوطی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روئے روئے کھیجشن ہوجائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ طلاق کھیجشن کی دوران نے نیندکا سرمہ لگایا نہ آنسو کی مجوطی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روئے روئے کھیجشن ہوجائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ طلاق کھیجشن کے دورانت نے کھیڈ شہادت نیشتر خطبہ بڑھا اور

اس وقت معزت عائش کا انوایک دم تمم گئة اورا بانهیں انسو کا ایک قطرہ بی گئی ان کی تجھیں نہ آیا کہ نہ جورہا تھا۔ انہوں نے اسپنے والدین سے کہا کوہ آپ کو جواب دیں لیکن ان کی تجھیں نہ آیا کہ کی جواب دیں۔ اس کے بعد صفرت عائش و نے دور ہی کہا! والٹر میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح میں تھے گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سے سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگریں یہ کہوں کہ میں کری ہوں ۔۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کری ہوں ۔۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کہ یہ واللہ اللہ نوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں ۔۔ تو آپ لوگ سے مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ جانتی میں اس سے بری ہوں ۔۔ تو آپ لوگ سے مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ میں اللہ عالم کے والیہ کہا تھا کہ:

فَصَبْرُ جَمِيلٌ مُ وَاللَّهُ الْمُستَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ المادادِ اللَّهُ مَا تَصِفُونَ ﴿ المادادِ ال

اس موقع پر واقعة انگ سيمتعلق جرآيات الله نے نازل فرمائيں وہ سورہ نور کی دس آيات بين جوان البذين جاء ول بالان ڪ عصبية منڪھ سيے شروع ہوتی ہيں۔

اس کے بعد تہمت تراشی کے جڑم میں مسطح بن اٹانہ استان بن ثابت اور مَنْ بنت بحثْ

رضی الدعنهم کوائش اسٹ کوڑے مارے گئے شام بیت فیبیث عبداللدین ابی کی بیٹے اس سزاسے بچے كئى حالانكة بمت راشول مي وى سرفهرست تها اوراسى نے اس معلطے ميں سب سے ابھرول ا دا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو بیٹھی کر جن لوگوں پہ صدود قائم کردی عباتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گنا ہوں کا کفارہ بن حاتی ہیں -اورعبلتٹسد بن اپی کو الٹیرنعالی نے آخرت مي مذاب عظيم جينے كا اعلان فرما ديا تھا۔ يا پيرو ہي صلحت كا رفر اتفى حبكى وحبرسے اس كى اسلام دشمنى كے با وجو د ات قتل نہیں کیا گیا ہے عافظ ابن جرانے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کوبلداللہ بن ابی کومی حدالگا فی گئی تھی۔ اس طرح ایک مہینے سے بعد مدینہ کی فضا شک وشہیے اور قلق واضطراب سے بادلوں سے صاف ہوگئی اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہواکہ دوبارہ سرنہ اٹھاسکا - ابن ماق کہتے ہیں کہ اس کے بعد حبب وہ کوئی گر برا کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کہتے، اس کی گرفت کرتے اوراسے بخت سسست کہتے ۔ اس کیفیٹ کو دیکھ کررسول الٹریٹیل فیکٹل نے حضرت عمرضے کہا"؛ اے بر اکیا خیال ہے ہ دیمیمہ اواللہ اگر نم نے اس شخص کو اس دن قتل کردیا ہو تاجس دن تم نے مجھے سے اسے متل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدر د اُٹھ کھ<u>ڑے ہوتے</u> لیکن اگر آج ابنیں مدردوں کو اس کے مثل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قبل کر دیں گئے مضرت عمرنے كہا"؛ والله ميرى مجمين خوب أكباب كه رسول الله ميلانكيكا كامعامله ميرے معلطے سے زياده بإيركت سيخليه

ابن بشام ۲۹۳/۲

ناء اسلامی قانون ہی ہے کہ پڑتھ کسی پر زماکی تہمت نگائے اور ثبوت نہیش کرسے اسے (یعنی اس تہمت لگلنے والے کو) اسی کو ڈے مارے جائیں۔ لاے صبح بخاری اربہ ۲۹ ۲۰۲۹ ، ۱۹۹۷ ، زادا لمعاد ۲ /۱۱۲ ، ۱۱۵ ، ابن ہشام ۲/۲۹۲ تا ۲۰۰۷ س

## غزوہ مرسیع کے بعد کی فوجی مہا

ا ممريّه البني كلب علاقه دُومَة الجندل كي تيادت مِن شعبان سنة من منها المعنون المنالية المنان المنالية المنالي

٢- مرتبه و باربني معد- علاقه فدك مرريشعبان سن هين صفرت على تَضْعَالَتْهَ عَنْ كَى مُورِية عَلَى الله عَنْ كَال الله

مَنْ الْمُنْ ُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

ساسمرس وادى العرى العرى العرى العرى العرف الإكروسان وهَ كَالله عَلَى الله عَ

کے سافتہ تھا یہ بہم مبرے کی نماز ٹرھ چکے تو آپ کے کم سے ہم لوگوں نے چھا پہ مارا ادر بھٹے پر دھادا بول دیا۔ ابو کم صدیق دخِ کا ٹشائھ نئی نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ بئی نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عور تمیں اور نہے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھے سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں ہیں نے ان کو پکڑنے کے کوشش کی اور ان کے اور بہاڑ کے درمیان ایک تیر بھینے کا تیر دیکھ کر یہ لوگ مظہر کئے۔ ان میں اُم قرفہ نامی ایک عورت تھی جوایک پُرانی بوسیں اوڑھ ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جوعرب کی خوب مورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ بئی ان سب کو کھینچتا ہوا ابو مجھ یہ ان کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوب ورث ترین عورتوں عطاک۔ میں نے اس کا کہڑا تک نہ کھو لاتھا کہ بعد میں رسول اسٹہ میٹل تھی ایک نے یہ لوکی مجھ رسٹرین اکوع سے لے عطاک۔ میں نے اس کا کہڑا تک نہ کھو لاتھا کہ بعد میں رسول اسٹہ میٹل تھی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کور ہاکرائیا۔

ام قرفه ایشیطان صفت عورت نفی نبی مظانه تیکانی کے قتل کی ندبیری کیا کرتی تھی اوراس مقدر کے لیے اس نے لینے خاندان کے میں شہسوار بھی تیار کیے تھے لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیااوراس کے میسول وار مارے گئے ۔

ئه دیکھے صبح ملم ۱/ ۸۹ کیاجاتا ہے کہ در سریٹ شیمین کیشس آیا۔ که یا وہی تصرت کرزین جارونہری بین جنہوں نے فزوہ بدرسے پہلے غزوم سفوان میں مرینہ کے چوپایوں پرچھا پا مالاتھا - بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح کمہ کے موقع پیضلات شہادت سے سرفراز ہوئے -تا مواد المعاد ۱۲۲/۲ مع بعض اضافات کے مصلح کجنسا دی ۲۰۲/۲ وغیرہ

یہ بیں وہ سرایا اور غزوات ہو جگہ احزاب و بن ڈرنید کے بعد پیش آئے ۔ ان ہیں سے کسی بھی سرید یاغز ہے یہ کو کی محت جگ نہیں ہوئی صرف بعض بعض میں معولی قسم کی حجڑ بیں ہوئیں ۔ اہذاان مہوں کو جگ کے بجائے طلایہ گردی ، فوجی گشت اور تا دیبی تقل وحرکت کہا جاسکتا ہے جس کا مقصد و هید ب برووں اور اکرٹ ہوئے و آخر اس کے نو فرزہ اور اکرٹ ہوئے و آخر اس کے حوصلے اور اس کے حوصلے اور اس کے موردت مال میں تبدیلی نئر و ع ہوگئی تھی اورا عدائے اسلام کے حوصلے اور شتے جارہ سے ستھ ۔ اس انہیں بدوصورت مال میں تبدیلی نئر و ع ہوگئی تھی اورا عدائے اسلام کے حوصلے اور شتے جارہ ہے ۔ اس انہیں یہ اسید باتی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو قوڑا اوراس کی شوکت کو پامال کیا جا اسکتا ہے ؟ گریت میدیلی فراا جھی طرح کھل کراس وقت رونا ہوئی حب سال صلح حد بعبدیہ سے فارغ ہو ہے ۔ یہ سلے در آئل اسلامی قوت کا احراث اوراس بات پر مہرتبھدی تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمائے عرب میں باتی اور برقرار رسبنے سے کوئی طاقت وک نہیں سکتی ۔

## عمالے ور رہانی صرفی صرفی بیمیر (فرق میک شرق)

حب جزیرهٔ نمائے عرب میں حالات بڑی حدیک مسلمانوں کے موافق ہوگئے تواسلای وعوت کی کامیا بی ا در فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا سروع ہوئے ا ورمبحدحرام میں جب کا دروازہ مشرکین نے ملانوں پر چیر برس سے بندکر رکھا تھا ہملانوں کے لیے عبادت كاحق تسليم كيے جانے كى تمہيدات مشروع ہوگئيں ۔

رسُول الله يَنظِه الْفِيكَانُ كومدين كه اندرية واب دكه لا يأكياكم آب ادرات كي صُحّا بكرام موروام مِي دا مل ہوئے، آب نے خاند کعبہ کی نجی لی اور صفحا سمیت سبت اللہ کاطواف اور عمرہ کیا ۔ پھر کھیے لوگوں نے سرکے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفائی -آٹ نے صفحابر کرام کواس خواب کی اطلاع دی تو تیس بڑی مسرت ہوئی۔ اورانہوں نے بیمجا کہ اس سال مکرمیں داخلہ نصیب ہوگا۔ آٹ نے نے منٹھا برکرام کو ریمی تبلایا كرات عمره ادا فرمائيس كے لہذا صُحّابكرام بھي سفر كے ليے تيار ہو گئے۔

ا تت في مدينها وركر دويتي كى آباديول مين اعلان فزما ديا كمراك ت است کے مہراہ روانہ ہوں نسکین بیشتراعراب نے آبیری-ادھر

آب نے دھلے کپرے پہنے مین اُرائن مکتوم یائی کین کواپنا جائے ین مقروفرایا اوراینی قصوا ، نامی اولئی يرسوار بوكريكم ذى قعده سلسته روز دوشنبه كوروانه بهوكئ وآب كع سمراه أم المومنين حصرت ام سليفن لأعنا بھی تھیں بچدہ سو (اور کہاجاتاہے کہ بندرہ سو )مٹا مبرکا ہتھے ۔ اپ نے سافرانہ ہمیاریعنی میان کے اندر بندلوارول كيسوا اوركسي قسم كالهتصيار نبيس لياقطا

مری جانب می انول کی حرکت ایک کارخ کری جانب تھا۔ ذوالملیفہ بہنچ کر آپ نے ہُڈی گ كوتلان يبنائ كوان جير كرنشان بنايا اور عمر كااحرام ابدها

بَری \_\_\_\_ ده جانوریصے بچے ویم و کرنے دالے کم یامنی میں ذبح کرتے ہیں۔ دورجا باتیت میں وب میں وبتورقعا کر ہُڑی کا جا نوراً گرجهشر بکری ہے توعلامت کے طور پر تکے میں قلادہ ڈال دیاجاتا تھا اورا گراوٹٹ ہے توکوٹان چیر کرنون پوت ویاجاتا تھا۔ اسیے جا نور ہے کو فی شخص تعرض زکرتا تھا بشریعیت نے اس دستور کو برقرار رکھا۔

ادهرقریش کورول الله میلانی کا کارش الله سعی الول کوروک نے کی کوش علم بَوا تواننوں نے ایک مجلس شوری

عے القد مے موقع جا ادا -نوزر یر ٹھر افسے بیجنے کی کوش ور راستے کی تبدیلی گراغ انٹینم کا مرکزی داستہ چھوڑ کرایک

دوسرا پُر بیج راسته اختیار کیا جو مہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہوگرگز رافقا۔ بعنی آپ داہنے جانب کترا كرمش كح درميان من گزيته بعن ايك ايسے داستے پر چليج ثنينة المرار پر نكليا تھا۔ ثنينة المرار سے حديد بير ميں اترتے ہیں اور صدید بیر کہ کے زیری علاقدیں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائرہ یہ ہوا کہ کراغ انغَيْهم کا ده مرکزی داسته چنعیم سے گذر کرحرم نک جاتا قعا ' اورشِ برخالد بن ولید کارساله تعینات تصاوه ّ بایس جانب چھوٹ گیا خالد نے مسلانوں کے گرد وغباد کو د کھ کر سبب یا محسوس کیا کہ امہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڑلگائی اور قریش کو اِس نئی صورت حال کے خطرے سے آگاہ کرنے کیلئے بھا کم بھا گئیہنے۔ ادهر رسول الله مَيْلانْ هَيَانْ اللهُ عَيْلانْ اللهُ عَيْلانْ هَيَانَا اللهُ مِيْلانْ اللهُ عَيْلانْ الله عَيْلانْ اللهُ عَلَيْلُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْوَالْعُلُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُونُ اللهُ اللهُ عَيْلانْ اللهُ عَيْلانْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُونُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُلْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُونُ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُونُ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْمُوا عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمْ عِلْكُمُ عِلِكُمُ عِلْكُمُ عِلِكُمْ عِلْكُمْ عِلِكُمْ عِلْكُمُ عِلِكُمْ عِلِكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ ع نے کہا احل حل یکن وہ بیسٹی ہی ہی لوگوں نے کہا تصوارا طگنی ہے۔آپ نے دنوایاز تصوارا ڈی نہیں ہے اور منداس کی بیعا دہت ہے مبلکہ اسسے اس مہتی نے روک گھاہے حس نے ہاتھی کوروک دیا تھا۔ بھر آب نے فرمایا "اس ذات کی قسم مِس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ لوگ سی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ بنیں کریں گے جس میں اللہ کی حُرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں سکن میں اسے صرور سیم کرلوں گا 'اس کے بعلاث نے ا ذمٹنی کوڈا نٹا تووژہ المجل کر کھڑی موگئی رھیر آپ نے راستہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی اورا قصائے حدیبیہ میں ایک چیثمه برنزول فرمایا حس می تصور اسایانی تھا اوراسے لوگ ذرا ذراسا بے بسے بھے ؟ بنیانچیر پیزیری لمون ب سادا پانی ختم ہوگیا ۔اب لوگوں نے دسُول الله ﷺ کا سے بیاس کی شکایت کی۔آپ نے ترکش سے ایک تیزنکالا اور حکم دیا کہ چینے میں ڈال دیں ر لوگوں نے ایسا ہی کیا ۔ اس کے بعدواللہ اس چینے سے سل پانی ابلتا ر ما بهال مک کرتمام لوگ آسوده موکروایس موسکنے ۔

مر ال بن ورقار کا توسط کے جندا فرادی معتب میں حاضر ہوا یہ استان موسے استان اللہ علیہ اللہ میں اللہ می

ادراگر انہیں لڑائی کے سواکی فینطور نہیں تو اس ذات کی قسم حب کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے دین کے معاطعے میں ان سے اس وقت کک لڑتا رہول کا جب مک کدمیری گردن جُرانہ ہوجائے یا حبب مک اللہ اپنا امرنا فذنہ کر دے''۔ مک اللہ اپنا امرنا فذنہ کر دے''۔

مبریل نے کہا"، آپ ہو کچے کہہ رہے ہیں میں اسے قریش کی بہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے

ہاس پہنچا اور ولا میں ان صاحب کے ہاس سے آر ہا ہوں ہیں نے ان سے ایک بات نی ہے اگر جا ہو تی ہیں

کر دوں ۔ اس پر بیو قو فوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کروہ کی جو لوگ

موجھ بوجھ دیکھتے تھے انہوں نے کہا 'لاؤسناؤ تم نے کیا سُنلہ ؟ بدیل نے کہا' میں نے انہیں یہ اور یہ بات

ہیتے نی ناہے ۔ اس پر قریش نے کر زبی عفس کو جیجا ۔ اسے ویکھ کر رسول اللہ مین ایک تھے تھے اور اس کے نھا میں ہے بی بات کہی جو بدیل اور اس کے نھا اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے نھا کھی تھی۔ اس نے والیس جا کر قریش کو لوری بات سے بانم کیا ۔

سے کہی تھی۔ اس نے والیس جا کر قریش کو لوری بات سے بانم کیا ۔

قرائی کے اللجی استے بالمجی استے بی معلی بن معتبہ نامی بنوکنا نہ کے ایک آدمی نے کہا' سمجھان کے پاس جانے دو۔
وگوں نے کہا بُجائوچیب وہ نمودار ہوا تو نبی پیٹلٹٹھیٹی نے نے سحابہ کرام سے فرایا ! یہ فلان شخص ہے ۔ یہ الیی قوم
سے تعلق رکھ کے جربُری کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو جمعی ہو کہا' سمجان اللہ اللہ کو کھڑا کر دیا اور تو دمجی بدیک لیکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دمجی تو کہا' سمجان اللہ ان کو کھڑا کر دیا اور تو دمجی بدیک لیکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دمجی تو کہا' سمجان اللہ ان کو کو ل کو بیت اللہ سے دو کن ہر کر زمنا سب نہیں ۔ اور وہیں سے اسپنے ساتھیوں کے پاس وابس جبلا گیا اور بوت کے کو ان جیرے ہوئے ہیں۔
اور بولا !" میں نے بُدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلاد سے ہیں اور جن کے کو بان جیرے ہوئے ہیں۔
اس لیے میں مناسب نہیں جبا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے "اس پر قریش اور اس شخص میں کچواہی باہمی اس جو کمی کہ دوۃ او میں آگیا۔

اس پیضرت ابو کرشنے فقت میں آگر کہا' جا الات کی شرکگاہ کو چوس ا سم تصور کو چھوڈ کر مجاگیں گے اعردہ نے کہا'
یہ کون سبے ؟ لوگوں نے کہا ابو کمٹر ہیں ۔ اس نے صفرت اُ ابو کمر کو مخاطب کر کے کہا '' دکھواس ذات کی تسم حب
کے اقعمیں میری جان سبے اگرائیں بات نہ ہوتی کہ تم نے مجر بالکیات ن کیا تھا اور میں نے اس کا بدانہیں دیا
ہے تویں یقیناً تہاری اس بات کا جواب دیتا ۔''

اس کے بعد عروہ نبی طلائے لیے ہے۔ ساقہ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کامنظر دیکھنے لگا۔ بھراپنے دفعا کے پاس جا بچکا ہوں بخدا ہیں قیصر وکسریٰ اور نجاشی جیسے بادشا ہوں کے پاس جا بچکا ہوں بخدا ہیں قیصر وکسریٰ اور نجاشی جیسے بادشا ہوں کے پاس جا بچکا ہوں بخدا ہیں میں نے کسی بادشا ہوں نہیں دیکھا کہ اسکے ماتھی اسکی آئی تغلیم کرتے ہوں حبنی محد کے ساتھی محد کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اور دھنی اسے اپنے جہرے اورجہم خدا کی قسم اور دھنی تھو کے تقے توکسی نہیسی آدمی کے باتھ پر بڑتا تھا اور دھنی اسے اپنے جہرے اورجہ بے نور برس لیتا تھا۔ اورجب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے بیاے سب دوڑ بڑتے تھے ؟ اورجہ بے نور کر بڑتے تھے ؟ اورجہ بے نوگ کو بڑیں گے ؟ اورجہ کوئی بات بولے تھے توسب اپنی آوازیں بیت کریا ہے تھے اور فرق تعظیم کے سبب انہیں بھر لور نظر سے ندد کھتے تھے ؛ اور انہوں تم یور کی کے بیا کہ کہ کے بیا اس بھی تھے زید پر بیش کی ہے لہذا اسے قبول کر لو بیا

وہی ہے ہی ان کے ماتھ تم سے روکے ان کے ماتھ تم سے روکے ان کے سے ان کے اس کے ماتھ تم سے روکے ان کے سر برآور وہ حضرات ملے کے جوا میں تو انہوں نے ملے میں ایک رخته اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات کو بہاں سے ملے کے جویا میں تو انہوں نے ملے میں ایک رخته اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات کو بہاں سے

نوکل کر پیچے سے سانوں کے کیمیب میں گھس جائیں اورا یہ ام سکامہ برپاکر دیں کہ جنگ کی آگ بحبر ک اُسٹھے۔
بھر انہوں نے اس منصوبے بیٹل کے بیے کوشش کھی کی۔ جنا بخد دات کی باریکی میں ستریا اسی نوجوانوں نے
جوز تنعیم سے از کرمسلانوں کے کیمیپ میں بیٹ کے سے گھنے کی کوشش کی کشش کی کیس سالامی بہرے واروں کے کمانڈر
مگر بن سلم نے ان سب کو گرفتار کرلیا، پھر نبی میں اللہ کا یہ ارشا و نازل ہوا ا

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ اَيُدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْدِيكُمُ عَنْهُمُ بِبَطْنِ مَحَّةً مِنْ بَعَدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُ ﴿ ٢٣:٣٨)

سوبی ہے جس نے بطبی کر میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تہارے ہاتھ ان سے روکے ؟ اس کے بعد کر تم کو ان یر قابود سے سے کا تھا۔ "

حصرت عثمان کو کالله عنه اور کابینام کے روانہ ہوئے مقام بلدے میں قریش کے باس سے گذرے تو انہوں نے بوجیا کہاں کاارادہ ہے ؟ فرطیا جھے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے بدادر یہ بنیام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے ہوئی کی بات من لی۔ آپ اینے کام پرجائیے۔ اوھرسعید بن عاص نے اُکھ کر حصرت عثمان کو مرسا کہا اور اینے کھوڑے پرزین کس کر آٹ کوسوار کیا اور ساتھ بھاکر اپنی بناہ میں کو کے گیا۔ وہاں جاکو حضرت عثمان نے مربوا بان قریش کو رسول اللہ میں اس سے فالرغ ہو کے

توقریش نے بیٹیکش کی کہ آپ بیت اللہ کاطواف کرلیں گرآپ نے یہ بیش کش مترد کردی اور یہ کوارا نہ کیا کہ رسول اللہ طلای کیا بیٹی کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کرلیں ۔

حضرت عثمان کی تشہادت کی افواہ اور جیت وضوان اصرت عثمان اپنی سفارت کی ہم

پردی کر چکے تھے لیکن قریش نے انہیں اپنے باس روک لیا عالباً و چیا ہے تھے کہ بیش آمدہ صورت عال

پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کریس اور صفرت عثمان کوان کے لائے ہوئے ہوئے بینیام کا جواب دے کر

والیس کریں گر صفرت عثمان کے دیر تک ڈکے دہتنے کی وجہ سے سانوں میں یہ افواہ کھیل گئی کہ انہیں قبل

کر دیا گیا ہے جب رسول اللہ ﷺ کواس کی اطلاع ہوئی قواتی نے فرطیا ہم اس حکم سے ٹائہیں

سکتے بہاں کہ کہ کوگوں سے محرکہ آرائی کولیں یہ بھرائی نے نے صفحا برکرام کو بسیت کی دعوت دی جھٹے ابرکرام

وٹٹ پڑے اور اس بات پر سعیت کی کہ میدان جنگ چھوڈ کر بھاکہ نہیں سکتے ۔ ایک جماعت نے موت پر

سیعت کی : بعینی مرجائیں گے گرمیدان بونگ نہ چھوڈیں گے سب سے پہلے ابوسٹان اسدی نے بیعت کی۔

مصرت شکرین اکوع نے تین بار سبعیت کی یہ شروع میں ، درمیان میں اور اخیر میں ۔ درسول اللہ ﷺ نے خودا بنا باتھ کیڈ کر کوایا: بیشان کا باتھ ہے بھر حب بیعت مکمل ہوچکی تو صفرت عثمانی جھی آگئے اور انہوں نے بھی جو دابنا باتھ کیڈ کر کوایا: بیشان کا باتھ ہے بھر حب بیعت مکمل ہوچکی تو صفرت عثمانی جھی آگئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں مرت ایک آدی نے جو منافی تھا سٹر کرت نہیں کی ، اس کا نام جدبن قبس تھا۔

بیعت کی۔ اس بیعت میں عرف ایک آدی نے جو منافی تھا سٹر کست نہیں کی ، اس کا نام جدبن قبس تھا۔

بیعت کی۔ اس بیعت میں عرف ایک آدی نے جو منافی تھا سٹر کست نہیں کی ، اس کا نام جدبن قبس تھا۔

ملح اوروفعات ملح اوروفعات ملح المروال قرمیش نصورت حال کی نزاکت محسوس کرلی، البذا جسط میمیش بن المدری کو معلی سلط اور مین اکدر دی کو معلی سلط الزماید بات مطلح الموری کو معلی سال وابس جلے جائیں ۔ ایسانہ ہوکہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہما رسے ہم ہوس جبراً واحل ہوگئے۔ ان بدایات کو لے کرمہیل بن عمروا ب کے باس حاصر ہوا نبی مین المنظم کی دفعات مطبح کی دفعات کی دفعات مطبح کی دفعات کی دفعات مطبح کی دفعات کی دف

سوية تقيل ۽

ا- رسول الله ﷺ اس سال که بین داخل ہوئے بغیر دائیں جائیں گے۔ ان کے سال سان کم آئیں گئیں اور ان سے احتیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ستھیار ہوگا ۔ میانوں میں الواریں ہوں گی اور ان سے کمتی قسم کا تعرّض نہیں کیا جائے گا ۔

۲۔ دس سال تک فریقت بین حبائگ ہندرکھیں گے ۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے ، کوئی کہی پر ہاتھ نہیں اُٹھائے گا ۔

سى بوقتر كے عهدو پهاين ميں داخل ہونا چاہے داخل ہوسكے كا اور جو قريش كے عهدو پهاين ميں داخل ہونا چاہے داخل ہونا چاہے داخل ہوسكے كا رجو قبيلة عب فرنتي ميں شامل ہوگا اس فرنتي كا ايك جزوسم جاجائے كا لہذا اليسے كسى جيسے يدنيا دتى ہوئى توخوداس فرنتي برزيا دتى متصور ہوگى ۔

م ۔ قرنیش کا جوآدی ایٹے سرریبت کی اجازت کے بغیر ۔ یعنی بھاگئے محد کے پاس جائے گا محدُ اسے واپس کردیں گے لیکن محرکے ساتھیوں میں سے بیٹونش ۔ پناہ کی غرض سے جھاگ کر ۔ قریش کے پاس آئے گا قرنیشس اسے واپس نذکریں گے ۔

اس کے بعد آئی نے صفرت علی کوبلایا کہ تحریر کھو دیں اور یا طاکرایا۔ سبم الله الرحن الرحمی۔ اس پر سبیل نے کہا، ہم نہیں جانے دخان کیا ہے ؟ آپ بول مکھتے بائیمک الله می دلے اللہ تیرے نام سے ، نبی میں کھو ۔ اس کے بعد آئی نے یہ اطاکرایا ، یہ وہ بات ہے جب پر میں کھو ۔ اس کے بعد آئی نے یہ اطاکرایا ، یہ وہ بات ہے جب پر محتر الله نظر سول اللہ نے مصالحت کی ۔ اس تربہیل نے کہا ، اگر ہم جانے کہ آپ اللہ کے دسول ہیں تو بعر ہم ہے تو آئی کو بیت اللہ کا کوبیت اللہ کا ایس خدبی عبد الله کھوائید ۔ آئی نے فرایا : میں اللہ کا کوبیت اللہ کا دور جب کے اللہ کا ایس خوبی کو بی میں اور لفظ "دسول الله " مٹا دیں کین دسول ائد کا میں نے کو دا بیتے ہا تھ سے مٹا دیا ۔ اس کے معنرت علی کے اس کی کوبیت اللہ کا کہ نے کو دا بیتے ہا تق سے مٹا دیا ۔ اس کے معنرت علی کے اس کے دور ایسے ہا تق سے مٹا دیا ۔ اس کے بعد یوری دست اور نوگھی گئی ۔

پھرحب صلح مل ہوجی تو نبونتر اُعدرسول الله ﷺ کے عہدو بیان میں داخل ہوگئے۔ یہ لوگ درحقیقت عیدالمطلب کے زمانے ہی سے نبو ہاشم کے حلیف تصحبیا کہ آغاز کتاب میں گذرجیکا ہے اس عہدو بیمان میں داخلہ درحقیقت اسی قدیم حلف کی تاکیدا ورخیگی تھی۔ دوسری طرف بنو کر قریش کے عہدو بیمان میں داخل ہوگئے۔

البوجنگرلی کی واپسی این بیر البینی ده و زرین کرسند کار آئے تھے۔ انبوں نے بہاں بینج کر اپنے آپ کوسلانوں کے درمیان ڈال دیا یہ بیل نے کہا' یہ بہائض سے جس کے متعلق میں آئی سے معاملہ کرا ہول کہ کہا ہے اس نے کہا' ایمی توج نے نوشتہ کمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا' کہ آئی اسے والبی کردیں نیبی میں آئی سے معاملہ کرا ہول کا نہی قوج نے نوشتہ کمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا' شبی آئی سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی خرکوں گا۔ نہی میں آئی نے فرایا' اجھاتو تم اس کو میری فاطر جھوڑ دو۔ اس نے کہا' میں آئی معاملہ ہی خرکوں گا۔ نہی میں آئی سے نے فرایا' اجھاتو تم اس کو میری فاطر جھوڑ دو۔ اس نے کہا' میں آئی کی فاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا ۔ آئی نے فرایا' انہیں نہیں آئا تو کر کہا ہے کہا نہیں کے کرتے کا گلا کم کوکڑ کھیٹا ۔ ابر شبندل ذور زور سے بینے کر کہنے گھے جسمانو با کیا میں میرے دوران کے تعلق فیلی اور نہا ہی کا کہ دہ مجھے میرے دون کے تعلق فیلی جو اللہ کا میرکر و اور اسے باعث ثواب جھو۔ اللہ تہا رے لیے اور تم ارک کا میرک و اور اسے باعث ثواب جھو۔ اللہ تہا رے کا میم نے قوش سے صلح میں توجہ دور سے کم دوران کو اور اسے باعث ثواب کی گا۔ بیم میں میں ان سب کے لیے کٹادگی اور نیاہ کی گا۔ بیم اس میے ہم بیٹھ سے میں خواب کی کا دورانہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہددے رکھا ہے۔ اس میے ہم بیٹھ سے نہیں کر سکتے ۔"

اس کے بعد حضرت عمر رَضِی الله کنا اله جنگ ل کے باس بہنیج ۔ دہ ان کے بہہ وہم بیطتہ جائے اللہ ہے اللہ ہ

عمره سي حلال بون محيد قرباني اور مابول كى كمانى كسوار فادغ بويكة وفرايا اعثو!

اوراپنے اپنے جانور قربان کر دو بیکن واللہ کوئی بھی ندا تھا، حتی کہ آپ نے بربات بین مرتب دہرائی گرھیجی کوئی ندا تھانو آپ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے باس گئے اور لوگوں کے اس بیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ آم المؤسین ف نے کہا "یا رسول اللہ اگر آپ ایسا جا ہتے ہیں ؟ تو پھر آپ تشریعیت لے جائیے اور کسی سے کچھ کے بغیر سیجیب چاپ اپنا جانور ذرج کر دہ بھے اور اپنے حجام کو بلاکر سرمنڈ الیسے "اسکے بعد رسول اللہ ﷺ با ہرنشر لائے اور کسی سے کھیے کے نیم کی ایسا بھری کا جا تور نے کو یا اور عجام کو بلاکر ہر منڈالیا بحب لوگوں نے دکھا تو تو و مجی اٹھ کراپنے اپنے جا نور ذکے کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سرمونڈ نے گئے ۔

کیفیت یہ تھی کر معلوم ہم تا تھا فرط تم کے سبب ایک دوسرے تو تل کردینگے اس تو تو کرگئے اور او نٹ سات سا اور میول کی طرف سے ذکے گئے ۔ آپ نے وہ اُونٹ ذکے کیا جوسی زطانے میں الوجہ ل کے پاسس تھا ۔

امکی ناک میں چاندی کا ایک ملقہ تھا ۔ اِس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکیوں جل جو بن کر رہ جائیں ۔ بھر رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور تینی سے کہا نے والوں کے لیے ایک باد ۔

اسی سفر میں اللہ تعالیے نے حضرت کو بٹ بن عجرہ کے سلسلے میں ہے کہا جن کا بی فور سے ایک باد ۔

اسی سفر میں اللہ تعالیے نے حضرت کو بٹ بن عجرہ کے سلسلے میں ہے کہ جی کا نے والوں کے لیے ایک باد ۔

اسی سفر میں اللہ تعالیے نے حضرت کو بٹ بن عجرہ کے سلسلے میں ہے کہ جو کہ کی میں فدیہ ہے ۔

اینا سر رحالت احرام میں ، منڈا لے وہ دور وز سے یا صد سے یا ذیب ہے کہ کئی میں فدیہ ہے ۔

اینا سر رحالت احرام میں ، منڈا لے وہ دور وز سے یا صد سے یا ذیب ہے کہ کئی میں فدیہ ہے ۔

المی میں اللہ تعالیے کی میں اللہ کا ایک میں فدیہ ہے ۔

مہاج ہعور توں کی وابسی سے انکار اس کے بعد کچرمومندعور تیں آگیں ان کے ادلیائے مہاج ہعور توں کی وابسی سے انکار مطالبہ کیا کہ حدیدیدیں جوسلے کمل ہو تکی ہے اس کی روسے اُنہیں واپس کیا جائے لیکن آپ نے یہ طالبہ اس دلیل کی بنا پرمتر دکر دیا کہ اس دفعہ کے علق معاہد میں جو لفظ کھا گاتھا وہ یہ تھا :

وعلی ان لا یا تیك منا رجل و ان كان علی دینك الارددته علیا "
"اور (بیمعابره اس شرطر کیا جار است که بهارا می آب کے پاس جائے گاآپ اے لازا داہر کر
دیں گے خواہ دہ آپ ہی کے دین رکیوں نہو۔"

لہٰذاعورتیں اس معا برے میں سرے سے داخل ہی نقیس یمیراللہ تعالیٰ نے اسی سیسے میں یہ آبت بھی نازل فرمائی :

لَا يَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمُكُو الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَعَنُوهُنَّ اللَّهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

"اے اہل ایمان جب تمہادے پاس مون عور تیں ہجرت کرکے آئیں توان کا امتحان کو ، الله ان کے ایمان کو بہتر جانتا بے ، بیں اگر انہیں مومنے او تو کفار کی طرف نہ بلٹاؤ۔ نہ وہ کفاد کے لیے حلال ہیں اور نہ کفادان کے لیے حلال ہیں۔ البتہ ان کے کا فرشو ہروں نے جو مہران کو دیاہے تھے اسے دہیں نے دو اور ابھر ہم برکوئی حرج نہیں کمان سے نکاح کراوج بس نہ دکھو '' اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حب کوئی مومنہ عورت ہجرت کرکے آتی تورسول للہ ﷺ اللّٰہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے کہ ،

پنانچر جوعرتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی بابندی کاعہد تریں ۔ آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بینانچر جوعرتیں اس آیت میں نے کم سے بیعت کے بعد انہیں واپس نہ کرتے ۔

اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کا فرو بیولوں کوطلاق نے دی ۔ اس وقت بھنرت عمر کی زوجیت میں دوعور میں تھیں جو مشرک پر قائم تھیں ۔ آپ نے ان دونوں کوطلاق نے دی ۔ بھرا کیب سے معاویہ نے شادی کملی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے ۔

کاسا داجزیرۃ العرب حلقہ کجوش اسلام ہوجائے تو قریش کواس کی کوئی پروا نہیں اور وہ اس ہیں کسی طرح
کی ملافلت نذکریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظر سے یہ ان کی تکست فاش نہیں ہے ؟ اور
مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظر سے یہ فتح میں نہیں ہے ؟ آخرا ہل اسلام اوراعد لئے اسلام کے درمیان ہو
منوزر بھی س پیش آئی تقییں ان کا منشا را ور مقصداس کے سواکیا تھا کہ عقید سے اور دین کے بارے مہر گوں
موکم ل آزادی اورخود مخاری حاصل ہوجائے یعنی اپنی آزاد مرضی سے جوشحص چاہیے سلمان ہوا ورج چاہیے
کو مرسیے ؟ کوئی طاقت ان کی مرضی اور اوا دسے کے سامنے روٹر ابن کر کھڑی نہ ہو مسلمانوں کی چھمسلان بتایا ہے ۔
موکم کی قرار ہوئے جائیں ، انہیں موت کے گھا دل آباد اجائے ، اور انہیں زبروستی مسلمان بتایا ہے ۔
موکم کی مال ضبط کیے جائیں ، انہیں موت کے گھا دل آباد اجائے ، اور انہیں زبروستی مسلمان بتایا ہے ۔
موکم کی مالی مقصود صوف و بہی تھا ہے علام اقبال نے ہوں بیان کہا ہے ۔

شہادت ہے طلوب ومقصورِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کمشور کشائی ا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے سلمانوں کا مذکورہ مقصدا پنے تمام اجزاا ورلوازم سمیت حال ہو گیاا وراس طرح حاصل ہوگیا کہ بساا دقات جنگ میں فتح میں سے پہکنا رہونے کے باوجو دحاصل نہیں ہو پاتا بھراس آزادی کی وجسے مسلمانوں نے وعوت و تبییغ کے میدان میں نہایت زردست کامیا بی حاصل کی جنا نج مسلمان افواج کی تعداد ہواس صلح سے پہلتے مین ہزار سے زائد کھی و ہوگی تھی وہ محض دوسال کے اندر فتح کمرکے موقع ہے دس ہزار ہوگئی۔

دفد، المجی در حقیقت استج مبین کاایک جزوہے کیونکہ جنگ کی ابتدار مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کا مشرکین نے کا مشرکین نے کا مشرکین نے کا مشرکین نے کی تھی ۔اللہ کاارشاد ہے :

وَهُمْ مَدَءُوكُمُ أَوَّلَ مَدَّةٍ

" يعنى ببلى بار ان سى لوگوں في تم لوگوں سے ابتداكى"

بہاں بک مسلانوں کی طلایہ گردیوں اور فرجی گشتوں کا تعلق ہے تومسلانوں کا مقصودان سے صرف یہ مقاکد قریش اپنے احمقاند غرور اور اللہ کی راہ رو کئے سے باز آجائیں اور مساویا نہ بنیاد پر معاملہ کریں ؛ بعنی ہر فراتی اپنی اپنی این اپنی اپنی گر ریگا مزن رہنے کے لیے آزادر ہے ۔ اب غور کیجے کہ دس سالہ جنگ بندر کھنے کا معاہدہ آخراس عزورا وراللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا توجہدہے ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے واللکم وراور اور سے دست ویا ہوکر اپنے مقصد میں ناکام ہوگیا۔

بہاں تک بہلی دفعہ کا تعلق ہے تو رہی درحقیقت مسلانوں کی ناکامی کے بجائے کامیا بی کی علامت سے

کیونکریردفعدد رحقیقت اس بابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جیے قریش نے مسلمانوں پر سوبر وام میں داخلے سے علی مائد کررکھی تھی ۔ البتداس دفعہ بی قریش کے لیے بھی تست نعی کی آتنی سی بات تھی کہ وہ اس ایک سال مسلمانوں کورد کنے میں کا میاب رہے ، گرظا ہرہے کہ میہ وقتی ادر بے میشیت فائدہ تھا۔

اس کے بعداس صلح کے سلسے میں یہ پہاوسی قابل عور سے کہ قریش نے مسلانوں کو یہ مین رعاً تین کی مرف ایک رعایت حاصل کی جو دفعہ ملا میں مذکور سے بسکین یہ رعایت حدور وجو بمولی اور سے وقعت ہتی اور اس میں سلمانوں کا کوئی نقصان عرتھا۔ کیم کی کہ میں معارض سلمان رہے گا اللہ، رسوالوں میں اللہ اس کے بھا گئے کی صرف ایک ہی صورت ہوسکتی ہے کہ وہ مرمد ہوجائے ، نتواہ ظاہراً نعواہ در برج دہ با اور ظاہر ہے کہ وہ کر مُرتی ہوجائے تومسلمانوں کو اس کی حزودت نہیں ملکہ اسلامی معارش سے بیال سے اور بہی وہ نکہ ہے جس کی طرف رسول اللہ طلق المجائے ہے۔ اور بہی وہ نکہ ہے جس کی طرف رسول اللہ طلق المجائے ہی اور بہی وہ نکہ ہے جس کی طرف رسول اللہ طلق المجائے ہی اس ارشادیں اشارہ فرمایا تھا :

انَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمُ فَٱبْعَكَهُ اللَّهُ لِهُ

، جریمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور (یا براد) کردیا "

باتی رہے کے کے دہ باشند ہے ہوسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے توان کے لیے اگر جراس معاہدے کی دوسے مدینہ میں بٹاہ گزین ہونے کی گغبائش بزختی کیکن الٹد کی زمین تو ہہرحال کشادہ حقی رکیا حبشہ کی زمین نے ایسے نمازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش وانہیں کر دی تھی ، حب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام مبی نہ جانتے تھے ؟ اسی طرح آج مجبی زمین کا کوئی ٹاکردامسمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سک تھا اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول اللّذ ﷺ نے اپنے اس ارسے دمیں اشادہ فی نہیں ارسے دمیں اشادہ فی نہیں اور شک میں اشادہ فی سازم فی اسلام کا نام میں بات تھی جس کی طرف رسول اللّذ ﷺ نے اپنے اس ارسے دمیں اشادہ فی نہیں اور شک میں ان اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول اللّذ ﷺ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ

وَمَنْ جَاءَ نَا مِنْهُمُ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخُرَجًا ﴿ الضَّاصِحُمُ مُم ١٠٥/١)
" ان كابو آدمى ہمارے پاس آئے گا۔ الله اس كيك كشادگى اور نكلنے كى حكم بسن دے گا"

بھراس قیم کے تعظامت اگر چرنظر بظاہر قربیش نے عزّد وقار حاصل کیا تھا گرید درختیت قربیش کی معنت نفسیاتی گھرا ہٹ ، پربشانی ، اعصابی دباؤ اور کسٹگی کی علامت ہے ۔اس سے بتاحلیا ہے کہ انہیں لینے مت برست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا اور وہ محسوس کررہے تھے کہ ان کا یہ ماجی گھر نزل

ك فيحض لم باب صلح الحديبيير ١٠٥/٢

ایک کھائی کے ایسے کھو کھلے اورا ندرسے کئے ہوئے کارسے پرکھڑا ہے حکسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا ہے؛ لہٰنِداس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لبنا صروری ہیں۔ دورسری طرف سول للّٰہ طلب کریں گے وہ اس بات کی دلیں ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی نابت قدمیٰ وِرْجَنگی پریورا یورا اعتماد تھا اور اس قىم كى مشرطاب كے ليے قطعاً كسى انديشے كاسبب يتھى .

مسلمانوں کاغم اور حضرت عمر کامنا قشہ ایسب معاہرہ صلح کی دفعات کی حقیقت کیں ان فعات میں دو ہاتیں نظا ہراس قسم کی تغییں کدان کی دحرسے۔

مُسلانوں کو سخت غم والم لائق ہوا۔ ایک بیر کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے. اوراس کاطواف کرینگے نیکن آٹ طواف کیے بغیروایس ہورہے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اورحق بریں اوراللہ نے اپنے دین کوغالب کرنے کا وعدہ کیا ہے ، چھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا ۔ اوروب کرصلے کی ؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک وشبہات افریگان ووسوسے پیدا کررہتھیں۔ ادھ مسلمانوں کے احساسات اس قدر محروح سقھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مآل پیغور کرنے کے جا حُرُن وَغم سے معرصال تھے اورغالباً سب سے زیا دہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھا پیٹا نخیرا نہوں نے نعدمت نبوی میں ماعنر ہوكرعوض كياكرا سے الله كے رسول إكيا ہم الك حق بداوروه لوگ باطل بينہيں بيں ؟ آت نے فرایا کیوں نہیں! انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنّت میں اوران کے مقتولین جہنم مینہیں میں ؟ آب نے فرمایا ، کیوں نہیں ۔ امہوں نے کہا ؟ تو جرکیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباد تبول کریں ادرانسی عالب بیں بلیٹیں کہ امھی اللہ نے ہمارے ادران کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے ؟ آپ نے فرایا: "خطآب کے صاحبزاد ہے! میں اللہ کارسول ہول اوراس کی نافر مانی نہی*ں کرسکتا ۔* وہ میری مرد کرے گا اور مع بركزفائع ندكرك "انهول في كها كياآب في مسيد بيان نبيل كيات الله كي زیارت کریں گے اور اس کاطواف کریں گے ؟آپ نے فرمایا 'کیون نہیں جسکن کیایں نے یہ کی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گئے ؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا تو بہرحال تم بیت ادللہ تک پہنچو گے اوراس کاطواف کرو گے۔

اس کے بعد مصرت عمر رضی الشرعنہ عصے سے بھیرے ہوئے مصنرت ابد مکر صدیق منی الشرعنہ کے باس بہنچ اوران سے دہی بایس کہیں بورسول اللہ والله والله الله علیہ اورانہوں نے بھی مھیک دہی ہواب دیا جورسول اللہ ﷺ کی کا تھا اور انجریس اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ طلائ ﷺ کی رکا ہے اے رہو یہاں کک کورت آجائے کیو کو خدا کی قسم آپ حق پر ہیں۔

اس كع بعد إنَّا فَعَننَا لَكَ فَعَمَّا مُّبِينًا كَي آيات الزل بوّي حِس مِن السَّلِح كوفتح مين قرار دیا گیا ہے واس کانزول ہوا تورسول الله ﷺ منظافی اللہ اللہ منظافی ال وہ کہنے لگئے یارسول اللہ ! یہ فتح ہے ؟ فرمایا ، ہل ساس سے ان کے دل کوسکون ہوگیا اوروایس چلے گئے . بعدمیں حصرت عمر صنی اللہ عنہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سحنت نا دم ہوئے بنو دان کا بیان ہے کہیں نے اُس روز چفلطی کی تھی اور ہوبات کہ دی تھی اس سے ڈرکر ہیں نے بہت سے اعمال کئے . برا برصد قد و خبرات کرنار بار روزی رکھتااورنماز بڑھتار ہا اورغلام آزاد کرتار ہا یہاں تک کداب محیضے کی امید کیے۔ كر وسلمانول كامسله مل بيوكسا إرسول الله ظل الله على الله على المربية والس تشريف لاكرهائن بويكة و المرابعة المر ا ایک میلان ہے کہ میں اذبتیں دی حارہی تھیں تھیوٹ کر بھاگ آیا۔ان کا نام ابرلٹسیر تھا۔ وہ قبیلہ تقیت سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے علیف تھے ۔ قریش نے ان کی دانسی کے لیے دوآ دمی بیسیج اور ریکہلوا یا کہ ہمارے اور آٹ کے درمیان جوعہدو پیمان ہے اس تم عمیل یکیجے بنبی ﷺ نشکی اُٹھ نے اُٹریسیرکوان دونوں کے حوالے کردیا ۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحنيفه بينيج كراتري، او كھجور كھانے گئے ۔ الويھبيرنے ايک شخص سے كہا ' ليے فلال! خداكی قيم ہيں و کھتا ہوں کہ تمہاری یہ اوارش عدہ ہے ۔اس خفس نے اسے نیام سے نکال کرکہا ' ماں ہاں ! والله ريبت عمدہ ہے ۔ میں نے اس کا بار مانخر بر کیاہے ۔ ابولھیرنے کہا ' ذرا مجھے دکھلاؤ ، میں بھی دکھیوں ۔ اس خف نے الوتُعِيمر كولوار دے دى اور الولفيُّرنے نلوار ليتے ہى اسے ماركر ڈھيركر ديا۔

دے گار یہ بات من کرابو بھی سمجھ کئے کہ اب انہیں چھر کا فروں کے والے کیا جائے گا اس لیے وہ مرینہ سے نکل کرساحل سمندر پر آگئے۔ ادھرا بوٹجندل بن ہیل جھی چھوٹ بھا گے اورا بوبھی سے آسلے۔ اب قرش کا ہوآد می بھی اسلام لاکر بھاگا وہ ابوبھی سے آسل آ یہ ان کہ کہ ان کی ایک جاعب اسٹی ہوگئی۔ اس کے بعدان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی جھی قریشی قافلے کا بتا عبتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڈ کرتے وارق افلے والوں کو مارکران کا مال لوٹ لیتے یقریش نے تنگ آکن بی میٹلیڈ فلیکا نے کو اللہ اور قرابت کا واسطہ سے ہوئے یہ بہیں اپنے باس بلالیں اوراب جھی آپ کے باس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعدنبی میٹلیڈ فلیکٹی نے نافسیں بوالیا اور وہ مدیند آگئی۔

مرادران فرنس كافنول إسلام المعابرة صلح كے بعدت شركے اوائل مي معزت عُمْروبن مرادران فرنس كافنوم الماعن ممان المعابرة على عاص ، خالدبن وليداور عثمان بن طلحه رضى الله عنهم سلمان المعرفي على حب يدلوگ خدمت بنوى مين عاضر موسئة توات نے فرمايا"؛ كمر في البين عرفر كوشول كو بها سرح والم روبالية"،

كه سابقه آخذ

ع اس بارے میں سخت اختلاف کے کہ یہ محابۂ کرام کس نہ میں اسلام لائے۔ اسمارالرجال کی عام کا بول میں اسے شدیم کا واقعہ بنایا گیا ہے۔ دریوجی بنایا گیا ہے۔ دیکی بنایا گیا ہے۔ دریوجی بنایا گیا ہے۔ دیکی بنایا گیا ہے۔ داور یوجی معام بنایا گیا ہے۔ داور یوجی معام بنایا گیا ہے۔ کہ حضرت خالدا ورغثمان بن طاحواس وقت مسلمان ہوئے تصویب حضرت عُروّن عاص مبشر سے واہی آئے تھے کیونکہ امنہوں نے معام مبشر سے واہی آئے تھے کہ وقت میں ان دونوں سے ملاقات ہوئی ۔ اور مینوں حضرات نے ایک ساتھ ضدمت نبوی میں حاصر ہوگراسلام قبل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جضرات میں اوائل میں سلمان ہوئے۔ والداعلم ۔

### نئی تبدیل

صلح حدیبیه درحقیقت اسلام ادرسلانول کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا بچونکہ اسلام کی عداوت ورشمنی می قریش سب سے زیادہ صنبوط ، سبٹ دھرم اور ارا کا قوم کی حیثبت رکھتے تھے اس لیے ج<sup>و</sup>ث جنگے میلان میں بسیا ہو کرامن وسلامتی کی طرف آگئے توا حزاب کے بین بازوؤل قرنش بغطفا ادر مہود میں سے سے مفبوط ماز و لوٹ کیا ؟ اور چو کھ قریش ہی لور سے بزیرہ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اورسرراہ تھے اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت رمتوں کے جذبات سردٹیا گئے اوران کی شمناندروش میں بڑی حد تک تبدیلی آگئی پینانچہ ہم دیکھتے ہیں کداس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے مھی کسی ٹری گک و دوا درشور وسٹر کامظام رہ نہیں ہوا ، ملکہ انہوں نے کھیکیا بھی تو بیم د کے مطرکا نے رہ جہاں کب مہود کا تعلق ہے تووہ پٹرب سے حبلاطنی کے بعد خیبر کواپنی دسیسہ کارپوں اور سازشوں کااڈہ بنا چکے تھے دہاں ان کے شیطان انڈے بیجے دے دہے تھے اور فقنے کی آگ بھڑ کا نے میں مون تعهده مدینه کے گردویش آباد بروزل کو مطر کاتے ہتے تھے اور نبی ﷺ اور سلانوں کے خاتمے یا یاکم از کم انہیں بڑے پیانے پرزک بہنچانے کی مدہری سوچتے رہنے تھے ۔اس لیے صلح حدیدبہ کے بعدنبى والشفيكة فيسب سع ببالاور فيلكن واست اقدام اسى مركز مشروف ادكي خلات كياء بهرحال امن کے اس مرحلے پر بوصلح حدیبیہ کے بعد سروع ہواتھامسلانوں کواسلامی وعوصیلنے اورتبلیغ کرنے کا ہم موقع ہا تھ آگیا تھا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوگئیں ہوجنگی سرگرمیوں يىغالب رېيى لېزامناسىپ بوگاكداس دوركى دونسىس كردى جائيں ـ (۱) جنگی سرگرمیال به د ہ ، تبلیغی سرگرمیاں ،اور بادشا ہوں اور سربرا ہوں کے نام تُطوط بھربےجانہ ہوگاکداس مرحلے کی حنگی گرمیاں بیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اورسرم اِ ہوں کے نام خطوط کی تفصیلات بیش کردی جائیس کیونکط معی طور ریاسلامی دعوت مقدم ہے بلکر میں دہ اصل مقصد ہے جس کے لييم الله الله المنظرة طرح كى مشكلات ومصائب ، جنَّك اور فتنه ، بهنگامے اور اضطرابات براشر يختي تقے.

# بإدشابول اورأمرائك مخطوط

سلے میں کے اخیر میں جب رسول اللہ میں ا مختلف بادشا ہوں کے نام خطوط لکھ کرانہیں اِسلام کی دعوت دی۔

چمرآئ نے معلومات رکھنے والے تجربہ کارصحابہ کرام کو بطور قاصد متحقب فرمایا اور انہیں بادشا ہوں کے پاس خطوط دے کر دوانہ فرمایا ۔ علامہ تصور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آئ نے بی قاصد اپنی فیمبرروانگی سے بخد دن بہلے بیم محرم کے شکوروانہ فرمائے تھے نے اگلی سطور میں وہ خطوط اوران پرمرتب ہونے والے کھواٹرات بیش کیے جادیے ہیں:

اس نجاشی شاہ میں کے مام حط اس نجاشی کا نام اصحر بن اُنجر تھا بنی بیلا الفیکی نام اس کے اس

وقد بعثت اليكم ابن عمى جعفرا ومعــه نفرمن المسلمين، فاذا جاءك فاقرهـــم ودع التجــبر.

« میں نے تمہارے پاس اپنے چیبرے بھائی معفر کومسلانوں کی ایک جاعت کے ساتھ روا نہ کیا ہے حب

وه تمهارے پاس پیغیس توانہیں اپنے پاس تقم انااور جبرافتیار ندکرنا "

" يخط ب محرنبي كي طرف سے تجاشي اسم شا وہبش كے نام ،

اس پرسلام جوہ لاستری پیروی کرے ۔ اوراللہ اوراس کے دسول پرایمان لائے ۔ ہیں شہا دت ویتا ہول کہ اللہ وحدہ لاستریک لذکے سواکوئی لائت عبادت نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی دلاگا ؟
اور زمیں سکی بھی شہادت دیتا ہول کہ جھراس کا بندہ اور رسول ہے ، اور مُرتہ ہیں اسلام کی دعوت بیتا ہول کہ میں اس کا دسول ہول ، الہٰ ااسلام لاوُسلامت دیوگے ۔" اسے اہل کتاب ایک اسی بات کی طرف آو بوجہ ادے اور تمہادے درمیان برابہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی اور کی عبادت نہ کریں ، اس کے ما تھدکسی کوشریک نظریش اور ہم میں سے بعض بعض کواللہ کے بجائے دب نہ بنائے سپس اگر وہ معذل میں اللہ کے سواکسی اور کہ عبادت نہ کریں ، اس کے ما تھدکسی کوشریک نہ تھہرایش اور ہم میں سے بعض بعض کواللہ کے بجائے دب نہ بنائے سپس اگر وہ معذل و کہ ہدودکہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں ۔" اگر تم نے دیر دعوت ، قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصاری کا گنا ہے ۔" گاکٹر حمیداللہ صاحب ربادیس ) نے ایک اور خطابی عبادت ورج فرمائی ہے جوانفی قریب میں موجود ہے۔ گاکٹر حمیداللہ صاحب ربادیس ) نے ایک اور خطابی عبادت ورج فرمائی ہے ۔ ورجہ دیر ہے کہ ہوا ہے اور صوف نے اس خطابی عبادت کے صاحب موصوف نے اس خطابی عبادت کے صاحب موصوف نے اس خطابی عبادت کے صاحب موصوف نے اس خطابی عبادت کی تحقیق میں بڑی عرق دیزی سے کام لیا ہے ۔ وورجہ دیر کے واکٹر صاحب موصوف نے اس خطابی عبادت کی تحقیق میں بڑی عرق دیزی سے کام لیا ہے ۔ وورجہ دیر کے اکتراف سے مہدت کھر ہے تھا دہ کیا ہے اور اس خطابی فوٹر کتاب کے اندر شبت فرمایا ہے ۔

ان خطاکا رجه بید،

" بسم الله الرحمٰن الرحمي

محدرسول الله كى جانب سے تجاشى عظيم حبشہ كے نام

اس خص پرسلام جو بدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد میں نمہاری طرف اللہ کی حمر کرتا ہوں حب کے سوا
کوئی معبود نہیں ، جو قدوس اور سلام ہے ۔ امن دینے والا محافظ و نگران ہے اور میں شہادت دیا ہوں کہ
عیلی ابن مرمیم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں ۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاکدامن مرتمیم تبول کی طرف ڈال دیا۔
اور اس کی رُدح اور عیون کسے مرمیم علیٰ کے لیے حاطمہ ہوئیں ۔ جیسے اللہ نے آڈم کو اجبنے ہاتھ سے بیدا کیا ۔ میں
اللہ وحدہ لاسٹر کیے لؤکی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دو سرے کی مدد کی جانب دعوت و تیا ہوں اور
اس بات کی طرف د بلاتا ہمُوں ، کہم میری بیروی کردا ور جو تو میرے مایس کیا ہے اس پر ایمان لاؤ کیونکہ ہیں اللہ

کارسول (مَینظَهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اور مین تمهیں اور تمهار السال کارسول کو الله عزوم کی طرف بلاتا ہوں اور میں نے تبلیغ وضیحت کردی لہذا میری نصیحت قبول کرو، اور است نفص پر سلام حجر بدایت کی بیروی کر سے تابع "

حدیبیہ کے بعد نجاشی کے پاس روا نہ فرمایا تھا ۔جہاں کک اس خطکی استنا دی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل یرنظر ڈالنے کے بعداس کی محت میں کوئی شبہ ہیں رہا سکین اس بات کی کوئی دلیان ہیں کہ نبی طالا نظامی استان کے حدیدید کے بعدیہی خطروانہ فروایاتھا کمکتر پہقی نے جوخط ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے اس کا اندازان خطُوط سے زیادہ ملنا جُلتا ہے جہیں نبی ﷺ نے مدیمبیے بعد عیسانی بادشا ہوں اوراُمرار ك باس دوان فرما يا تفاكي فك عبر طرح آب في ال خطوط من آيت كرميد الأاهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الآية درج فرمائی تھی ،اسی طرح بہتی کے روایت کردہ خطیم مجی یہ آیت درج ہے ۔علاوہ ازیں اس خطیم صراحتاً اصحمه کانام بھی موجود ہے جبکہ ڈاکٹر حمیلا للہ صاحب کے نقل کردہ خطیم کسی کانام نہیں ہے؟ اس لیے میرا مكمان غالب يدب كدواكمرها حب كانقل كرده خط درهقيقت وةخط ب حصے رسول الله عَلِينهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَي کی وفات کے بعداس کے فبات ین کے نام کھھاتھااور فالبًا یہی سیب ہے کہ اس میں کوئی نام درج نہیں۔ ا*س ترتبیب کی میرے یاس کو*ئی دلیل نہیں ہے۔ ملکھاس کی نبیا دصرف وہ اندرونی شہاد میں ہی**ں ج**و ان خطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں رالبتہ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب ریعب ہے کہ موصوب نے ادھرا بن عباس رمنی الله عنه کی روایت سے بہتی کے تقل کر دہ خطر کو لور سے بقین کے ساتھ نبی ﷺ کا وہ خلاقرار دیاہے جواتے نے اصحمہ کی دفات کے بعداس کے جانشین کے نام مکھاتھا حالانکہ اس خطامیں صراحت کے ساتھ اصحمہ کا نام موجود ہے . واعلم عنداللہ کیے

" بسم الله الرحمن الرحيم" محدرسول الله كى خدمت بيس نجاشى المحمد كى طرف سے

سله و تکھیے رسول اکرم کی سیاسی زندگی مُولفہ ڈواکٹر حمیداللہ صاحب علی ۱۰۰، ۱۰۹٬ ۱۲۳٬ ۱۲۳٬ ۱۲۵٬ دا والمعادین آخری فقرہ وکہت لام علی مُن ِ انجیئے اَلْہُد کی کے بجائے اَسْم اَنْتَ ہے۔ دیکھتے زادالمعاد ۲۰/۳ مہمہ دیکھئے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی کتاب مصفوراکرم کی سیسی زندگی از ص ۱۲۵ تا ۱۱۲۱ و از ص ۱۳۱ تا ۱۳۱۔

ا سے اللّٰہ کے نبی آپ پر اللّٰہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو۔ وہ اللّٰہ جس کے سوا کوئی لائق عبا دہت نہیں راما بعد:

تھا۔ نامنگرامی یہ ہے:

که بربات کسی قدر میمی سلم کی روایت سے خذکی جاسکتی ہے جو حضرت انس سے مروی ہے۔ ۱۹۸۴ که برنام علام تنفور بوری نے رحمۃ العالمین ۱۸۰۱ میں ذکر فربایا ہے۔ واکٹر حمیداللّہ صاحب نے اس کا نام بنیا بین بتلایا ہے۔ ویکھتے رسول اکرم کی سبیسی زندگی، ص ۲۱

" بسم الله الرحمن الرحميم " الله كے بندسے اوراس كے رسول محد كى طرف سے مقوقس عظيم قبط كى جانب . اس برسلام جو بدايت كى بيروى كرسے ساما بعد :

مین تهبین اسلام کی دعوت دیتا ہول ۔ اسلام لاؤسلامت رہوگے اوراسلام لاؤالڈ تہبین دوہ اراج درگا ایک الیسی بات کی طرف آؤ ہو گا۔ " اے اہل قبط ایک الیسی بات کی طرف آؤ ہو گا اور آئم اور اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹر کیک اور تمہارے درمیان برا برجے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹر کیک فی شرائیں ۔ اور ہم میں سے تعبی ، تعبی کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں ۔ بیس اگر وہ مدموڑیں تو کہد دو کہ گواہ دہ ہو ہم مسلان ہیں "

اس خط کو بہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ عقوس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا ": داس زمین پر، تم سے پہلے ایک شخص گذراہ ہے جوابیتے آپ کورٹ اعلی سمجھا تھا۔ اللہ نے اسے آخروا قرل کے لیے عبرت بنادیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا مجھر خوداس کو انتقام کا نشا نہ بنایا لہٰذا دوسرے سے عبرت بکروں ایسانہ ہو کہ دوسرے نم سے عبرت بکروں "

مقوق نے کہا: ہما رایک دین ہے سے ہم چھوڑ نہیں سکتے حب کک کداس سے بہتر دین نول جائے۔
حضرت حاطب نے فربایا ہم تہم ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا دادیان) کے
بدلے کانی بنا دیا ہے ۔ دیکھو اس نبی نے لوگول کو (اسلام کی) دعوت دی تواس کے خلاف قبرش سے نیادہ
سخت ثابت بردئے ؛ میود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصار کی سب سے زیادہ قریب لیے یمیری
عمر کتیم اجس طرح محضرت موسیٰ نے حضرت میسیٰ کے لیے بشارت بی بھی اس طرح محضرت میسیٰ نے محد شاہلی ہے کہ اور تھا رک سب سے بیار ہوجا تا کہ
کے لیے بشارت دی ہے ، ادر ہم تہمیں قرآن مجد کی دعوت اِسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل قررات کو الجیل کی
دعوت دیتے ہو ۔ جو نبی جس قوم کو بیا حب آیا ہے وہ قوم آئی امت ہوجا تی ہے ، ادر اس بر لازم ہوجا تا ہے
کہ دہ اس نبی کی اطاعت کر سے اور تم نے اس نبی کا عہد پالیا ہے ؛ اور چھر ہم تہمیں دین میسی سے دو کے نہیں
ہیں ملکہ ہم قواسی کا حکم دیتے ہیں ۔ "

شہ زاد المعاد لابن قیم ۱۱/۳ مامنی قریب میں نیرط دسنیاب ہوا ہے۔ واکٹر حمیداللّہ صاحب نے اس کا جو فوڈشائع کیا ہے اس میں اور زاد المعاد کی عبارت میں صرف دو حرف کا فرق ہے۔ زاد المعادیں ہے اسلم لین کا اللّٰہ اللّٰ اورخط میں ہے فاسلم تسلم لینک اللّٰہ، اسی طرح زاد المعادمیں ہے اللّٰم اہل القبط اورخط میں ہے اللّٰم القبط ، دیکھتے رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۱۳۲/۱۳۲

مقونس نے کہا " یں نے اس نبی کے معلمے پر عور کیا تو ہیں نے یا یا کہ وہ کسی ناپندیدہ ہات کا تحکم نہیں دیتے اور کسی پیندیدہ ہات سے منع نہیں کرتے۔ وہ ندگراہ جا دوگر ہیں نہ جھوٹے کا بن ' بلکو ہیں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی بیٹ آئی ہے کہ وہ پوسٹ بیدہ کو نکا لئے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں نہیؤور کو لگا۔ "
مقونس نے نبی میں ان کی ایک منط کے داحترام کے ساتھ، ہاتھی دانت کی ایک ڈبسے میں رکھ نیا اور مہر لگا کر اپنی ایک اللہ میں ان اللہ میں ان اللہ میں ان اللہ میں ان کی ایک فیصلے اور مہر لگا کر اپنی ایک اللہ میں منط کھوایا۔ ندمت میں حسب ذیل خط کھوایا۔

" بسم الله الرحمان الرحمي على مرا لله الرحمان الرحمي محد بن عبد الله ك يديم مقوقس عظيم قبط ك طرت سے -

آپ پرسلام اا ابعد میں نے آپ کا نظر پڑھا اوراس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو کھا۔

مجھے معلوم ہے کہ امبی ایک نبی کی آمد باقی ہے ۔ میں سمجھا تھا کہ وہ شام سے متو دار ہوگا۔ میں نے آپ کے
قاصد کا اعزاز واکرام کیا۔ آپ کی فدمت میں دولونڈیاں مجھے رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ عاصل ہے۔
اور کیڑے ہے جہے رہا ہوں اورآپ کی سواری کے لیے ایک ٹی بھی جریکر رہا ہوں ؟ اورآپ پرسلام "
مقوض نے اس پرکوئی اضافہ نہیں کیا۔ اوراسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریہ اورسیر برقعیں نے کھی کا مام دلال تھا جو صفرت میا ویہ ہے زمانے یک باقی رہا ہے ہیں دلائی ہے ایک ٹی ساتھ کے ایک تھا جو صفرت میا اُن بن ثابت انعماری کے عوالے کردیا ۔

کے جوالے کردیا ۔

کے جوالے کردیا ۔

س- شاہ فارسس خسرو رو بز کے نام خط ایس میلان کیا اور اندیا جو یہ تھا۔ ا

" بسم الله الرحمان الرحمي" محمد رسول الله كي طريق كيم كيم والمستحيد كي عظيم فارس كي جا

اس شخص پرسلام جوہ ایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پرایان لائے اور گواہی ہے کہ اللہ کے سواکوئی لائن عبادت نہیں۔ وہ تنہاہے اس کاکوئی سٹر کیے نہیں اور محمد اس کے بندے اور سول بیں میں میں اللہ کی طرف بلآ ما ہوں ، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرشادہ ہوں ماکہ شخص زندہ للہ نادالمعاد ۱۲ ا

ہے اسے انجام برسے ڈرایا جائے اور کا فرین بریتی بات ثابت ہوجائے (بعنی حجت تمام ہوجائے) پس تم اسلام لاؤ سالم رہوگے اور اگراس سے الکارکیا توتم برجوس کا بھی بارگناہ ہوگا۔"

اس خطکو لے جائے کیا۔ اب بیملوم نہیں کو سرالا ہی جائی سے اللہ کو نمت فرایا ۔ انہوں نے بینطار لا اور سے سے سے ساللہ کو نمت فرایا گیا۔ اب بیملوم نہیں کو سرالا ہی جران نے بین طاب کے باہم جا یا جو دھزت عبد اللہ بی ھذا فہ سہی کو دانہ کیا۔ بہر حال حب بین طامسری کو بڑھ کر شایا گیا تو اس نے جاک کر دیا اور نہایت مسکم ارزا نمالئہ بی موالا ہیں میں ہوالے جائے گئے ہی کہ اس سے ایک تھے نمالام ابنانام مجھے بیالے کو مقالہ بی درواللہ میں ہوا کہ میری دعایا ہیں سے ایک تھے نمالام ابنانام مجھے بیالے کو مقالہ بی ہواللہ میں ہوا کا للہ میں ہوا کہ میری ہوا کہ اللہ اس کی بادشا ہمت کو بارہ پارہ کو کو سے بروئی تو آپ نے فرایا ہوا ہے۔ دروائی ہوائی 
ادهرمین اسی دقت جبکه مریزی بید لحیب بین مجم "در پیش محی نود شرو پردیز کے گھرانے کے انداس کے خلاف ایک زردست بغاوت کا شعار عبولاک رہا تھا جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فرجوں کی ہے در پیش کسی سے در پیش کسی ناوت کا شعار عبول کا شعار عبول الله میں ہوتی کی در بین میں الله والله میں کے در بین میں الله والله میں کہ در بین الله والله میں کہ در بین الله والله میں کہ در بین الله میں کے ذریعہ ہوا۔ پین الله میں کا واقعہ ہوئی اور دونوں فارسی نمائند سے ماضر ہوئے تواہب نے انہیں اس واقعے کی نبردی ۔ پین جم میں الله میں اس سے بہت معمولی بات بھی الله میں الله عراض میں الله عراض میں الله عراض میں الله میں الله عراض میں الله میں کہ دو کہ میرا دین اور میری میکومت وہاں نک پہنچ کر رہے گی جہاں کا میات کی جم کرد و ۔ اور اس سے رکھی کہد دو کہ میرا دین اور میری میکومت وہاں نکت پہنچ کر رہے گی جہاں کا میں سے بین کے میں الله میں کہ کی جہاں کا میں میں الله میں کو میں کے الله میکھوں کے کہاں کا میں کہ کرکہ دو ۔ اور اس سے رکھی کہد دو کہ میرا دین اور میری میکومت وہاں نکت پہنچ کر رہے گی جہاں کا میں میں الله میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کی کہ کی کہاں کا میں کو کرد و ۔ اور اس سے رکھی کہ دو کر میرا دین اور میری میں کو میں ک

کسری پنج چکاہے بکراس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگر جاکر ڈکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوٹرے کنے دم جاہی نہیں سکتے تم دونوں اُس سے بھی کہ دینا کداگر تم سکان ہوجا و توجو جو بہائے دراِقتدار ہے دہ سب بی تہیں ہے دوں گا اور تہیں تمہاری قوم ابنار کا بادشاہ بنادوں گا۔اس کے بعدوہ دونوں مینہ سے دوانہ ہو کر باذان کے پاس پہنچے اور اسے سازی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑ سے وصد بعدا یک خطآیا کرشیرو بہنے اپنے باپ کو قبل کر دیا ہے۔شیرو یہ نے اپنے اس خطیب یہ برایت کی تھی کر جش خص کے بارے میں میرے والد نے تہیں کھا تھا است ماضم نانی برا گیٹ تہ نہ کرنا۔

اس واقعه کی وجرسے با ذان اوراس کے فارسی رفقار (یوٹمن میں موجو دیتھے) مسلمان ہو گئے تھے میں بخاری میں ایک طویل صدیث کے من میں اس گرامی نامر میں - قبیصر میں اور و کے ما خط کے من خط کے من خط کے من من میں موس کے بیٹے دسول الٹیٹی لائی کا میں شاہ روم

کے باس روارز فرمایا تھا۔ وہ مکتوب بہ ہے ،

"بسم الثلالة من الرحيم"

الله کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے بِرقُل عظیم روم کی طرف

اس خص بیسلام جوہدایت کی بیروی کرے تیم اسلام لاؤسا کم دیوگے۔اسلام لاوَ النَّهُم بی تہارا اُج دوبارہے گا۔اوراگرتم نے دوگردانی کی نوتم پر اُرثیبیُوں (رعایا) کا ربھی) گناہ ہوگا۔لے اہلِ کہ آب یالیسی بات کی طرف آوجوہمارے اور تہارے درمیان برا برہے کہم النیکے سواکسی اور کونہ ہوجیں اسکے ساتھ کی چیز کورشر کی نیکریں ادراللہ کے بجائے ہما رابعض بعض کورب نہ بنائے بہیس اگر لوگ دُن تے جیری نو کہدو کرتم لوگ گواہ دیریم مسلمان ہیں سکالے

رم من وہ درم بان کا میں میں ہونے کے لیے وقع بن بن لین کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں کا موہ یہ خط سر براہ بھری کے دیں اور وہ اسے قبصر کے باس بہنچا دے گا۔ اس کے بعد حرکم پیشی کا اس کے بعد کے بیان کا ارشاد سے کہ ابستان کا حرب نے ان سے تعقیل میں بیان کیا کہ برقل نے اس کو قریش کی ایک جا عت میں میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی ۔ یہ لوگ المیسی اور کو فار کھنا ہوگا۔ اس کے درمیان طے شدہ عرصۂ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی ۔ یہ لوگ المیسی ا

سل ما ضرات خصری ۱۷۷/۱۲۷۸ فتح الباری ۱۲۸٬۱۲۷/۸ نیز دیکھنے رحمة للعالمین تلکہ صحیح بنساری ۱/۲،۵

ربیت المقدس، میں اس کے پاس عاصر ہوئے۔ ہر قول نے اتفیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرداگر دروم کے بڑے برخول سے بھراس نے ان کوا درا پنے ترجان کو بلاکو کو کی تینے ہوراس نے ان کوا درا پنے ترجان کو بلاکو کو کی تینے ہوراس سے زیادہ قریبی نستی علق رکھتاہے؟ البسفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب للنسب ہول۔ ہرقل نے کہا 'اسے میرے قریب کردہ ادراسکے ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی گیشت کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجان سے کہا کہ میں ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی گیشت کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجان سے کہا کہ میں اس تھوں کو بھی قریب کرکے اس کی گیشت کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجان سے کہا کہ میں دیا۔ البسفیان کہتے ہیں کرخلاکی قسم اگر چور طے بولنے کی بدنا می کا خوف نہ ہو تا تو بئی آئی کے متعلق تھیں گھوٹ البسفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال ہو ہول نے مجھ سے آپ کے بارے میں کہا دہ ڈیٹھا کم کو گول میں اُس کی نسب کمیسا سے ۔

الوس میں اُس کی نسب کمیسا سے ۔

مين في كها: وه اويخ نسب والاسے ر

برق نے کہا: توکیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے سے نکہی تنی ؟

ميس نے کہا: منہيں ۔

برقل نے کہا: کیااس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گذراہے ؟

مي نے کہا: تہیں ۔

برول نے آبا: اچھا توبڑے لوگوں نے اس کی بیروی کی ہے یا کمزوروں نے ؟

میں نے کہا: ملک کمزوروں نے۔

برقل نے کہا: یولک بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ؟

میں نے کہا: کیک بڑھ رہے ہیں۔

ہے؟ ہڑل نے کہا: کیااس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کرم تدبھی ہؤتا

مں نے کہا: تہیں۔

ها اس دقت تعبراس بات برالله کاشکو بجالانے کے لیے هس سے ایلیار (سیت المقدی) گیا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے ناصول ابلِ
نادس کوشکست فاش می ردیکھیے میسی مم ۱۹۶۱ اس کی تفصیل میہ ہے کہ فارسیوں نے خسر در پریز کوفش کرنے تے بعد دوسی سے ایکے تقبوضہ
علاقوں کی دائبی کی شرط رسلے کرلی اور وہ میں بھی والمیں کردی جس کے مان نصاری کاعقیدہ ہے کہ اس پیھر سائے علیا سلام کو بھیاتی گئی تھی تھیارہ سلے
کے مجمل ہی نصب کرنے اور است سے میٹر الدکا تکر بجالانے کیلئے مواللہ مینی سے میں ایسیار (بیت المقدس) گیا تھا .

برقل نے کہا: اس نے جوبات کہی ہے کیا اسے کھنے سے بیلے تم کوگ اس کوھوٹ متم کم تے تھے؟ کا برید ن

ئى نے كہا: بنيى -

ہر قل نے کہا: کیاوہ برجہدی بھی کر اہے؟

میں نے کہا: بنیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں ہوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ البسفیان کہتے ہیں کداس نفتر سے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھی طریخے کاموقع نہ اللہ

برقل نے کہا: کیاتم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے ،

مي تے كہا: جي إلى -

بِرُول نے کہا ترتمہاری اوراس کی جنگ کیسی رہی ؟

یں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان رابر کی چوستے۔ دہ ہیں زک بینچالیا ہے اور ہم اسے رک بینچالیا ہے اور ہم اسے رک بینچالیتے ہیں۔

مِرْقُل نے کہا: وہمیں کن باتوں کا مم دیتا ہے؟

یں نے کہا : وہ کہا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹر کیک نزکرہ تمہالے

باب دادا بوكهر كميت تھے اسے محيور دور اور وہ بيس نماز ،سچائى ، پر بهنر ، پاک دامنى اور قرابت داروں كے ساتھ حن ساتھ حن ساك كا كا كام دبتا ہے ،

اس کے بعد ہرفل نے اپنے ترجان سے کہاہتم اس خص (ابسفیان) سے کہوکہ میں نے تم سے اسٹ خص زبی ﷺ ایک نسب پومچیا تو تم نے تبایا کہ وہ اور پنے نسب کا ہے ، اور دستور یہی ہے کہ بیغمر اپنی قوم کے اور خے نسب میں جھیے جاتے ہیں ۔

اور میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی ؛ تم نے تبلایا کرنہیں۔ میں کہا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تومیں یہ کہنا کہ پیر خض ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جواس سے پہلے کہی جاچکی ہے۔

اور بی نے دوافت کیا کہ کیا اسکے ابنے اور میں کوئی بادشاہ گذیا ہے؟ تم نے بتلا یا کہ نہیں بیں کہا ہُوں کہ اگر اسکے بابنا دوں میں کوئی بادشاہ گذرا ہو تا تو میں کہا کہ شیخص اپنے باپ کی بادشا ہت کا طالب ہے ۔

اور میں نے یہ دریافت کیا کرکیا ہوبات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلےتم لوگ اسے حبوط سے

مُتَّهم کرتے تھے ؟ توتم نے تبایاکہ نہیں ، اور میں اچھی طرح جانا ہوں کہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر تو محبوث نربو لے اور اللّٰہ پر محبوط بولے ۔

میں نے بیمبی دریافت کیا کر بڑے لوگ اس کی بیروی کررہے ہیں یا کمزور؟ توتم نے بتا یا کہ کمزوروں نے اس کی بیروی کی ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ مہی لوگ بیغمبروں کے بیروکار ہوتے ہیں ۔

میں نے پوچھاکد کمیااس دین میں داخل ہونے کے بعد کو نی شخص رگشتہ ہوکر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں ، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی شاشت حب دلوں میں گھس جاتی ہے توالیا ہی ہوتا ہے۔

اورئیں نے دریافت کیا کہ کیا وہ برعہدی میں کرتا ہے؟ توتم نے تبلایا کہ نہیں اور پینبر ایسے ہی مقتے ہیں۔ وہ برعہدی نہیں کرتے ۔

میں نے یہ میں پوچھا کہ وہ کن ہاتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تہیں اللّٰہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کورشر کیب پڑھٹم اننے کا حکم دیتا ہے، بُت رہتی سے منع کر آ ہے ، اور نماز ،سچائی اور پر پڑی ویا کدامنی کا حکم دیتا ہے۔

تو ہو کہتم نے بنایا ہے اگر دہ سیحے ہے تو شیخص بہت جدمیر سے ان دونوں قدموں کی حکم کا مالک ہو جائے گا۔
میں جاننا تھا کہ یہ بہت والا ہے سکین میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم ہیں سے ہوگا۔ اگر نہے بیتین ہوتا کہ ہیں اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفوں باؤں دھوتا "
پاس بہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھا تا ؟ اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفوں باؤں دھوتا "
اس کے بعد ہم قول نے رسول اللہ طلائع ایکنی کا خطوم نگا کر پڑھا ہو بیت خطر پڑھ کو فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بند ہوئیں اور بڑا شور مجا۔ ہم قول نے ہمارے بارے بی حکم دیا اور ہم باہم کر دیے گئے بجب ہم لوگ با ہم لائے کے تو بی ساتھیوں سے کہا ، الو کہشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور کو گیا۔ اس سے تو بنو خوش کر روم ہوئی ) کا بادشاہ ڈرتا ہے ۔ اس کے بعد مجھے برابر بھین رہا کہ رسول اللہ بھی اللہ شائی گائے کا کا دین غالب آکر دہے گا جہاں کہ کے بادشاہ ڈرتا ہے ۔ اس کے بعد مجھے برابر بھین رہا کہ رسول اللہ بھی اللہ شائی گائے کا دین غالب آکر دہے گا جہاں کہ کے اللہ نے میرے اندراسلام کو جاگزیں کر دیا ۔

یقصر رینبی ﷺ کے نامئر مبارک کاوہ اثر تھاجس کامشاہرہ ابوسفیان نے کیا۔ اس نامئر مبارک

ت ابوکبشکے بیٹے سے مراونبی شالین کی آت گرامی ہے۔ ابوکبشہ آب کے دادا یا نانا میں سے سی کی کینے تھی، اور کہاجا تا ہے کہ یہ آب کے رضاعی باپ رصلیم رسٹار کے شوہر ، کی کینے تھی۔ بہرحال ابوکبشہ غیر معروف شخص ہے ۔ اور عرب کا دستور تھا کہ حب کسی کی تنقیص کرنی ہوتی قواسے اس کے آبا ، واحداد میں سے کسی غیر عرد فشض کی طرف نسوب کر دیتے ۔ کے بنوالاصغر (اصغر کی اولاد۔ اور اصغر کے معنی زرد ، لیفی بیلا) رومیوں کو بنوالاصفر کہاجا تا ہے ۔ کیونکہ روم کے جس بعیلے سے رومیوں کی سل تھی وہ کسی وجہ سے اصفر ( بیلیے ، کے لفت سے مشہور ہوگیا تھا۔ کاایک اثریعبی ہواکہ قعیر نے رسول اللہ عظافیۃ کا کے اس نامئر مبارک کو بہنجانے والے بعنی وِحَیُکلی فولاً عند کو مال اور بارچ جات سے نوازا ۔ لیکن صفرت وِحْیُریتحالفٹ لے کرواہیں ہوئے توحْمٰی میں قبید جزام کے کچے لوگوں نے ان برڈواکہ ڈوال کرسب مجھے لوط لیا جصرت وِحْیُر دید بہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے فدرست نبوی میں صاحنر ہوئے اور سازا ما جرا کہ بر سنایا یفصیل مین کررول اللہ عظافیۃ کا نے صفرت زید بنوی میں مارکر دگی میں بائج سوسے ابرام کی ایک جامعت شمی روانہ فرمائی یحضرت زید نے قبید حبام مرشخون مارکران کی خاصی تعداد کوتنل پا بیج سوسے ابرام کی ایک جامعت شمی روانہ فرمائی یحضرت زید ہویا ہیں میں ایک ہزاد اونٹ اور با بیج ہزار کرمائی تھیں اور قیدیوں میں ایک سرعورتیں اور شیخے شھے ۔

اور قیدیوں میں ایک سرعورتیں اور شیخے شھے ۔

بو کمذنبی ﷺ اور قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد صلااً رہا تھا اس لیے اس قبیلہ کے کیکے الرخ زید بن رفاعہ جذامی نے مجمع طنبی ﷺ کی خدمت میں اختجاج و فریاد کی ۔ زید بن رفاعہ اس قبیلے کے بچھ مزیدا فراد سمیت پہلے ہی سمان ہو جیکے تھے اور حب صفرت دِنْحَیّ برفاکہ بڑا تھا توان کی مددھی کی تھی ، اس لیے نبی ﷺ سنے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیست اور قیدی واپس کردیے ۔

عام اہل مغازی نے اس واقعہ کو صلح حدیبید سے بیہائے تبلایا ہے گریہ فاش غلطی ہے کیونکہ قبیر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلح حدیبید کے بعد شل میں آئی تھی اسی لیے علّامہ ابنِ قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلاشٹہ حدیبید کے بعد کا ہے ثلے

نبی ﷺ نے ایک خط مندربن ساوی ماکم بری کے ایک خط مندربن ساوی ماکم بری کے ایک خط مندربن ساوی ماکم بری کے ایک خط م پاس مکھ کراہے جبی اسلام کی دعوت دی اوراس خط کو تصر

" بسم الله الرحنٰ الرحميم فخررسُول الله كي جانب منذرين سا وي كي طر

تم ریسلام ہو۔ میں تمہارے ساتھ اللہ کی مرکز تا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور مُیں شہاد

اله و كيصة زاد المعاد ١٢٢/٢ حاسشية لمقيع الفهم من

دیا ہوں کہ خراس کے بندے ادر رُول ہیں "

" اما بعدا مین بهیں الله عزوجل کی یا دولآ ما بُول - بادرہے کہ چُوض معلائی اور خیرخوا ہی کرے گا وہ لیتے ہی لیے معلائی کرے گا اور چُوض میرے قاصدوں کی اطاعت اوران کے حکم کی بیروی کرے اس فیمری اطاعت کی اور جوان کے ساتھ خیرخوا ہی کرے اس فیمرے ساتھ خیرخوا ہی کی اور میرے قاصدوں نے تمہادی اچھی تعریف کی جواور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کرلی ہے ؛ لہذا مسلمان جس حال ہو ایمان لائے ہیں انھیں اس رچھوڑ دو۔ اور میں نے خطاکا روں کو معاف کر دیا ہے لہذا ان سے قبول کر لواور حب بہت کہ تم اصلاح کی راہ اختیار کے رہوگے ہم تمہیں تمہارے مل سے معزول ترین گے اور جو ہم ویت سے بیاتی تمہارے میں سے معزول ترین گے اور جو ہم ویت یا جو بیت ہے تا میں رجز ہے ہے گئے "

٢- بَودُه بن على صاحب بمامه ك نامخط كامخط كامخط كام على المستعلق المستعلى المستعلى المستعلق ا

#### " بسم الله الرص الرحم محدرسول الله كي طرف بهوذه بن على كي خب

استض پرسلام ہو ہدائیت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہوناچا ہیئے کہ میرادین اونٹوں اور گھوڑوں کی رساقی کی آخری صدی ک فالب آکر رہے گا لہٰذا اسلام لاؤسالم رہوگے اور تمہارے مامخت ہوکھی ہے اسے تمہارے لیے برقرار دکھوں گا۔"

اس تحطور بہنچا نے کے لیے بحقیت فاصد سلیط بن عمر و عامری کا انتخاب فرایا گیا بحضرت سلیط اس مہر کئے ہوئے خط کو لیے کر بہو ذہ کے پاس تشریعیت نے گئے تواس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبار کہا ددی بحضا ہ سکیط نے است خطر بڑھ کر سنایا تواس نے درمیانی تیم کا جواب دیا 'اور نبی خطاہ کی فدرست میں ہو کھیا ، اس نے جس جیزی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچینا ۔ اور عرب برمیری ہمیت مبیطی ہوئی ہو اس لیے کھے کار بردازی میرے ذمر کردیں میں آپ کی ہیروی کردں گا ۔ اس نے صفرت سلیط کو تحالفت بھی میں آپ کی ہیروی کردن گا ۔ اس نے صفرت سلیط کو تحالفت بھی گوش گذار کیں ۔ نبی کی اس کے اور ساری تفصیلا گوش گذار کیں ۔ نبی کی اس کا خطر بڑھ کر فرایا ''اگر دہ زبین کا ایک طمر ان بھی مجھ سے طلب کر گ

ف زادالمعاد ۱۲، ۱۱/ یخطراصی قریب می دستیاب بواید اور داکتر حمدالله صاحب نے اس کا فوٹش تع کیاہے۔ زادالمعادی عبار ادراس فوٹروالی عبارت میں صرف ایک لفظ کافرق (یعنی فوٹومی) ہے لاالدالاصو کے بجائے لاالد فیروسہ -

توین اسے ندوں گا۔ وہ خود میں تباہ ہوگا ، اور جو کھیاس کے ہاتھ ہیں ہے وہ بھی تباہ ہوگا ؛ میرحب سول اللہ منظین اللہ فتح کمہ سے واپس تشریف لائے توصرت جرئیل علیہ التسلام نے یخبردی کہ ہوزہ کا انتقال ہو چکا ہے ۔ نبی منظین اللہ سنے فرایا ''بنو! میامہ میں ایک کذاب منودار ہونے والا ہے جو میر سے بعد قتل کیا جائیگا۔ ایک کہنے والے نے کہا ' یارسول اللہ! اسے کون قتل کرسے گا؟ آپ سنے فرایا تم اور تمہار سے ساتھی' اور واقعۃ اکساہی 'ہوائی

2 - حارث بن ابی شرخسانی حاکم وشق کے نام خط اپنی ظالم اللہ علیہ اس کے اس دیل کا نظار قم فرایا ۔

#### '' بسم الله الرحمن الرحمي مخدرسول الله كى طرت سص حارث بن ابى شمر كى طرت

اس شفس پرسلام ہو ہوائیت کی ہیروی کرے ، اورا یمان لائے اور تصدیق کرے ۔ اور میں تہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ برامیان لاؤ جو تنہا ہے ، اور عب کا کوئی مشر کیے بنیس ۔ اور تمہار سے لیے تمہار می بادشا سب ماتی رہے گئے ۔''

ینط قبیلداسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی مصرت شجاع بن وہب کے برست واند کیا گیا یجب انہوں نے بی مطاحارث کے حوالے کیا تواس نے کہا:" مجھ سے میری بادشا ہت کون جھیدن سکتا ہے؟ میں اس بیلبغاد کرنے ہی والا ہوں "ادراسلام نہ لایا۔

۸- شاوعان جيفرادراس كے بھائى عبد كام خط أيك خطر شاوعان جيفرادراس كے بھائى عبد كان مندى تھا خطركا تھندن كے الكان معارض كے بھائى عبد اللہ الم مائد كان معارض كے دالد كانام مبتدى تھا خطركا تھندن سے اللہ الرحمٰن الرحمٰ

محدبن عبالله کی مبانب علندی کے دونوں صاحبرادوا عمفرادرعبدکے نام "

اس شخص برسلام ہو بدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد ، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ ، سلامت رہوگے۔ کیونکر میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا دسول ہوں ! تاکہ ہوزندہ ہے اسے انجام کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کا فرین پر قول برحق ہوجائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا افرار کر لوگے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا۔ اور اگر تم دونوں سے اسلام کا افرار کرسے نے ہوجائے

گی تمہاری زمین برگھوڑوں کی میغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت برمبری مُرِّت غالب آجائے گئی۔

اس خطکو لیے جانے کے بیا المجھی کی جیٹیت سے صفرت عمرو بن العاص رضی اللہ عند کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہوکر عمان بہنچا اور عبدسے ملاقات کی ۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ وورا ندیش اور زم خوتھا۔ میں نے کہا، میں تمہار سے پاس اور تمہار سے بھائی کے پاس رسول اللہ طلائے ایکنی کا اپنچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمراور بادشا ہست دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ برمقدم ہے اس بیے بین تم کواس کے پاس بہنچا دیتا ہوں کہ دہ تمہا را خط بڑھ سے ۔ اس کے بعداس نے کہا، اچھائِم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟

میں نے کہا: "ہم ایک اللہ کی طون بلاتے ہیں ، ہو تنہاہے ، حس کا کوئی سٹر کیک نہیں ' اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی بیر جا کی جاتی ہے اسے چپوڑ دوا در یہ گواہی دو کہ مخراللہ کے بند لے در ترول ہیں " عبد نے کہا !' اے عمر و ! تم اپنی قوم کے سرداد کے صاحب اور سے ہو۔ بتاؤتمہارے والد نے کیا کیا ؟ کیونکہ ہمادے لیے اس کا طرز عمل ' لائق اتباع ہوگا "

میں نے کہا: "وہ تو محمد ﷺ پرایمان لائے بغیروفات پاگئے نیکن مجھے صرت ہے کہ کاشل ہو نے اسلام قبول کیا ہو ما اور آپ کی نصدین کی ہوتی ۔ میں خود بھی انہیں کی رائے پرتھا نیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی "

عبدنے کہا: تم نے کمپان کی پیروی کی؟

میں نے کہا: ابھی عبدہی ۔

اس نے دریافت کیا: تم کس حگراسلام لائے۔

یئی نے کہا: سنجاشی کے پاس اور تبلایا کر نجاشی مین سلمان ہو سے ا

عبد نے پوچھا: اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کاکیاکیا ہے

میں نے کہا: اسے برقرار رکھا اوراس کی بیروی کی۔

اس نے کہا: استفوں اور را بہوں نے بھی اس کی بیروی کی ؟

میں نے کہا: کال ! م

عبرنے کہا: اے مُرَّرو! دیجیوکیا کہدرہے ہو کیونکدا دمی کی کوئی بھی تصلیت جھوٹ سے نیادہ رسواکن نہیں ۔ ين في كها: ين مجود بني كهرا بول اورنه م است علال سيحقين .

عبدنے کہا: میں مجتما ہوں ، سِرُفل کو نجاشی کے اسلام لانے کاعلم نہیں ۔

يس في كباء كيول نبيس -

عبدنے کہا: تہیں یہ بات کیسے معلوم ؟

بي في الله المعاشى الموالي وحراج ا داكياكر ما تفاليكن حبب اس في اسلام قبول كيا "اورم مد

مَنْ اللَّهُ عَلِيْنَا فَيْ تَصَدِیْنَ کَی اللَّهُ عَلَیْمَ اللَّهِ عَلَیْمَ اللَّهِ عَلَیْمَ اللَّهِ عَلَیْمَ اللَّهِ عَلَیْمَ اللَّهُ عَلَیْمَ اللَّهِ عَلَیْمَ اللَّهِ عَلَیْمَ اللَّهُ عَلِیْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ عَلِیْمُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

عبد لے کہا: عرد! دیکھوکیا کہ رہے ہو؟

بیں نے کہا: والله میں تم سے سے کہدرہا ہول ر

عبدنے کہا: اچھامجھے تباؤدہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اورکس بیزے منع کرتے ہیں؟

میں نے کہا: الله عزوجل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اوراس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں نیکی

د صله رحمی کاعکم دیتے ہیں اور ظلم وزیادتی ، زناکاری ، مشراب نوشی اور سچر ، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہی

عبدنے کہا؛ یکتنی انھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں ۔ اگر میرا بھائی بھی اس بات برمیری تمابعت کرآ تو ہم کوگ سوار ہو کر زمیل بڑتے ہیں ان کا کہ محد ﷺ برایمان لاتے اوران کی تصدیق کرتے ایکن میرا بھائی اپنی باوشا ہست کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے جھوڈ کرکسی کا آبیع فرمان بن جائے ۔

میں نے کہا: اگر وہ اسلام قبول کر لیے تورسول اللہ ﷺ اس کی قوم براس کی بادشا ہست برقرار

ر کھیں گے ۔البتان کے مالدارول سے صدقہ لے کرفقبروں رتیقسیم کردیں گے۔

عبد نے کہا: برتوٹری اچھی بات ہے ۔ اچھا تاؤسدقہ کیا ہے ؟

بواب میں میں نے مخلف اموال کے اندررسول اللہ ﷺ کے مقرر کئے ہوئے صدقات کی تفسیل بتائی یجب اونٹ کی باری آئی تودہ بولا ، لے عمرو ؛ ہمارے ان مولیثیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا

جوخود سی درخت بیر لیتے ہیں م میں نے کہا: مال!

عبدنے کہا: واللہ بین نہیں مجھا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجوداس کو مان ہے گئی ۔ مان لے گی ۔

معزت عُمْرُو بَن عاص کابیان ہے کہ میں اس کی ڈیڑھی میں چنددن تھٹم ارہا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس جاکرمبری ساری بائیں بتا رہتا تھا۔ بھرا کی دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا۔ چو بداروں نے میں میرے بازو بکڑ کیے ۔ اس نے کہا چھوڑ دو اور مجھے بھیے وڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا جا ہا تو جو بداروں نے مجھے بیٹھنے ندیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو' بیں نے سربم برخطاس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مہر توڑ کر نوطر پڑھا بجب پوران طرح مرج کا تو اپنے بھائی کے حوالہ کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا۔ مگریں نے مہر توڑ کر نوطر پڑھا بھر میں دیا دہ نرم دل ہے۔

ہادشاہ نے پوچھا: مجھے تباؤ قریش نے کیاروش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا:سب ان کے اطاعت گذار ہو گئے ہیں ۔ کوئی وین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زرہ ہوکر ۔

بادشاه نے پر چھا: ان کے ساتھ کون لوگ ہیں ؟

میں نے کہاہا ہے گوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کو برضا ورغبت قبول کر لیا ہے اورا سے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہاست اورا بنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہوگئ ہے کہ دو گراہ تھے۔ اب اس علاقہ میں میں نہیں جات کہ قمہار سے واکوئی اور باتی رہ گیا ہے ۔ اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد میں ایک تا ہیں کے اس کے اور تمہاری ہر مالی کاصفا یا کر دیں گے۔ اس کیا اور محمد میں گوری نہیں کے قادر سول اللہ میں 
بادشاه نے کہا: مجھے آج چھوڑدد اور کل مھرآؤ۔

اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آگیا۔

اس نے کہا ، عُمْرہ ! مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب ندآئی تووہ اسلام قبول کرنے گا۔ دوسرے دن مجر بادشاہ کے باس گیالین اس نے اجازت دینے سے انکارکردیا۔ اس سے میں اس کے

بھائی کے پاس وہیس آگیا اور تبلایا کہ بادشاہ کہ میری رسائی نہ ہوسکی۔ بھائی نے مجھے اس سے یہاں بہنجا دیا۔ اس نے کہا" میں نے موالے کروول دیا۔ اس نے کہا" میں نے تمہاری وعوت بیغور کیا۔ اگر میں باوشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کروول جس کے شہرواریہاں ہنچے جسی نہیں تو میں عرب میں سب سے مزور مجھاجاؤں گا اوراگراس کے شہرسواریہاں بہنچ آئے توالیا رن بڑے گاکدا نہیں کھی اس سے سابقہ نہیا ہوگا ۔"

مين نے كہا: اچھاتومين كل دائيں جارہا ہون ،

حباسے میری والین کا یقین ہوگیا تواس نے بھائی سے ضوت میں بات کی اور لولاً یہ مینی برجی پر فالب آچکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں اوراس نے جس کسی کے باس ہمی پیغام ہم جا ہے اس نے دعوت قبول کرلی ہے ، لہٰذا دوسرے دن جسم ہی جمھے بلوا یا گیا اور بادشاہ اوراس کے بھائی دونول اس کے بھائی دونول کرلیا اور نبی مینی فیاف کی تعدیق کی اورصد قدوصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے اسلام قبول کرلیا اور نبی مینی فیاف کی تعدیق کی اس کے خلاف میرے مدد گا ڈابت ہوئے۔ کے لیے جمھے آزاد تھی وڑوں اور جس کسی سے میری فیالفت کی اس کے خلاف میرے مدد گا ڈابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق سے معلیم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشا ہوں کی نبیست ان دونوں کے باس خطائی واٹھ کی خاصی تا نے رسے مل میں آئی تھی۔ خالباً یہ فتح کمہ کے بعد کا واقعہ ہے ۔

ان خطوط کے ذریعے نبی میٹلاندہ کی ان کا نبی دخون نے زمین کے بیشتر بادشا ہوں کک بینچا دی۔ اس کے حواب میں کوئی ایمان لایا توکسی نے کفر کیا بلکن اتنا صرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہوگئی اوران کے نزدیک آٹ کے کا دین اور آٹ کا نام ایک جانی ہیچانی بیچانی جیز بن گیا۔

# صلح صْدِبِيكِ لِعِدِي فُوجِي سُرُمِيال

اَنَ ابْنُ الْآكَوْعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ مِن اكوع كابيًا بول اورآج كادن ووده پين والے كادن ہے رسين آج بِنَه لگ جائے كاكس نے اپنى ال كادُوده بيا ہے ،

سلمفن اكوع كجته بين كرمخدا مين انفيم مسل تيرون ستطيني كرمار بايهب كوني سوادميري طرف بليث كر

آ تا تومی کسی درخت کی اوٹ میں میٹھ جاتا ۔ میھراستے تیرما دکر زخمی کر دیتا ۔ یہاں تک کرحب پرلوگ بہاڑ کے سنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں بہاڑ پر چڑھ گیا اور بچھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔اس طرح میں مسلسل ان كا بيجها كئة ركمة ابهان مك كه رسول الله يتلاشطيكا كو كونسي الأسب كواسيف يسيه حيوركيا اوران لوكول في ميرب سيدان مسب كوا زاد حيورديا رسكن مي في عجر بهي ان كاليجها جاري رکھا اوران پرتیر رہا آرہا ہماں کک کر بوجوکم کرنے کے لیے امہوں نے تمیں سے زیادہ چادری ارتبیس سے زیادہ نیزے بھینک دیے۔ دہ لوگ جو کھر مجھی چینکتے تھے میں اس پر دبطور نشان ) تھوڑے سے بچھر دال ویا تھا تاکدرسول الله ﷺ اوران کے رفقار پہچان میں دکر پیوٹمن سے چھینا ہوا مال ہے۔،اس کے بعدوہ لوگ ایک گھاٹی کے ننگ موڑ پر بلیٹے کر دومیر کا کھانا کھانے لگے۔ میں بھی ایک بچوٹی پر جا بیٹھا۔ یہ د کامکر ان کے جارا دمی بہار ریٹر وکرمبری طرف آئے (حب اسنے قریب آگئے کہ بات من کیس تو) میں نے کہا، تم لوگ جھے پہچانتے ہوہ میں ملمہ بن اکوع ہول تم میں سے سکے پیچھے دو ڈول گابے دھڑکی الول گااور جو کوئی میں بیجھے دوٹے گاہرگزنہ پا سکے گا میری یہ بائے نکرچاد فیالیں جلے گئے۔ ادریں اپنی حکیجارہا یہاں بک کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی سوارول کو دیکھاکہ وزختوں کے درمیان سے چلے ارہے ہیں۔سب سے ا کے اخرام تنصے ، ان کے تبیع الوقادہ اوران کے تبیعے مقداً دین اسود دمحاذیر پہنچ کر، عبدالرحمان اور صنرت اخرَمُ میں گئر ہو ٹی بھنرت انرَمُ نے عبدارحمٰن کے گھوڑے کو زخمی کرنیا لیکن عبدارحمٰن نے نیزہ ماد کرچھنرت انزُم توقل کردیا ادران کے گھوڑے برجا بعیلها گراتنے میں صفرت ابو قادہ از معبدار حمل کے سر مرجا بہنچے اور اسے نیزو مار كرقتل كرديا- بقنيهمله أور في يُقري يم كريجا كي اور بم نے الفيس كه ديڑنا سروع كيا- ميں أن كے يتھے بيدل دوڑر ہاتھا بسورج ڈوبنے سے کھیے بیلے ان لوگوں نے اپناڑ جے ایک گھاٹی کی طرف موڑا حبسس میں ذی قرد نام کاایک چیتمہ تھا۔ یہ لوگ پیا سے تھے اور وہاں پانی بینا چاہتے تھے سکن میں نے اضیں جیتمے سے یہے ہی رکھا اور دہ ایک قطرہ بھی نہ حکیھ سکے۔رسول اللہ ﷺ اورشہبوار منتجا بددن دوسینے کے بعدمیرے یاں يہنيے۔ يس نے عرض كيا: يار سول اللہ إبرسب پياسے تھے۔ اگر آپ مجھے سوآ دمی دے دیں توہی زیز ہمیت ان کے تمام گھوڑے تھین لول اوران کی گرونیں کمڑ کرھاضر خدمت کر دوں۔ آٹ نے فرمایا : اکوع کے بیٹے تم قابد پا گئے ہوتواب فرانری برتو مجرآب نے فرمایا کہ اس وقت بنوغُطْفَان میں ان کی مہان نوازی کی جارہے ، (اس غروب ير) رسول الله يَيْكِينْ عَلِينًا في الله عَلِينَا عَلَيْكُ في الله عَلِينَا عَلَيْكُ فَي الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَ الله عَلَيْنَا الله عَلْمَالِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَ شهبوارا بوقباً وهُ ادرسب سے بہتر پیادہ سلم بیں. اور آپ نے مجھے دو حصے دیے کیک کیا کہ وہ کا حصہ اور ایک شہسوار کا حصد - اور مدینہ والمیس ہوتے ہوئے مجھے (بیر مشرف نجشاکہ) اپنی عضبار نامی اونٹنی برباپنے بیجے سوار فرمالیا ۔

اس غزوے کے دوران رسول اللہ ﷺ نے مرینہ کا انتظام حضرت ابن اُم محتوم کوسونیا تھا اور اس غزوے کا پرجم حضرت مقداد بن عمرور صنی اللہ عنہ کوعطا فرایا تھا۔

## غروه يبرورزو ودى قري الم

نیمبر، مدینے شال میں تقریباً ایک مومیل کے فاصلے پرایک بڑا شہرتھا۔ یہاں تعلیے بھی تھے اور کھیتیا بھی۔ اب یہا یک سبتی رہ گئی ہے۔ اس کی آپ وہوا قدر سے غیر صحت مند ہے۔

حبب رسول الله ﷺ صلح عدیمبید کے نتیجہ میں جنگ احزاب کے بین بازدو وّل میں سے سب میں معروط بازدر قریش کی طرف سے بوری طرح طمئن ادر مامون ہوگئے توات نے جا کا کہ بقیہ دو بازو وَل \_ ہور اور قبائل نجد \_ سے معری حساب کتاب بیکالیس کا کہ ہرجانب سے کمل امن وسلامتی حاصل ہوجائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو اور سلمان ایک بہیم خو نریز کشمکش سے نجابت پاکراللہ کی بہنام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہوجائیں ۔

پونکه خیبر ساز شوں اور دسیسکاریوں کا گڑھ ، فوجی انگیخنت کا مرکز اورلڑا نے محبڑانے اور جنگ کی آگ بھڑ کانے کی کان تھا اس لیےسب سے پہلے مہی مقام سلمانوں کی نگرالتفات کاستحق تھا۔

كايوم الحساب قريب آگيا ـ

خربر کورو انگی ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبید سے داہس آکردی لحمہ مجیبہ کورو انگی کی ایک ایک اندہ ایم می کے بیندہ اور مخرم کے بیندہ ایم میں خیبر کے لیے دواند ہوگئے ۔

مفرن کابیان ہے کرتی براللہ تعالی کا وعدہ تھا جواس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرہایا تھا ؛

وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَعَانِهَ صَحَانِهَ صَحَانِهِ صَحَانِهُ مَعَانِهِ مَعَانِهُ مَعَانِهِ مَعَانِهُ مَعَانِهِ مَعَانِهُ مَعْنَهُ مَعَانِهُ مَعَانِهُ مَعْنَهُ مَعَانِهُ مَعَانِهُ مَعَانِهُ مَعَانِهُ مَعَانِهُ مَعَانِهُ مَعْنَهُ مَعَانِهُ مَعَلَمُ مَعَانِهُ مَعَلِيهُ مَعَانِهُ مَعَانِهُ مَعْنَهُ مَعَانِهُ مَعَلَمُ مَعَانِهُ مَعَلَمُ مَعَانِهُ مَعْلِهُ مَعْلِهُ مَعَلِهُ مَعْلِهُ مَعْلِهُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعَلِمُ مَعْلِمُ مُعَلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مُعَلِمُ مَعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مَعْلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ

سَيَقُولُ لَمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ " يُرِيدُونَ أَنْ يُّبَدِّلُولَ كَلَرَ اللهِ عُلُلَ أَنْ تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا طَبَلْ كَانُولَ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( ٢٨٠ : ١٥) "جبتم الوال عنب من ما سرك كيم الحاليم المنافي المنافقة الموالية المحاليم الماليم الله الماليم الما

ب الته حینے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللّٰدی بات بدل دیں ۔ ان سے کہدد بناکقم ہرگز ہمادے ساتھ تہیں چلی سکتے ۔ اللّٰد نے بیہ ہی سے یہ بات کہددی ہے داس بر ) یہ لوگ کہیں گے کہ د نہیں ) بکدتم لوگ ہم سے حسکرتے ہو۔ د حالا تکر حقیقت یہ ہے ) کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں ۔"

بخالچنجب رسول الله و الله و النه الله و الل

اس غزفے کے دوران مریز کا نتظام مصرت سائع بن عرفط غفاری کو ۔۔۔ اورابنِ اسحاق کے بقول ۔۔ بُنیکٹربن عبداللّٰہ لیٹی کوسونیا گیا تھا جھقین کے نزدیک بہلی بات زیادہ صبح ہے لیے ۔ رہٹریگھ مزرِ اسی موقع بیر هنرت الو هر ریه و فنی الله عنه می مسلمان هو کر مدینة تشریف لائے تھے۔ اس وقت معنرت سبائغ بن وفط فجر کی نماز پُر هار ہے۔ تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے توصرت الوسم رو ائل فدمت میں پہنچے اینہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور صفرت الو بہر روہ فدمت نبوی میں ما صفری کے لیے فیم کی جانب جل پڑے جیب فدمت نبوی میں سافوں کے مطرف الله مینا الله می

مہور کے لیے منافقین کی سرگرمیاں اس مقع پہیودی حایت میں منافقین نے بخاصی میں واللہ بن اُبی ت

نے میر دخیبر کو یہ بیغیام بھیجاکہ اب محد نے تہاری طرئے کیائے للذا چوکنا ہوجاؤ، تیاری کرلو اور د کھیوڈرنائیں کیونکہ تہاری تعدادادر تمہارا سازوسامان زیادہ ہے اور محد کے رفقا رہبت تقور سے اور تہی دست ہیں اوران کے پاس مجھیار بھی بہت موٹے ہیں۔

حبب ال نیمبر کوار کا علم ہوا تو انہوں نے کنا زن الی گئی اور ہوزہ بن قیس کو صولِ مدد کے لیے بو فطفان کے باس روا ندکیا، کیو نکہ وہ نیمبر کے یہود یوں کے علیمت اور سلمانوں کے خلات ان کے مددگار تھے۔ یہود نے بیکیش بھی کی کہ اگر انہیں سلمانوں پر غلبہ حاصل ہوگیا تو نیمبر کی نصف پیلا وار نہیں دی جائے گی۔

تھے۔ یہود نے بیکیش بھی کی کہ اگر انہیں سلمانوں پر غلبہ حاصل ہوگیا تو نیمبر کی نصف پیلا وار انہیں دی جائے گی۔

تھے۔ یہود نے بیکیش بھی کی کہ اگر انہیں سلمانوں پر غلبہ حاصل ہوگیا تو نیمبر کی نصف پیلا وار انہیں دی جائے ہوئے حبل جو شرک کے میں کوزیر ہے اور عن ساکن ہے ۔ اور کہا جا با ہے کہ دونوں پر زبر ہے ۔ بھیر وادی میں پہنچے جس کا نام رہے ہے۔ (گریدوہ رجیع نہیں وادی صبح اور کہا جا تھوں اٹھ می نے بھی کی نام رہے ہے۔ (گریدوہ رجیع نہیں کے بعدا یک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رہے ہے۔ (گریدوہ رخیج نہیں کے بعدا یک اور قدیم ہے بھی نے اور عمل کی شہادت اور حضرت زید و خبیب کی گرفتاری اور بھی کہ کہ یہ واقعہ بیش آیا تھا۔)

رجیع سے بنوغطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھی اور بنوغطفان نے تیار مورکر میں و دری پر واقع تھی اور بنوغطفان نے تیار مورکر میں و دکی اماد کے لیے تیار کی راہ سے ایک اثنا براہ میں انفیس لینے تیاج کے میشور وشغب سنائی پڑا تو انہوں نے معجا کر مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور کوشیوں پر حکم کر دیا ہے اس لیے وہ واپس ملیٹ بیٹ اور خمیر کومسلمانوں کے لیے آزاد محیور دیا۔

اس کے بعدرسول الله ﷺ نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو تشکر کو راستہ تبانے پر مامور تھے۔

<sup>(</sup>ماستیم سفر گزشته) له دیکھنے فتح الباری ۱۳۳/۲، زاد المعاد ۱۳۳/۲

ان میں سے ایک کا نام میل تھا۔ ان دونوں سے آئی نے ایسامناسب ترین داستہ معلوم کرنا چا ہا جھے اختیا کرکے تیبر میں شمال کی جانب سے بعینی مدینہ کے بچائے شمام کی جانب سے داخل ہو تکیں تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو بہود کے شمام بھا گنے کا داستہ بند کردیں اور دو سری طرف بنو غطفان اور بہود کے درمیان عائل بہوکران کی طرف سے کسی مدد کی دسانی کے امکانات ختم کردیں ۔

ایک را بنمانے بها بی الله کورسول ایمی آپ کو ایسے داستہ سے معیوں گا " جنا بی دوالی الله ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود کک بہنچ کرجہاں متعدد راستے جو طبتے تعیاع من کانام بنا سے اس نے بنایا کہ ایک ہام منزل مقصود کک بہنچ سکتے ہیں" آپ نے فرایا کہ وہ ہرا یک کانام بنا نے ۔ اس نے بنایا کہ ایک نام می رائی اس منزل مقصود کک بہنچ سکتے ہیں" آپ نے فرایا کہ وہ ہرا یک کانام بنا سے ۔ آپ نے اس پرجینیا منظور رزکیا ۔ اس نے بنایا ، دوسرے کانام شاخس رتفر واضطراف الله ) میں منظور یہ کیا ۔ اس نے بنایا مماطب دکار بارا ہے ۔ آپ نے اس پرجینیا منظور یہ کیا ۔ اس نے بنایا مماطب دکار بارا ہے ۔ آپ نے اس پرجی بین سے انکار کر دیا بھی نے کہا ، اب ایک ہی داستہ بی داستہ بی رجین پرخین پند فرایا ۔ اس کانام کیا ہے بھی اس کے بھی اس پرجین پرخین کے کہا ، مرحب دکتا دگی ) نبی میں الشہ کے اسی پرجین پند فرایا ۔

ا معضرت ملد بن اکوع رضی الله عند کابیان ہے کہ ہم لوگ نبی میظالی آل کے است کے ہم لوگ نبی میظالی آل کے است مارے ا

راستے کیجن اقعات

کہا: اے عام ! کیوں نامیں لینے کھر نوادرات سناو ؟ ۔ عامر شاعر تھے ۔ سواری سے اتر اور قوم کی حدی خوانی کیے اشعاریہ تھے:

الله تُكُولاً انت مَا الهُت دَيْنَ وَلاَ تَصَدَقْنَا وَلاَ صَلَّبُ نَا فَاغُفِرُ فِلاَ اللهُ عَدَيْنَا وَ فَ بَبْتِ الْاَقْدَامُ إِنْ لاَ حَدَيْنَا وَ فَ فَيْتِ الْاَقْدَامُ إِنْ لاَ حَدَيْنَا وَ الْفِينَ سَجِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا مِينَ جَالَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِللَّهِ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

" اے اللہ! اگر تو نہ ہو تا تو ہم ہلایت نہ پاتے۔ نہ صدقہ کرتے نہ نماز ٹرسطتے۔ ہم تجھ برقر ہلان ہ تو ہمیں گئیش و بے ، جب تک ہم تقوی اختیاد کریں اور اگر ہم کو ایس تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم برسکینت نازل فرما۔ حب ہمیں لاکا داجا تا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں۔ اور لاکا دمیں ہم برلوگوں نے اعتماد کیا ہے ۔

کے وجود سے مہیں مہرہ ورکبوں نہ فرمایا کیے

مُتَّابِرُام کومعادم تھاکہ (جنگ کے موقع پر) رسول اللہ ﷺ کسی انسان کے لیے صوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو دہ شہید ہوجا آہے۔ اور یہی واقع جنگ بنیبریں دحضرت عام کے ساتھ پیش آیا - داسی لیے انہونے یوعون کی تھی کہ کمیوں مذان کے لیے درازئ عمر کی دعائی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید ہبرہ ور ہوتے۔)

انہونے یوعون کی تھی کہ کمیوں مذان کے لیے درازئ عمر کی دعائی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید ہبرہ ور ہوتے۔)

لائے گئے آئے کے حکم سے طائے گئے ۔ بھرائی کھائے اورصنی اب نے بھی کھائے ورصن نازم جھی کھائے۔ اس کے بعدائی نمازم خراب کے ایس کے بعدائی نمازم کی ایس کے بعدائی کی محابہ نے بھی کی کہ بھرائی اورصنونہ یں فرمایا ۔ اس کے بعدائی کا کہ بھرائی انٹر بھی اوروضونہ یں فرمایا ۔ ایس کے بعدائی کھائے اس کے بعدائی کا کہ بھرائی انٹر بھی اوروضونہ یں فرمایا ۔ ایس کے بعدائی کھی ہے وضوریا کتھا کیا۔)

بھرائی نے عثار کی نمازادا فرمائی ہے۔

اسلامی الشکر تعمیر کے وامن میں فیم سے ترب گذاری کین میرو کوکانوں کان جرنہ ہوئی۔

بنی عظافہ کے ان مور کے دو امن میں فیم کے باس بہنچنے توضیح ہوئے بغیران کے قریب نہ میں عظافہ کے دو ترب کی از دو ترب کی میں اپنے بھادڑ سے داد مورا بال نیم رہ نے ترب کے دو ترب کے دو ترب کے دو ترب کی میں اپنے بھادڑ سے اور کھائی کی دو ترب کی دو ترب کی میں اپنے بھادڑ سے اور کھائی کی دو ترب کی دو ترب کی دو ترب کی میں ایک کے دو ترب کی میں اور کی میں اور کو کے دو ترب کی میں اور کی کے دو ترب کی میں ترب کی میں ترب کی میں ترب کی میں ترب کے دو ترب کی میں تربی میں ترب کی میں ترب کی میں ترب کی میں ترب کی میں تربی میں ترب کی میں ترب کی میں تربی میں ترب کی میں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی میں بڑی ہوجاتی ہے۔ کی میں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی میں بڑی ہوجاتی ہے۔ کی میں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی میں بڑی ہوجاتی ہے۔

نبی ﷺ نیاش اللہ ایس اللہ ایس مندرون اللہ اسے کہ اس مندرون اللہ اس برجاب بن مندرون اللہ اسے کا کورون کیا اللہ ایس کے اسے ماہوں آپ کی اس مقام پراللہ نے آپ کورون کورون کورون کا کھا میں اللہ ایس مقام پراللہ نے آپ کورون کورون کے اس مقام پراللہ نے آپ کورون کورون کے اس مقام کہا ۔ اس میں میں در اور درائے ہے ۔ آپ نے فرایا ، نہیں میصن ایک دائے اور تدبیر ہے ۔ انہوں نے کہا ۔ اللہ کے درسول ایس مقام قلعند نطاق سے بہت ہی قریب ہے اور خویر کے سارے جگ بجوافراداسی قطعے میں ہیں ۔ انہیں ہمارے حالات کی خبر نہ ہوگی ۔ ان کے سیر میں ان کے خبر نہ ہوگی ۔ ان کے سیر میں کے ۔ تیم ان کے شبخون سے بھی محفوظ مذر ہیں ہم کہ کہ بہنچ جائیں گے ۔ تیم ان کے شبخون سے بھی محفوظ مذر ہیں

یه صحیح بخاری باب غزده خیبر ۳/۱ به صحیح سلم باب غزوهٔ ذی قرد غیر با ۱۱۵/۲ سیسه صحیح سلم ۱۱۵/۲ یکه ایصناً صحیح کجنب ری ۲/۳/۲ هیه مغازی الوافت دی دغزوه خیبرص ۱۱۱) سیست صحیح مبخاری باب غزوه خیبر ۹۰۳/۲ ، ۲۰۴

کے مھرید مقام محجوروں کے درمیان سے انستی میں واقع ہے ادر بہاں کی زمین بھی وہائی ہے ،اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی اسپی حگہ ٹراؤ ڈالنے کاحکم فرہائیں جوان مقاسدے خالی ہورا درہم اسی حگمنتقل ہوکر بڑا وُوالیں ''رسول اللہ طلائ ﷺ نے فرایا 'تم نے جرائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آی دوسری حگفتقل ہوگئے ۔

بنرحب آت بيسرك الشنة قريب بهنج كئے كەشهر دكھائى پڑنے لگا توآپ نے فرمایا تھیرجاؤ لیشکر عظمر گیا۔ اور آپ نے بیوعا فرمائی۔

ٱللَّهُ وَرَبَّ السَّمَٰوْتِ السَّبُعِ وَمَا ٱظْلَانَ وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا ٱقُلَانَ وَرَبّ الشَّيَاطِين وَمَا اَضْلَلُنَ فَإِنَّا نَسْنَأَنُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْبَةِ وَخَيْرَاهُلِهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. " اے اللہ اِساتوں آسان اور جن بروہ سایٹ گئن ہیں ، ان کے بروردگار! ادرساتوں زمین 'اور جنکودہ المطلع ہوتے ہیں' ان کے بروردگار اورشیاطین' اور جن کوانہوں نے گراہ کیا' ان کے بروردگار! ہم تجھ سے اس بستی کی مجلائی اسس کے باشند ولی معبلائی کاسوال کرتے ہیں ؟ اوراس بستی کے مشرسے اوراس کے باشندوں کے شرسے ، اوراس میں جو کھے ہیں اس کے سٹرسے تیری بناہ مانگتے ہیں " داس کے بعد فرمایا : جلو) اللہ کے نام سے آگے بڑھو کیے

جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے ایس رات خیبری عدد دمیں رسُول اللہ ﷺ وَاللّٰ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل | | فرمایا": میں کل جھبنڈا ایک ایسے آدی کو دول گا ہو اللہ اورا<sup>س</sup>

كر رسول سے مبت كرتاہے . اور حس سے اللہ اور اس كے رسول مجت كرتے ہيں " حسى موئى توصنى البكرام نبی ﷺ کی خدمت میں حاصر ہوئے۔ ہرا یک یہی اُرزو با ندھے ادراس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مِل مَ مُحَدًا فَي بِهِ فَي شِيخَ يه فرمايا انهيس بلالا وُروه لائے گئے رسول الله ﷺ فيالله الله على ان كى آئمهوں برلعاب دېن نگايا اور دُعا فرماني ـ وه شفايا ب موگئے گويا نهي*ن کو نگليف هني ہي نہيں ۔ بھيران*هيں جھنڈا عطاف<sup>و</sup>يا. ا منهول في وحل كيا"؛ بارسول الله إ مين ان سيداس وقت كك الرول كه وه بهارس جيس به جامين "الشيف فرايا: "اطینان سے جاذیہاں کک کدان کے میان میں اترو بمجرا نہیں اسلام کی دعوت دو ادر اِسلام میں

ا بن بنام ۳۱۹/۲ شه اسی بیاری کی وجرسے پہلے بہل آب پیھےرہ گئے تھے ۔ بھرالشکرسے جالے -

الله كے بوعقوق ان رواجب من في ان سے آگاہ كرو ، بخداتمهار سے دربعہ الله تعالیٰ ایک آدمی كوتھی ہائے ہے ۔ توبہتمہارے ليد مرخ اونٹول سے مہتر ہے ہے۔

ویه بهارسے بیے مراہ او ول سے بہر ہے ۔

نیمبر کی آبادی دو نطقوں میں بٹی ہوئی تقی ۔ ایک منطقے میں حب زیل پانچ قلعے تھے ۔

ایس ناعم۔ ہر جھ جب بن معافر ہم بھس قلعنز ہیں۔ ہم بھس بابی ۔ ہم حسن نزار ۔

ان میں سے مشہور میں قلعوں پڑتی علاقہ نطاقہ کہلا تا تھا اور بقیبہ دو تلعوں پڑتی علاقہ شق کے نام شے بہورتھا۔

نیمبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ کُتیبُہ کہلا آبا تھا ۔ اس میں صرف میں تعلیمے تھے ؛

ابھس قموص دیتے بیار منز فنیر کے خاندان ابوالحقیق کا قلعہ تھا، بھیں ولیح ہوس سلام ۔

ان آخی قلعوں کے علاوہ نیمبر میں مزید قلعے اور کڑھیاں بھی تھیں گردہ جھیوٹی تھیں اور قوت و حفاظت ان آخی قلعوں کے بہا یہ نہمیں ۔

میں ان قلعوں کے بہم یا یہ نہمیں ۔

بہان کے باد ہو دجنگ کے تعلق ہے قوہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی - دوسرے منطقے کے مینول قلعے لونیوالوں کی کثرت کے باد ہو دجنگ کے بنیر ہی مسلانوں کے حوالے کر دیے گئے ۔

معرکے کا عار اور فلعہ نام کی فتی کیورہ بالا کھ تعدی میں سے سبے پہلے قلعنام برجارہ وا۔

کیونکہ یہ تعلقہ النہ کی فتی کیونکہ یہ تعلقہ اسٹے میں دورا درجا نباز ہیودی تالعہ اللہ معرف بیاں شرورا درجا نباز ہیودی تالعہ تقاب بنار مردوں کے برایر ہانا جاتا تھا۔

قط جے ایک بزار مردوں کے برایر ہانا جاتا تھا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّه عند مسلمانوں کی فرج کے راس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کولسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مستر در دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں سلمانوں کے کمقابل انگوٹے یوئے میلان جنگ میں آز کر پہلے مرحنے دعوت مبارزت دی جس کی کیفیت سنگمہ بن اکوع نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم کوگ خیبر پہنچے توان کا بادشاہ مرحب بنی تلوار لے کرنا ذد کیجٹر کے ساتھ اُٹھلا آبادر یہ کہا ہوا نمودار ہجا۔

قَدْ عَلِمَتْ نَعَيْ بَرُ اَنَّ مُرْحَبُ شَكِى السِّكَرِ بَطَلٌ مُحَبَّر بُ الْمُحَبِّر بُ إِذَا الْحُرُق بُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

نىيرۇمعلوم كەئىس مرحب بول ، مېقىيادىوش ، بېادرادرىخرىكار! ئىجىسى جنگ بېكارشعارن مور،

کے صحیح بخاری باب خزوہ نیبر ۲۰۵٬ ۹۰۵٬ ۱۰۹٬ ۱۰۹۰ بعض روایات سے معلوم ہو تلب کے نیبر کے ایک قلعے کی فتح میں متعدد کوششوں کی ناکا می کے بعد صفرت علی کو جھنڈا دیا گیا تھا لیکن ٹی تقین کے زر دیک راجے وہی ہے جس کا اور ذکر کیا گیا ۔

اس کے مقابل میرے ججاعاً مُر نودار مہوتے اور فرمایا۔

قدعلمت عصب انى عام شكى السّلاح بطل معسام ساكى السّلاح بطل معسام سام من الله على السّلام بطل معسام من الله تعبر من الله تعبد من الله تعبد من الله تعبد الله

بھرددنوں نے ایک دوسر سے پر داریا۔ مرصب کی ٹوارمیر سے بچاعائم کی دھال میں جا بچھی ادرعائم سے بھرددنوں نے ایک دوسر سے پر داریا۔ مرصب کی ٹوارمیر سے بچاعائم کی بنڈنی پر دارکیا تو ٹوار کا مرا بلیٹ کران کے گھٹے پر آگا ادر بالآخر اسی زخم سے ان کی موت داقع ہوگئی ۔ نبی ﷺ نے اپنی دوانگلیاں اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت داقع ہوگئی ۔ نبی شلا اللہ ان کے گھٹے پر آگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت داقع ہوگئی ۔ نبی شلا ان کے بارے میں فروا کا کہ ایک دو ہوا ہو ہے۔ دو بڑے انباز مجاہد تھے کم ہی ن جیسا کوئی عرب ٹوئر کے زخمی ہوجانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے صفرت مُلی تشریف کے بیروال حفرت ما مرحب کے مقابلے کے لیے صفرت مُلی تشریف کے گئے بیروال حفرت ما مرحب کے مقابلے کے لیے صفرت مُلی تشریف کے گئے بیروال حفرت ما مرحب کے مقابلے کے لیے صفرت مُلی تف یواشعاد کہے :

اَنَا الَّذِي سَمَّتُنِي الْمَيْ حَسَيْدَ رَهِ كَلَيْتِ غَامَاتِ كَيْنَ الْمُنْظُرَهِ الْمُنْظُرَهِ الْمُنْظُرة اُورْفِيهُ مِ إِللَّهَاعِ كَيْلُ السَّنْدُرَة

'' میں وشخص ہول کم میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر) دکھا ہے جبگل کے شیر کی طرح نوفناک میں انہیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا'۔

اس کے بعد مرحب کے سربرایسی توار ماری کردین چیر ہوگیا ۔ بھر حضرت عُلی ہی کے ہاتھوں نجے حاجل ہوئی اللہ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عند یہود کے قلعہ کے قریب چہنچے تو قلعہ کی چوٹی سے ایک میے دی فرجوانک کر بوجواتم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا : میں علی بن ابی طالب بُوں ۔ یہود نے کہا : اسس کتاب کی قسم جوموسی علیہ السلام بیز ماذل کی گئی ! تم لوگ بلند ہوئے ساس کے بعد مرحب کا بھائی ایم رمیکتے بھے کہ کلاکہ کون ہے جومیرا مقابلہ کر رہے گا۔ اس کے اس جیلنج پر حضرت زمیر رضی اللہ عند میدان میں آتر ہے ۔ اس بیران کی مان حضر صفیہ رضی اللہ عنہ ہا نے کہا ' یا رسول اللہ ! کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا ؟ آپ نے فرایا : نہیں ؛ بلکہ تمہال بیٹا اسے قتل کرے گا جائے گا ؟ آپ نے فرایا : نہیں ؛ بلکہ تمہال بیٹا اسے قتل کرے گا جائے گا ؟ آپ نے فرایا : نہیں ؛ بلکہ تمہال بیٹا اسے قتل کرے گا جائے گا ؟ آپ نے فرایا : نہیں ؛ بلکہ تمہال بیٹا اس

اس کے بعد مسن اعم کے پاس زور دارجگ ہوئی حس میں کتی سربر آور دہ میرودی مارے گئے اور تقبیم و

اله مين علم ، باب غرد فيربر/۱۲۲ باب غزوه ذي قرد دغيره با الم ۱۱۵ مين مجاري باب غزوه خيسر ۴/۳ م

لا مرجب کے قاتل کے بارے میں مافذ کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ اوراس میں بھی سخنت اختلاف ہے کس دن وہ ماراگیا اور کس دن میں قلد فتح ہوا صحیح تلامت موجود ہے۔ ہم نے اوپر سج رتیب ذکر کی ہے وہ صحیح بخاری کی روایت کے سیاق میں ہوئے وائم گئی ہے۔ بخاری کی روایت کے سیاق کو ترجیح دیتے ہوئے قائم گئی ہے۔

میں تاب مقادمت ندرہی ۔ بینانچہ وہ <sup>س</sup>مانوں کا حملہ مزردک سکے بعض مآخذہ بے معلوم ہتراہے کہ بیرجنگ کمئی دن جاری رہی اور اس میں سلانوں کو شدید مقاومت کا سامنا کرنا بڑا۔ تاہم میبود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مايوس بموچكے تھے اس ليے چيکے پیچکےاس قلعے ہينے قتل ہو کر قلع صعب میں چلے گئے اور سلمانوں نے قلعہ ناغم پر قبعنه کرلیا به

قلعه معانی فتح تلعه نام کے بعد ، قلع معانی معافی کی فتح تلعه الله تام کے بعد ، قلع معانی معانی کاظر سے دسرا ب سے بڑامضبوط قلعہ تھا مسلمانوں نے **حصرت مُحباب بن م**نذرا*نھ*ما

رصٰی الّناعنہ کی کمان میں اس قلعہ رہیملہ کیا اور مین روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا تیمیسرے دن ربول لله ﷺ نے نےاس قلعہ کی فتح کے لینے صوصی دعا فرمانی ۔

ابنِ اسحاق كابيان بهے كة قبيله اسلم كى شاخ بنوسهم كے لوگ رسول الله ﷺ كى خدمت ميں حاصر ہمیئے اورعرض کیا جم کوگ چور ہو چکے ہیں .. اور ہمارے یاس کچیز ہیں ہے ۔ آپ نے فرمایا "، یااللہ انتجھان کاحال معلوم ہے۔ توجا تناہے کہ ان کے اندر قوت نہیں ادرمیرے پاس بھی کھر نہیں کہ میں انہیں دول۔ لہذا نہیں يبودكه ايسة فلعهى فتح سيسرفراز فرما جوسب سيزياده كارآمدم وادرجهال سب سي زياده خوراك ادرجربي دستیاب ہو" اور جب رُعا فرانے کے بعد نبی طلائ اللہ نے سلمانوں کو اِس قلعے پر حملے کی دعوت دی توحملہ کرنے میں بنوانسلم ہی بیش بیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے رامنے مبازر اور مار کاٹ بڑوئی ۔ اللّٰہ عزِّوجل نے سورج ڈو بنے سے پہلے پہلے قلعصعب بن معاذ کی سنج عَطا فرمائی ۔خیبر میں کوئی قلعہ ایسانہ تھا جہاں اِس قلعے سے زیادہ خوراک اور حیربی موٹر در بڑ<sup>ی</sup> ممسلمانول نے اس قلعے میں تعض متجنیقیں اور دبائیے بھی مائے۔

ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید گھرک کا نذکرہ کیا گیاہے اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے دفتح عاصل ہوتے ہی گرھے و بھے کردیے اور سولہوں پر ہٹریاں سرٹھا دیں یکن جب رسول اللہ میلان اللہ میلان کواس کا علم ہوا تو آپ نے گھر ملو گدھے کے گوشت سے منع فزما دیا۔

ربیر کی فتح ربیر کی محطی از بریم جمع ہوگئے۔ یہ ایک محفوظ قلعة تھا۔ اور بیباڑ کی ہوٹی پر داقع تھا۔ داستہ آنا پُڑیج

<sup>۔</sup> تا کڑی کا ایک محفوظ اور مبند گاڑی نا ڈیر نبایا جا آقعاجس میں بنیچے سے کئی آ ڈی گھس کر قبلے کی فیسیل کوجا پینچیے تھے اور تومن کی زیم مخفوظ است سوئے فعیل میش کاف کرتے تھے رہی دبار کہ اتا تھا۔ اب مین کود بابر کہا جا اسے ۔

اورشکل تھاکہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہوکھتی تھی نہ بیادوں کی اس کے رسول اللہ ﷺ نے اس کے گرد عاصرہ قائم کی اور بین روز تک محاصرہ کیے پر اس کے بیدا یک بیہودی نے آگر کہا! کے ابوالقائم اگرا پہا یک جہدا یک بہدند تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پر وانہ ہوگی ۔ البتدان کے بیٹے کا یانی اور بیشے زمن کے بیٹے ہیں ۔ بیرات میں نکلتے ہیں یانی پی لیٹے اور سے بیتے ہیں مجھر قلعے میں والب چلے جاتے ہیں اور آب سے معنوظ و بیتے ہیں ۔ اگرا ب ان کا یانی بندکر دین تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گئے "اس اطلاع پرا ب نے ان کا یانی بندکر دیا ۔ اس کے بعد میرود نے باہر آگر زبر دست بھٹک کی جس میں کئی سلمان مارے گئے اور تھڑ یا وی بہودی بھی کام آتے سین قلعہ فتح ہوگیا ۔

۔ الی کی فیم اقلعہ زبیرے سے سکست کھانے کے بعد یہود بھنِ ابی میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے آل ۔ الی کی فیم ا کے ایک بھی محاصرہ کرلیا ۔اب کی بار دوشرز درجا نباز یہودی یکے بعد دیگرے وعوت مبارزت ھیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جا نبازوں کے باتھوں مارے گئے ۔ دوسرے میہودی کے قانل سُرخ بٹی والے مشہور جانفروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللّٰہ عند تھے۔ وہ دوسرے میوی کو قتل کرکے نہایت تیزی سے قلیع میں جا نگئے اوران کے ساتھ ہی اسلامی تشکر معی قلیع میں جا نگسا قلیع کے اندر کھے دیر تک توزور دار جنگ ہوئی لیکن اس کے بعد میرودیوں نے تطبعے سے کھسکنا شروع کردیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں بہنچ گئے ، جو نیبر کے نصف اول دیعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ سمى فيد ا ية للعد علاقے كاسب مصنبوط قلعة تصاادر يهود كولقريباً يقين تصاكر سلمان إبني انتهائي فلعمرزاری فتح کے اسب بیادہ داس قلعہ میں داخل جہیں ہوسکتے اس لیے اس قلعہ میں داخل جہیں ہوسکتے اس لیے اس قلعہ میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا جبکہ سابقہ جارقلعوں میں **عورتوں اور بچوں کونہیں رکھا گیا تھا**۔ مسلمانول فياس قلع كالحنتى سے عاصره كيا اور يہود يرشخت دباؤ دالا مكين قلعه حونكه ايك بلنداور مفاظ بہاڑی پرواقع تھااس لیے اس میں اخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں بڑر ہی تھی ۔ ادھر میو د قلعے سے بامزنک رمسلانوں سے کرانے کی عرائت نہیں کر ہے تھے۔البتہ تیر ربیا برساکرا در بیچر مھینیا بھینیک کر ىخىت مقابلەكردىپ تقے ـ

جب اس قلعہ ذنزار) کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوں ہونے گلی نورسول اللّٰہ ﷺ نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ الیامعلوم ہونا ہے کہ مسلمانوں نے جندگو لے پھینے بھی جب سے قلعے کی دیوار دل بین ترکاف پڑگیا اور مسلمان اندرگھس گئے ۔اس کے بعد قلعے کے ندر بحث جنگ ہوئی اور مہودنے فاش ادر بزرین تکست کھائی۔ وہ بقیۃ لِعول کی طرح اس قلعے سے چیکے چیکے کھسک کرنڈ لِکا سکے بلکہ اس طرح بے محایا بھا گے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ دنہ لے جا سکے اورا نہیں مسلمانوں کے رحم وکرم پرچھپوڑ دیا۔

نیمبرکے نصف تانی کی فتح اور شن کاعلاقہ نتے ہو بیکا تورسول اللہ میلا شائیکی نے کتیبواطیح اور سیور کیور کی ایک شہور مہود کی آتی کی ایک شہور مہود کی آتی ہے اور سلام کے علاقے کا رُخ کیا سلام بنونضیر کے ایک شہور مہود کی آتی ہے کہ کا قلعہ تھا۔ اور نہایت میرسوں قلعہ نبدی کرائ تھی۔ اور نہایت میرس تا معرب تلاحقی ۔

ابلِ مغازی کے درمیان اختلات ہے کہ پہال کے مینوں فلعوں میں سے کسی قلعے پرجگ ہوئی یا بہیں ؟ ابن اسحاق کے بیان میں بیصار حت ہے کہ قلع قموص کو فتح کرنے کے سلے جنگ لای گئی مکبداس کے میاق سے بیجی معلوم ہونا ہے کہ توفعہ خواسے درسیعے فور پردگی کے درسیعے فوج کیا گیا اور میہودیوں کی طرف سے فود پردگی کے ساتھ بہاں کوئی بات جیت بہیں ہوئی کیا

سکن واقدی نے دوٹوک لفظول میں صراحت کی ہے کہ اس علاتے سکے تدینوں نقلعے بات جیت کے ذریعے سے سات جیت کے ذریعے سات جاتے ہوئی کے دریعے سے مسکن ہے تعلقہ موصل کی حوالگی سکے لیے کسی قدر جنگ بعد گفت و شنید مونی ہوئی ہو۔ البتہ باتی دونوں قلعے کسی جنگ کے دیغیر مسلمانوں کے حالے کیے گئے ۔

جب رسول الله ﷺ اس ملاقے کتیب میں تشریف لائے تو وہاں کے باشدوں کاختی سے معاصرہ کیا ۔ یہ عاصرہ کیا تھا ہے تھے ۔ یہاں کاس کے دسول الله ﷺ کے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ کا اللہ علیہ کے لیے سلسلہ جنبانی کی ۔

صلح کی بات جیب این ای الیمی نے درول اللہ ﷺ کے پاس بنیام بیجا کہ کیا میں آپ است جیب کہ کیا میں ہیں ہیں ہیں ہیں ا کے پاس آکر بات جیت کرسکتا ہوں ؟ آپ نے فرایا 'بان ؛ اورحب بیرجہ '

ِلا نواس نے ہے ہے باس حاضر ہوکراس سٹرط ریصلے کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جائے تھ کر دی جائے گی ا دران کے بال بیجے انہیں کے پاس رہیں گے دفینی انہیں لونڈی ادرغلام نہیں بنایا جائے گا، مبکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کرخِصر کی مرزمین سے کل جائیں گے اور لینے اموال ، باغات ، زمینیں ، سونے ، چاندی مھوٹے ، ز ہیں ، رسول اللہ ﷺ کے حوالے کر دیں گئے، صرف اتنا کیٹرائے میا کیے جننا ایک نسان کی پیشت اٹھا كَ يُرول الله طلائعة الله المالكة المراكرة الراكرة الوكول في مجد كي مجري إلا توجير الله اوراس كورول رئى لذ ہوں گے"مہود نے بیٹ ط<sup>من</sup> طور کرلی اورمصالحت ہوگئی<sup>۔ اللہ</sup> اس مصالحت کے بعد مینوں ت**طبعے سلان**وں کے حوالے کردیے گئے اوراس طرح نیبری فتح کمل ہوگئی۔

ابو تقیق کے دونوں بیٹول کی برغہدی اوران کا قتل کے دونوں ہٹول نے مہت مال

نھائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی حس میں مال اور حیُنی بن اُخطئب کے زیورات تھے ، اسے ٹینی بن اخطب مدینہ سے بنونفییر کی عبلا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔

کا خزانہ تھا۔ نیکن آپ نے دریافت کیا تواس نے تیسلیم کرنے سے اُلکادکر دیا کہ لسے خزانے کی حکم سے ایک میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک بہودی نے آگر تبایا کمیں کنا نہ کوروزا نداس ویرانے کا چکرلگاتے ہوئے د كيت تعاراس يررسول الله عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَ ئریہ تو پر توہم نمہیں قبل کر دیں گئے نا ؟اس نے کہا جی ہاں ! آپ نے ویرا نکھود نے کاحکم دیا۔ اورس سے پھھ خزانه برام موالي بعرباقيانده خزار كم تعلق آب نے دریافت كياتواس نے معراد أنگى سے الكاركر دیا اس برات نے اسے حضرت زئیر کے حوالے کردیا اور فرمایا: اسے منزادو ، پہال مک کداس کے باس ہو کھی ہے وہ سب کا سب ہیں حاصل ہوجائے یہ حفرت زبیرنے اس سے سینے پر حقیات کی تھوکریں ماریں بیہاں کہ کہ اس کھان يربن أنى م بصراس رسول الله وين الله والله اس کی گردن ماردی دمحمود سایرحاصل کرنے کے لیے فلعہ ناعم کی دیوار کے تنبیجے نبیٹھے تھے کراس شخص نے ان پر <u> حکی کایا ہے گراکرانہیں مثل کر دیا تھا۔</u>

<sup>&</sup>lt;u> ال</u> کیم بین الو دا ذرمیں یصارحت ہے کہ آپ نے اس شرط پرمعا ہرہ کیا تھا کوسلمانوں کی طرف سے میمود کو اعبازت ہوگی کم خیبر سے عبلاط ن موتيرون ابني سواريول برجتنامال لادسكيس معانيس وتعطيك الوداود باب ماجاء في حكم ارض خبسبر ٢٩/١)

ابِ قِیم کابیان ہے کردسول اللّٰہ ﷺ نے ابوالحیق کے دونوں بیٹول کوقتل کرا دیاتھا اوران نوں کے خلاف مال جھیانے کے کوائی کا نہ کے چیرے بھائی نے دی تھی۔

اس کے بعد آپ نے ٹی بن اخطب کی صاحبزا دی حضرت صُّفنیہ کو قید اوں میں شامل کر لیا۔ دہ کنا مذ بن ابی گھیتن کی بیوی تھیں اور ابھی ولہن تھیں۔ ان کی حال ہی میں رخصتی بڑوئی تھی۔

نیبرکے اموالِ غنیمت کی کثرت کا اندازہ معم بخاری میں مردی ابن فرظائی کی اس روایت سے ہوتا ا ہے کہ انہوں نے فرطایا ہم اوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں کا کہ ہم نے خیبر فتح کیا ۔" اسی طرح مصرت عائشہ شاللہ عنہاکی اس روایت سے ہوناہے کہ انہوں نے فرایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا اب ہیں بیٹ بھرکر کھجور مطلق کی اس روایت سے ہونا ہے کہ انہوں نے فرایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا ااب ہیں بیٹ بھرکر کھجور وں کے وہ درت طلق کی گئے۔ نیز جب رسول اللہ مظلق کی میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں اللہ اور کھور میں میں اللہ اور کھور کے درخت ہو چکے تھے والے

عضرت عبفرن إلى طالب وراشعرى صحابه في المد المنافرة و عندن المن عندن المنافرة و عندن المنافرة و الم

اورحب حفرت حبُفرنبی مُنظِلْهُ اللهُ 
یادرہے کہ ان توگوں کو ملانے کے سلیے رسول اللہ طلف کھیں نے صفرت عُمرُو بن اُمیّہ ضمری کونجاشی کے پاس میجاتھا اوراس سے کہلوایا تھا کہ دہ ان توگوں کو آٹ کے پاس روا ندکردے بینانچہ نجاشی نے ددنیوں پرسوارکر کے انہیں روا ندکردیا۔ یوکل سولد آدمی تھے اوران کے ساتھ ان کے باقیا ندہ نیکے اور عورتیں بھی تھیں۔ بھید لوگ اس سے بہلے مرینہ آپھکے تھے ایک

کے زادالمعاد ۱/۲۷ ، ۱۳۷ ، مع تومینے کے صبح البخاری ۲۰۹/۳۰ ملے زادالمعاد ۱/۸۲ صبح مسلم ۱۲/۲ نام صبح بخاری ا/ ۲۲۳ نیزد کیکھیے فتح الباری ۱/۲۸۳ ما ۱۸۸۰ ما ایس زادالمعاد ۱/۱۳۹

كسبب قل كرديا گيا توحفرت صفيه قيدي عور توں ميں شامل كرنگئيں۔ اس كے بعد حبب يہ قيدى عورتيں جمع كى كئيس توحفرت فرحيكي بن خليف كلبي رضى الله عند نے نبی الله الله الله الله كالله كالم كالله كالله كالله كالم كا خدمت میں اگر عرض کیا ؟ اے اللہ کے نبی ؛ مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لوٹدی دے دیجئے ۔ آ ہے نے فرمایا . جا وُا درایک لوند می لیاد - انهول نے جا کر حضرت صفید سنت شجی کونتخب کر لیا ۔ اس برایک آدمی نے آپ کے پاس آکروش کیا کہ اے اللہ کے نبی ! آٹ نے بنی قرینے اور بنی نفیر کی سیّدہ صفیہ کو دِحْیہ کے حوالے کر دیا حالا نکدوہ صرف آپ کے شابان شان ہے ۔ آپ نے فرمایا : دِّرْحَیُرُوصفییمیت بلاَد بیصرت دِحْیُّه ان کوسا تھ لیے ہوئے ما صربوئے ۔ آپ نے انہیں دیکھ کرحضرت دِخیر سے فرمایا کہ قدیوں میں سے کوئی دوس ک لوٹری کے لو بھرآت نے حضرت صفیہ راسلام پیشس کیا -انہوں نے اسلام قبول کرایا راس کے بعدا ہے نے اضیں آزاد کر کے ان سے شادی کرلی اوران کی آزادی ہی کوان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ والیبی میں مدّصِهبا رہینچ کر تحیق کے کوئٹیں ماس کے بعد حضرت ام مُنتیم رضی اللہ عنہانے انھیں آپ کے لیے آراستہ کیا۔ اور رات کوآگیے باسس بھیج ویا۔ آپ نے دولیے کی حیثیت سے ان کے سمراہ مبیح کی اور کھجور، کھی اور تقوم الا کر ولیم پھلایا. اور داستہ میں مین روز شبہائے عروسی کے طور ہیان کے باس قیام فردایاتی اس موقع ہیآئے نے ان کے پیم ر يرسرانشان ديكها وريافت فرماماي يركياهي ؟ كينه كليس يارسول الله الري كي تحيير آف سے يہلے يس سند نواب د مکیما تھا کہ جا ندا پنی مجگرسے ٹوٹ کرمیری آغوش ہیں آگراہے ببخدا ، مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی دتھا لیکن میں نے پیواب اپنے شوسرے بیان کیا تواس نے میرے چہرے پر تھیٹر دسیکرتے ہوئے کہا: " با دشاه جدسند میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہولیا۔

رم را لود مری کا واقعم این شیری نتے کے بعد حبب رسول الله ظیفی ایک مطرت اور کمیو ہو چکے توسلام ایس مرا لود مری کا واقعم این شکم کی بوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس حسنی ہوئی کری کا بدر بھیجا ۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ ظیفی ایک کون ساعضوزیادہ پیند کرتے ہیں ، اوراہے تبایا گیا تھا کہ دستہ ؛ اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملادیا تھا اوراس کے بعد بقیصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا بھر اسے کے دور اسلامی کے باس آئی اور آپ کے سائے رکھا تو آپ نے دستہ اُکھا کر

اس کاایک می ایپ ایکن نظف کے بجائے تھوک یا بھر فرمایا کہ یہ ٹری مجھے بتلادہی ہے کہ اس میں زہر طایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تواس نے اقراد کرلیا ۔ آپ نے بچھاکتم نے ایساکیوں کیا ؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگریہ با دشاہ ہے تو ہیں اس سے راحت بل جائے گی اور اگر نبی ہے تواسے خبردے دی جائے گی ۔ اس پر آپ نے اسے معاف کردیا ۔ خبردے دی جائے گی ۔ اس پر آپ نے اسے معاف کردیا ۔

اس موقع پرآپ کے ساتھ حصزت مبشر بن برار بن معرور تنی اللّٰی عند بھی تنصے ۔ انہوں نے ایک بقرنگل لیا تھا جس کی دجستے ان کی موت واقع ہوگئی۔

روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا تعلیق اس طرح دی گئی ہے کہ آپ معاف کردیا تھا لیکن جب حضرت بِشْر رضی اللّه عنہ کی موٹ اقع ہو گئی توجیر قصاص سے طور یرقتل کر دیا ہے ا

مر المعان بوشهد بوران المعان بوشهد بوران من كل معان بوشهد بوران من الك قبيدا شرط سن

ایک قبیله اسلم سے ، ایک اہلِ خیر سے ، اور بقیر انصار سے ۔

دوسرے فراق بعنی مہود کے مقتولین کی تعداد ۹۳ ہے۔

فل دیکھے زاد المعاد ۱/۱۳۰، ۱۳۹، فتح الباری ۱/۱۴، ۱۹۰، اصل داقع صیح البخاری بن طولاً ادر فتصراً دونوں طرح مروی سب در کھنے الر ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰۰ - الله وی سب در کھنے الر ۲۲۰، ۲۲۰ - ۱۲۰، ۲۲۰ - الله وی سب در کھنے الر ۲۲۰، ۲۲۰ - الله وی سب در کھنے الر ۱۲۰، ۲۲۰ - الله وی سب در کھنے اللہ وی سب در

ا بل خیبر کے معاملہ کے مطابق فدک کی نصف پیدا وار بینے کی مثرائط ریمصالحت کی پھیش کی ۔ آپ نے پھیش جو کئی گئی ہے۔ قبول کرلی اوراس طرح فدک کی سرزمین خالص رسول اللہ ﷺ کے لیے ہوئی کی فکر مسلانوں نے اس پرگھوریے اوراونٹ نہیں دوڑائے تصفی اسے بزشر میر فتح نہیں کیا تھا۔)

وادی القرمی القرمی الله ﷺ فیلین فیلیس الله میلین الله میلین فیلیس الله میلین 
اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آئے متحا برام کو نماز پڑھاتے۔ اور پھر ملیٹ کر میود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام ، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہوگئی۔ دوسرے دن جبح آپ بھر تشریق کے نہ دیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی ملند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ہو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کردیا۔ یعنی آپ نے نے زور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو فنیمت میں دیے جنگا نہ کرام کو بہت سا راساز وسامان ہاتھ آیا۔

رسول الله مَيْنِ اللهُ مَيْنِ اللهُ مَيْنِ اللهُ مِيْنِ اللهُ مِيْنِ اللهِ مِيْنِ اللهِ مِيْنِ اللهِ مِيْنِ اللهِ مَيْنِ اللهِ مِيْنِ  اللهِ مِيْنِ  اللهِ مِيْنِ 
تیم می این کے میہودیوں کوجب جیبر، فدک اور وادی القرای کے باشندوں کے میرانداز ہونے کی طلاع میم می می از اور وادی القرائی کا مظاہر وکرنے کے بجائے از نود آدمی بھیج کر مسلم کی میش کس کے معلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی جو یہ تھی ،

" يرتخريه بيخرد مول الله كى طرف سے بنوعاديا كے ليے - ان كے ليے و ترب اوران يرجزيہ بے ـ اوران يرجزيہ بے ـ ان ير ان ير مذنيادتى ہوگى ندائنيس جلاوطن كيا جائے گا ـ رات معاون ہوگى اور دن بختگى نجش بعنى يرمعا بدہ دائى ہوگا، اور يرتخرير خالد بن سعيد نے کھمى الله

نیزا تنائے راہ میں ایک باردات بھرسفرجاری رکھنے کے بعدآئی نے انجے رات میں راستے میں کسی گھر بڑا وُ ڈالا اور صنوت بلال کویۃ اکیدکر کے سور ہے کہ ہمارے یے دات پر نظر رکھنا رہنی ہوتے ہی نمانکے لیے بیداد کر دنیا ، لیکن صفرت بلال کی بھی آ کھ لگ گئی ۔ وہ دبورب کی طرف منہ کر کے ، اپنی سواری کے ممائقہ کی کے نیٹے منظر کے نیٹے بعد سب میک لگائے نیٹے منظر کے بھرکو کی بھی بیدار نہ ہُوا بیال تک کہ لوگوں پر دھوب آگئی۔ اسکے بعد سب پہلے رسول اللہ طلاح الیہ بیا ایوں کے بھرکو کی میں بیدار کو کو بیدار کیا گیا ، اور آب اس دادی سنے کل کر کھی آگے تشریف پہلے رسول اللہ طلاح کیا تھا ہے۔

الے گئے ، بھرکوگوں کو فجرکی نماز بڑھائی ۔ کہا جا تا ہے کہ یہ داقعہ کسی دوسر سے سفر میں بھیٹ آیا تھا ہے۔

نیمبر کے معرکوں کی تفصیلات برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی میں گئی ایک کی دائیسی یا تو دسک سے معنو میں ۔

کے معفر کے انجر میں ہوئی تھی یا بھر درسے اللقل کے نہینے میں ۔

وع زادالمعاد ۱/۱۲۹//۱۲۹ تے زادالمعاد ۱/۱۲۷ تے ابن سعد ۱/۲۵ تے میح بحث دی ۱/۵۰/ تا میح بحث دی ۱/۵۰/ تا ابن شام ۱/۸۳۰ یدواقعه خاصامشهورا درعام کتب حدیث میں مردی ہے منیز دیکھنے زادالمعاد ۱/۱۲۸

افلب یہ ہے کریسر یصفر سے میں جمیعاگیا تھا۔ اس کا ذکر تعجم بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن ججر م کھتے ہیں کہ مجھے اس سرتر کی کاحال معلوم نہ ہوسکا چیتھ

# غزوة ذائت لرّفاع (ك. م.)

جب رسول الله ﷺ احزاب کے تین بازدوں میں سے دومضبوط بازووں کو تو در کر فارغ مو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھر بور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ کیڈو تھے ہو نخد کے صحامی خمیرزن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مارکی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔

پؤکمہ یہ بڈوکسی آبادی یا شہر کے باثندے نہ ستے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا اس بیے اہلِ مکانات اور باثندگان خیسر کی برنسبت ان پر بوری طرح قابر پالینا اور ان کے شرو فساد کی آگ مکمل طور پر بھا دینا سخت وشوار تھا۔ اہذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کا روائیاں ہی مفید ہوسکتی تھیں۔

چنانچدان بدوئوں پررعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول دگر مدیبذ کے اطراف میں چنانچہ ان بدوئوں کر مدیبذ کے اطراف میں چھاپیہ مارنے کے اراد سے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو براگندہ کرنے کی غرض سے ۔۔۔۔نبی ﷺ نے ایک تا دیبی حلہ فرمایا ہو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔۔

عام اہل مغازی نے اس عزوہ کا نذکرہ سے میں کیا ہے لیکن امام بجاری نے اس کا زمانہ و توع کے جو تایا ہے ۔ چونکہ اس عزوہ کا نذکرہ سے میں صفرت ابوموسلی اشعری اور صفرت ابوم ریوہ رضی الڈ عنہا نے شرکت کی تھی ، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیر غزوہ ، عزوہ غیر کے بعد پہیش آیا تھا۔ (مہینہ غالباً رہیم الاقول کا تھا۔) کیونکہ صفرت ابو تیٹر ریوہ اس وقت مدینہ بہنچ کر صلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رمول اللہ شلافی کیا تھا۔) کیونکہ صفرت ابو تیٹر ریوہ اس وقت مدینہ بہنچ کر صلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رمول اللہ شلافی کیا تھا۔ نیر رکے لیے مدینہ سے جا جی تھے۔ بھر صفرت ابو تیٹر ریوہ صفرت ابو تو تو میں سے اس وقت فدمت نبوی میں ان دونوں صفاح بی توجیکا تھا۔ اسی طرح صفرت البو توسی میں ان دونوں صفاح بی شرکت اسس بہنچ تو جب نیم رفتے ہو جب کا تھا۔ لہذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صفاح بی شرکت اسس بات کی دلیل ہے کہ بیغزوہ نیم برکے بعد ہی کسی وقت بیش آیا تھا۔

اہلِ بریر نے اس غزوے کے متعلق جو کیچے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی ﷺ نے قبیلان کے قبیلان کے قبیلہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبرسُن کر مدسین کا انتظام

حضرت ابوذریا محفرت عثمان بن عفان رضی الله عنها کے حوالے کیا اور حبث جار سویا سات سوستخابہ کرام کی معیت میں بلادِ سنجد کا رُخ کیا ۔ بھر مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر مقام شخل بہنچ کر بنو عظفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ نہیں ہوئی ۔ البتہ آپ نے اس موقع پر صلاق خوف (حالتِ جنگ والی نماز) پر طعائی ۔ پر طعائی ۔

صیحے بخاری میں حزت الوموسی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ ہم اور ایک ہی اون طب تھا جس بر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم جھیلنی ہوگئے ۔ میرے بھی دونوں باؤں زخمی ہوگئے اور ناخن جھڑگیا ۔ چنا بنچہ ہم لوگ لینے ہم لوگ لینے باؤں پر چیتھڑے ۔ اسی سے اس کا نام ذات الرقاع (چیتھڑوں والا) ورط کئیں ۔ کیونکہ ہم نے اس عزوے میں اپنے باؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لیریٹ رکھی تھیں ۔

ابوعُوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ رجب آپ نے اس کے سوال کے بواب میں اللہ کہاتی توار اس کے ہاتھ سے گریڑی ۔ بھروہ تلوار رسول اللہ ﷺ نے اُٹھالی اور فرمایا اُباب تہیں مجھ سے کون بچائے گا ؟ اس نے کہا آپ اچھے کمرٹ نے والے بہوئیے (یعنی احسان کیجئے) آپ نے دن مایا ، تم

له صحیح بخاری : باب غزوة ذات الرقاع ۵۹۲/۲ ، صحیح سلم : باب غزوة ذات الرقاع ۱۱۸/۲

شہادت دیتے ہوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں '' اس نے کہا '' میں آپ سے مہد کر امہوں کہ آپ سے مہد کر امہوں کہ آپ سے مہد کر امہوں کہ آپ سے دوائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا 'محزت جا بُرُ کر امران کے دور کا معرف کی اور نہ آپ سے لڑا تی کر اس نے اپنی قوم میں جاکر کہا میں تمہارے یہاں کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ حجوظ دی اور اس نے اپنی قوم میں جاکر کہا میں تمہارے یہاں سے آرا ہمول '۔

صیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نمازی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دور کعت نماز بڑھاتی ۔ اس کو دور کعت نماز بڑھاتی کی بھروہ لوگ پیچے چلے گئے اور آپ نے دو رر کے گروہ کو دور کعت نماز بڑھاتی ۔ اس طرح نبی ﷺ کی چار رکعتیں ہوئیں اور صحاب کرام کی دو دور کھتیں ۔ اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوا ہے یہ نماز مذکورہ واقع کے بعد ہی پڑھی گئی تھی ۔

میری بخاری کی روایت میں جے مسدونے ابوعوانہ سے اور انہوں نے ابولیٹر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورث بن حارث تھا۔ ابن جرکہتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہیں اعرابی کا نام وعثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا لسکن واقدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ دو واقعات تھے، جو دو الگ الگ غزووں میں میٹی ہے۔ والنداعلم

سنگ دل اعراب کومرعوب اورخوفز ده کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعیش

ملے مختصرانسیرہ شنخ عبداللہ نحدی ص ۲۹۴، نیز دیکھنے فتح الباری ۱۹/۷ سے سن عبداللہ نور کا سام کا سام کا سام کا سے صحیح بخاری ۱۹۳/۲ کے الباری ۲۲۸/۲ سے صحیح بخاری ۱۹۳/۲ کے الباری ۲۲۸/۲ سے

آنے والے سرایا کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو ویکھتے ہیں کہ عفان کے ان قبائل نے اس عزوے کے بعد سراٹھانے کی جرأت بنی بلکہ ڈسطیے پڑتے پڑتے سرانداز ہوگئے اور بالآخراسلام تبول کرلیا ۔ حتی کہ ال علی سراٹھانے کی جرأت بنی بلکہ ڈسطیے پڑتے پڑتے سرانداز ہوگئے اور بالآخراسلام تبول کرلیا ۔ حتی کہ مال عندی کے کئی قبائل ہم کو فتح کمہ اور غزوہ ختین میں سلانوں کے باس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال بصح جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات اوا کرتے ہیں ۔ غرض اس حکمت عمل سے وہ تبغوں بازو کے عمال بصح جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات اوا کرتے ہیں ۔ غرض اس حکمت عمل سے وہ تبغوں بازو کو سے کے عمال بصح جاتے ہیں مدینہ پر حملہ آور ہوئے سے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن سلامی کا دور دورہ ہوگیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں ہوشورو غوغاکیا اس پڑسلانوں نے بڑی کا دور دورہ ہوگیا۔ اس کے بعد بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہوئے ہتھے۔

کے چذرسرایا

اس غزوے سے واپس آگر رسول اللہ ﷺ نے شوال کے میں مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانہ کئے یعض کی تفصیل بیاہے :

کہ بنوطوح نے بِشربن سُوئید کے رفقاء کو قباب مارکر بہت سے افراد کو تقام کے لیے اس سرتیر کی روا گئی علی میں اُئی تھی۔ اس سفرتیر سنے دارات کو جہاب مارکر بہت سے افراد کو تقل کر دیا اور ڈھور ڈو مگر ہائک لئے بھران کا ختمن نے ایک بڑے اُن سے کے ساتھ تعاقب کیا لئین جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو ہارش ہونے لگی۔ اور ایک زبردست سیلاب آگیا جو فریقین کے درمیان مائل ہوگیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا۔

٧- سرية شمى (جادى الآخراك ش) اس كا ذكر شايان عالم كه نام خطوط كے باب مي گزر ح كاب -

لا زاد المعاد ۱۱۲/۲ ، نیز اس غزوے کے مباحث کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ابنِ مشام ۲۰۳/۷ تا ۲۰۹، داد المعاد ۱۱۲/۲ ، نیز اس غزوے کے مباحث کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ابنِ مشام ۲۰۳۷ تا ۲۰۸۸ نا ۲۰۸۸

سے سرتیج مربع (شعبان کے سے) ان کے ساتھ تیں آدمی تھے جرات میں سفرکرتے اور دن میں واندکیا گیا۔ رہتے تھے لیکن بنو ہوازن کو پتا جل گیا اور وہ نکل بھا گے یہ حضرت عمر ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدریز بلیط ہے۔

ہے۔ سرتی اطراف فرک (شعبان کے اور تیارتی صدرت بشیر بن سعدانصاری وضی اللہ عنہ کی ادیب کے بید روانہ کی گیا یصرت بشیر ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ برای اور چوبات ہا کہ لیے اور واپس ہوگئے۔ رات میں دشمن نے آلیا۔ ملائوں نے جم کر تیراندازی کی لیکن بالک فریشراوران کے رفعاء کے تیرختم ہوگئے۔ ان کے ماتھ خالی ہوگئے اور اس کے نیتج میں سب کے سب قتل کر دیے گئے ورف بشر فری الت میں اُٹھا کر فدک لایا گیا اور وہ وہیں ہود کے یاس تقیم رہے ؛ یہاں یک کر افران کے زخم مندل ہوگئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ آئے۔

یہ سرتر بھات عالب بن عبداللہ کیٹی کی قیادت میں بنوعوال اور بنوعبد بن تعلیب کی آدیب کے لیے اور کہا جاما ہے کہ

قبیلهٔ بهیدهٔ کی شاخ حرفات کی تادیب کے لیے رواز کیا گیا مسلانوں کی تعداد ایک سوئیس تھی۔ انہوں نے وضمن پراجتماعی حمد کیا اور جس نے بھی سراٹھایا اسے قتل کر دیا۔ بھرچو پائے اور بھیر بکریاں ہانک لائے۔ اسی سریہ میں حفرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نہیک بن مرواس کولا الله الا الله کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا اور اس پرنبی ﷺ نے بطور ختا نے روایا تھا کہ تم نے اسکا ول چیر کرکیوں نہ معلوم کرلیا کروہ ہا جا تھو تا ہے میں سواروں پرشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میر سواروں پرشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور سورت بن سورت بن سورت میں ہو اور سورت عبداللہ بن رواحہ اور سورت بن سور

رزام بنوعظفان کومسلانوں پرچڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا مسلانوں نے اسرکویہ اُمیدولاکر کہ رسول اللہ ﷺ اسے ٹیم کاگورنر بنا دیں گے' اس کے تیس رفقاء سمیت اپنے ساتھ چلنے پرآ مادہ کرلیا لیکن قرقرہ نیار پہنچ کرفریقین میں بدگانی پیدا ہوگئ جس کے نیتجے میں اسپراور اس کے تیس ساتھیوں کولڑائی میں جان سے ہاتھ

رهوت برات . ک- سرتیمن وجبار (شوال کی ) بنوفزاره اور بنوغذره کے علاقہ کا نام ہے۔ یہاں تھز بشیرین کوب انصاری رضی اللہ عنہ کو تین سوسانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرناتھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بیے جمع ہورئی تھی مسلمان را توں رات سفر کرتے اور دن میں چھئے رہتے تھے۔ جب قیمن کو صرحت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ مجاگ کھڑا ہوا۔ صرحت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا۔ دوآدی بھی قید کھیلیے اور جب ان دونوں کو لے کر ضورت نبوی میں اللہ تھی تا میں مدین ہے تو دونوں نے اسلام قبول کرلیا۔

اس کا فلاصہ یہ ہے کہ قضار سے قبل کے بھرکے رایا میں شمارکیا ہے اس کا فلاصہ یہ ہے کہ قضار سے قبل کے بھرکے رایا میں شمارکیا ہے اس کا فلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کرغابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قبیس کومسلانوں سے لوٹے نے کے بیارہ دوانہ فرمایا۔ حضرت الوص دو آومیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ حضرت الوص در نے کوئی الیسی جنگی حکمت علی نعتیار کی کہ دشمن کوشکستِ فاش ہوئی اور وہ بہت سے اون ط اور بھر کے برمایں ہائک لائے ہے۔

کے زاد المعاد ۱۵۰،۱۳۹/۱۰۱۰ ان سرایا کی تفصیلات رحمة العالمین ۲۳۱،۲۳۰،۲۲۹، زاد المعاد ۱۸۸/۱،۱۳۹،۱۳۹،۱۵۰،

# عُمرة فضاير

امام ماکم کہتے ہیں: یہ نبرتوا تر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی تعدہ کا چاند ہوگیا ترنبی ﷺ نے لیٹ میں اور کوئی بھی آدمی جو مدید ہیں ماضرتھا پیھے لینے مستحالبہ کرام کو حکم دیا کہ لینے عمرہ کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو مدید ہیں ماضرتھا پیھے نہ رہے۔ چنا نجہ داس مدت میں ) ہولوگ شہید ہو چکے ستھے انہیں چھوڑ کر بقید سب ہی لوگ روانہ ہوئے اور الم صدید ہی کے علاوہ کچھا ور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نبطے۔ اس طرح تعداد دو مہزار مہر گئی ،عور میں اور بیتے ان کے علاوہ سے ا

رسول الله مین المنظائی نے اس موقع پر ابورهم غفاری رضی الله عنہ کو درینہ میں ابنا جانشین مقرکیا بسام اونٹ ساتھ لیے اور نائبی بن جذب آلمی کو ان کی دکھے بھال کا کام سونیا ۔ ذوالحلیفہ سے عرو کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی ۔ آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے افریسی کے سبب ہتھیالیکی جنگجوا فراد کے ساتھ مستعدم کو کرنگے ۔ جب وادی یا جج پہنچے تو سارے ہتھیار بینی وافعال ، سپر ، تیر ، نیز سے سب دکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی الله عنہ کی ہتی وادی کے بیت وسواد می و میں چوڑ و یے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی الله عنہ کی ہتی میں دوسواد می و میں چوڑ و یے اور اور کا ہتھیالیوینی میان میں رکھی ہوئی تواریں لے کر مکہ میں واخل ہوئے ۔ میں دوسواد می و میں چوڑ و یے اور اور کا ہتھیالیوینی میان میں رکھی ہوئی تواریس لے کر مکہ میں واخل ہوئے ۔ میان کی دوسول الله میٹل فیل کی میں داخلے کے وقت اپنی تصواء نامی اذائی پر سوار سے مسلمانوں نے تواریل کر کھی تھیں اور رسول الله میٹل فیلٹ کی کھیے میں لیے ہوئے لیکی پر کار دیے ہے۔

مشرکین مسلانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے (گھروں سے) نکل کرکعبر کے شمال میں واقع جبل قعیقعان پر
رجا بیٹھے تھے ) انہوں نے آپس میں ہامیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہار سے باس ایک ایسی جاعت آرہی ہے
جے یٹرب کے بخار نے توڑو الا ہے اس لیے نبی ﷺ نے اللہ اللہ کام کو حکم دیا کہ وہ پہلے تین حکر دوڑ کر
گائیں۔ البتہ رکن میانی اور جراسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں رکل (ساتوں) چکر دوڑ کر لگانے کا
حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی۔ اس حکم کا فشاء سے تھا کہ مشرکین آپ کی توت کا مشاہرہ
کر لیں۔ اس کے ملاوہ آپ نے صفحار کرام کو اضطباع کا بھی حکم دیا تھا۔ اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں

له فتح الباری ۱۰۰۸ که الله ۱۵۱/۲ که الله ۱۵۱/۲

سله صحیح بخاری ۱/۱۱، ۱۱۰/۲ ، ۱۱۱، صحیح سلم ۱/۱۱۲

کندھا کھلار کھیں (اور جادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار آگے پیچیے دونوں جانب سے) اس کا دوسرا کنارہ بآئیں کندھے پر ڈال لیں ۔

رسول الله ﷺ کے میں اس بہاڑی گھائی کے راستے سے داخل ہوئے جو جون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے اسپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگارکھی تھی ۔ آب سل بدیک کہ بہتے تھے بیال کی دخم پہنچکر ، اپنی جھے۔ مری سے جراسود کو جھیوا ، بھرطواف کیا ہے سک کہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت محذرت عبداللہ برج اسے رضی اللہ عنہ تلوار حائل کئے رسول اللہ ظالم کھی جی ایکے آگے جل رہے تھے اور رجزکے یہ اشعار بڑھ رہے تھے۔

خلوابنى الكفارعن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله قد انزل الرحل فى تنزيله فى صحف تتلى على رسوله يارب انى مومن بقسيله انى رائيت الحق فى قسوله بان خيرالقتل فى سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله خليلة

"کفارکے بوتو اِ ان کا راستہ چیوڑ دو۔ راستہ مجھوڑ دو کہ ساری مجلائی اس کے بیغیر ہی میں ہے۔ رحان نے اپنی تنزیل میں اُ آرا ہے۔ لینی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے بیسے میریر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار اِ میں اُن کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کوحی جانتا ہوں کر بہترین قتل وہ ہے جوالٹد کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تہیں ایسی مارماریں گے کہ کھوریوی اپنی جگہ سے چیلک جائے گی اور دوست کو دوست سے بین خرکر دیے گی "

حضرت انس رضی الله عندی روایت میں یہ بھی ندکورہ کہ اس پر صفرت عربی نطاب رضی الله عذب کہا : آلے ابن رواحہ ابتم رسول الله وظلی الله علی رایادہ تیز ہے ۔ "
نی عظیہ الله علی الله

کھ روایات کے اندران اشعاراوران کی ترتیب میں بڑا اضطراب ہے۔ ہم نے متفرق اشعار کو کیمیا کر دیا ہے۔ ہے جامع تریذی ، ابداب الاستیذان والا دب ، باب ماجاء فی انشا والشعر ۱۰۷/۲ کھی صحیح مسلم ۱۷۲/۱ م

طواف سے فارغ ہوکر آپ نے صَفَا ومَروَه کی سعی کی ۔ اس دقت آپ کی ہُڈی بینی قربانی کے جانور مَروَه کے پاس کھرسے سے ۔ آپ نے سعی سے فارغ ہوکر فربانا ، یہ قربان گاہ ہے اور کے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں ۔ اس کے بعد مُروَه ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا ۔ پھر دہیں سرمنڈایا مسلمانوں نے ہی ایسا ہی کیا ۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یا بچ نہیں دیا گیا کہ وہ ہتھیا روں کی تھا طلت کریں اور ہولوگ تھا طلت پر مامور سے وہ آکر اپنا عمرہ ادا کرلیں ۔

رسول الله مَيْلِفْ الْفِيْدَ مَيْلِفِهِ اللهِ مَيْلِفِهِ اللهِ عَلَيْهِ مَيْلِ مِن مِن مَرْمِين فِي مَرْمَكِين فِي مَرْمَعِينَ مِن مَرْمَعِينَ مِن مَرْمَعِينَ مَرْمَعِينَ مَرْمَعِينَ مَرْمَعِينَ مَرْمَعِينَ مَرْمَعِينَ مَرْمَعِينَ مَرْمَعِينَ مَرْمَعِينَ مَرْمُوعِينَ مَرْمُولِ اللهُ مُنْفِقِينَا لَهُ مُنْ مُعْلِينَ مُعْلِينَا مُعْلِينَا مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مَن مُوعِينَ مُعْلِيعَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُعْلِيعُ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُعْلِيعُ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُعْلِيعُ مُوعِينَ مُوعِينَ مُعْلِيعُ مُعْلِعُ مُوعِينَ مُوعِينَ مُوعِينَ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُعْلِعُ مُوعِينَا مُعْلِعُ مُعْلِعِينَ مُعْل

کتہ سے آپ کی روانگی کے دقت پیچے پیچے حضرت حزہ رضی اللہ عنہ کی صابزادی بھی چیا چیا رکائے ہوئے ایکائے تے ہوئے آگئیں۔ انہیں صرت مکی نے لیا۔ اس کے بعد صفرت ملی حضرت جعفر اور صفرت رئید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اُسٹے کھڑا ہوا۔ ( ہرائیک مذعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے ) نبی میں ایک مذعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے ) نبی میں ایک مذعی تھا کہ اس بجی کی خالہ انہیں کی زوجیت میں تھی ۔

اس عمره کا نام عرة قضاریا تواس میے بڑا کہ بیعمرة حدیبیدی قضاکے طور پر تھایا اس میے کہ بیر مدیبید میں سے کر دہ صلح کے مطابق کیاگیا تھا۔ (اور اس طرح کی مصابحت کوعربی میں قضااور مقاضاة کہتے ہیں ) اسس دوسری وجہرکو تھقین نے راجج قرار دیا ہے ۔ نیز اس عمرہ کوچار نام سے یاد کیا جاتا ہے ! عمرة قضا ، عمرة تضاید ، عمرة قصاص اور عمرة صلح ۔

کے زادالمعاد ۱۵۲/۲ کے زادالمعاذ ۱۷۲/۱، فتح الباری ۵۰۰/۵ که ایضاً فتح الباری ۵۰۰/۵

### جنداورسئرابا

ا - معرر تیز الوالعوجا - (ذی الحجرے ت)
کی سرکردگی میں بنوشکیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے
دوانہ کیا لیکن جب بنوشکیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت
دیتے ہو جمیں اس کی کوئی صرورت نہیں ۔ بچرانہوں نے سخت لاائی کی جس میں ابوالعوجا رزخی ہو گئے تہ تام
مسلانوں نے وشمن کے دوآدمی قید کئے ۔

ا نہیں دوسوآ دمیوں کے ہماہ فدک کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقاء کی شہادت گاہ میں بھیجا

٧-سريّة غالب بن عبدالله (صفرت)

كيا تھا۔ان توگوں نے شمن کے جانوروں پر قبضہ کیا ادران کے متعددا فراد قتل کئے۔

اس سریدگی تفصیل برسبے کہ بنوتضاعہ نے مسلمانوں پرحلہ کرنے کے لیے بڑی جبیتت فراہم کر رکھی تھی۔

س مرتن وات اطلح دربع الاول شير)

رسول الله ﷺ کوعلم ہوا تو آپ نے کعب بن عمیرضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صرف بندرہ صنّحاً بہ کوام کو ان کی جانب کو ان کو تیروں سے جیلنی کرکے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا ہو مقتولین کے درمیان سے ای الایا گیا۔

٨- سررتية ذات عرق ربيع الاة لهثير

دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رصی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ وشمن کے جب افر بانک لائے لکین جنگ اور چیٹر چیا کرکی فونبت نہیں آئی لیے

# معركة مُوْتُه

مُوْتَهُ رمیم بیش اور واو ساکن) اردن میں بُلقاً دکے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے ۔زیرِ بجث معرکہ بیس میش آیا تھا۔

ید سب سے برا نوزیز موکر تھا جو مسلانوں کورسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور یہی موکر عیسائی ممالک کی نتوصات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا زمانۂ وقوع جادی الاول شہر مطابق اگست یاستمبر کاللہ ہے۔

اس معرکه کاسبب معرکه کاسبب رضی الله عند کواپنا نطودے کرماکم بشری کے پاس روانہ کیا توانہیں قیصروم کے گورزشر مبل بن عمروغسانی نے جو بلقاء پر مامورتھا گرفتار کرایا اور مغبوطی کے ساتھ باندھ کران کی گودن ماردی۔ یادرہے کر سفیروں اورقاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جواعلان جنگ کے برابر ملکہ اس سے

بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا 'اس میے جب رسُول الشّہ طلاع گھنگا کواس واقعے کی اطلاع دی گئی توآپ پر سے بات سخت گراں گزری اور آپ نے اس علاقہ پر فوج کشی کے لیے بین ہزار کالشکر تیار کیا ہے اور یہ سہے بڑا اسلامی مشکر تھا جواس سے پہلے جنگ احز اب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نر ہمور کا تھا۔

الشكركامرار اوررسول الله والمنطقة في وصيت كاسيالارصرت زيدبن مارشه

رضی الله عنہ کو مقرر کیا اور فرمایکہ اگر زُیدِ تل کر دیے جامیں تو بخفر اور جُفر قتل کر دیے جامیں تو بخاللہ بن واحد سپر سالاد مہوں گئے۔ آپ نے تشکر کے لیے سفید پرجم باندھا اور اسے صفرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا علقہ الشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کرجس مقام پر صفرت حارث بن عمیر صنی اللہ عنہ قتل کئے تقے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باتندوں کو اسلام کی وعوت دیں۔ اگروہ اسلام قبول کرمیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں ، اللہ کے ساتھ کفر

له زاد المعاد ۱/۱۵۵ نتح الباري ۱/۱۱۵ مله صحیح بخاری باب عزوه موته من ارض الشام ۱۱۱/۲

کرنے والوں سے غزوہ کرو۔ اور دکھو بدعہدی ہذکرنا، نعیانت مذکرنا، کسی بیٹے اورعورت اور انتہائی عُرُرسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کوقتل مذکرنا۔ کھجور اور کوئی اور درخت مذکاطنا اور کسی عارت کو منہدم نذکرنا۔

اسلامی شکر کی رواگی اور صرت عبداللدین رواحه کاگرید کے بیے تیار ہوگا تو

لوگوں نے آآگر رسول اللہ ﷺ کے مقررہ سپر سالاروں کو الو داع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپر سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ، آپ کیوں رو رہے ہیں جب انہوں نے کہا ، آپ کیوں رو رہے ہیں جب انہوں نے کہا ، وکھیو، فعدا کی قسم (اس کا سبب) دُنیا کی مجبت یا تمہارے ساتھ میراتعنق فاطر نہیں ہے بلکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سُنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے ، آیت یہ ہے :

وَ إِنْ مِّنْكُرُ إِلَّا وَارِدُ هَا حَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۞ (٤١:١٩) "تم يس سه شخص جنم پروار دم و ف والاب - يتمهار سرب پرايك لازى اور في سارى موتى بات ہے "

میں نہیں جانتا کہ جہم پر دار دہونے کے بعد کیسے طبیط سکوں گا ج مسلانوں نے کہا 'اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا:

لكننى اسأل الرحل مغفرة وضربة ذات قرع تقذف الزيدا

اوطعنة سيدى حران مجهزة بعربة تنفذ الإحشاء والكبدا

حتى يقال اذا مرواعلى جدتى يا ارشدالله من غاز وقد رشدا

" لیکن میں رحمٰن سے مغفرت کا، اور استخوال شکن، مغز پاش تلوار کی کاف کا، یاکسی نیز ہ باز کے ماعتدں ، آنتوں اور حکر کے بار اُڑ جانے والے نیزے کی ضر کل سوال کرتا ہوں تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں توکہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ملایت دی اور جو ہدایت یا فنۃ رہا "

اس کے بعد شکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی مشابعت کرتے ہوئے تنبیۃ الو داع سک

### تشریف ہے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ اس مرسم ایک اور وہیں میں اسے الوداع کہا۔

### اسلامی شکر کی بیش رفت اور خوفناک ناگها فی حالت سے سابقتر

اسلامی تشکرشمال کی طرف بڑھتا ہوا معان بہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے شصل شامی داردنی علاقے میں داقع ہے۔ یہاں تشکرنے پڑاؤٹوالا اور بہبی جاسوسوں نے اطلاع بہنچائی کہ ہرقل تبھے روم بقب میں داقع ہے۔ یہاں تشکر نے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا کشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جند ہے۔ کئے و جذام ، بلقین و بہرا اور بلی (قبائلِ عرب) کے مزید ایک لاکھ افراد بھی جمع جو گئے ہیں۔

مىلانوں كے حماب ميں سرے سے يہ بات تھى ہى نہيں كمانہيں كسى ايسے كشكر حرار سے سابقہ بيش آئے گا جس سے وہ اسس

معان میں محبس شوری

نیکن صرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہ کر گوگوں کو گرما ویا کہ لوگو اِ خلاکی قدم ، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔
یا در ہے وشمن سے ہماری لڑائی تعداد ، قوت اور کنٹرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس وین کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس وین کے بل پر نہیں ہے ایک لوستے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے ۔ اس لئے جلئے آگے بڑھئے و ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک معلائی ماصل ہو کہ رہے گئے ۔ یا توہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے ۔ بالآخر مصرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بیش کی ہوئی بات طے یا گئی ۔

فرض اسلامی نشکر کی بیش قدمی اسلامی نشکر کی بیش قدمی اسلامی نشکر نے معسان میں دور آمیں میں مور آمیں میں میں میں اسلامی شکر کی بیش قدمی کی اسلامی میں جب کانام مُشَارِف "تقا ہر قل کی فوجوں سے اس کاسامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن اور بلقاء کی ایک بشام ۳۲۷ (۱۵ المعاد ۱۸۷۲ مقرانسیرہ نیشنے عبداللہ ص

مزید قریب آگیا اور مسلان "مونة "کی جانب سمٹ کرخیمہ زن ہو گئے۔ بھر لٹکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ مُیمنَهٔ بِرقط بنا بن قیادہ عذری مقرر کئے گئے اور میسَرہ پرعبادہ بن ماکب انصاری رضی اللّٰدعنہ ۔

جنگ کاآغاز اور سپیسالاوں کی بیکے بعد دیگرہے شہادت ہیں ویقن

امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر دنی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتر کے روز حزت جو خرکے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے، کو سے ہو کر ان کے حبم پر نیز سے اور لوار کے بچاس زخم شمار کئے ۔ ان میں سے کوئی بھی زخم پیھے نہیں لگا تھا۔

ایک دوسری روایت میں ابن عُمرضی الله عنه کامیر بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوہے

مین سلانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جوزین ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے میم مین نیزے اور تیر کے نوتے سے زیادہ زخم پائے ۔ نافع سے عمری کی روایت میں آنا اور اضافہ ہے کہ "ہم نے ریسب زخم ان کے میم کے اسکھ حصے میں پائے ۔ "ہم نے ریسب زخم ان کے میم کے اسکھ حصے میں پائے ۔ "

اس طرح کی شجاعت وبسالت سے بھر بورجنگ کے بدیجب حزت جفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کرنیے گئے تواب حزت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرجم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پرسوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کومقا بلہ کے لیے آما دہ کرنے لگے؛ لیکن انہیں کسی قدر پہچکی بسٹ موتی بہتی کہ تھوڑا ساگریز بھی کیا۔
لیکن اس کے بعد کہنے لگے :

اقست يانفس لتنزلنه كارهة او لتطاوعنه ان أجلب الناس وشدوا الرينه مالى ارك تكهين الجنه

"لے نفس تیم ہے کہ تو صرور مدِرتقابل اُتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی ، اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تومیں تھے کیوں جتت سے گریزاں دیکھے رہا ہوں "

اس کے بعدوہ مقابل میں اُتراکے۔ اتنے میں ان کا بچیرا بھائی ایک گوشت گی ہوئی ہڑی ہے آیا اور بولا ،"اس کے ذریعہ اپنی پیٹے مضبوط کر لو کیونکہ ان دنو تمہیں سخت مالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڑی ہے کرایک بارنو ہی بھر پینیک کر لوار تھام کی اور آگے بڑھ کر لڑتے لرئے تشہید ہوگئے۔" انہوں نے ہڑی ہے کرایک بارنو ہی بھر پینیک کر لوار تھام کی اور آگے بڑھ کر لڑتے لرئے تشہید ہوگئے۔" جھنڈا ، الند کی ملواروں میں سے ایک ملوار کے باتھ میں بنوعجلان کے ناہت بیا بیوسیل

بن ارقم نامی ایک صحابی نے لیک کر جنڈ ااُٹھالیا اور فرایا ؟ مسلانو اِلینے کسی اومی کوسپر سالار بنالو۔ صحابہ نے کہا ، بین مید کام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد سطحابہ نے صحابہ نے میں نو دحمزت فالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ مورت کے روز میرے ہاتھ میں نو تلوار بن فرط گئیں۔ بھرمیرے ہاتھ میں صرف ایک میری بانا دھیو ٹی سی تلوار) باتی بچا۔ اور ایک دومری روایت میں اُن کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ مورت کے روز نو تلواریں لوط گئیں اور ایک

کھ ایشاً ۱۱۱/۲ که نتج الباری ۱۲/۵ نظامردونوں حدیث ہیں تعداد کا اختلاف ہے تطبیق یہ دی گئی ہے کرتیروں سے زخم شامل کرے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ( دیکھیئے فتح الباری ) ہے صحیح بخاری ، باب غزوہ موتہ من ارض الشام ۱۱۱/۲

منی بانامیرے ہاتھ میں چیک کررہ گیا۔

فائمہ جنگ انتہائی شجاعت وببالت اور زبردست جاں بازی و جاں سپاری کے بادجودیہ بات فائمہ جنگ انتہائی تعب انگیز تھی کے مسلاوں کا یہ چوٹا سالٹ کر رُومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی ابروں کے سلمنے دٹا رہ جائے ؟ لہذا اس نازک مرصلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ مونہ کواس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود کو دیڑے سے ، اپنی مہارت اور کمال مہزمندی کا مظاہر وکیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس مورک کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈوالنے سے صورت حال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دان بھر دومیوں کے مترمقابل مورت حال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دان بھر دومیوں کو مرعوب مرک آخری انتی کامیا بی کے دراج میں کی ضرورت میں کہ رومیوں کو مرعوب کرے آئی کامیا بی کے ساتھ میں اور دومیوں کے تیا ایس کہ دومیوں کو تعاقب میں جو کیونکہ وہ جانے تھے کہ کراگر مسلمان کا کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مشلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشروع کر دیا تو مشلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشروع کر دیا تو مشلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشروع کر دیا تو مشلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشروع کر دیا تو مشلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل می گا۔

جنانچرجب دُوسرے دن مبح ہموئی تو انہوں نے نظر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اسس کی ایک نئی ترتیب قائم کی مقدمہ (اگل لائن) کو ساقہ (پھیلی لائن) اور ساقہ کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو نئیسئرہ اور میں ہے گئی اور سیرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفییت دیکھ کر شمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے غض رُومی ابتدا ہی میں مرعوب ہوگئے۔ او ھرج ب دونوں شکووں کا آمنا سامنا ہموا اور کچے در پہر جواب ہو جی توصیل تو صفرا تھوڑا بھو ہمٹا انٹرہ ع کیا کیک ہوئے مسلانوں کو تھوڑا تھوڑا بھو ہمٹا انٹرہ ع کیا کیک ہوئی تو صفرت نما گذر نے اپنے نشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہموئے مسلانوں کو تھوڑا تھوڑا بھوٹے ہمٹا انٹرہ ع کیا کیکن ومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچا نہ کیا کہ مسلمان وھو کہ دے رہے ہیں اور کوئی جال جل کر انہیں صحوا کی بہنائیوں ہیں چینک دینا جاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بیر ہم اکہ شمن اپنے علاقے میں واپس چلاگیا اور سلانوں کے بہنائیوں ہیں چینک دینا جاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بیر ہم اکہ شمن اپنے علاقے میں واپس چلاگیا اور سلانوں کے

تعاقب کی بات مذسویی - ادھر سلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور بھر دریز والیں اگئے۔

• افکر میں بارہ سلمان شہید ہوئے - رومیوں کے مقتولین کی تعداد فریق میں بارہ سلمان شہید ہوئے - رومیوں کے مقتولین کی تعداد فریق میں موتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے - اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حب تنہا صفرت خاکد کے باتھ میں نوتلواریں ٹوط گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگ ۔

اس معرکے کا اس مورکے کی سختیاں جس انتقام کے بیے جیلی گئی تھیں مہلان اگرچ وہ انتقام مذکے سکے ، لیکن اس مورکے نے مسلانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے۔ کیونکہ رُومی اس وقت روئے زمین پرسب سے بڑی قوت تھے عرب سمجھے ستھے کہ ان سے کرانا خودکشی کے متراوف ہے۔ اس لیے

عجوبهٔ روزگارسے کم مذتھا۔ اور اس سے بیتھیقت بڑی نیچنگی کے ساتھ تابت ہوتی تھی کرعرب اب تک جس تعریب ساتھ میں میں میں میں میں میں میں اور اس سے بیتھیں کے ساتھ تابت ہوتی تھی کرعرب اب تک جس

قسم کے لوگوں سے واقف اور آتنا ہتھے مسلمان ان سے الگ تعلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے مُویّد ومنصور ہیں اور ان کے را ہنما واقعۃ اللّٰد کی طرف سے مُویّد ومنصور ہیں اور ان کے را ہنما واقعۃ اللّٰد کے رسول ہیں۔ اسی بیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ

اسدی طرف سے ویدو صور ہیں اور ان سے رہ ہما رہ عمر المدسے رسوں ہیں۔ اسی سیے ہم دیسے ہیں کہ وہ صدی قبالل جومسلانوں سے سلسل برسر پر کار رہتے تھے 'اس مور کے کے بعد اسلام کی طرف مال ہو گئے جبانچہ

معدی عبال جو ما موں سے من بر سرچھ ایر رہے ہے ، من عرصے عبد منام می طرف مال ہوسے میں ہوسے میں ہوسے میں ہوسے میں بنوسکیم، انشجع ،غطفان، ذبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا ۔

یہی موکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ نونریز ٹمکر مٹروٴ ہوئی ۔ ہو آگے علی کررومی ممالک کی فتوحات اور دُور دراز علاقوں پرمُسلانوں کے اقتدار کا بیش خیمہ ْتابت ہوئی ۔

سرتیخ فات السّل ل جب رسول الله علی الله علی کومورکه مُورته کے سلطے میں مثارف تمام کے اللہ واکہ وہ معمانوں سے اللہ کے موقف کاعلم ہوا کہ وہ معمانوں سے اللہ کے موقف کاعلم ہوا کہ وہ معمانوں سے اللہ کے حیفے تق تواث سے ایک اللہ حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبال اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑجائے اور دومری طرف خود مسلانوں سے ان کی دوستی ہوجائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف آئی بڑی جمیت سنداہم

الله و مکیفے فتح الباری ۱۳/۵ ، ۱۳/۵ ، زادالمعاد ۱۵۹/۲ ، معرکے کی تفصیل سابقہ ما فذسمیت ان دونوں ما کندسے لگئی ہے۔

اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللّٰدعنہ کو مُتحنب فرما یا کیونکہ ان کی دادی قلبلیہ بلی سے تعلق رکھتی تھیں۔ جنانچہ آپ نے جنگ مونتہ کے بعد ہی تعینی جادی الاخرہ سے میں ان کی تالیف ۔ قلب کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللّٰدعنه کوان کی عبانب روانہ فرمایا ۔ کہا حاباً ہے کہ عباسوسوں نے بیر اطلاع بھی دی تھی کہ بنوقضاعہ نے اطراف مدینہ پر ہلّہ بولنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کررکھی ہے المنزات بنے حضرت عمر و بن عاص کوان کی جانب روانہ کیا۔ مکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہوگئے ہوں۔ بهرجال رسول اللَّه يَظِيلُهُ عَلِينًا نع صفرت عرف بن عاص كے ليے سفيد جهنڈا با ندھا اور اس كے ساتھ کالی جھنٹریاں بھی دیں اوران کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین وانصار کی تمین سونفری دیے کہ انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ نیس گھوڑسے بھی تھے رآٹ نے حکم دیا کہ بلی اور عذرہ اور بلفین کے جن لوگوں کے باس سے گزریں ان سے مدد کے خوا ہاں ہول۔ وہ رات کوسفر کرتے اور دن کو چٹنے رہتے تھے یہب شمن کے قریب پہنچے تومعلوم ہواکہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے ۔ اس سیسے حضرت عمرو نے صفرت رافع بن کمیت جہنی کو بن جراح کو عکم دے کران کی سرکر دگی میں دوسو فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی ۔جس میں روّسار مہاجرین میشلاً ابومكرُ وعرض اور مردارانِ انصار تھی تھے بصرت ابومبنیدہ کو حکم ویا گیا تھا کہ عمرو من عاص سے جاملیں۔ اور دونوں مل كركام كريں ، اختلاف مذكريں ۔ وہاں پہنچ كرا اوعبيدہ ضى الشرعند نے امامت كرنى عابر ليسيكن حفرت عرون کہا آپ میرے پاس کیک کے طور پر آتے ہیں امیر میں ہوں ۔ ابوعبٹیوہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حفرت عرفومی ریر صاتے رہے۔

کمک آجانے کے بعد یہ نوج مزید آگے بڑھ کر قضاعہ کے علاقہ میں داخل ہوئی اور اس علاقہ کو وند تی ہوئی اس کے دُور دراز حدود تک جا پہنچی ۔ انھیر میں ایک نشکر سے ٹار بھیڑ ہوئی کیکن جب مسلانوں نے اس پر حلہ کیا تووہ اِدھ اُدھ ربجاگ کر کجھر گیا ۔

اس کے بعد عوف بن مالک شجعی رصی اللہ عنہ کو المیجی بنا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تجییجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی برسلامت والبہی کی اطلاع دی اور غزوں کے تفصیل سناتی ۔

ذات انسلاسل رپہلی سین کو پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔) وادی القربی سے آگے ایک خطۂ زمین کا نام ہے۔ یہاں سے مدینہ کا فاصلہ دس دن ہے۔ ابنِ اسحاق کا بیان ہے کہ سلمان قبیلۂ جذام کی مرزین میں واقع سلسل نامی ایک پیشمے پر اُڑے تھے اسی لیے اس مہم کانام ذات السلاسل پڑگیا۔ اس مربر تین محمر و رشعبان شدہ اس اس مربیہ کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلة محارب کے علاقہ میں نھنرہ مسر تین محمر و رشعبان شدہ اُن کی مرکوبی ایک مقام پر بنو عظفان شکر جمع کر دہ ہے تھے لہٰذا ان کی مرکوبی کے لیے رسول اللہ سے اُن انہوں نے وشمن کے لیے رسول اللہ سے اُن انہوں نے وشمن کے لیے رسول اللہ سے اُن اور مالی غنیمت بھی عاصل کیا۔ اس مہم میں وہ بندرہ دن مرینہ سے باہر رہے۔ کے متعدد آدمیوں کو قتل اور مالی غنیمت بھی عاصل کیا۔ اس مہم میں وہ بندرہ دن مرینہ سے باہر رہے۔

 $\bigcirc$ 

على ويكف ابن بشام ١٢٣/٢ تا ١٩٢٩ ، زادالمعاد ١٥٤/١ ملك ويحد البيالمين ٢٣٣/١ تلقيح الفهوم ص ١٣٣

### فرن غزوة رسخ ملّه

الم ابن قیم کھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذراید اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسُول کو ، اپنے اسُول کو ، اپنے اسُول کو ، اپنے اسُکر کو اور اپنے گھر کو اور اپنے گھر کو ، جے ونیا والوں سے یہے ذرایۂ ہوارت بنایا ہے ؟ کفار ومشرکسن کے ہاتھوں سے چیشکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں نوشی کی اہرد وٹرگئی اور اس کی عزّت کی طنا ہیں جوزا، کے ثنانوں پرتن گمیں ، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور رُوئے زمین کا بہرہ در فرج در کوج داخل ہوئے اور رُوئے زمین کا بہرہ ور در فوج داخل ہوئے اور رُوئے زمین کا بہرہ در خریک دمک سے جمگر گا اُنھا۔

صلح مدیبیا کے ذکر میں ہم بیات بتا جکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ بی تھی کہ جو کوئی محدیظ شکھ اٹھا کے عہدو پیمان میں اضل

اس غرف کاسبب

ہونا چاہیے داخل ہوسکتاہے اور جو کوئی قریش کے عہدو پہان میں داخل ہونا چاہے داخل ہوسکتا ہے اور ہو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حقد سمجھا جائے گا۔ لہذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو مین خود اس فریق پر عملہ اور زیادتی تصوّر کی جائے گی۔

اس دفعہ کے تعبد و بیمیان میں ۔ اس طرح دونوں تجیلے ایک دُومسے سے مامون ادر بے خطا ہوگئے اور بنو کر قرایش کے عہد و بیمیان میں ۔ اس طرح دونوں تجیلے ایک دُومسے سے مامون ادر بے خطا ہوگئے لیکن چڑکھ ان دونوں قبیلوں میں دورِ جا ہلیت سے عداوت اور کشاکش چل آرہی تھی، اس بے جب اسلام کی آمداً مدہوئی ، اور صلح صدید بیمیہ ہوگئی ، اور دونوں فریق ایک دوسرے سے طمئن ہو گئے تو بنو کر بے اس موقع کو غنیمت ہمجھ کر عالم کہ بنو خراعہ سے پرانا بدلہ چکالیں ۔ بینا بنچ نوفل بن معاویہ و بلی نے بنو کر کی ایک جاعت ساتھ لے کر شعبان سے جب بین بنوخزاعہ و تیم نامی ایک چشمے پرخیمہ زن شعبان سے بی بنوخزاعہ و تیم نامی ایک چشمے پرخیمہ زن سے دان کے متعدد افراد مارے گئے ۔ کچھ جو طب ادر لڑائی بھی مہوئی ۔ ادھر قریش نے اس حملے میں ہمتے اول سے بنو کر کی مدد کی ، ملکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریخی کا فائدہ اُسٹا کر لڑائی میں شرکے ہوئے ۔ بہرحال سے بنوخزاعہ کو کھدیڑ کرحرم بہنچ اوراج کی بنو کر بنو کمرینے کہا " لے نوفل ، اب تو ہم جرم میں اُس کی طرا آوروں نے بنوخزاعہ کو کھدیڑ کرحرم بہنچ اوراج میں بہنچ کر بنو کمرینے کہا " لے نوفل ، اب تو ہم جرم میں اُس



موگئے۔ تہارا اللہ! ... تہارا اللہ ... "اس مے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی ، بولا " بنو بحر! آج کونی الد نہیں ، اپنا بدلہ چکا لو۔ میری عرکی قسم! تم لوگ حرم میں حویری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے "

اده بنوخزاعه نے کر پہنچ کر بگری بن وُرقاء خُراعی اور لینے ایک آزاد کروہ غلام را فع کے گھروں میں بناہ لی اور رمول اللہ ﷺ کی خدمت بناہ لی اور رمول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کرسامنے کھڑا ہوگیا۔ اس وقت آئے مسجد نبوی میں شخابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تقے عمروبن سالم نے کہا :

يارب انى ناشد محمدا حلفنا وحلف ابىيه الاتلدا ثمة أسلمناولم نسزع يدا قدكنتم ولداوكنا والدا وادع عبادالله يأتق اصددا فانصر - هداك الله - تصرابيدا ابيض مثل البدرييموصعدا فيهم رسول الله قد تحسردا فى فيلق كا لبعربيجرى مزيدا انسيم خسفا وجهه تريدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا ان قريشا اخلفوك الموعدا وجعلوالى فى كداء رصدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا هم بيتونابا لوتيرهجدا

#### وقتلونا ركعا وسحيدا

"لے پروردگار اِ میں محمد میں اللہ ہے۔ کے عہدا در ان کے دالد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔
اتب ہوگ ادلاد سے ادرہم جننے دلے ۔ بھرہم نے بابعداری اختیار کی ادر کبھی دست کش نہ ہوتے۔
اللہ آپ کو ہدایت دھے اورہم جننے دلے ۔ بھرہم نے بابعداری اختیار کی ادر کبھی دست کش نہ ہوتے۔
اللہ آپ کو ہدایت دھے آپ پُر زور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو لیکاریتے 'وہ مدد کو آئیں گے۔
جن میں اللہ کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش' اور چرہے ہوتے تو دھویں کے چاند کی طرح کو لیے اور
خوبصورت ۔ اگران پرظلم اور ان کی تو ہین کی جائے تو چہرہ تمتما اُسمانے ہے۔ آپ ایک الیے تشکر جرار
کے اندرتشر لیف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلا طم خیز ہوگا ۔ یقیناً قراش نے آپ کے عہد کی

کے اشارہ اس عہد کی طرف ہے جو بنوخزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان عبدالمطّلب کے زمانے سے حیالاً رہا تھا۔ اس کا ذکر ابتداء کتاب میں کیا جا جیکا ہے۔

خلاف درزی کی ہے اور آپ کا پُختہ ہیان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے کدار میں گھات لگائی اور
میں ہم کا کہ میں کو (مد دکے لیے) نہ پکاروں گا حالا نکہ وہ بڑسے ذلیل اور تعداد میں تعلیل ہیں۔ انہوں نے
وتیر پر رات میں حکوکیا اور ہمیں رکوع و ہود کی حالت میں قبل کیا۔ (بینی ہم سلمان تھے اور ہمیں قبل کیا گیا۔)
دسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اول کا اور ہمیں بادل کا ایک مکوٹا دکھائی پڑا۔ آپ نے فرایا یہ بادل برکی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔

اس کے بعد بُرُی بن وُرْقاء خُراعی کی سرکردگی میں بنوخُر اعد کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللّٰہ مُرِّلِهُ عَلِيْنَا کَا کَو بَسِلا یا کہ کون سے لوگ مارسے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتیبانی کی - اس کے بعد سے لوگ مکہ داپس چلے گئے ۔

اس میں شئر نہیں کہ قریش اوران کے ملیفوں نے جو کچھے کیا تھاوہ کھلی ہوئی بدعہدی اور

تجدید کے کیے الوسفیان مریبزیں

صریح پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجرجوازیز تھی۔اسی لیے خود قریش کوبھی اپنی برعہدی کا بہت مبلد احساس مہوگیا اورانہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی حس میں طے کیا کہ وہ لینے سیرسالار ابور نفیان کو اینا نمائندہ بناکر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں۔

ادھر رسول اللہ ﷺ نے منظابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد سکنی کے بعد اب کیا کرنے والے میں رہنا کے اور مدتِ والے میں رہنا کے اور مدتِ والے میں رہنا کے اور مدتِ مسلح کو بڑھانے کے لیے آگیا ہے "

ادھ اوسفیان مصفدہ قرارہ ادکے مطابق روانہ ہو کو عُنفان بینجا تو بُڈیل بن وُرَقا، سے ملاقات ہوئی۔ بُدیل مدینہ سے کمہ واپس آرہ تھا۔ ابوسفیان مجھ گیا کہ یہ بن مظافل کے باس سے ہو کر آرہا ہے۔ پوچھا بُدیل اکہاں سے آرہے ہوج نبدیل نے کہا ، میں خُزاعہ کے سمراہ اس سامل ادردادی میں گیا ہوا تھا۔ پوچھا کیا تم مخڈ کے پاس نہیں گئے تھے ج بُدیل نے کہا ، نہیں ۔

میر میری کا جاری کا کہ کی جانب روانہ ہوگیا تو ابوسفیان نے کہا ، اگروہ مدینہ گیا تھا تو وہاں راپنے ونٹ کو) کٹھلی کا جارہ کھلایا ہوگا۔اس لیے ابوسفیان اس مبگہ گیا جہاں 'بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی

سے اشارہ اس بات کی طوف ہے کہ عیمِناف کی مال معنی تعقی کی ہیوی جبی بنوخزا مرسے تھیں۔ اس بیے پور افانداین نبوت بنو خزاعہ کی اولاد تھہ اِ۔

مینگنی نے کر توڑی تواس میں تھجور کی کھنی نظر آئی۔ ابوسفیان نے کہا ' میں خُداکی قسم کھاکر کہنا ہوں کہ 'بدیل ، محدّ کے پاس گیا تھا۔

بهرمال ابوسفیان مدیمز بینجا اور اپنی صاحبزادی اُمّ المومنین صرت اُمّ جیسبه رضی الله عنها کے گھرگیا۔ جب رسول الله مینالیشکیکانی کے بستر پر بیٹھنا جا ہا تو انہوں نے بستر پیسٹ دیا۔ ابوسفیان نے کہا،" بیٹی ! کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا" ؟ انہوں نے کہا :" بیر رسول الله مینا میں کیا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں " ابوسفیان کہنے لگا" خدا کی قسم میرے بعد تہمیں شر

بھرابوسفیان وہاں سے نکل کررسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور آپ سے فست گوکی آت نے سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا ، میں ایسا نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد وہ عمر بن تحطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اُن سے بات کی ۔انہوں نے کہا ' معلامی تم لوگوں کے لیے رسول اللّٰہ ﷺ اللہ سے سفار سنس کروں گا خلاکی قسم اگر مجھے لکوا می کر محصے کے سواکچہ دستیاب نہوتو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد كردل كاراس كے بعدوہ مصرت علی بن ابی طالب كے پاس بہنجار وہاں مصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی تھیں اور صرت حن بھی تھے جوابھی چوٹے سے بیتے تھے اور سلمنے گھٹنول گھٹنوں علی رہے تھے۔الوسفیان نے كها والعالى وميري سائعة تمهاراسب سے كم إنسى تعلق ہے ميں ايك ضرورت سے آيا مول - ايسا نه موکه حس طرح میں نامراد آیا اس طرح نامراد واپس جاؤں تم میرے بیے محدّے سفارش کر دو بھزت علیٰ نے کہا: ابرسفیان اِنجمر رافسوسس، رسول اللہ ﷺ نے ایک بات کا عزم کرلیا ہے۔ ہم اس باسے من آب سے کوئی بات نہیں کرسکتے۔اس کے بعدوہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہوا اور بولا ، کیا آپ ایسا کرسکتی ہیں کہ اپنے اس بلینے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان بناہ دینے کا اعلان کرکے ہمیشہ کے لیے عرب كامروار بهوجائے ؟ حفرت فاطمه رضی الله عنهانے كہا ?" واللّٰہ ! ميرايہ بيلًا اس درجه كونہيں بہنجاہے كه لوگول تح درمیان پناه دینے کا اعلان کرسکے اور رسول اللّد ﷺ کے ہوتے ہوئے کوئی پناه دے بھی نہیں سکتا۔" ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعدابوسفیان کی انکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہوگئی۔ اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سیسنخت گهرام مث ، کش کمش اور ماییسی و ناامیدی کی عالت میں کہا"؛ الوامسسن! مين وكيمية مبول معاملات علين مبوكت بين الهذا مجها كوئي راسة بتاؤ "حفرت علي في في كها": فعالى قسم! مين

تہارے بیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانا۔ البتہ تم بنوکنانہ کے سردار ہو' اہذا کوڑے ہوکر لوگوں کے درمیان امان کا علان کر دو، اس کے بعد ابنی سرزمین میں دابس چلے جاؤ ''ابرسفیان نے کہا''؛ کیا تہارا نیال ہے کہ بیمرے لیے کچھ کا رآمد ہوگا ؟ صفرت علی شان کیا ۔ نہیں فکراکی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھنا، لیکن اس کے علادہ کوئی صورت مجھ میں نہیں آتی ۔ اس کے بعد ابرسفیان نے مجدمیں کھڑسے ہوکرا علان کیا کہ لوگو! میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں۔ بھراپنے اونسل پرسوار ہوکر کم چلاگیا۔

قریش کے پاس بہنچا تو وہ پر چھنے لگے کر پیچے کا کیا حال ہے ؟ ابوسفیان نے کہا ہیں محد کے پاس گیا۔
بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھر ابو تحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی
نہیں پائی ۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اُسے سب سے کٹر شمن پایا۔ بھر علی کے پاس گیا تو اسے
سب سے زم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پڑھل بھی کیا گئین تیا نہیں وہ کاراکد
بھی ہے یا نہیں ؟ لوگوں نے بوجھا: وہ کیا رائے تھی ؟ ابوسفیان نے کہا "؛ وہ رائے یہ تھی کر میں لوگوں کے
درمیان امان کا اعلان کر دول ، اور میں نے ایسا ہی کیا ۔"

قریش نے کہا ، ترکیا محد نے اسے نافذ قرار دیا۔ ابوسفیان نے کہا ، نہیں۔ بوگوں نے کہا ، تیری تباہی ہو، استحض دملی نے تیر سے ساتھ محض مداق کیا۔ ابوسفیان نے کہا : خداکی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن کی ۔

طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ طلائع اللہ کے مہد شکنی کی

غزفے کی تیاری اور اخفار کی کوشش

 عاسوسول اورخبروں کونت ریش نک پہنچنے سے روک اور کمپڑسلے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سرپرر ایک دم حابہنچیں ر

بیمرکمال انتفاء اور دازداری کی غرض سے رسول الله میں الله کا ایک نے نشروع ماہ رمضان سے میں میزت ابوقیادہ بن ربعی کی قیادت میں آٹھ آومیوں کا ایک سرتیہ بطن اضم کی طرف روانہ فرمایا ۔ بیمقام فری شنب اور ذی المروۃ کے درمیان مدینہ سے تعریباً ۲۹میل کے فاصلے پرواقع ہے یہقصدیہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اسی ملاقے کا رُخ کریں گے اور بھی نیمریں اوھراُوھر پھیلیں لیکن میر تربیجب لینے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ طلق علیہ بیانی کمہ کے لیے روانہ ہو سے بین جنانچہ میر می آپ سے جا ملاہ

ادھر ماطب بن ابی بلتعر نے قریش کو ایک رقع کھے کہ یہ اطلاع وسے جبی کہ ربول اللہ میں رقعہ جبا کر دوانہ موتی لیکن رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ کہ کہ میں میں جبا کہ مواقعہ کی اس حرکت میں کہ میں میں جبا کہ مواقعہ کی جب کے باس قرارت کے بہتو یہ وہاں ایک مہودج نشین عودت میں گئی جس کے باس قرارت کے نام ایک رقعہ بھی اگر موات کھوڑوں پر سوارتیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ توعودت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچ اُڑے اور لوچھا کہ کیا تمہارے باس کوئی نط بع اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کا وسے کی تلاشی لی لیکن کچے نہ ملا۔ اس پر صفرت علی وضی اللہ عززے اس سے کہا ہی مول کی خط نکا لو قسم کھا کہ کہ رہے ہیں ۔ تم یا تو خط نکا لو قسم کھا کہ کہ رہے ہیں ۔ تم یا تو خط نکا لو قسم کھا کہ کہ رہے ہیں ۔ تم یا تو خط نکا لو قسم کھا کہ دیں گئی دیور اللہ میں تو اور لی کھی تو اور لی کہا میں نے میں تھی را تو اس نے میں تھی وہ اور لی کہا میں نے میں تو اور لی کھی تو اور لی انہوں نے منہ جھی اور اللہ میں تو اور لی کھی تو اور لی انہوں نے منہ جھی اور اللہ میں تو اور لی کھی تو اور لی انہوں میں میں تھی وہ انہوں نے منہ جھی اور اس نے میں تھی تو اور لی انہوں میں میں تو میں اللہ میں تو میں اللہ میں تو میں اللہ میں تو میں اللہ میں تو میں تو اور لی انہوں نے منہوں تو میں تو اور لی انہوں نے منہوں تو میں تو میں تو میں تو میں تو اور لی انہوں نے منہوں تو میں تو می

کا یہی سربیہ ہے جس کی طاقات عامر بن اضبط سے ہوئی تو عامر نے اسلامی دستور کے مطابق سلام کیا۔ لیکن محلم بن جثامہ نے کسی سابقہ رنجش کے سبب اسے قتل کر دیا اور اس کے اونسے اور سامان پر قبضہ کرلیا۔ اسس پر یہ آست نازل ہوئی ولا تقولوا لمن البقی المب کم الشّالام است مؤمنا دالآیہ بعنی جمّم سے سلام کرسے اسے یہ نہوکہ تومومن نہیں ۔ اس کے بعدص عالم کورسول اللّٰہ مِی اللّٰه عَلَیْ اللّٰه کے پاس لے آسے کہ آب اس سے بیے دعائے منفوت کر دیں لیکن جب محلم آپ کے سامنے حاضر ہوا توائی نے تین بار فرمایا اللّٰہ ایمام کو نہ بخش ۔ اس کے بعد محلم آپ کے سامنے حاضر ہوا توائی نے تین بار فرمایا اللّٰہ ایمام کو نہ بخش ۔ اس کے بعد محلم اپنے کہڑے دامن سے اپنے آلنو ہو نجت ہوا الحا ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کے لیے رسول اللّٰہ مِی اللّٰہ ال

ہو ٹی کھول کرخط نکالا اور ان کے حوالے کردیا۔ یہ توگ خط ہے کر رسول اللّٰہ ﷺ کے پاس <u>پہنچے دی</u>ما تو اس میں تحریرتھا: رصاطب بن ابی بلتغه کی طرف سے قریش کی جانب ، میر قریش کورسول الله عَظِلالله عَلَيْها کی روانگی کی خبردی تقی می رسول الله ﷺ نے انہوں ماطب کو بلاکر او چیا کہ ماطب اسکیا ہے ؟ انہوں نے کہا، اے رسول ! میرینے ملاف جلدی نہ فرمائیں ۔ خدا کی تسم! التّٰدا وراس کے رسول پرمیرا ایمان ہے۔ می نه توم تد موامول اور نه محدین تبدیل آئی ہے۔ بات صرف آئی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں البتران میں چیکا ہوا تھا اورمیرے اہل وعیال اور ہال بیتے وہیں ہیں نسکین قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچول کی خفاظت کریں۔اس کے برخلاف دومرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دارہیں عوائن کی حفاظت کریں گے۔اس لیے جب مجھے یہ چیز عاصل نہ تھی تومیں نے چاہا کہ ان پر ایک احمان کر دول حس کے عوض وہ میرے قرابت دا رول کی حفاظت کریں ۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا: لیے اللہ کے رسول " اِمجھے جھوڑ ہیے میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے ر مول کے ساتھ خیانت کی ہے اور بیمنا فق ہوگیا ہے۔ رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا کو دیکھو! بیرجنگ بدر میں ما ضربور کیاہے۔ اور عُمر اِتمہیں کیا بہتہ ج ہوسکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کرکہا ہو کہتم لوگ جو چا ہو کر د ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ بیٹن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اُسکبار موگمیّس اور انہوں نے کہا: اللهاوراس کے رشول ہبترجانتے ہیں کھے۔

اس طرح الله نے جاسوسوں کو مکیرالیا اور سلانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش کے نہ پہنچ سکی۔ اسلامی شکر مکه کی راه میں اسلامی شکان المبارک شدہ کورسول الله میں انتہا تھے کا اسلامی سند جھوڑ کر مکتے کا رُخ کیا۔ آپ کے ساتھ دس ہزار صُمّابہ کرام تھے۔ مدیمذ پر ابورهم غفاری

ہے۔ سہیلی نے بیفن مغازی کے حوالے سے خط کامضمون میر بیان کیا ہے ؛ اما بعد! لیے جاعب ِ قریش! رسول اللہ مَثِلِقُنْهُ عَلِيكَانَى تَهَارِكِ مِيس رات جيسا ،سيل روال كي طرح برُصقا بموالثُكرك ركر آرسي ميں اور سخدا أكروه تنها بھی تم ایسے پاس آجامیّن تواللہ ان کی مرد کریگااوران سے اپنا دعدہ پوراکنے گا اہذاتم لوگ اپنے متعلیٰ موج لو واہلام واقدى نے اپنى ايك مرسل سندسے روايت كى ہے كر حضرت حاطب نے سہيل بن عمرو، صفوان بن اُمتير، ا ورعکرمرکے پاس بید مکھاتھا کر'' رسول اللّٰہ ﷺ نے توگول میں غزوے کا اعلان کر دیا ہے اور میں نہیں سمجھنا کہ آمیے کا ارادہ تم لوگوں کے سواکسی اور کا ہے اور میں جاہتا ہوں کہ تم لوگوں پرمیرا ایک احسان رہے۔ (فتح الباري ٤/ ٥٢١ )

لته صیح بخاری ۲۱۲/۱، ۱۱۷/۲، حضرت نبیراور حضرت الوم ژند کے نامول کا اضافہ صیح بخاری کی بعض و سری روایات میں ہے۔

مِنی النُّدعنه کی تقرری ہوئی ۔

لعمرای انی حین احمل راسیة لتغلب خیل اللات خیل محمد لکالمدلج الحیران اظلم لیله فهذا اوانی حین اهدی فاهندی هدانی هادغیر نفسی و دلنی علی الله من طردته کل مطرد

"تیری عُمری قسم! حس وقت میں نے اس ہے جنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہوار محد کے شہوار پر فالب اَجائیں تومیری کمفیت رات کے اس مسافری سی تھی جوتیرہ و تار رات میں حیان و سرگر دان ہو، لیکن اب وقت اگیا ہے کہ مجھے ہدایت وی مبلتے اور میں ہدایت پاؤں ۔ مجھے میرنے فنس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت وی اور اللہ کا راستہ استخص نے بتایا جے میں نے ہرموقع پر دھتکار دیا تھا۔

یرس کررسول الله مین فیلیشنگانی نے اس کے سینے پرضرب لگائی اور وایا ہم نے مجے مِرموقع پردھ کاراتھا۔" مراقطہ ان میں اسلامی شکر کا براو مراقطہ ران میں اسلامی شکر کا براو سٹھابہ روز سے سے تقے تکی شفان اور قدید کے رسان سے سے تکے تکی شفان اور قدید کے رسان کے کدیدنامی چشمے پر برنیج کرآپ نے روزہ توٹو دیا۔اس کے کدیدنامی چشمے پر برنیج کرآپ نے روزہ توٹو دیا۔اس کے بعد بچرآت نے سفرجاری رکھا یہاں نک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرانظہران ۔ وادی فاطمہ۔ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے انگ انگ آگ جلائی۔ اس طرح دس ہزار (حواموں میں) آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ طلق علی این کے حضرت عمر بن خطائش کو پہرے پر مقرد فرمایا۔

کرٹے ہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تواس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں ماکہ وہ کتے میں رسُول اللّٰہ مِنْ اللّٰہ کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہوکر امان طلب کرلیں۔

اد حرالله تعالی نے قریش برساری خبروں کی رسائی رُوک دی تھی اس لیے انہیں صالات کا کچے علم نه تھا ؟ البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دو جار سے اور الرسفیان با ہر جا جا کر خبروں کا پتا سگا تارہتا تھا۔ جنا سخے اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبروں کا پتا لگانے کی غرض سے سکتے ہوئے تھے۔

حضرت عباس رضی الله عند کابیان ہے کہ بخدا میں رسول الله ﷺ کے نچر پیسوارجارہا تھاکہ مجے ابرسفیان کہ رہا تھا کہ فکدا ابرسفیان اور بدیل بن ورقاء کی گفت گوننائی پڑی ۔ وہ باہم رو وقدرح کررہ ہے تھے ۔ ابرسفیان کہ رہا تھا کہ فکدا کی قسم ! میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسانٹ کر توکیعی دکھا ہی نہیں اور جواب میں بدیل کہ رہا تھا۔ یہ فکدا کی قسم بنوخزاعہ ہیں ۔ بنگ نے انہیں چھیل کررکھ دیا ہے ۔ اس پر ابوسفیان کہ دہا تھا 'خزاعہ اس سے کھرا کہ درات کی آگ اور ان کا نشکر ہو۔

که بعد میں ابوسفیان کے اسلام میں بڑی خوبی آگئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے انبوں نے اسلام قبول کیا جیاء

کے سبب رسول اللہ طلق کے اسلام میں بڑی خوبی آگئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے انبوں نے اسلام قبول کیا جیاء

تھے اور ان کے لیے جنت کی بشارت دیتے تھے اور فرماتے تھے بچھے توقع ہے کہ ریم گروہ کا بدل ثابت

ہوں گے رجب ان کی وفات کا وقت آیا ترکہنے لگے ، مجھ پر ہزرونا کیونکہ اسلام لانے کے بعد میں نے کبی کوئی گناہ کی بات نہیں کمی ۔ زاد المعاد ۱۹۲/۲، ۱۹۲۸

تر تہاری گردن مار دیں گے ہذا اس نچر پر پیچے بیٹھ جاؤ۔ میں تہبیں رسول اللہ ﷺ کے پاسس لے جیتا ہوں اور تہارے لیے امان طلب کئے دیتا ہوں۔اس سے بعد ابوسفیان میرے پیچے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس ہے گئے۔

حضزت عباس بفی الڈعنہ کہتے ہیں کہ میں ابوسفیان کو لے کر حلا ۔جب کسی اَلاؤ کے پاس سے گزر آما تو لوگ کہتے بکون ہے ہ مگر حب دیکھنے کہ رسول اللّٰدیمٹیاللہ فالکیا کا فچرہے اور میں اس پرسوار ہوں تو کہتے کہ رسول الله ﷺ کے چیا ہیں اور آپ کے نیچر پر ہیں۔ یہاں کک کہیں عمر بن نطاب رضی اللہ عنہ کے اُلا وُ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا ' کون ہے ؟ اوراُ تھ کرمیری طرف آتے۔ حبب بیچھے ابوسفیان کو دیکھا تو کینے لگے' ابوسفیان ؟ اللّٰد کا وشمن ؟ اللّٰد کی حدیب که اس نے بغیرعہدو پیمان کے تجھے (ہماریے) قابر میں كرديا ـ اس كے بعدوہ نكل كررسول الله عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بڑھ گیا اور نچرسے کود کررسول اللہ ﷺ کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن نطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ لیے اللہ کے رسول! یہ ابوسفیان ہے۔ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گرون مار دول۔ میں نے کہا ' اے اللہ کے رسول! میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کے باس بیٹھ کرآپ کاسر کیڑالیا۔ اور کہا ' خداکی تسم آج رات میرے سواکوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابوسفیان کے بارسے میں مضرت عرض نے بار بار کہا تو میں نے کہا ' عُمر اِ تُصْهر جاؤ ۔ نُکُداکی قسم اگریہ بنی عدی بن کعب کا آدى مِوّاتوتم اليي بات مذكبته عمر رضى الله عنه في كباعباس! عمر جاؤر خُداكى قسم تمهارا اسلام لانامير نزدیک خطاً ب کے اسلام لانے سے ۔ اگروہ اسلام لاتے ۔ زیادہ پندیدہ ہے اور اس کی وجہ میرے لیے صرف بیرے که رسول الله طلای الله علی کے زویک تمہارا اسلام لانا نُحطّاب کے اسلام لانے سے زیادہ پندی<del>رہ ہ</del>ے۔ رسول اللَّه عَلِينَهُ عَلِينًا نَصْ فَرِما ما ، عباس إلى ربعني ابوسفيان كو) اپنے ڈریسے میں لے جاؤ صبح میرے پاس ہے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں سے گیا اور صبح خدمت نبوی مِثَالِیْنْ اَلِیَا اَ مِن اَصْرِ كيارات نے اسے دكھ كرفرايا ابرسفيان إتم برانسوس إكياب بھي تمہارے سے وقت نہيں آياكم تم يه جار بكوكرالله كي سواكوني الانهي ۽ ابرسفيان نے كہاميرے ماں باپ آپ پرفدا ، آپ كتنے برد بار ، كتنے كرم اور كتنے خولیٹس پرورہیں ۔ میں انھی طرح سجھ جیکا ہوں كہ اگر الٹد کے ساتھ كوئی اور بھی اللہ ہو آتوا ب مک میرے کیجہ کام آیا ہوتا ۔

آتٍ نفرايا ؛ ابرسفيان تم برافسوس إكياتهارك يداب بهي وقت نهيل الكم برجان سكوكه ميس

الله کارسول ہوں۔ ابوسفیان نے کہا 'میرے ال باپ آپ پر نعا۔ آپ کس قدر طلیم کس قدر کریم اورکس قدر صلیم کریں اورکس قدر صلیم کرنے والے ہیں ؛ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نے کہ کہ سے۔ اس پر میں نے کہا ،

السے ! گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور پر شہادت واقرار کرلوکہ اللہ کے مواکوئی لائق عبادت نہیں اور محمد ﷺ اسلام کی دسول ہیں۔ اس پر ابوسفیان نے اسلام تبول کرلیا اور حق کی شہادت دی۔

یکس نے کہا: لے اللہ کے رسول! ابرسفیان اعزاز بیندہے لہذا سے کوئی اعزاز دے دیجے ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حوالوسفیان کے گھریں گھس جاتے اسے امان ہے اور حوا پنا دروازہ اندر سے بند کرنے اسے امان ہے اور جومسجد حرام میں داخل ہوجاتے اسے امان ہے۔

سلامی کشکرمترا نظهران سے ملے کی جانب رسول اللہ ﷺ مرانظہران سے مکے کی جانب رسول اللہ ﷺ مرانظہران سے مکہ روا نہ

ہوتے اور صرت عباس روحم دیا کہ اوسفیان کو وادی کی تنگاتے پر بہاڑے کے باس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گذرنے والی خدائی فوجوں کو ابر مفیان و کھ سکے محترت عباش نے ایساسی کیا۔ اور حقبال اپنے اپنے پہنے چورے کے گذر رہ جے تھے۔ بہب وہاں سے کوئی قلیلہ گزر آتا تو ابر سفیان پوچھا کہ عباش ! بر کون لوگ ہیں ؟ جواب میں حضرت عباش ! بر کون لوگ ہیں ؟ جواب میں حضرت عباش ! بر کون لوگ ہیں ؟ وہ کہتے ؛ مُزینہ ہیں۔ ابر سفیان کوچھا کہ اے عباش ! بر کون لوگ ہیں ؟ وہ کہتے ؛ مُزینہ ہیں۔ ابر سفیان کہتا کہ مجھے سکنے سے کیا واسطہ ؟ پھرکوئی قبیلہ گزر آتا تو ابر سفیان پوچھا کہ اے عباش ! بر کون لوگ ہیں ؟ وہ کہتے ؛ مُزینہ ہیں۔ ابر سفیان کہتا کہ کے حب بھی کوئی قبیلہ گزر تا تو ابر سفیان حضرت عباس سے کیا واسطہ ؟ بہاں تک کہ رسول اللہ میں ہیں کہ انہوں نے کہا ؛ یہان اللہ اسے تو ابر سفیان فوکس تھے یہاں انسانوں کے بجائے صف لوہ ہے کی باڑھ و دکھائی پڑر ہی تھی۔ ابر سفیان اللہ ! سبحان اللہ ! بسبحان اللہ ! با بر سفیان ! بہار سے بھی ہے کہ او شاہت تو واللہ بھی کہ انہوں نے کہا ؛ ابر انفضل ! تمہار سے بھی ہے کہ او شاہت تو واللہ بطری زردست ہوگئی۔ حضرت عباس بنی اللہ وہ کہا ؛ ابر انفصل ! تمہار سے بھی ہے کہا واللہ بھی کہا ؛ ابر انفصل ! تمہار سے بھی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا ؛ ابر انفصل ! تمہار سے بھی ہے۔ ابر سفیان نے کہا ؛ ابر انفصل ! تمہار سے بھی ہے۔ ابر سفیان نے کہا ؛ ابر انفصل ! تمہار سے بھی ہے۔ ابر سفیان نے ابر سفیان ! بین ترت ہے کہا و شاہد ہے کہا ؛ ابر انفصل ! تمہار سے بھی ہے۔ ابر سفیان نے کہا ؛ ابر انفصل ! تمہار سے بھی ہے۔ ابر سفیان نے کہا ؛ ابر انفصل ! تمہار سے بھی ہے۔ ابر سفیان نے کہا ؛ ابر سفیان ! ابر سفیان ابر سفیان ان ابر سفیان ابر سف

اس موقع بدایک داقعہ اور پیش ایا۔ انصار کا پھر پرامھزت سعد بن عبادہ رصٰی اللّٰہ عنہ کے پاس تھا۔

## وہ ابرسفیان کے پاس سے گزرے تولیے :

السيم بيوم الملحمة السيوم تستعل الحرصة "رج نوزيزى اورمار وهارًكا ون ب- آج حرمت ملال كرلى مبائے گئ"

جب رسول الله مِثَلِينهُ عَلِينًا الدِسسِاُن كے باس سے گزر کے تو محزت عباس رضی اللہ عند نے اس سے کہا' اب

اسلامی شکرا جانگ قربش کے سر پر

دور کر اپنی قرم کے پاس جاؤ۔ ابرسٹیان تیزی سے کمہ بنیجا اور نہایت بلند آواز سے بکارا "قریش کے وگو! یہ محمد میں شاہ کیا تا ہیں۔ تمہار سے پاس اتناں شکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی ناب نہیں ؟ اہدا جوابوسفیان کے گھرکس جائے اُسے امان ہے "بیٹن کراس کی بیوی ہند سنت عقبہ اٹھی اور اس کی مونچھ کیو کر اولی ۔ مارڈ الواس شک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے تیلی نیڈلیوں والے کو۔ بُر اہولیسے بیشرو خررسال کا ۔

ابوسفیان نے کہا 'تہہاری بربادی ہو۔ دکھوتہہاری جانوں کے بارسے ہیں ہے وابسفیان کے گھر میں ایوسفیان نے کہا 'تہہاری بربادی ہو۔ دکھوتہہاری جانوں کے بارسے ہیں۔ اس میے جوابسفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ وگوں نے کہا 'اللہ تجھے مارسے ، تیرا گھر ہمارسے کتنے آدمیوں کے کام آسکتا ہیں کھس جائے اسے امان ہے۔ وگوں نے کہا 'اللہ تجھے مارسے ، تیرا گھر ہمارسے کتنے آدمیوں کے کام آسکتا ہیں جہ جابرسفیان نے کہا 'اور جواپنا دروازہ اندرسے بندکر لے اسے بھی امان ہے اور جو مسجد حوام میں داخل ہوجائے البتہ لینے داخل ہوجائے اسے بھی امان ہے۔ ییس کروگ اپنے اپنے گھروں اور سجد حوام کی طرف بھاگے ۔ البتہ لینے کھرا وباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کئے ویتے ہیں۔ اگر قریش کو کچھ کا سیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہورہیں گے اور اگران پر صرب گل تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کرلیں گے۔ قریش کے یہ احمق ہورہیں گے اور اگران پر صرب گل تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کرلیں گے۔ قریش کے یہ احمق میں حورہیں گے اور اگران پر صرب گل تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کرلیں گے۔ قریش کے یہ احمق

ا وباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے عِکْرُمَر بن ابی جہل ،صفوان بن اُمیَّہ اورسُہیْلَ بن عُمْرُو کی کمان ہی خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قبیس ہمی تھا ہواس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتارہتا تھا۔جس پراس کی بیوی نے راکی روز) کہا ' یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دکھے رہی موں ؟ اس نے کہا ' محد ﷺ اوراس کے ساتھیوں سے مقلبلے کی تیاری ہے۔ اس پر بوی نے کہا ' خُداکی تسم، محديثًا الله الله الماس كه ساتقيول كي مقابل كوئي چيز عظم نهير سكتي - اس نه كها": خلاكي تسم، مجھ امیدہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤل گا۔ اس کے بعد کہنے لگا،

> ان يقبلواليوم فمالى علة مذاسلاح كامل وألة وذوغرارين سريع السلة

" اگروه آج مدمقابل آگئے تومیرے بیے کوئی عذر نہ پڑگا۔ بیمکل ہتھیار ، درازاً نِی والا نیزہ اور جبط سونتی جانے والی دودھاری ملوارہے ۔

نحندمه کی اطائی میں پشخص بھی آیا ہوا تھا۔

اسلامی شیروی طوی میں ادھ رسول الله میں اللہ میں

فرطِ تواضع سے آپ نے اپنا سر *حبکار کھاتھ*ا پہا*ں تک کہ داڑھی کے* بال کجاوے کی *نکرای سے جالگ س*یے ہے ۔ ذی طویٰ میں آٹ نے کشکر کی ترتیب وقتیم فرمائی ۔ خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا ۔ اسس میں اسلم، سُکینم، غِفَار، مُزْینَهُ، جُهُنیهٔ اور کچه دوسرے قبانل عرب تھے ۔ اور خالدبن ولید کوحکم دیا کہ وہ کمہ میں زیریں تھے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آٹے آئے تواٹسے کا ہے کررکھ دیں ، یہاں یک کرصفا پر آپ سے آملیں۔

حضرت زم بربن عوام بائیں بہار ریتھے۔ان کے ساتھ رسول اللد ﷺ کا کھر اِلتھا تھا۔ آپ نے انہیں مکم دیا کہ کتے میں بالائی حصے بعنی کداء سے داخل ہوں اور حجون میں آپ کا جنٹڑا گا ٹرکر آپ کی آمد یک وہیں تھرے رہیں۔

حضرت ابوعبیدہ پیادے پرمقررتھے۔ آپ نے انہیں عکم دیا کہ دہ بطن وادی کا راسۃ کیڑیں بہانتک کہ کمنے میں رسول اللہ ﷺ کیاتی کے آگے اُٹریں۔

مکہ میں اسلامی شکر کا داخلہ | ان ہایات کے بیدتمام دستے اپنے اپنے مقدرہ

راستول سے حل راہے۔

حضرت فالداوران کے رفقا کی راہ میں جومشرک بھی آیا اسے مثلا دیا گیا؟ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی کرز بُن جا برفہری اور خنیس بن خالد بن ربعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہموئی کہ بیہ دونوں لشکرسے بچیرط کرائی دوسرے راستے پرچل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا نخدمہ پہنچ کر حضرت فالدُن اور ان کے رفقا کی مڈر جھیل قریش کے اوبا شوں سے ہموئی معمولی سی جھڑپ میں بارہ مشرک مالے فالدُن اور اس کے بعد مشرک میں جا کھیا دواس بن قیس جو سلمانوں سے جنگ کے بی ہم سیار شیک کے اوبا شوال اور اپنی بوی سے بولا: در دازہ بند کر لو۔ اس نے کہا : دہ کہاں گیا جو تم کہا کر آنے شفے ج کہنے لگا :

انك أن شهدت يعم الخندمه اذفر صفوان و فرعكر جة واستقبلنا با لسين المسلمة يقطعن كل ساعد وجم جمه ضربا فلا يسمع الاغمغمه لهم نهيت خلفت اوهمهمه

لم تنطقي في اللوم ادني كلمه

" اگرتم نے جنگ نندر کا حال دکھیا ہو تاجب کہ صفوان ا در عکر مر بھاگ کھوٹ ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا ، جو کلائیاں اور کھو پڑیاں اس طرح کاٹنی جا رہی تھیں کہ پیھیے سولئے ان کے شور دغو غااور ہم ہمر کے کچھ ٹنائی نہیں پڑتا تھا ، تو تم ملامت کی ادنیٰ بات مذکہ تیں " اس کے بعد تھزت خالدر ضی اللہ عنہ کمر کے گئی کو چوں کو روند تقے ہوئے کو ہم صف پر رسول اللہ اللہ علیہ اللہ عنہ عالمے ۔

مسجد حرام میں رسول اللہ ﷺ کا دا خلیا ور نتول سے طہیر مسجد حرام میں رسول اللہ ﷺ اُسٹے اور تعریب سے طہیر ہے تیسے اور گردو پیشس موجود انصار و مہاجری کے جلومی مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر جراسود کو بڑیا اور اس کے بعد بیت اللہ کاطواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان بھی اوربیت الله کے گردادراس کی جیت پرتین سو ساٹھ بُت تھے۔ آب اس کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے :

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا (١٠: ١٨) "مِنَ آكيا ورباطل علاكيا - باطل عالى جانب "مِنْ آكيا ورباطل علاكيا - باطل عالى جانب "

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ ( ٢٩:٣٢) "قَى آگيا ورباطل كي مپلت پهرت نعتم هوگئي "

اورآت کی مطوکرسے بہت جہوں کے بل گرتے جلتے تھے۔

آئی نے طواف اپنی اونگنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالتِ احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صوف طواف ہی پر اکتفا کیا یکھیلی طواف کے بعد صفرت عثمانی بن طلحہ کو بلاکران سے کعبہ کی کنجی کی بھیرائی کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظراً میں جن میں صفرت ابراہیم اور صفرت اسماسیال علیہ مالسلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر سے آئی نے یہ منظر دیکھے کر فرمایا ؛
"الندان مشرکین کو ہلاک کرے نے صوالی تسم ان دونوں بینیم ول نے کبھی بھی فال کے تیراستعال نہیں کئے "الندان مشرکین کو ہلاک کرے نے موالی گیری کے بیا اور دیا اور اتھیں کے تیراستعال نہیں کئے "الندان مشرکین کو ہلاک کرے نے موالی گیری کے بیا تھوریں آئی کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دکھی ۔ اسے اپنے دست مبارک سے توڑو دیا اور تصویریں آئی کے کم سے مٹا دی گئیں ۔

کرلیا یصرت اسائم اور بلال مجی اندر ہی تھے۔ بھر دروازے کے مقابل کی دیوار کارُخ کیا۔ جب دیوار موت بین ہاتھ کے فاصلے پررہ گئی تووین ٹھہرگئے ۔ دو کھیے آپ کے بائیں جانب تھے، ایک کھمباطائی جانب اور تین کھیے ہے ۔ ان دنوں خار کو بیں ٹھہرگئے ۔ دو کھیے آپ کے بائیں جانب نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جانب اور تین کھیے ہے ۔ ان دنوں خار کایا۔ تمام گوشول بین بھیرو تو حید کے کلمات کے ۔ بھر دروازہ کھول دیا۔ بیت اللہ کے اندرونی مصح کا چکر لگایا۔ تمام گوشول بین بھیرو تو حید کے کلمات کے ۔ بھر دروازہ کھول دیا۔ قریش دسامنے ) مسجوح ام میں شفیس لگائے کھیا کھی بھرے تھے ۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں! آپ نے دروازے کے دونوں بازو بکر لیے، قریش نیچے تھے انہیں یوں نماطب فرمایا:

"الله کے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ تنہاہے' اس کا کوئی تشریک نہیں ۔اس نے اپنا وعدہ سیج کر دکھایا۔ لینے بندسے کی مدد کی اور تنہا سارے حقوں کوسکست دی ۔سنو! بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز ٔ یا کمال ٔ یا نوُن میرے ان ونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یا در کھو قبلِ خطا شبہ عمد میں سے کوٹرے اورڈ نڈے سے ہو۔ معلظ دیت ہے ، بعنی سواونٹ جن میں سے چالمیں اوٹلنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں ۔

کے قریش کے لوگو! اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا ضاتمہ کردیا۔ سامے لوگ آدم سے ہیں ادر آدم مٹی سے "اس کے بعدیہ آیت تلاوت فرماتی :

ابنماز کا دقت ہو چکا تھا۔ رسول الله طِلا الله عِلا الله عِلا الله طِلا الله عِلا الله عِلا الله عِلا الله عِلا محب کی حجیت برا ذان بل لی مختصر الله الله میں الدعنہ کو مکم دیا کہ کیسے پرچڑھ کراذان کہیں۔

اس وقت ابرسفیان بن حرب، عُتَّاب بن اُسیداورها رخ بن مشام کعبہ کے صحن میں بلیٹے تھے عِتّاب نے اہا وقت ابرسفیان بن حرب، عُتّاب بن اُسیداورها رخ بن مشام کعبہ کے صحن میں بلیٹے تھے عِتّاب نے اللہ نے اسیدر کوفوت کرکے اس) پرید کرم کیا کہ وہ برق ہیں توہیں ان کا بیرو کاربن جا وَل گا۔ اس پر مارٹ نے کہا مسنو! واللّٰہ اِ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برق ہیں توہیں ان کا بیرو کاربن جا وَل گا۔ اس پر ابرسفیان نے کہا ، وکھو اِ واللّٰہ ہیں کچھے نہیں کہوں گا۔ کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ نکر یاں ہمی میرے تعلق نجر وے دیں گی۔ اس کے بعد نبی ﷺ ان کے پاس تشریف نے گئے اور فرمایا ، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں ، وہ مجھے معلوم ہو جی ہیں۔ بھرائے نے ان کی گفت گو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عاب بول اُسٹے ، کی ہیں ، وہ مجھے معلوم ہو جی ہیں۔ بھرائے نے ان کی گفت گو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عاب بول اُسٹے ، ہم شہا دت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عُل کی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہماری اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔

اسی روز رسول الله مینان الله مینان الله مینان الله مینان الله مینان مینان الله مینان مینان مینان الله مینان می مینان می

یہ بیاشت کا وقت تھا۔ اس میے کسی نے اس کو جاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ اُمّ ہائی سنے دو دیوروں کو بناہ دے رکھی تھی۔ آب نے فرایا ' اے اُمّ ہائی جسے تم نے بناہ دی اسے ہم نے بھی بناہ دی ۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ اُمّ ہائی کے بھائی صرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عندان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس میے اُمّ ہائی نے ان دونوں کو چھیا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی میں سوال کیا اور فذکورہ جواب سے ہم ورہوئیں۔

كابر مجر مين كانتون رائيكان قرار ديرياكيا عبر بين مي سے نوآد ميوں كاخون رائيكان قرار ديرياكيا

دیتے ہوئے مکم دیا کہ اگر وہ کیسے کے پردے کے نیچ بھی پانے جائیں توانہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام بیر ہیں ۔

د) عبدالعزی بن خطک (۲) عبدالله بن سعد بن ابی سرح (۳) عکرمه بن ابی جهل (۲) عارث بنی نیک دن و مهرب ابی جهل (۲) متنیس بن صبابه (۲) متنیس بن صبابه (۲) متنیس بن صبابه (۲) متنیس بن اسود (۷، ۸) ابن خطل کی دولونڈ میاں جو نبی ﷺ کی مجرکا یا کمرتی تھیں (۹) سارہ ، جواولا دعبدالمطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی۔ اسی کے پاس صاطر شب کا خط

یا یا گیا تھا ۔

ابن ابی سرح کامعاملہ یہ ہواکہ اسے صفرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صدیت نبوی ہیں ہے جاکر جائ بی سرح کامعاملہ یہ ہواکہ اسے صفرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے در کہ اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس الم یہ میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اُٹھ کر استے قبل کر دیں گے کیونکہ شیف اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کرکے مدینہ آیا تھا لیکن بھر مرتد ہوکہ بھاگ گیا تھا (تاہم اس کے بعد کا کروار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دارہے۔ رضی اللہ عنہ)

عکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کرمین کی راہ لی لیکن اس کی بیوی خدمتِ نبوئ میں صاضر ہوکر اس کے بیا امان کی طالب ہوئی اور آئی نے امان دے دی۔ اس کے بعدوہ عکرمہ کے پیچے پیچے گئی اور اسے ساتھ لیے آئی۔ اس نے واپس آگراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔ ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آگراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔

ابنِ طل نعانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمتِ نبوی میں حاصر ہوکر اطلاع دی۔ آپ نے فرما یا لیسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

معیس بن صبابہ کو حضرت نُمیُلہ بن عبداللّٰہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو بچاتھا کیکن بھرایک انصاری وقتل کرکے مرتد ہوگیاا وربھاگ کرمشرکین کے پاس چلاگیا تھا۔

ہُتَّارِین اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اُلٹد طلائی کی ساجزادی حضرت زیز بٹ کوان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچو کا مارا تھا کہ وہ ہو دج سے ایک چٹان پر جاگری تھیں اور اس کی وجہ سے ان کا کل ساقط ہوگیا تھا۔ بیشخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا۔ بھر سلمان ہوگیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔

ابن خطل کی دونوں اونڈیوں میں سے ایک قبتل کی گئی۔ دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کرلیا۔اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ معبی مسلمان ہو گئی۔ (خلاصہ پیر کہ نومیس سے چار قتل کئے گئے، پاننچ کی جان نخبٹی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔)

مانظ ابن مجر تکھتے ہیں: جن لوگوں کانون رائیگاں قرار دیا گیا ان کے نمن میں الومعشر نے حارث بن طلال خزاعی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسے صرت علی رضی اللہ عنہ نے تش کیا۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔کعب کا واقعہ شہور ہے۔ اس نے بعد میں اکر اسلام قبول کیا اور نبی ﷺ کی مدح کی۔ (اسی فہرست ہیں) وحتی اور ابوسفیان کی بیوی ہنگر بنت علبہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ابن خطل کی لونڈی ارنب ہے جونش کی گئی اور اُم سعد ہے۔ یہ بھی مثل کی گئی۔ جیسا کہ ابن اسعاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردول کی تعداد آٹھ اور عور تول کی تعداد چھے ہوجاتی ہے۔ ہوسکت ہے کہ دونوں لونڈیاں ارنب اورام سعد ہول اور اختلاف محض نام کا ہو یا کینیت اور لقب کے اعتبار سے ختلاف ہوگیا ہو۔

صفوان کانون اگریپر رائیگاں نہیں قرار دیا گیاتھا لیکن قرلیش کا ایک

صفوان بن أمُيّه اورفضاله بن مُمْيرِ كاقُبولِ اسلام

بڑالیڈرہونے کی تینیت سے اُسے اپنی جان کا خطرہ تھا؟ اس لیے وہ بھی بھاگیا۔ عُمیرُ بن وَثَبِ جُمی نے رسول اللّہ طلائی اِنتی کی فرمت میں حاصر ہوکر اس کے لیے امان طلاب کی ۔ آٹ نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیہ کوا بنی وہ بگرطی بھی دے دی جو کر میں داخلے کے وقت آٹ نے نے مر پر باندھ کھی تھی۔ علامت کے طور پر عُمیہ کوا بنی وہ بگرطی بھی دے دی جو کر میں داخلے کے وقت آٹ نے نے مر پر باندھ کھی تھی۔ صفوان کے باس پہنچے تو وہ جدہ سے مین جانے کے لیے سمندر پر سوار مہونے کی تیاری کر دہا تھا۔ عُمیرُ عُمیہ صفوان کے باس نے درول اللّہ ﷺ سے کہا، مجھے دو مہینے کا اختیار دی جبخے ۔ آپ نے فرمایا: مہیں چار مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسلان ہو چکی تھی۔ آپ نے درول کو پہلے ہی مسلان ہو چکی سے تھی۔ آپ نے درول کو پہلے ہی مسلان ہو چکی تھی۔ آپ نے درول کو پہلے ہی مسلان ہو چکی تھی۔ آپ نے درول کو پہلے ہی نکاح پر برقرار دکھا۔

کے درمیان پیر کوٹرے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و تناکی اور اس کے شایاب شان اس کی تبحید کی بھر فرمایا:
'وگو! اللہ نے میں ون آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کوحرام (حرمت والاشہر) مھہرایا۔ اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے بید حوام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پرامیان رکھتا ہو اس کے لیے حالال نہیں کہ اس میں نوٹن بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کا لیے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت افتیار کر ہے کہ رسول اللہ میں نوٹن بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کا لیے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت افتیار کر ہے کہ رسول اللہ میں نوٹن بہائے تا کہ اس سے کہدو کہ اللہ نے اپنے دسول کو اجازت دی تھی کی تہیں اجازت نہیں دی ہے۔ اور میرے بیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا بھی آج اس کی

ہے۔ نتح الباری ۱۲،۱۱/۸

حرمت اسی طرح پلیٹ آئی حب طرح کل اس کی حرمت بھی۔ اب چلہیئے کہ بوحاصر ہے وہ نما سّب کو یہ بات بہنیا دے ۔"

ایک روایت میں اتنا مزیداضا فر بے کہ یہاں کا کا نا انہ کا ٹا جا تے ہشکار نہ بھگایا جائے اور گری پر بین ہوئی ہے جواس کا تعارف کرائے اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی برائی ہے جواس کا تعارف کرائے اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے ۔ وہنے میں ہے ہوئے ہے جواس کا تعارف کرائے اور یہاں کی گھاس نہا کھاڑی جائے ہے جواس کا تعارف کرائے اور کھائے ہوئے کی ہم شکل موتی ہے اور جا سے اور جائے اور دوا کے طور پر استعال ہوتی ہے ) کیونکہ بید بوہار اور گھرکی (ضروریات) کی چیز ہے ؟ اس نے فروایا ؟ مگر اُؤخر۔ اس میں ہے کہ کے بیا کہ بیا کہ بیا ہے کہ بیا کہ بی

بنوخ را مدنے اس کروز بنولیٹ کے ایک آدمی کوفتل کر دیا تھا کیونکہ بنولیٹ کے اہتوں اُن کا ایک آدمی جا بھوں اُن کا ایک آدمی جا بلیت میں ماراگیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں فرایا ' خرا عدکے لوگو! اپنا ہوتھا۔ تقل سے روک لو اکیونکہ قتل کیا ہے کہ کمیں ہوتھا۔ تم نے ایک ایساآدمی قتل کیا ہے کہ کمیں اس کی بیت لازماً اواکروں گا۔ بھرمیرے اس مقام کے بعدا گرکسی نے کسی کوفتل کیا ترمقتول کے اولیاء کو دوباتوں کا افتیار ہوگا ، چاہیں تو قائل کا نوئن بہائیں اورجا ہیں تو اس سے دیت لیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد مین کے ایک آدمی نے حب کا نام ابوشاہ تھا اُٹھ کرعرض کیا' یا رسول اللہ! (ایسے) میرے لیے کھوا ویجئے راک نے فرمایا: ابوشاہ کے لیے لکھ دو۔

محيم الرسم ، ١٣٨، ٢٣٩ ، ابن مشام ١/٥١٨ ، ١١٧ ، سنن ابي داوُد الر٢٧٧

بیعت لینی نشروع کی بھزت عمربن نطاب رضی اللّٰدعنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہدو پیمان نے رہے تھے۔ لوگوں نے مصنور ﷺ فیلٹانی سے بیعیت کی کہ جہال کٹ مسلے گا آپ کی بات نیں گے اور انہیں گے۔ اس موقع برتفيه مدارك ميں به روايت ندكورہے كہ جب نبى كرم مِيْكَ الله عَلَيْكَا مردول كى بعيسے فالرغ ہو<u> چ</u>کے تو وہیں صفا ہی پرعور توں سے بعیت لینی شروع کی ۔ھنرت عمرضی النّدعنہ آ<u>پ سے نیمجے بیٹیمے تصا</u>ور اس کے مکم پرعور تول سے بعیت لے رہے تھے ' ادرانہیں آپ کی باتیں بہنچار ہے تھے۔ اسی دوران ابوسفیان کی بیوی مندسنت عتبه بھیس بدل کرآئی ۔ دراصل صفرت مرز می لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی دحبہ سے وہ نوف زدہ تھی کر کہیں رسول اللہ ﷺ کے اللہ علیہ اللہ علیہ اسے بہجان نہ لیں ۔ او هررسول اللہ کونٹر کیب زکروگی بھزت عمرضی اللّٰدعنہ نے (یہی بات دہراتے ہوئے)عورتوں سے اس بات پر بعیت لی كه وه الله كے ساتھ كسى كوشر كيب نه كريں گى۔ بھررسول الله ﷺ نے نفر مايا ' اور بورى نه كروگى ۔ اس پر ہندہ بول اٹھی اور اور مفیان بخیل آدمی ہے۔ اگر میں اس کے مال سے کچھے لے لوں تو ج ابر سفیان نے ر مو وہیں موجود ستھے ) کہا ؟ تم عو کچھ نے لووہ تمہارے لیے علال ہے۔ رسول اللہ ﷺ فیلیٹا کے اللہ مکرانے لگے۔ آتِ نے مبندہ کو پیچان لیا۔ فرمایا ' اچھا .... تو تم ہو ہندہ! وہ بول ) ہل ، لیے اللہ کے نبی حج کچھ گذر حیاہے اسے معاف فرما ویجئے۔اللہ آپ کو معاف فرمائے۔

اس کے بعد آئی نے فرمایا 'اور زنا نہ کروگی۔ اس پر بہندہ نے کہا (مجلا کہیں مُرَّہُ (آزاد عورت)
میں زنا کرتی ہے! بھرآئی نے فرمایا 'اور اپنی اولاد کو قتل نہ کروگی۔ ہندہ نے کہا ، ہم نے تو بچین میں
انہیں بالا پوسا کین بڑے ہونے پر آئی لوگوں نے انہیں قتل کرویا۔ اس بیے آئی اور وہ ہی بہتر جانیں۔
یادر ہے کہ ہندہ کا بیٹا حظلہ بن ابی سفیان بدر کے وق قتل کیا گیا تھا۔ یہن کر صفرت مُرَّ ہنتے ہنتے جیت
لیٹ گئے اور رسول اللہ مین افرائی نے بھی بلسم فرمایا۔

اس کے بعد آئِ نے فرمایا ' اور کوئی بہتال نہ گھڑوگی۔ ہندہ نے کہا ؟ واللہ بہتان بڑی بُری بات ہے اور آئے ہیں واقعی رشدا ور مکارم انعلاق کاحکم دیتے ہیں۔ پھر آئے نے فرمایا ؟ اور کسی معروف بات میں رشول کی نا فرمانی نہ کروگی ۔ ہند شنے کہا ' فعدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے ولوں کے اندر میہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آئے کی نا فرمانی بھی کریں گی ۔

پھرواپس ہوکر بہنگرہ نے اپنائبت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی مارسی تھی ہم تیر متعلق

د صوکے میں مصے یہ

مكر مين نبي ﷺ كا قيام اور كام من رسول الله ﷺ نه أنيل روزتيام فرايا-اس دوران آپ شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے

اورلوگوں کو ہدایت وتقویٰ کی مفتین فرماتے رہے۔ ابنی دنوں آپ کے حکم سے صرت ابراسٹی خزاعی نے نے سرے سے مادوم کے تھیے نصب کئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکر کے اس پاس بتوں کو توڑنے کے پیے متعدد سرایا بھی روانہ کئے اور اس طرح سارے بُٹ توڑ ڈلے گئے۔ آپ کے مُناوی نے مکّے میں املان کیا کہ چنخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے گھرمیں کوئی بُت نہ چیوڑے مبکہ اے

١- فتح مكرے كيسو موجانے كے بعدرسول الله طلائ الله على ١٥ رمضان سرايا اور وفود ے ہے۔ ایک مربع مشیعے کو صنرت نمالدبن ولید کی مرکر دگی میں عُزّ کی کے انہدام کے لیے ایک مربیہ روانہ فرمایا ۔ عُزّ بی شخلہ میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنا یہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کاسب سے بڑا مُت تھا۔ بنوشیبان اس کے مجاور تھے بھ**زت ن**مالد رضی اللہ عنہ نے تیس سواروں کی معیت میں نخلہ ماکر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پررسول اللہ ﷺ کا نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ د کیھا بھی تھا؟ حفزت نمالڈنے کہا نہیں۔ اس نے فرمایا ؟ تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں ۔ بھرسے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ ھزے جن ال<sup>رمز</sup> بچھرسے اور تلوارسونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔اب کی باران کی جانب ایک ننگی، کالی ، پراگندہ سر عورت کی معاور اسے پینے پینے کر یکارنے لگا لیکن اسنے میں صنت خالد شنے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے دو کردے موسکنے۔اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آکر خبر دی۔ آپ نے فرایا: ہاں! وہی عُزِّیٰ تھی۔اب وہ مایوس ہومیں ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی بیرحاکی ملئے۔

۲- اس کے بعد آپ نے عُمرُو بن عاص رضی اللّٰہ عنہ کو اسی مہینے سُواع نامی نُبُت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے تین میل کے فاصلے پر رہاط میں مُزوَبْدُیل کا ایک مُبت تھا۔ جب بھنرت مُمْرُّو وہاں پہنچے تو محاور نے پوچیا ؟ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ، مجھے رسول الله میناللہ کھیا گانے نے اسے ڈھلنے کا حکم دیاہے۔ اس نے کہا : تم اس برتادر نہیں ہوسکتے بھزت عَمْرُوْنے کہا 'کیوں ؟ اس نے کہا ' رقدرۃ ؑ) روک دیے ما وَگے۔ حفزت عروض نے کہا ؟ تم اب کک باطل پر مہو ہ تم پر افسوس ؛ کیا بیسنتایا و کیشا ہے ہواس کے بعدیُت کے

لله ويكفئه مدارك التنزيل للسفي تفسيرآيت بيعة

پاس جاکر اسے توڑ ڈالا اور لینے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والامکان ڈھا دیں یکین اس میں کچھے نہ ملا ۔ پھر مجاور سے فرمایا ' کہو کمیسار ہا ج اس نے کہا ' میں اللہ کے لیے اسلام لایا ۔

سا۔ اس ماہ حضرت سعّد بن زیداتہ ہی کو بیس سوار دے کر مُنَا ہ کی جانب ردانہ کیا گیا۔ یہ قد ٹید کے پاس مشلل میں اوس وخزرج اورغتان وغیرہ کائبت تھا۔ جب صرت سعند وہاں پہنچے تواس کے مجاور نے ان سے تمرکیا جاہتے ہو ؟ انہوں نے کہا مُنا ہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حصرت سعند منا ہ کی طوف بڑھے تو ایک کالی نگی ، پراگندہ سرعورت نگلی۔ وہ اپناسینہ بیٹ پریٹ بیٹ کر ہائے ہائے کرد ہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا ، منا ہ الینے کچھ نافرانوں کو کمڑے نے دیکن اتنے میں صرت سعد شنے تاوار مارکر اس کا کام تمام کر دیا۔ بھر دیک کر نبت و صادیا اور اسے توڑ بھوڈ ڈالا۔ خرانے میں کچھ منہ ملا۔

ہے۔ عُرِّی کو ڈھاکر صنب خالدین ولیدرضی النّدعنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللّه ﷺ نے اسی ماہ شعبان مثب میں بنو بَغزیمہ کے باس روانہ فرمایا، میکن تقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی ببینع تھی بحضرت خالد رضی للّوعنہ مہاجرین وانصار اور بنوشکیم کے ساڑھے بین سوا فراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جذمیہ کے باس بہنج کمراسلام کی دعوت دی ۔ انہوں نے اَسْلَمُنا دہم اسلام لائے ہے کہ بجائے صَبَا ثنا صَبَائنا دہم نے ابنا دین چھوڑا، محمد نے ابنا دین چھوڑا، ہم نے ابنا دین چھوڑا، کہا۔ اس پر صفرت فالد نے ان کاقتل اور ان کی گرفتاری مشروع کر دی اور ایک میں تعین ہم نے ابنا دین ہوئی اور ایک کی تعین سے ایک کو قتل کر دے ؟ لیکن محضرت ابن عرش اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعیل سے انکار کر دیا ۔ اور جو بار فرمایا !' اے اللّٰہ فالّٰد نے سے تو آئی سے اس کا تذکرہ کیا ۔ آئی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دو بار فرمایا!' اے اللّٰہ فالّٰد نے جو کھے کیا میں اس سے تیم کی طرف بارہ تا ہوں کیا۔ "

اس موقع پرصرف بنوئیئم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کومٹل کیا تھا۔ انصارومہاجرین نے تل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کران کے مقتولین کی دمیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ اوا فرمایا۔ اس معلطے میں حضرت نمالد اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچر سخت کلامی اور کمٹ برگی تھی۔ اس کی خبررسول اللہ ﷺ کو ہوئی توات نے نشد مایا: فاردوہ سارا کاسالا فاللہ اللہ میں خرج کردو تسب بھی ممرے رفقاریں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک تم اللہ کی راہ میں خرج کردو تسب بھی ممرے رفقاریں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک

یہ ہے غزوہ فتح کھ۔ یہی وہ فیصلہ کن موکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بُت پرتی کی قوت کمل طور پر قور کر دکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ بزیرہ الوب میں اس کے باتی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی ، کیونکہ عام قبائل منظر سے کہ مسلانوں اور بُت پرستوں میں جومو کر آرائی جل رہی ہے دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے ؟ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم مقی کہ حرم پر دہی مسلط ہوسکت ہے جوت پر مہو۔ ان کے اس بھین کائل میں مزید صدوح بخشگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل آرکبہ اور اس کے ساتھیوں نے کے ساتھیوں کے واقعہ سے آگئی تھی کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابر بہداور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رُرخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا۔

یا در ہے کہ صلح حد بہیر اس نوج عظیم کا بیش خمیرا در تمہید تھی۔ اس کی وجرسے امن وامان کا دَور دَورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کرایک دوسر ہے ہے بہیں کرتے تھے۔ اسلام کے متعلق تبادلہ نیال اور بجنیں ہوتی تھیں۔
کہ کے جولوگ در پر دہ مسلان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد لینے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بجث و مناظ ہوتے میں اس اسلام ہوئے یہاں تک کہ اسلامی شکر کی موقع طلا۔ ان حالات کے بیتے میں بہت سے لوگ صلقہ بگوش اسلام ہوئے یہاں تک کہ اسلامی شکر کی جو تعدا دگزشتہ کسی عزف نے ملمیں دس ہزار تک جا بہنی ۔
جو تعدا دگزشتہ کسی عزف میں ہزار سے زیادہ نہ ہوسکی تھی اس عزوہ فتح کم میں دس ہزار تک جا بہنی ۔

اس فیصلہ کن عزوے نے لوگوں کی انہوں کھول دیں اور ان پر بڑا ہوا وہ آخری پر دہ بٹا دیا ہو توبل اسلام کی راہ میں دوک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورسے جزیرہ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر سلانوں کا سورج چک کی راہ میں دوک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورسے جزیرہ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر سلانوں کا سورج چک

گریا مسلح حدیدید کے بعد جو مسلمانوں کے تی میں مفید تغیر شروع ہوا تھا۔ اس فتح کے ذریعے کس اور تمام ہوگیا۔ اور اس کے بعد بورس ما ور در شروع ہوا ہو پورے طور پر سلانوں کے حق میں تھا اور بس میں پوری معام ہوگیا۔ اور اس کے بعد ایک دور ور کورش میں ہوری صورت حال سلانوں کے قابو میں تھی ؛ اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی داستہ تھا کہ وہ و فود کی شکل میں رسول اللہ ﷺ کی فعد مت میں ماضر ہو کہ اسلام قبول کر لیں۔ اور آئے کی دور سول میں اس کی تیا ری گئی ۔

سل اس عزوے کی تفصیلات ویل کے مآخذے لی گئی ہیں۔ ابن مبتام ۲۸۹/۲ تا ۲۲م، صحیح بخاری ۱۲۵۳ با ۲۲۵ مصحیم اسلام ۱۲۵۳ با ۲۲۵ مصحیم ۱۲۲۵ میں اسلام ۱۲۲۰ مصحیم ۱۲۲۳ بنج الباری ۲۲۸ با ۲۵۳ با ۲۲۸ مصحیم ۱۳۲۳ تا ۲۵۸ میں ۱۳۸۸ با ۲۵۸ 
ید رسول الله ﷺ کی پینیرانه زندگی کا آخری مرصله ب بوآپ کی اسلامی دعوت کے ان تبائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً ۲۳ سال کی طویل عبد جہد، مشکلات وشقت بنگاموں اور فتنوں ' ضادات اور جنگوں اور خونریز معرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔

ان طویل برسوں میں فتح کرسب سے اہم ترین کامیابی متی جرمسانوں نے ماصل کی۔ اس کی وجہ سے مالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آگیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور ما بعد کے دونون مانوں کے درمیان حقر فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چر نکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار سے اور پورا عرب اس بارے میں انکے تابع تھا اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی یہ تھے کہ بیا ہے جریرہ نمائے عرب میں بت پر سانہ دین کا کام تمام ہوگیا۔

یہ آخری مرحلہ دوحصوں میں تقسیم ہے۔

۱- محابده اور قبال\_

بار قبولِ اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔

ید دونوں صور میں ایک دوسرے سے طرعی ہوئی ہیں اور اس مرصلے میں اسکے ہیجھے بھی اور ایک وسر کے دوران موسلے میں آئی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترسیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کریں ۔ بچ نکہ پھیلے صفحات میں موکہ دبینگ کا نذکرہ جل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی تثبیت رکھتی ہے۔ اس لیے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جارہا ہے۔

## ه. ځنن غروه **.**ن

کمہ کی نتے ایک اچانک مزب کے بعد حاصل ہوتی تقی جس پرعرب شند دستے اور بہای قبائل میں اتنی سکت رہ تھی کر اس ناگہانی امر دا قد کر دفع کر سکیں۔ اس بیے بعض اڑیں، طاقتورا ورشکہ قبابل کو چھوٹو کر تقیہ سارے قبیلوں سے بیاوان اور تقییف سرفہ ست تھے۔ ان کے ساتھ تھر مُنی اور سے بیلوں کا تعلق قبیل عملان کو بیٹر کا اور بو بلال کے کچھوٹو گھی شامل ہوگئے تھے۔ ان سب تعبیوں کا تعلق قبیل عملان سے تھا۔ انہیں ہے بال اور بنو بلال کے کچھوٹو گھی شامل ہور ہی تھی کہ مسلانوں کے سلسنے سپر انداز ہو جائیں۔ اس لیے ان قبال نے مالک بن عوف نصری کے باس جمع ہوکہ سے کیا کہ مسلانوں سے جنگ کے لئے ان کی جائیں۔ اس لیے ان قبال نے مالک بن عوف نصری کے باس جمع ہوکہ سے کیا کہ مسلانوں سے جنگ کے لئے ان کی جو مسلمانوں سے جنگ کے لئے ان کی حوف میں ایک ورائی علی میں آئی تو جز ل کھا نظر سے مالک بن عوف سے میں ایک وادی سے بنگ کے مالئے دہ ہے جنگ کا فاصلہ ہوا۔ یہ جو دور ہی وادی جہوز دوا لمجازے بازومیں واقع ہے۔ وہاں سے عوفات ہوتے ہوئے کے کا فاصلہ دس میں سے نور دوا لمجازے کے بازومیں واقع ہے۔ وہاں سے عوفات ہوتے ہوئے کے کا فاصلہ دس میں سے نور دوا لمجازے کے بازومیں واقع ہے۔ وہاں سے عوفات ہوئے ہوئے کے کا فاصلہ دس میں سے نور دوا لمجازے کے بازومیں واقع ہے۔ وہاں سے عوفات ہوئے ہوئے کا فاصلہ دس میں سے نور دوا لمجازے کے بازومیں واقع ہے۔ وہاں سے عوفات ہوئے ہوئے کے کا فاصلہ دس میں سے نوادی ہے۔

ما مرجبگ کی زبانی سبیرسالار کی تعلیط میں اوطاس میں اُرنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس مام رجبگ کی زبانی سبیرسالار کی تعلیط میں مام رجع ہوئے۔ ان میں دُرُید بن صَمّہ بھی تھا ۔ یہ

بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اپنی جنگی وا تفیت اور شورہ کے سواکچھ کرنے کے لائق نہ تھا رکین وہ اصلاً بڑا بہا در اور ماہر جنگجورہ چکا تھا۔۔ اس نے دریافت کیا 'تم لوگ کس وا دی میں ہو جہ جواب یا' اوط کسس میں ۔ اس نے کہا' میسواروں کی بہترین جولان گاہ ہے ؟ نہ بیتھ بلی اور کھائی دار ہے نہ بھو بھری نشیب رکئین کیا بات ہے کہ میں اوٹوں کی بلبلا ہمط، گدھوں کی ڈھینچ ، بجوں کا گریہ اور مکر بوں کی ممیاب طسس رہا ہوں ؟ لوگوں نے کہا' مالک بن عوف ، فوج کے ساتھ ان کی عوز تمین' نہتے اور مال مونشی بھی کھینچ لایا ہے اِس

له نتح البارى ۱۲،۲۷۸

پر دُرُ نید نے مامک کو بلایا اور بو چیا ' تم نے ایساکیوں کیاہے ؟ اس نے کہا ' میں نے سوچاکہ سرآدمی کے پیچے اس كے اہل اور مال كولگا دول ، تاكم وہ ان كى حفاظت كے جذبے كے ما تقر جنگ كرہے ۔ دُريد نے كما " واللہ ا تم نے بھیروں کے چرواہے ہو۔ بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیزروک سکتی ہے ؟ دکھیوا گرجنگ میں تم ُ غالب لیستے ہوتو بھی تمہادے لیے شمنیروسناں سے تتح آ دی ہی مفید ہے۔ اورا کُرشکست کھاگئے تو پھرتہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں ُرسوا ہونا پڑے گا۔ ' پھر دُرُ یُد نے نعض قبائل اور سرواروں کے تعلق سوال کیا۔ اور اس کے بعد کہا " لے مالک تم نے بنو ہوازن کی عور توں اور بیتوں کو سواروں کے مقرمتابل لاکر کوئی صحیح کام نہیں کیاہے۔ انہیں ان کے علاقے کے مخفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مگہوں میں بھیج دور اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سٹے کمرلو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو بیچھے والیے تم سے اُن ملیں گے اور اگر تہیں شکست سے دوحیار ہونا پڑا تو تہارے اہل وعیال اور مال مولشی بھرال مفوظ رہیں گئے ۔"

لیکن جنرل کما خدر، ماکک نے بیششورہ مسترد کر دیا اور کہا"؛ نگرا کی تسم میں ایسا نہیں کرسکتا یم بوٹر ھے ہو چکے ہوا ور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو یکی ہے۔ والتیاتو ہوازن میری اطاعت کریں یامیں اس تلوار پڑلیک لگا دوں گا اور برمیری پنیمے کے آریا زکل جانے گی ۔ ورتفیقت مالک کو بیرگوارا نہ ہواکہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشوره شامل مو۔ بہوازن نے کہا ، ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر دریدنے کہا ، بیرائیسی جنگ ہے ہیں میں میں مذارصیح طور بیر) شریک ہوں اور مذار بالکل) الگ ہوں:

> ياليتني فيهاجذع أخب نيها واضع اقود وطفاء الدمع كأنها شاة صدع

۱۰ کاش میں اس میں جوان ہوتا ۔ مگ و تاز اور بھاگ دوٹر کرنا ۔ <sup>طاب</sup>کے لمیٹے بالوں <u>طا</u>بے اورمیا یہ قسم کی نجر می جسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ »

و اس کے بعد مالک کے دہ جاسوس آئے جوسلانوں کے مالات کا بتا لگانے پر مسمن کے جاسوس اس کا بتا لگانے پر مسمن کے جاسوس کا بتا لگانے ہا۔ مامور کئے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کران کا ہوڑ ہوڑ لوٹ بھوٹ گیا تھا۔ مانک نے کہا، تمہاری تباہی ہوتمہیں برکیا ہوگیاہے ؟ انہوں نے کہاسم نے کچہ جینکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے، اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہوگئی جسے تم دیکھے رہیے ہو۔

کو برحکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اوران کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتا لگا کروابس آمیں اورآٹِ کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

ا سنيچرا بنوال مشديه كورسول الله يظلينه الكان في کہ سے کوچ فرمایا۔ آج آ<u>ٹ</u> کو کھرمیں <u>گئے ہوئے</u>

انبیمال دن تھا۔ بارہ ہزار کی فوج آپ کے ہمرکاب تھی۔ دس ہزار وہ ہوفتے مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لا فَى مَقَى اور دو ہزار باسٹ ندگان کمہ سے ، جن میں اکثریت نومسلموں کی مقی ۔ نبی ﷺ ان نے سفوان بن امیہ سے سوزر ہیں مع آلات واوزار ادھار لیں۔ اور عثّاب بن اَرْثِیر ضی اللّٰہ عنہ کو کمہ کا گورز مقرد فرمایا ۔

دوبېرېددايك سوارنے اكر تبايا كرمين في اور فلان پهار پرچره كرديجها توكيا د كيمية بهول كه بنو ہوازن سب سے سب ہی اگئے ہیں۔ان کی عورتمیں ، پوبائے اور کمربایں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ مَنْظَةُ الْعَلِيمَةُ لَهُ مَنْ مِعْمِ وَمِلْتُ مِوسِيرَ وَمُوالِ مُنْ مِيسِ النَّهُ اللَّهُ كُلِّ مسلانون كامالِ غنيمت بِمُوكار رات أنَّ توحذت انس بن ابی م**ز**رغنوی رضی اللّٰدعنہ نے رضا کارا نہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیئے <sup>کیے</sup>

عنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیرکا ایک بڑاسا ہرادرخت دیکھا حس کو ذات اُلواط کہا جا تھا (مشرکبن)عرب اس پراپنے تبھیارلٹ کاتے تھے، اس کے پاس جانور ذرج کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور ميلرنگاتے متے بعض فرجوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا ' آھے ہمارے بیے بھی ذات انواط بنا ویجة جیسے ان کے لیے ذات انواط ہے ۔ آپ نے فرمایا : الله اکبر اس ذات کی قسم ص کے التھ میں محد کی جان ہے نم نے دیسی ہی بات کہی جیسی موسی علیہ انسلام کی قوم نے کہی تھی کہ اِجْعَلْ لَناَ اِلْها کَما لَهُمْ اللِمَةُ " "بهارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں") یہ طور طریقے ہیں۔ تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طورط یقوں پرسوا رہو گئے ؟

را ثناءراہ میں ) تعبض توگوں نے کشکری کثرت کے بیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز معلوبنہیں ہو 

١٠ شوال كوحنين بينجا كيكن ماكك بن عوف

اسلامی کشکر برتیراندازول کا ایانگ حکمه اسلامی کشکر شکل اور برهه کی درمیانی رات

ع حصف سنن ابی داوّد مع عون المعبود ۳۱۷/۲ باب فضل الحرس فی سبیل الله ته ترزی فتن، باب لترکس نن من کان قبلکم ۱/۱۸مند اعد ۵/ ۲۸۱

یہاں پہلے ہی بہنچ کر اور اپنا کشکررات کی تاریکی میں اس وادی کے اندراً تارکر اسے راستوں، گذرگا ہوں گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور درّوں میں بھیلا اور جھپا چکاتھا۔ اور اسے بیطکم دسے جبکاتھا کرمسلان ہونہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے ھیلنی کر دنیا، بھران پر یک وم اسٹے ٹوسٹ پرٹ نا۔

ادھرسوکے وقت رسول اللہ ﷺ نے تشکری ترتیب و تظیم فرائی اور پرتم باندھ باندھ کو گوگوں میں تقدم کے وقع وقت رسول اللہ ﷺ نے تشکر کی ترتیب و تظیم فرائی اور پرتم باندھ باندھ کو وجود میں تقدم کے بھولین کے جواز ن کے سے قطعی بے نوبر سے ۔ انہیں طلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے ننگ دروں کے اندر تھیف و ہوازن کے بیالے ان کی گھات میں بیٹے ہیں ، اس لیے وہ بے فہری کے عالم میں پورے اطبیان کے ساتھ اُلڑ رہے ہوئی ۔ بھرفوراً ہی ان پرتیوں کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ بھرفوراً ہی ان پرتیوں کے برکے سے پڑے کہ اچانک ان پرتیروں کی بارسٹس شروع ہوگئی۔ بھرفوراً ہی ان پرتیوں کے برکے سے پڑے کہ کہ کن کی دم اکتھے ٹوٹ پرلے ۔ میں اچانک حلے سے سلمان سنجمل نہ سکے اور ان میں ایسی ہمگڈر مجی کہ کوئی کسی کی طوف د کھی نہ رہا تھا ، بالکل فائش شکست تھی ، یہاں تک کہ ابوسفیان بن حرب نے ۔ ہو ابھی نیانیا میلان تھا ۔ کہا اب ان کی بھگڈر سمندر سے پہلے نہ رہے گی ۔ اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے بیخ کرکہا ، دیکھو آج جادو باطل ہوگیا ۔

یرابنِ اسحاق کا بیان ہے۔ بُراء بن عازب رضی الله عنه کا بیان جو میح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ اس کے بعد مہم منتقف ہے۔ ان کا ارتباد ہے کہ ہوازن تیرانداز سے یہم نے حکہ کیا تو بھاگ کھوٹے ہوئے۔ اس کے بعد مہم غنیمت پر ڈوٹ بڑے ۔ تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔

اور تھزت انس کا ہوئیہ ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے کہ فتح کیا۔ پھر خین پرچ راھائی کی مِشرکین اتنی ہمہ مسفی میں ہوئیں ہے کہ ہم نے کہ فتح کیا۔ پھر خین پرچ راھائی کی مِشرکین اتنی ہمہ صفیس بنا کرائے جو ہیں نے کبھی نہیں دکھیں سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھران کے پیچے عورتیں، پھر بھی بجر ایس کے جیجے بارے سواروں کے میمنہ پر عورتیں، پھر بھی بجر ایس کے جیجے بنا ہ گرہونے لگے اور ذواسی خاکہ بن ولید تھے؛ کر بھالے ب وار وہ میں کھرائے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے میں دیر میں ہمارے ہیں جانے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ ہوئے اور اسٹر میں طرف ہوئے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔ ایم اسٹری طرف آؤ ہیں طرف ہوئیں اور اسٹری بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جہنیں تم جانتے ہوئے۔

سمه صحح نجارى: باب وبوحنين اذا عجبت كم الخ

هے نتح الباری ۲۹/۸

عبدالله کا بینا محد مہوں "اس وقت اس مبگہ آپ کے ساتھ چند مہاج بن اور اہلِ خاندان کے سواکوئی نہ تھا آپ ان نازک ترین کمحات میں رسول للہ ﷺ کی بنظیر شجاعت کا ظور ہُوا ، یعنی اِس تردید مبگر اُ کے باوجود آپ کا رُخ کفّار کی طوف تھا اور آپ بیش قدمی کیلیے لینے خیر کو ایر لگا رہے تھے اور یہ فرار ہے تھے: اَنَا النّبِ مِنْ لَا کَذِبْ اَنْ اَبْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبُ مِن نَهِ مُولُ مِن یہ محوث نہیں میں عبدالمقلب کا بیٹیا ہوں "

لیکن اس وقت ابوسفیان بن عارث آپ کے فچر کی لگام کی طرکھی تھی اور صفت عباسس سے بعد نے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں فچر کوروک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ عظاہ کرام کو پکاریں ۔ مونت عباس رمنی اللہ عنہ کو ۔ جن کی آواز خاصی بلند تھی ۔ مکم دیا کو صفحا بہ کرام کو پکاریں ۔ مونت عباس کے بیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا و درخت والو ....! ربیعت رضوان والو ....!) کہاں ہو جواللہ وہ لوگ میری آواز من کر اس طرح مرسے جیسے گائے اپنے بچوں پرم قی ہے اور جوا با کہا کہ بال ہاں آئے آئے ۔ حالت یہ تھی کہ آ دمی اپنے اونسط کو موڑنے کی کوٹ شن کر تا اور ابنی توار اور ڈھال سے کو د جاتا اور اور خوال کو چوڑ جھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے سنجمال کراونہ سے کو د جاتا اور اور خوال کیا اور لؤائی شروع کر دی۔ پاس سوآ دمی جمع ہوگئے تو انہوں نے ڈیمن کا استقبال کیا اور لؤائی شروع کر دی۔

لته ابنِ اسحاق کے بقول ان کی تعداد نویا وس تھی۔ نووی کا ارشاد ہے کہ آپ کے ساتھ بارہ آوی ٹابت قدم رہنے۔
امام احداد رصاکم نے ابنِ سعود سے روایت کی ہے کہ میں حنین کے روز رسول اللہ مِیٹِلِیْں اُنگِلِیْنِ کے ساتھ تھا۔ لوگ پٹی اسے
پیر کر بھاگ گئے گرآپ کے ساتھ اسی مہاج بن وافسار ثابت قدم رہے۔ بہم اپنے قدموں پر رپیل سفے اور ہم نے
پیٹے نہیں بھیری۔ ترذی نے برمند حن ابن عمر کی حدیث روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کرمی نے اپنے لوگوں کو
حنین کے روز دیکھا کہ انہوں نے پلیٹے بھیر لی ہے اور رسول اللہ میٹلینٹ کے ساتھ ایک سواد می بھی نہیں۔
( فتح الباری ۲۹/۸ ) کے صحیح مسلم ۱۰۰/۲

آنکھ اس سے بھرندگئی ہو۔ اس کے بعدان کی قرت ٹوٹتی چیگئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری نفیب کرڈنمن کو فاش وسم من کی سکست فاش شکست ہوگئی تقیف کے تقریباً بقرادی قتل کئے گئے اور ان کے پاس جو کچھے مال ، ہتھیا ر، عوریں اور بچے تھے مسلانوں کے ابتدائے۔

یمی وہ تغیر ہے جس کی طرف الله سبحانہ و تعالی نے اپنے اس قول میں اثارہ فرمایا ہے:

وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَّكُمُ فَكُمُ تَعُنِ عَنَكُمْ شَيْنًا وَضَافَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ عِمَا رَحُبَتُ ثُعَّ وَلَيْ تُرُ مُّدُبِرِيْنَ ۞ ثُعَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَيْهِ تَسَرُوهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِي يُنَ ۞ (١٧/٢٥،٩) أور (الشّدن ) حنين كے دن (تهاری مددی) جب تهیں تمہاری کثرت نے غروری ڈال ویا تھا۔ اس وہ تمہارے کھے کام ذاتی اور زمین کتادگی کے باوجود تم پرتگ ہوگئی۔ بھرتم لوگ بالحربھ بھر کر بعل گے۔ بھرالشدنے اپنے رسول اور موسین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسالٹ کرنازل کیا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا اور کفر کونے والوں کو مزادی اور بی کافروں کا بدلہ ہے۔"

مسلان شہسواروں کی ایک دورری جاعت نے نخلہ کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دُرید بن صمہ کو جا پیرا جسے رہی جب رفیع نے مثل کر دیا۔

شکست نوردہ مشرکین کے تیسرے اورسب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں حس نے طالف کی راہ لی تھی ہنو درسول اللہ ﷺ مال غلیمت جمع فرمانے کے بعدروانہ ہوئے۔

مال غنیمت به تھا: قیدی چه ہزار، اونٹ چوبیس ہزار، بکری چالیس ہزارسے زیادہ، میست میمنٹ چانڈی چار ہزار اُوقیکہ رینی ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم جس کی مقدار چھ کوئٹل سے چند

ہی کمیلو کم ہوتی ہے ) رسول اللہ ﷺ نے ان سب کوجمع کرنے کا حکم دیا۔ پھراسے بیٹرانہ میں روک کوحفر معود بن عمر وغفاری کی گرانی میں دے دیا اور حب کک غزوہَ طالِّف سے فاسعے نہ ہوگئے لیے تقتیم نہ فرمایا۔ تیدیوں میں شیاد بنت حارث سعدیہ بھی تھیں حورسول اللہ ﷺ کی رضاعی بہن تھیں یوب انہیں رسول اللہ ﷺ کی رضاعی بہن تھیں یوب انہیں رسول اللہ ﷺ اور انہوں نے اپنا تعارف کوا یا توانہیں رسول اللہ ﷺ اور احسان نے ایک علامت کے ذریعہ بہچان لیا۔ بھران کی بڑی قدر وعزّت کی ۔ اپنی جا در بجھا کر بھا یا اور احسان فراتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کردیا۔

## عز وهٔ طالّت

یرغزوہ درخیفت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے بچونکہ ہوازن وُنقیف کے بیشتر شکست موردہ افراد لینے جزل کمانڈر مانک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کرطائف ہی آئے تھے اور بہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہذا رسول اللہ ﷺ کی شخصی سے فارغ ہو کراور حبرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال شخصی میں طائف کا قصد فرمایا۔

اس مقصد کے لیے نمالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی سرکر دگی میں ایک ہزار فوج کا ہراو ک دستہ روانہ کیا گیا؟

ہرآپ نے نود طالف کا دُخ فرمایا۔ داستہ میں شخلۂ یمانیہ بھر قرن منازل بھرلیہ سے گزر موارلیہ میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا۔ آپ نے اسے منہ دم کروا دیا۔ بھر سفر جاری رکھتے ہوئے طالف پہنچ اور قلعہ لگانہ کے قریب خیمہ زن ہوکرائ کا محاص کرلیا۔

معاصرہ نے قدر سے طول مکرا کے چیانچے صیح مسلم میں صرت انس کی روایت ہے کہ بی چالیس دن یک جاری رہا۔ اہلِ میئر میں سے بعض نے اس کی مدت ہیں دن تبائی ہے ، بعض نے دس دن سے زیادہ ' بعض نے اٹھارہ دن اور بعض نے پندرہ دن ہے

دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیراندازی اور بیتھربازی کے واقعات بھی بیش آتے رہے، بکدیہے ہا جب مسلانوں نے محاصرہ کیا تو قلعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیراندازی کی گئی کرمعاوم ہوتا ہمت مردی وَلْ جِهایا ہمواہے ۔ اس سے متعدوسُ ان زخمی ہوئے ، بارہ شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ ٹھا کر موجودہ مبید طائف کے پاس سے جانا پڑا۔

رسول الله ﷺ فی اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے اہلِ طائف پر شجینی نصب کی اور متعدد کو لیے بھینے جس سے قلعہ کی دیوار میں شکاف پڑگیا اور سلمانوں کی ایک جاعت دہا ہے اندر گھس

کراگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی رلین دشمن نے ان پر نوسپے کے جلتے مکوٹے چینکے حس سے مجور ہوکرمسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نوکل آئے ۔ کگر باہر نسکے تو دشمن نے ان پر تیروں کی باکشس کردی جس سے معض مسلمان شہید ہوگئے ۔

رسول الله مین کور کر در کرنے کے لیے ایک اور میں کور پر کم دیا کہ اور میں حکم میں کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کا طب کو حبا دیئے جائیں مسلانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی گائی کر دی۔ اس پر تقیقہ نے اللہ اور قرابت کا واسطہ وے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹن بند کر دیں۔ آئینے اللہ کے واسطے اور قرابت کینا طراحہ و کو لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ میں ا

جب محاصرہ طول کیو گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور سلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زر پڑی اور اوھرا پل قلعہ نے سال بھر کا سامان خور و نوش بھی جمع کرلیا ۔۔۔۔۔ تورسول اللہ میں اللہ میں ہے۔ اگر آپ نے نوفل بن معاویہ دیل سے شورہ طلب کیا۔ اس نے کہا ' دوروں اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے۔ اگر آپ اس پر ڈٹے رہب تو کیو لیس کے اور اگر چیوٹر کر چیلے گئے تو وہ آپ کا کچھ ربگاڑ نہیں سکتی۔ بیشن کر دسول اللہ میں اللہ نے معاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرمالیا اور صرات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذرایعہ لوگوں میں املان کروا دیا کہم بان شرائل کروا۔ وہ کہنے گئے ، بیونہہ طاقت کروا دیا کہم بان شرائلہ نے معاصرہ ختم کے۔ درسول اللہ میں اللہ ہے جانے کے موالی یہ بیونہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے بیونہ ہوا تا کی دن لوگ لڑا تی پر سیانہ ہوا کی اور انہوں نے بیون و چرا زضت سفر با بدھنا کی واپس موں کے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی امردو گئی اور انہوں نے بیون و چرا زضت سفر با بدھنا شروع کر دیا۔ یہ کھیفیت دیکھ کر رسول اللہ میں خوشی کی امردو گئی اور انہوں نے بیون و چرا زضت سفر با بدھنا شروع کر دیا۔ یہ کھیفیت دیکھ کر رسول اللہ میں خوشی کی امردو گئی اور انہوں نے بیون و چرا زضت سفر با بدھنا شروع کر دیا۔ یہ کھیفیت دیکھ کر رسول اللہ میں خوشی کی امردو گئی اور انہوں نے بیون و چرا زضت سفر با بدھنا تو رہے۔

اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرہ ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا قرائی نے فرمایا کہ یوں کہو ، ائٹ بُون ، تَائِ بُون ، عَائِدُ وْنَ لِرَیّنِ حَامِدُ وْنَ "ہم پلیٹے والے ، توبر کرنے والے ، عبادت گزار ہیں ، اور لینے رب کی حد کرتے ہیں ''

کہاگیاکہ لے اللہ کے رسول اِ اُپ تقیف پر بد دعاکریں ۔ اَپ نے فرمایا " لے اللہ اِ تقیف کو ہوایت دے اور انہیں ہے آ۔" ہوایت دے اور انہیں ہے آ۔"

رسول الله عَلِيشْ عَلِيمُكُ طالف سے محاصرة ثم كر محوايس ہتے توجعرانہ میں کئی روز مالِ غنیمت تقیم کیے بغیر عمیرے رہے۔ اس تا نیرکامقصدیہ تھا کہ ہوازن کا وفد تا ئب ہوکر آپ کی فدمت میں آجائے اور اس نے ہو کچھ کھو ماہے سب بے جائے لیکن مانچہ رکے باوجود جب آ<u>ٹ</u> کے پاس کوئی مذا یا تو آٹ نے مال کی تعتیم شروع کر دی تاکه تبائل کے سروار اور کماکے اشراف جورٹری حرص ہے ایک رہے تھے ان کی زبان خاموشس ہوجاتے۔مولفۃ القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یا دری کی اور انہیں بڑے بڑے جھے دیتے گئے۔ ابرمفیان بن حرب کوچالیس اُوقیہ (کچے کم چے کمیلوچاندی) اور ایک سواونٹ عطاکتے گئے۔اس نے کہا' میرابط ایزید ؟ آب نے اتناہی یزید کو میں دیا۔ اس نے کہا ؟ اور میرابط معاویہ ؟ آب نے اتناہی معاویہ کو بھی دیا۔ دینی تنہا ابوسفیان کواس کے بیٹوں سمیت تقریباً ۸ کیلوجاندی اور مین سواونط حال موگئے، مکیم بن حزام کوایک سوادنسط دیے گئے۔ اس نے مزید سوا دنٹوں کا سوال کیا تواسے بھرایک سو ا ونٹ نیبے گئے ۔ اِسی طرح صفوان بن اُمیّہ کوسواُ ونٹ بھرسواُ ونٹ اور پھر سواُ ونٹ ابینی تدبیع اُونٹ) نیبے گئے۔ عارش بن کلدہ کو بھی سواونٹ دیے گئے اور کچھ مزید قرشی وغیر قرشی رَوسا رکوسوسوا ونٹ دیے گئے۔ کچھے دوسروں کو بچاس بچاس اور جالیس چالیس اونرط دیے گئے بہاں یہک کہ لوگوں میں مشہور مہو گیا کہ محمد عَلِينْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليه ديتے ہيں كه انہيں فقر كا اندليته ہى نہيں۔ چنانچہ مال كى طلب ميں بُدُوآپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کوایک ورخت کی جانب سمٹنے برمجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی جاور ورخت میں بھنس کررہ گئی۔آپ نے فرمایا جو کو امیری جا در دے دو۔ اس ذات کی صمحب کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرمیرے پاس نہامہ کے درختوں کی تعدا دمیں بھی بچہ پاتے ہوں تو انہیں بھی تم پرتقسیم کر دول گا۔ بھرتم

اله وه لوگ جنتے نیئے مسلمان ہوئے ہوں اور ان کادل جوٹرنے کے لیے انہیں مالی مدودی جاتے تا کروہ سلام پرمفبوطی سے جم جائیں ۔ لله الشفاء بتعدیف حفق المصطفیٰ قاصنی عیاص ۸۹/۱

مِعِين بِأَوْكُ مُه بِرُول مَه جَوْمًا "

اس کے بعد آپ نے اپنے اوسٹ کے بازویں کوٹے موکراس کی کوہان سے کچھ بال بیے اور جنگی میں رکھ کر ملبند کرتے ہوئے فرایا": لوگر! واللّٰد میرے لیے تمہارے مالِ فے میں سے کچھ بھی نہیں مٹی کہ اتنا بال بھی نہیں ۔ صرف خُس ہے اورخُس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جا تا ہے "

مُؤُلِّفَةُ القلوب كو دينے كے بعد رسولُ اللَّه مِیْلِیْنْفَلِیَّانُ نے حضرت زید بن ثابت رصی اللَّه عنہ كو مكم دیا كه مالِ غنیمت اور فوج كو مكی اكر كے توگوں پرغنیمت كی تقییم كا حساب لگائیں ۔ انہوں نے ایسا كیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں چار چار اونٹ اور چالیس چالیس مجر مایں آئیں۔ ہوشہ سوار تھا اسے بارہ اونٹ اور ایک سو بیس بجریاں ملیں ۔

یرتقسیم ایک مکیمانہ سیاست پرمٹنی تھی کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے میں جواپنی عقل کے داستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے داستے سے حق پر لائے جاتے ہیں یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لیکتے اپنے محفوظ ٹھکانے کک جا اپنچتے ہیں اسی طرح ذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباکٹ شش کی صرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس موکراس کے لیے بی برجش بن جا میں گیا۔

الصار کا حرن واضطراب مونی دربان پهلی بهل سجی نجاسی اس لیے کچه زبانوں پر مونی واضطراب مونی و اصطراب مونی دربان و مونی دربا

ابنِ اسحاق نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے قریش اور قبائل سے کا جب کہ جب رسول اللہ ﷺ نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی ہی جی میں پیچ و تا ب کھایا اور ان میں بہت چرمیگوئی ہوئی یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا' خُداکی قسم رسُول اللہ اپنی قوم سے جا اور ان میں بہت چرمیگوئی ہوئی یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا' خُداکی قسم رسُول اللہ اللہ عنہ آپ کے پاس صاحر ہوئے اور عرض کیا' یارسول اللہ ا

"انصار کے لوگو اِ تمہاری یرکیا جرمیگوئی ہے جومیرے علم میں آئی ہے ! اور یرکیا نا واضگ ہے ہوجی ہی جی میں تمہارے یا سے اس مالت میں آیا کہ تم گراہ ستے ، جی میں تمہارے پاس اس مالت میں آیا کہ تم گراہ ستے ، اللہ نے تمہیں جارے اللہ نے تمہیں جنی بنا دیا۔ اور باہم وشمن ستے ، اللہ نے تمہارے دل جرڑ و سیے " ورکوں نے کہا : کیوں نہیں! اللہ اور اس کے رسول کا بڑا نفل و کرم ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرایا" انصار کے لوگو اِ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے " انصار نے عرض کیا "
یارسول اللہ اِ بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں ؟ اللہ ادر اس کے رسول کا نصل دکرم ہے۔ آپ نے فرایا :
"دکھید اِ فعدا کی قسم اگرتم چا ہو تو کہہ سکتے ہو ۔ اور تھے ہی کہو گے اور تمہاری بات تھے ہی مانی جائے گی ۔۔۔
کر آپ ہمار سے پاس اس مالت میں آئے کہ آپ کو جھلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی " آپ کو جھالایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی " آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا "
ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا "

اے افسار کے لوگو آتم اپنے جی میں وُنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہوگئے جس کے ذریعیہ میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تا کہ دومسلان ہوجائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے جوالے کر دیا تھا ؟ الے افسار!

کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونسط اور مکر ایس لے کرجائیں اور تم رسول اللہ میں اللہ میں افسار ہی در دول میں مہنی افسار ہی فرروں میں مہنی افسار ہی افسار ہی کا ایک فرد ہوتا ۔ اگر سارے لوگ ایک راہ جلیں اور افسار دولری راہ جلیں تو میں مبی افسار ہی کی راہ جلوں گا۔

اے اللہ رحم فرہ افسار براور ان کے بیٹوں براور ان کے بیٹوں کے بیٹوں (بوتوں) پر "

رسول الله ﷺ کا پینطاب ن کرلوگ اس قدر روئے کہ ڈاڑھیاں ڈرگھیں۔ اور کہنے گئے"؛ ہم راضی ہیں کہ ہمارے جھے اور نصیب میں رسول اللہ ﷺ ہوں'۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ واپس ہوگئے اور لوگ بھی کجھوگئے کیلئ

ننیت تقیم ہوجانے کے بعد ہوازن کا وفد سلان ہوکرا گیا۔ یہ کل بودہ آدمی استے۔ ان کا سرراہ زُہمیر بن صُرد تھا اوران میں رسول اللہ ﷺ کا رضاعی چیا او برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آب مہر بانی کرکے قیدی اور مال واپس کر دیں۔ اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جانستے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جولوگ ہیں انہیں دیکھے ہی رہے ہو۔ اور مجھے سیج بات زياده بنسب اس يل با وكتمهين لي بال بي زياده مجوب مي يا ال انهون في الم المان الله المان الله المان شرف کے برا بر کوئی چیپ زنہیں آپ نے نہایا اچھا توجب میں ظہر کی نماز پڑھاوں تو تم لوگ اُکھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کورسول اللہ کورمنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کورسول اللہ کی جانب سفارشی بناتے ہیں کر آپ ہمارے قیدی ہیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نمازے نارغ ہوئے توان لوگوں نے یہی کہا۔ جوابًا آب نے فرمایا ' جہاں یک اس حصے کا تعلق ہے جومیراہے اور بنی عبدالمطلب کاہے تو دہ تمہارے لیے ہے ، اور میں ابھی لوگول سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مهاجرین نے امھر کر کہا 'جر کھے ہماراہے وہ سب معی رسول اللہ عظافہ کے لیے ہے۔اس کے بعداً قرع بن مابس نے کہا ' نیکن ہو کچے میراا در بنوتمیم کا ہے وہ آٹ کے پیے نہیں؟ ا درعُینیذً بن صن نے کہا کہ ہو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آپ کے بیے نہیں ہے؟ اور عباس بن مرداس نے کہا ، جو کچھ میرا اور بنوٹسکیر کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس بر بنوئکیم نے کہا: جی نہیں، جو کھیے ہماراہے وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے لیے ہے عباس بن مرداس نے کہا: تم لوگوں نے میری توہین کردی۔ رسول الله يظافي الله عنوايا "وكليوريوك سلمان بوكر آئے بين (اوراسي غرض سے) ميں نے ان

ابن مشام ۱/۹۹۱ ، ۵۰۰ وایسی می روایت صحیح بخاری می مجی سے - ۱۲۲، ۹۲۰ وایت

ابن اسحاق کابیان ہے کہ ان میں انکے نواشرافیے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعیت کی۔ اس کے بعداک سے گفتگو کی ۔ اور مسکون کی کہ ال اللہ کے رسول! آپ نے جنہیں قید فرمایا ہے ، ان میں مامیں اور بہنیں ہیں ۔ اور کیفتگو کی ۔ اور مسلور کی کہ اللہ کے رسوائی کاسبب ہوتی ہیں۔ دفتح الباری ۱۳۳۸ واضح رہے کہ مادّن وغیرہ سے مراد رسول اللہ میں گائی ہے تھا گئی کی رضاعی مائیں ، نمالائیں ، مجد پھیاں اور بہنیں ہیں۔ ان کے نمطیب مائیں مرد تھے۔ ابو برقان کے ضبطیں اضلات ہے۔ پہنانچہ ابنیں ابوم وان اور ابوٹر دان بھی کہا گیاہے۔

عمره اور مدینه کو والیسی است مربی الله میلاندها و در مال غنیکت کی تقییم سے فارغ ہو کر بھرانه ہی عمره اور مدینه کو والیسی کا احرام باندها اور عمره اداکیا۔ اس کے بعد عُمَّا بُ بن اَ سِید کو کہ کا دالی بنا کر مدینہ روانہ ہوگئے۔ مدینہ دالیس م م ر زیقعدہ شیعے کو ہوتی ۔

محد غزالی کہتے ہیں ؛ ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ الندنے آپ کے سر پر فرخ مبین کا تاج رکھا اور اس وقت میں جبکہ آپ اسی شہر خِطیم میں آٹھ سال پہلے تشریف لائے تھے کتنا لمبا پوٹرا فاصلہ ہے۔

آئی بہاں اس مالت میں آئے تھے کہ آئی کو کھدیڑ دیا گیا تھا 'اور آئی امان کے طالب تھے۔ اجنبی اور وحشت زدہ تھے اور آئی کو انس والفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باتندوں نے آئی خوب و ت درو منزلت کی 'آئی کو گھر دی 'اور آئی کی مدد کی ، اور ہو نور آئی کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیردی کی 'اور آئی کی ماطوساری دنیا کی عداوت برج سمجھی۔ اب وہی آئی بی کرجس شہر نے ایک خوف زدہ مہاج کی شیت سے آئی کا استقبال کر دہا ہے کہ کم آئی کے ساتھ بال کر دہا ہے کہ کم آئی کے اسے آئی کا اس تیٹیت سے استقبال کر دہا ہے کہ کم آئی کے زیر نگیں ہے اور آئی اور ماہلیت کو آئی کے بیروں تلے قوال دیا ہے اور آئی اس کی بیکی خطامعاف کرے اسے اسلام کے ذریعے مرفرازی خش رہے ہیں۔

إِنَّهُ مَنْ تَيَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيَّعُ آجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ( ٩٠:١٢) يُقيناً بِرُخْص راستبازى اورمبرا فتيار كرسة وبالشبر الدُن كوكارون كا اجرضائع نهي كرتا." لل

لله نقد السيرو ص٣٠٣، نتح مكدا در غزوه طائف كي تفصيلات كے ليے طاحظ برزاد المعاد ١٩٠/٢ با ٢٠١، ابن مثام ٣٨٩/١ تا ٣٨٨ فتح الباري ٨٥٨ تا ٨٥٨

## فتح ملہ کے بعد کئے رکا اور عمال کی والگی

فرمایا ۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے ، حکومت کے عمّال بھیجتے رہیے ، داعیانِ دین کوروانہ فرماتے رہے اورجنہیں اللہ کے دین میں دافلے اور عرب کے اندر اُمجرنے والی قوت کوتسلیم کرنے میں تکبرً انع تھا انہیں مزگول فراتے رہے ۔ ان اُمور کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے ۔

تخصیلداران رکوہ کے اور میں میں است سے معلوم ہوجیکا ہے کہ فتح مکہ کے بعدرسول اللہ میں ایس شکار است کے اور اللہ میں ایس کے اور اللہ میں ایس نے سے سوئے کا باال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے

تبائل کے ماس صدفات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرملئے جن کی فہرست سر ہے :

| ی کے کیلے عمال روانہ فرائے بن کی فہرست بیر ہے :                            | اک کے باش صدفات کی وصو              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| وه تبیله حسے زکوٰۃ وصول کرنی تھی                                           | عُمَال کے نام                       |
| بنوتميم                                                                    | ا- غينينربن صن                      |
| أسلم ا ورغفار                                                              | ۲- يزيد بن الحصين                   |
| سنكثم اور مزيينر                                                           | ۴- عباً دبن بشیراشهلی               |
| چېمپين<br>بېمپين                                                           | ہ۔ رانغ بن کمیث                     |
| بنوفزاره                                                                   | ٥- عمرو بن العاص                    |
| ىنوكلاپ                                                                    | 4- ضحاکُ بن سفیان                   |
| بنوكعب                                                                     | رم<br>۵- بشیر بن سفیان              |
| بنوذبیان                                                                   | ٨- ابنُ اللَّيْسِيَّهُ أَزْدَى      |
| ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسومنسی نصنعار میں<br>شہر سنعاء خودج کیا تھا) | <b>9</b> - مهُأُحِرِبنَ ابِي اُميّه |
| علاقة حضر موت                                                              | ٠١٠ زُبَّادِ بن لبيد                |
| طی اور پنواسد                                                              | اا۔ عدّی بن حاتم                    |
| بنوخنظله                                                                   | ١٧- مالكُ بن نُويْرُهُ              |

۱۳- زبرقان بن بدر بنوسعد (کی ایک شاخ) ۱۳- قیس بن عاصم بنوسعد (کی دوسری شاخ) ۱۵- علاء بن الحضری علاقه بحرین علاقه بحرین ۱۹- علی بن ابی طالب علاقه نجران (رکوة اور جزید دونوں وصول کرنے کے لیے)

داضح رہے کہ یرسارے میں اس مقرم میں ہیں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بکہ بعض بعض کی روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بکہ بعض بعض کی روانگی خاصی تا نیے سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ البتہ اس استمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا دمخرم میں جوئی تھی اور اس سے صلح صد ببید کے بعداسلامی وعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باتی رہا فتح کمر کے بعد کا دور تو اس میں تو اوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج دا فوج در فوج دا خل موسے۔

مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرایا مسرای مسرایا مسرایا مسرایا مسرای مس

ا- سُرِیْنَدُ مُینینر بن صن فراری (مِرِّم فیم) پاس بیجاگیا تھا۔ دھر بیتی کہ بنو تمیم نے تبال کو

برط کا کرجزیه کی ادآمیگی سے روک دیا تھا۔اس مہم میں کوئی مہاجریا انصاری نہ تھا۔

عینیڈ بن صن رات کو چلتے اور دن کو چلیتے ہوئے آگے بڑھے ۔ یہاں تک مصحوا میں بنوتمیم پر بلراول دیا۔ وہ لوگ پدیٹے بھیرکر بھاگے اور ان کے گیارہ آومی، اکیسعور میں اور تیس بیٹے گرفتار ہوئے جنہیں مزین سے لاکر ر ملربنت مارٹ کے مکان میں مخبرایا گیا۔

پھران کے سلسے میں بزمیم کے دس سردار آئے اور نبی ﷺ کے دروازے پر جاکر ہیں آوازلگائی،
اے محد اِ ہمارے پاس آؤ ۔ آپ باہر تشرف لائے تو یہ لاگ تو یہ لاگ سے جٹ کر بائیں کرنے گئے ۔ پھرآٹ ان کے ساتھ معہرے رہ ہے بہاں مک کہ ظہر کی نماز پڑھائی ۔ اس کے بدسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے ۔ انہوں نے فو و مباہات میں مقابلہ کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطار دبن حاجب کو پیش کیا ۔ اس نے تقریر کی ۔ وسول اللہ ﷺ نے تقل نے خطیب اِبلام حضرت نابع بن تعیس بن شماس کو حکم دیا، اور انہوں نے جابی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جابی تقریر کی ۔ اس کا جواب اس کے بعد انہوں نے جابی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جابی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جانی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جابی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے جانی تقریر کی ۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹھ نے تا مور ترقان بن بدر کو آگے بڑھا یا اور اس نے کچھ فیزیر اشعار کے ۔ اس کا جواب

شاعراسلام حضرت حمان بن ابت رضی الله عند نے دیا۔

جب دونون خطیب اور دونوں شاعرفارغ ہو بھے تو اقرع بن حالب نے کہا: ان کا خطیب ہمارے نطیب سے زمادہ پُرزد رادران کاشاعر ہمارے شاعرسے زمادہ پُرگوسے۔ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اُدینی میں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلندیا یہ ہیں۔اس کے بعدان لوگوں نے اسلام قبول كرليا ـ رسول الله يَيْلا شْطَيِّ لَا سنے انہيں بہترين تحالَف سے نوازا اور ان كى عورتيں اور بچے انہيں اب كرفيا یہ مرتبہ تربہ کے قریب السکے علاقے میں قبیلہ شغم کی ایک شاخ کی مانب روایز کیا گیا۔ تطبیہ بیس آدمیوں کے میان روارز ہوئے۔ دس اونسٹ تھے جن پر ہر ہوگ باری باری سوار ہوئے تھے سلمانوں نے شبخون ماراحب رہنخت لڑائی بھڑک اُٹھی۔ اور فریقین کے نماصے افراد زخمی ہوئے۔ تطب کچے دوسرے افرادسمیت مارے گئے تاہم مسلان بھیر مکرلیں اور ہال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔

يەسرىيە بنوكلاب كواسلام كى دعوت ١٧ - مسرتيفتحاك بن سفيان كلا في دريع الاول في ش دینے کے لیے روا نرکیا گیا تھا لیکن

انہوں نے انکارکرتے ہوئے جنگ چھیڑدی مسلانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک ادمی تہ تیغ کیا۔

سامل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اوروہ اہلِ مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چلہتے تھے علقمہ نے سندریں ا ترکر ایک جزیره نمک بیش قدمی کی مشیوں کومیلمانوں کی آمد کا علم موا تووہ بھاگ کھ<u>ڑے مہو</u>تے۔

انہیں قبیلہ طی کے ایک بُت کو جس کا نام قلس (کلیسا) تھا۔ ڈھلنے کیلئے

#### ۵- مسرِتَّ عِلَيْ بن ابی طالب (ربیع الاول العیم)

بھیجاگیا تھا۔ آپ کی سرکر دگی میں ایک سوا ونٹ اور بچاس گھوڑوں سمیت ڈیڑھ سوآ دی تھے بھنڈیاں کالی اور بھر راسفید تھا مسلانوں نے نجے کے دقت حاتم طائی کے معلہ پر چھا ہے مار کر فلس کوڈھا دیا اور قیدیوں ، چو پایوں اور

له ابل مغازی کابیان یمی ہے کہ یہ وا قدم ترم سف یہ میں بیش آیا لیکن یہ بات بقینی طور پرمملِ نظرہے کیونکہ وا قد کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرع بن حابس اس سے پہلے مسلمان بنہیں ہوئے تھے ۔حالانکہ نود اہلِ سیرہی کا بیان ہے کہ جب رسول الله مَينظِلْهُ عَلِينًا لَكُ فِي بَوْمُوازن كِي قيديول كودابس كرف كے ليے كہا تواسى اقرع بن حابس نے كہا كرميں اور بنوتميم والميس نه كريرك راس كاتقاضا يب كراقر ع بن مابس اس مرتم سك يد دل واقد سے پہلے مسلان بوم كيك تقے . مل فتح البارى ١٩/٨

ماتم کی صاجزادی لوٹ کر اپنے بھاتی مدی کے پاس ملک شام گئیں ۔جب ان سے لاقات ہموئی تو انہیں رسول اللہ ظافہ ہے ہارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کا رنامر انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے سے ۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ ۔ جنانچے عدی کسی امان یا تحریر کے بنیر آپ کی فدمت میں حاف ہو گئے ۔ آپ انہیں اپنے گولے گئے اور جب وہ سامنے بیٹے تو آپ نے اللہ کی حدوثنا کی پھر فرمایا " تم کس چیزے ہو ہو جو کیا لا اللہ الا اللہ الا اللہ کہ کہنے سے بھاگ رہے ہو ہو کی حدوثنا کی پھر فرمایا " تم کس چیزے ہواکسی اور معبود کا علم ہے " انہوں نے کہا ، نہیں ۔ پھر آپ نے کہ کے دریگفت گوگی اس کے بعد فرمایا " اچھاتم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے تو کیا تم اللہ سے اور نصار کی دریگو اللہ اللہ کے نصف کی مار ہے اور نصار کی خوایا " بنو ا بہود پر اللہ کے نصف کی مار ہے اور نصار کی گراہ ہیں " انہوں نے کہا تو ہیں کی دُخامسلمان ہوں ۔ یہن کر رسول اللہ سے نظافہ کے نظافہ کے اور فرام رہ سے ورکس اٹھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصار ی کے باں مضر ہوریا گیا اور وہ صبح وشام آپ کی فدمت میں ماض ہوئے دیے ۔

ابن اسحاق نے حفرت مدی سے یہ می روایت کی نب کرجب نبی طلاح ایک نے انہیں اپنے سامنے

اپنے گھریں بڑھایا نوفرایا، او . . . . . اعدی بن ھانم اکیا تم ندہباً رکوسی نہ تھے ؟ عدی کہتے ہیں کو ہیں نے کہا،

کیوں نہیں ! آپ نے فرایا، کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا پوتھائی لینے پڑمل پیرا نہیں تھے ؟ میں نے

کہا، کیوں نہیں! آپ نے فرایا حالا بکری تجہا ہے دین میں ملال نہیں ۔ میں نے کہا، ہاں قسم بخدا۔ اور اسی
سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بیسجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی
نہیں جاتی ہے

منداحدی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا 'لے عدی! اسلام لاؤسلامت رہوگے ہیں نے کہا بیں توخود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آئے نے فرمایا ، میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پرجانتا ہوں۔
یس نے کہا ' آئٹ میرادین مجھ سے بہتر طور پرجانتے ہیں ؟ آٹ نے فرمایا ' إن! کیا ایسا نہیں کتم نمباً رکوسی ہو ، اور بچر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا پوتھائی کھاتے ہو ؟ میں نے کہا ' کیوں نہیں! آٹ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روسے ملال نہیں۔ آٹ کی اس بات پر مجھے مزگوں ہوجانا پڑا ہے۔

میسے بخاری میں تفرت عدی سے مروی ہے کہ میں تعدمت بنوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آگر اقد کی شکایت کی ۔ آئی نے فرما یا عدی "؛ تم نے جُرُہ و کھا فاقہ کی شکایت کی ۔ آئی نے فرما یا عدی "؛ تم نے جُرُہ و کھا ہے ، اگر تہاری زندگی دراز ہوئی تو تم و کھو لوگے کہ ہو دج نثین عورت جیرہ سے چل کر آئے گی ، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور لے اللہ کے سواکسی کا نوف نہ ہوگا۔ اور اگر تہاری زندگی دراز موئی تو تم کرسریٰ کے خزانے فتح کرو گے ۔ اور اگر تہاری زندگی دراز ہوئی تو تم و کھو گے آدمی ٹیتو ہو کر سونا یا جاندی نکالے کا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرنے تو کوئی اسے قبول کرنے والا مذیلے گا ۔ ۔ "
اسی روایت کے اندیر ہیں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ مہودج نشین عورت جیڑہ سے چل کر فانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہیں ۔ اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہول فانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تر تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگ خونبی ابوالقاسم ﷺ فی خوانے فتح کئے ۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تر تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگ جونبی ابوالقاسم ﷺ فانہ کھی گو آدمی گی کرآدمی گیا تو بھر سونا یا جاندی نکا لے گا ۔ ایکے ہے

 $\circ$ 

کے ابن مثام ۵۸۱/۲ هم رکوسی ندہب، عیمائی اورصابی ندہب کے درمیان ایک عیمسرا ندہب ہے۔ کلم مندا حمد ۲۰۷/، ۳۷۸ کی صبح بخاری

# غزوهٔ نبوکسٹ

عزوة فتح کمہ بتی وباطل کے درمیان ایک فیصلہ کن محرکہ تھا۔ اس مورکے کے بعد ابل عرکجے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی رسالت میں کوئی شک باتی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے صالات کی رفتار کیے ربیل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوگئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سے گاجنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریے اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جوجہ اوداع میں حاضر ہوئی متی سے بہوال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعتِ اللی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت بھیلانے کے بیے کمیو ہوگئے تھے۔

غروه کاسبب عروه کاسبب بغیر سلانوں سے چیار کی ایک ایک ایک ایک طرف ہو دیکا تھا ہو کسی وہر ہواز کے بغیر سلانوں سے چیار کی از کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی ہواس وقست روتے زمین پرسب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پھلیے اوراق میں یہ بتایا جا پیکا ہے کہ اس چیر جھاڑکی ابتداء تشرُمبیل بن عمروعُمّانی کے ہاتھوں رسول الله ﷺ کے سفیر حضرت حادث بن عُمُيْراَزُ دى رضى الله عنه كے مثل سے ہوئى جبكہ وہ رسول الله ﷺ كا ببغيام كے كربصرى كے حكمران كے ماس تشریف ہے گئے تھے۔ یہ بمی تنایا جا چکا ہے کہ نبی ﷺ ان کے اس کے بعد تصرت زید بن حارثہ رضی النَّاعِنم کی رکرد گی میں ایک شکر بھیجا تھا جس نے رُدمیوں سے سرزمین مورتہ میں خوفناک کمکر لی گریشکر امی مخبطالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ بُوا ، البتہ اس نے دُور وزردیک کے عرب باشنوں پر نہایت بہترین اڑات حمیے ۔ قیصرروم ان اثرات کواوران کے نتیج میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور سُلانوں کی ہم نوائی کے بیے پیابونے والے مذبات کونظرا نداز ہنیں کرسکتا تھا۔ اس کے بیے یقیناً یہ ایک خطرہ "تھا، جوقدم برقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنیا جارہا تھا اس کیے قبصر نے سومیا کرمسلانوں کی قوت کو ایک عظیم اور نا قابلِ شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے بيب يبلي كيل دينا عزورى ہے اكه روم سيتھل عرب علاقول ميں "فقنے" اور "مِنگلے سرنہ الماسكيں -ان صلحتوں کے پیش نظرا بھی جنگ ِمؤرّۃ پر ایک سال بھی نڈگز را تھا کہ قیصرنے رومی ہاشندوں اور

ا پنے ماتحت عربوں مینی اَلِ غسان دغیرہ رُشم آل فوج کی فرام می شردع کردی ادرا یک نو نریز ا در نصیله کن موکے کی تیاری میں مگ گیا۔

روم وغتان کی تیارلوں کی عام خبریں ادھریرینذیں بے دریے خبری پنچ رہائیں ادھرین نمان کی تیارلوں کی عام خبریں کے کہ

کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسس کی وج سے سلان کو ہمہ وقت کھڑکا دگا رہت تا اوران کے کان کسی بھی بغیرانوں اواز کوس کر فوراً کھڑے ہوجائے تھے۔ وہ سیھے تھے کہ رومیوں کا ریاا گیا۔
اوران کے کان کسی بھی بغیرانوں اواز کوس کر فوراً کھڑے ہمی بنی شاہ ایک اندازہ اس واقع سے ہو گئے تھے میٹھا ہر کام ہمید کے ایس اور ہمیں جو گئے تھے میٹھا ہر کام ہمید کے ایس اور ہمیں ہی میٹھ اور ایک بالافارنہ میں معلوہ ہوگئے تھے میٹھا ہر کام کو ابتدا ہو گئے تھے میٹھا ہر کام میں انہوں نے سمجھا کرنبی شاہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں تعدد رہنے وغم کھیل گیا تھا۔ حزب عمی (نعدمت نبوی میں) موجود نہ رہا تو اس کی وجہ سے میٹھا ہر کام میں شدید رہنے وغم کھیل گیا تھا۔ حب میں (نعدمت نبوی میں) موجود نہ رہا تو رہا ہوں کہ میرا لیک انسان کرتے ہوئے گئے ہیں کہ میرا ایک انسان کی اس خبرات بنوی میں ما میر ہوئے ہیں کہ میرا کی اس خبرات ہوئی کی اس خبرات ہوئی میں ما میر ہوئے ہوئی اس کے بار میں بیا گیا تھا کہ دو ہم پر بورش کرنا چا ہا ہا ہے اور اس کے مدینہ میران میں میں اس کی دوران و پیٹنے لگا اور کہنے لگا اس ذات ہمیں بیا سے میں بڑی بات ہوگی ، رسول اللہ کہ مولو کھولو میں نے کہا کیا عمانی ہوگئے ہیں۔

ایک دوسری روابیت میں یوں ہے کہ صرت عُرِّنے کہا ہم میں چرچا تھا کہ اکر غتان ہم پرچڑھائی کرنے کہا ہم میں چرچا تھا کہ اکر غتان ہم پرچڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کونعل گھوارہے ہیں۔ ایک روز میراساتھی اپنی باری پرگیا اور عثام کے وقت واپس آگرمیرا دروازہ بڑے نورسے بڑیا اور کہا کیا وہ دعر اس نے کہا نہیں ، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمباحادثہ ، رسول اللّم بہوگیا۔ میں نے کہا نہیں ، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمباحادثہ ، رسول اللّم عورت کے پاس نہانی ہم کے جاس نے کہا نہیں ، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمباحادثہ ، رسول اللّم للہ عورت کے پاس نہانی ہم کھا ایا اس سے کم مدت کے بیے ہے تو اس پرشر ماگوئی مکم لاگونہ ہوگا اور اگر سے ایل م چار مہینے سے زیادہ مدت کے لیے ہے تو بھرچار ماہ پورے ہوتے ہی شرعی مدالت دخیل ہوگا اور اگر سے ایل م چار مہینے سے زیادہ مدت کے لیے ہے تو بھرچار ماہ پورے ہوتے ہی شرعی مدالت دخیل ہوگی کہ شوہریا تو بیوی کو بوری کی طرح رکھے یا اسے طلاق دے یعن صحافہ کے بقول نقط جار ماہ کی مدت گرد مالت مالت مالت قال مالت کے سے مطابق بڑا جاتے گے۔ سے تو بھر جاری ۲ سے ملاق کے سے مطابق بڑا جاتے گیا۔ سے ملے مالے سے طلاق برجاتے گی۔ سے مصرے بخاری ۲ سے م

میلیشن این بیوان کوطلاق دے دی ہے۔ الخ

اس سے اس معورت مال کی شگینی کا اندازہ لگایا جاسکتاہے ہواس وقت رومیوں کی جانب سے مىلانوں كو درپیشیں تھی۔ اس میں مزیدا ضافہ منافقین كی ان رہیشہ دوانیوں سے ہوا ہو انہوں نے رومیوں كی تیاری کی خبریں مدینہ پہنیجے کے بعد نثروع کیں یوپانچہاس کے باوجود کہ بیمنافقین دیکھ حکے تھے کہ رسول اللہ ﷺ میں کامیاب ہیں اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے ملکہ جورکا ٹیمی آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ وہ پاش یاش ہوجاتی ہیں۔اس کے باوجودان منافقین نے یہ امید باندھ لی کھ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیر بیٹر آرز و چھیا رکھی ہے اور حیس گردش دوراں کاوہ عرصہ سے انتظار کر رہے ہیں اب اس کی کھیل کا وقت قریب آگیا ہے۔ اپنے اسی تعتود کی بناء پر انہوں نے ا کیٹ مسجد کی شکل میں ( مُوسجد صِنراد کے نام ہے شہور مہوئی ) دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھسط تیا رکیا حس کی بنیا داہل امیان کے درمیان تفرقہ اندازی ادر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے رشنے والوں کے لیے گھات کی جگرفرا ہم کرنے کے ناپاک تصدیر رکھی اور رسول اللہ طلائ اللہ اسے گزارش کی کرآت اس مین نماز پڑھا دیں ۔ اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کوفریب میں رکھیں اورانہیں بہتہ نه لگنے دیں کہ اس مسحد میں ان کے حلاف سازش اور وسیسہ کاری کی کا رر وائیاں انجام دی جا رہی ہیں اور سلمان اس مبحد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔اس طرح میں میاد ، منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پُرامن محمد نسطے اور بھسط کا کام دے بیکن رسول الله بیلاشط الله میلاشد میلان معجد" میں نماز کی ادائیگ كو جنگ سے واپسي تک کے لیے مُوخُر کر دیا کیونکہ آپ تیاری میں شغول تھے۔ اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے اور اللہ نے ان کا پر دہ دائسی سے پہلے ہی چاک کر دیا ۔ چنانحبراَتِ نے غزوے سے دابس آكراس مبحد مين ماز برسف كربجائے اسے منہدم كراديا -

ان حالات اورخبروں کامسلان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک مک شام

روم وغشان کی تیاریوں کی خاص خبروں

تیل نے کر آنے ولے بنظیوں سے معلوم ہوا کہ ہر قُل نے چالیس ہزار سپا ہیوں کا ایک تشکیر حرّار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جنڈے تلے عیسائی قبال کنم و حذام وغیرہ کو بھی

کھ نابت بن اسمایل علیدانسلام کی نسل جنہیں کسی وقت سشما لی حجاز میں بٹراعردج عاصل تھا۔زوال کے بعد دفتہ رفتہ یہ وگٹ معولی کسانوں اور تاجروں کے درجر میں آگئے۔ سے ایضا مسیح بخاری ۳۳۴/۱

جمع کرلیا ہے اور ان کا ہراول دستہ بلقا۔ پہنچ چکا ہے۔ اس طرح ایک ٹراخطرہ میم ہوکڑ سلمانوں کے سامنے آگیا۔ پیرجس بات سے صورت حال کی نزاکت میں اضافہ حالات کی نزاکت میں اضافہ ہور ہاتھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا۔ لوگ شکی اور

قعط سالی کی آزمائش سے دو چار ستے یسوار مایں کم تھیں ، کبل بک چکے ستھے، اس لیے لوگ بھیل ا در سائے میں رہنا چاہتے ستھے ۔ وہ فی الفور روانگی نہ چلہتے ستھے ۔ ان سب پرمتز ادمسافت کی دُوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی ۔

قرام كافيصله المين رسول النَّديُّ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّا

رسُول الله والله والمنظمة الماس الماسي الماسي اقدام كافيصله

کہیں زیادہ دقتِ نظرے فرما رہے تھے۔ آپ ہمجورہ تھے کہ اگراپ نے ان فیصلاکن کمات بی وُکمیوں کے جنگ اور نے میں کا بی اور سستی سے کام لیا، روئیوں کوسلانوں کے زیرا ٹر علاقوں میں گھنے دیا، اور وہ مربینہ کک بڑھ اور چڑھے آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت بڑے انزاے قربی ہونے میں ملانوں کی فوجی سا کھرا کھڑ جائے گی اور دہ جا بلیت ہو جنگ منین میں کاری صرب گئے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہوجائے گی ۔ اور منافقین ہوسلانوں پر گروش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابوعام رفاسق کے دوبارہ زندہ ہوجائے گی ۔ اور منافقین ہوسلانوں پر گروش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابوعام رفاسق کے ذریعہ شاہ روم سے رابطہ قائم کئے ہوئے ہیں ' پیچھے سے میں اس وقت میں اور کہت میں وائیگل جی جب آگے سے رومیوں کا رہلا ان پر خونخوار مطلے کر رہا ہوگا ۔ اس طرح وہ بہت ساری کوششیں وائیگل جی جب آگے سے رومیوں کا رہلا ان پر خونخوار مطلے کر رہا ہوگا ۔ اس طرح وہ بہت ساری کوششیں اور بہت ساری کوششیں اور بہت ساری کوششیں اور بہت ساری کوشی تعین میں ہوجائیں گی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہوجائیں گی جو طویل اور خوز زجنگوں اور ملسل فرجی دوڑ وھو ہے بعد عال کی گئی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہوجائیں گی جو طویل اور خوز زجنگوں اور ملسل فرجی دوڑ وھو ہے بعد عال کی گئی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہوجائیں گی جو طویل اور خوز زجنگوں اور ملسل فرجی دوڑ وھو ہے بعد عال کی گئی تھیں۔ کونی ان کی خور ان کے علاقے اور صدور میں گھیں کونی نے خوال ان تمانی کونی خیاب نے خود ان کے علاقے اور صدور میں گھیں گئی میں کے خلاف ایک فیصلہ کئی جنگ لڑی جائے۔

ئے ملاف ایک بیصلہ می جناب کری جائے۔ رومیون سے جنگ کی تبیاری کا علان میں اعلان فرمادیا کر روائی کی تیاری کریں تبائل

عرب اور اہلِ کم کو بھی پنیام دیا کہ لرطائی کے لیے لکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ حب کسی غز دے کا الادہ فوطئے توکسی اور ہی جانب روانہ ہوتے یکین صورت حال کی نزاکت اور ننگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرمادیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے ، تاکہ بوگ کیمل تیاری کرنس۔ آپ نے اس موقع پر نرگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھار نے کے لیے سورہ تو مبر کا بھی ایک ملکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ وخیرات کرنے کی فضیعت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنانفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔

صُمَّا به کرام نے جونہی رسول اللہ ظلینہ فیلیکا کا ارشاد سناکہ آئ غرف کی تیاری کے لیے شانوں کی دوڑ دھوٹ

رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں جسٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے دلاائی کی تیاری مٹروع کر دی ۔ قبیلے اور برادریاں ہر جہار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہوگئیں اور سولئے ان کوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بھاری تھی، کسی مملان نے اس غز وسے سے تیجے رہنا گوارا نرکیا۔ البتر تین مملان اس سے تتنیٰ ہیں کہ صبح الامیان ہونے کے باوجود انہوں نے غز وسے میں شرکت نرکیا۔ البتر تین کی ماجت منداور فاق مست لوگ آتے اور رسول اللہ تین الله 
لَا آجِدُ مَا آخْمِلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا قَاعُيْنُهُ مْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَبًا اللَّامِعِ حَزَبًا اللَّامِعِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُعِلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُولِمُ مِنْ الللللْمُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ مِنْ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللللْمُ مِنْ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللْمُولِي مُنْ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللْمُنْ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللللللْمُ الللْمُنْ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُنْ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللل

" میں تہمیں سوار کرنے کے بیے کچھ نہیں با تا تو وہ اس حالت میں داپس موسنے کہ ان کی آنکھوں سے سنورواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے بیے کچھ نہیں با رہے ہیں''

اسی طرح مسلانوں نے صدقہ و خیرات کرنے ہیں بھی ایک دُور سے آگے نکل جانے کی کوشش کی جھزت عثمان بن عفان رضی اللہ عذنے ملک شام کے ہیے ایک قافلہ بیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت دوسواونٹ متھے اور دوسواوقیہ رتقریبًا ساٹھے انتیں کیوں چاندی تھی۔ آب نے ہی سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بھرایک سواونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد ایک ہزار دینار رتقریبًا ساڑھے بائے کیلوسونے کے سکے ) نے آئے اور انہیں نبی ﷺ کی آغوش میں جمیر دیا۔ سول اللہ مینا شاہد کی اللہ عنان رضی اللہ عنان رضی اللہ عنان رضی اللہ عنہ نے بھرصدقہ کیا ، اورصدقہ کیا ، یہاں کے مدحدت عثمان کے صدفے کی مقدار نقدی کے علادہ نوسواونٹ اور ایک سوگھوڑے تک جاہد ہے۔

هه جامع ترندی: مناقب عثمان بن عفان ۲۱۱/۲

اس دهوم دهام وش وخرش اور بهاگ دور کی می واق میں اس دهوم دهام وش وخروش اور بهاگ دور کے نیتے میں اشکر کی اسلامی کشکر میوک کی واق میں کا اور سول اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں کہ میں کا گور زبنایا اور صفرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل وعیب ال کی درکی ہے در بین کا محمد دیا دیکن منافقین نے ان پرطعنہ زنی کی اس میے وہ مدیمنہ سے دکھی بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا دیکن منافقین نے ان پرطعنہ زنی کی اس میے وہ مدیمنہ سے الاحق ہوئے ۔ لیکن آپ نے انہیں بھر مدینہ واپس کر دیا اور فرایا:

"کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہوجو صفرت موسی کے سے صفرت ہا روان کو تھی ۔

البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ہے"

بہر حال رسول اللہ ﷺ نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوج فرایا (نسائی کی روایت کے مطابق میں جمرات کا دن تھا) منزل تبوک تھی لیکن تشکر بڑا تھا تیمیں ہزار مردانِ جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا انشکر کم بھی فراہم نہ ہوا تھا۔ اس بیے مسلمان ہر چند مال خرج کرنے کے باوجود تشکر کو لوری طرح تیار نہ کرسکے تھے، بلکہ سواری اور توشنے کی سخت کمی تھی۔ چنا نجہ اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں پر ایک ایک اونٹ تھا جس پریہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بساا قوات ورخوں کی پتیاں استمال کرنی پڑتی تھیں حب سے ہونٹوں میں ورم آگیا تھا مجبوراً اونٹوں کو قات کے باوجود ۔ فربح کرنا

پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی مباسکے۔ اسی لیے اس کا نام مبیش عُسرت دَنگی کا نشکر پڑگیا۔

تبوک کی راہ میں شکر کاگزر جڑیعی دیارِ تمود سے ہوا۔ تمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرئی کے اندر پیٹانیں تراش تراش کر مکانات بنائے سے مِسْتُ مِسْتُ وابس کے کنویں سے بانی نے دیاتھا لیکن جب چلنے بیٹا نیس تراش تراش کر مکانات بنائے سے مِسْتُ اللہ عِنْ اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا اور ہج سگے تو رسول اللہ مِنْ اللہ اللہ کا بانی نہ بینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا اور ہج اسلام کو کھلا دو، نود نہ کھاؤ ۔ آپ نے یہ بھی عکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے بانی لیس جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی بانی بیا کرتی تھی۔

صیحین میں ابنِ عُمرِضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ حبب نبی ﷺ ججر ( دیارِ ثمود ) سے گزیے تو فرمایا:ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر مجی دہی مصیبت نہ آن پڑے ہوائن ہر ا تی تقی ، بال مگر روتے ہوئے " بھرآ ب نے اپنا سرڈ ھکا اور تیزی سے میل کر وادی پار کر گئے لیے راستے میں شکر کو بانی کی سخت ضرورت پڑی حتی کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ اللہ اللہ عصاف وہ کیا۔ ات نے اللہ سے وعاکی اللہ نے باول بھیج دیا، بارش ہوئی ۔ لوگول نے سیر ہوکر بانی پیا اور ضورت کا بانی لاد مجی لیا۔ بهرجب تبوك كے قریب پہنچے تواکیٹ نے فرمایا"؛ كل انشاء اللہ تم لوگ تبوك کے چشمے پر پہنچ جا وَ گے لىكين چاشت سے پہلے نہیں پہنچے گے۔ لہذا ہوشخص وہاں پہنچاس کے پانی کوہا تھ مذلگائے، یہاں تک کہ یس س جاؤں "محضرت معاذ رضی اللّٰدعنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دوآ دمی پہلے ہی پنچے چکے تھے۔ چیٹے سے تھوڑا تھوڑا پانی آرہا تھا۔رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا کہ کیاتم دونوں نے اس کے پانی کو م تھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے ان دونوں سے جو کچھ التّٰد نے چاہا، فرمایا - بھر چشمے سے ملّو کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں کک کر قدرے جمع ہوگیا۔ بھررسول اللديظافيكان فياس يس ا پنا چہرہ اور ہاتھ وصوما ، اور اسے چشے میں انڈیل دیا۔اس کے بعد چشمے سے نوب یانی آیا مِسْخاب کرام نے سير بوكرياني بيا- بعرسول الله على الله کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔"

راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر۔روایات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خرمایا : "سج رات تم پرسخت آندھی جیلے گی لہذا کوئی نہ اُٹھے اور حس کے پاس اونسط ہووہ اس کی رسی صنبوطی سے

لے صیحے بخاری باب زول النبی ﷺ الجر ۱۳۷/۲ کے مسلم عن معاذبن جبل ۲۲۲/۴

باندھوئے چنانچریخت منھی علی۔ایشخص کھڑا ہوگیا تو آنھی نے اسے اُٹرا کرطی کی دوہیاریوں کے پاس بھینک دیا۔ راستے میں رسول الله ﷺ کامعمول تھا کہ آپ ظہراورعصری نمازیں اکھی اور مغرب اورعشاء کی نمازیں انحظی براستے سے بجمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔ دجمع تقدیم کامطلب یہ ہے کہ ُ ظہرِ اور عصر دونوں ظہرِ کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں بڑھی جاً میں ۔ اور جمع تاخیر کا طلب بر ہے کہ ظهرا ورعصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب وعثار دونوں عِثار کے قت میں پڑھی جأیں۔ اسلامی کشکر تبوک میں اُ ترکز ضمیم زن ہوا۔ وہ رُدمیوں سے دو دو ر الم مرف كے ليے تيارتھا۔ مجھر رسول الله مَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ کو نخاطب کرکے نہایت بلیغ نطبہ دیا۔ آپ نے جامع الکلم ارشاد فرملئے وُنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللّٰہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی نوشخبری دی۔اس طرح فوج کا عوصلہ بنند موگیا ۔ ان میں توشنے ، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جونقص اور خلل تھاوہ اس کا بھی ازالہ ہوگیا۔ دوسری طرف دومیوں اور ان کے علیفوں کا بیرحال مہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی آمد کی تمبرسسن کر ان کے اندر نوٹ کی امردوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اوڑ کر لینے کی ہمت نہوتی اور وہ اندرون مکس مختلف شہروں میں کھے گئے۔ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر سلانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا اور سلانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوا ندعاصل کئے کر جنگ کی صورت میں اس کاماصل کرناآسان ندمونا تفصیل بیرے:

اُنگہ کے حاکم بحنہ بن روبہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی اوائیگی منظور کی اور سے کا معاہدہ کیا ۔ جُرْ کِا اور اُور کے کا معاہدہ کیا ۔ جُرْ کِا اور اُور کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزید دینا منظور کیا ۔ رسول اللہ طلق کے اُن کے لیے ایک تحریر محمدی جوان کے باس محفوظ تھی۔ آپ نے حاکم اُنگہ کو بھی ایک تحریر ملکھ کر دی جربہ تھی ۔ ا

"بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰم ؛ یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محدرسول اللہ کی جانب سے یحد بن روبہ اور باشندگان ایلہ کے لیے نختی اور سمندر میں ان کی شتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمر ہے اور محرز نبی کا ذمر ہے اور بہی ذمر ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو بحد کے ساتھ ہوں وہاں! اگر ان کا کوئی آدی کوئی گڑ بڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک مذبن سکے گا اور بو آدمی اس کامال ہے لے گااس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشے پر اُرتے اور خشکی یاسمندر کے کسی سلستے پر اُرتے اور خشکی یا سمندر کے کسی سلستے پر مطابع منع نہیں کیا جاسکتا۔"

رسالہ وے کر دُومۃ الجندل کے عاکم اکینور کے پاس بھیجا اور فرمایا تم لیے بیل گائے کاشکار کرتے ہوئے پاؤگے بھزت خالد رضی النّدعنہ و ہاں تشریف لے گئے رجب اٹننے فاصلے پررہ گئے کہ قلعہ صاف نطراً رہا تھا توا جا بھک ایک نیل گلئے تھی اور قلعہ کے دروازے پرسینگ رکڑنے لگی ۔ اُکٹیر راس کے شکار کو نکلا بے چاندنی رات تھی بھزت خالد رضی اللہ عسن ہدا در ان کے سواروں نے اُسے جالیا اور گرفتار مرکے رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں حاضر کیا۔ آب نے اس کی جان خبٹی کی اور دو ہزار اونٹ، أتص سوغلام، چار سوزر مين او رچار سونېزې دينځي شرط پرمسالست فرما ئي -اس نے جزير بھي دينے کا اقرار کيا -چنانچہات نے اس سے بچنرسمیت دُومہ، تبوک، ایلہ اور تیماء کے نزائط کے مطابق معاملہ طے کیا۔ ان حالات کودیکھ کروہ قبانل جواب مک رُومیوں کے آلہ کاربنے ہوئے تھے ،سمجھ گئے کراب لینے ان پُرانے سررمیتوں پراعتماد کرنے کا وقت ختم ہوجیکا ہے اس لیے وہ بھیمسلانوں کے حمایتی بن گئے ۔ ہی طرح اسلامی حکومت کی صدیں وسیع ہو کر با ہ راست م ومی مصیسے حاملیں اور رومیوں کے کہ کاو اکا ٹری حتر مک خاتمہ ہوگیا۔ اسلامی شکر تبوک سے منطفہ ومنصور واپس آیا۔ کوئی ممکر نہ ہوتی۔ اللہ جنگ کے معلسطے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھا ٹی کے پاس باره منافقین نے نبی مِنْلانْفَلِیکان کوقتل کرنے کی کوشش کی۔اس وقت آب اس گھاٹی سے گزریہے تھے اورآت کے ساتھ مرف صرت عمّار مع سخت عرا ذمٹنی کی نمیل تھاہے ہوئے تھے اور حضرت عذیفہ بن مالٹ تھے ہو اونٹنی ہائک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دُور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے اس مید منافقین نے اس موقع کو اینے نایاک مقصد کے لیے منیمت مجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ اوھرآپ اور آپ کے دونوں را تھی حسب معمول راستہ طے کر دہے تھے کہ پیھے سے ان منا نقین کے قدموں کی چاہیں ُسنائی دیں ریسب چہروں پر و حامانا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کر آپ نے صرت مذیفہ ش<sup>ام</sup> کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے جہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگا نی شروع کی ، حس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا۔ اور وہ تیزی سے بھاگ کر توگوں میں جاسلے۔اس کے بعد

رسول اللّٰد مَثِلِثْلِقَاتِیُّلُا نے ان کے نام بتائے اور ان کے اراد سے سے با نجر کیا -اسی لیے حضرت حذیفہ کو

رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ كَا" راز دال" كهاجا بآب، اسى داقعه سيتعلق الله كاير ارشاد نازل بواكر" و هَمْتُوا بِهَالَمْ يَسَالُوْا (٢٠٠٩) انبول اس كام كاقصدكيا جه وه نه ياسك"

خاتر سفر پرجب دُورسے نبی ﷺ کو مدینہ کے نقوش دکھائی پڑے توآئ نے فرایا "بر رہاطابہ اور سر رہا اُنہ ہے۔ اور مدینہ می آپ اور بر رہا اُمد ، بید وہ پہاڑ ہے جو ہم سے مجت کرتا ہے اور جس سے ہم مجت کرتے ہیں ۔ اور مدینہ میں آپ کی اُند کی خبر پنجی تو عور میں بہتے اور بجتیاں با ہر تکل پڑیں اور زر دست اعز از کے ساتھ لٹکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نفر گنگنایا ؟

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَ مِنْ تَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَنَ تَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبُ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللهِ دَاعِ

ہم پر شنیہ الوداع سے چودھویں کا چاند طلوع موارجب کک پکارنے دالا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب سے "

رسول الله ﷺ تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور والیں اُئے تورمضان کامہینہ تھا۔ اس سفر میں پورسے بچاس روزصرف ہوئے۔ سبیس دن تبوک میں اور تمیں دن اُمدورفت میں۔ تھا۔ اس سفر میں پورسے بچاس روزصرف ہوئے۔ سبیس دن تبوک میں اور تمیں دن اُمدورفت میں۔ یہ آپ کی حیاتِ مبارکہ کا اُخری غزوہ تھا جس میں آٹ نے بنفس نفیس شرکت فرماتی۔

مخلف مین ده اینے مخصوص حالات کے لما ظرسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمانٹ میں میں میر برگئی۔ اور اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی بھی ہے؟ ارشا دہیے:

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْحَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

اُللہ مومنین کو اسی حالت پرچپوڑ نہیں سکتا جس پرتم لوگ ہو یہاں تک کہ تجدیث کو پاکیزہ سے ملیوہ کرئے۔' چنانچہ اس غزدہ میں سارے کے سارے مومنین صادقیین نے شرکت کی اور اس سے غیر حاصر ن فاق کی علامت قرار پائی ۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی ہیچے دہ گیا تھا اور اس کا ذکر دسول اللہ ﷺ سے کیا جاتا تو آئے فرماتے کہ اسے چھوڑ و۔ اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہار سے پاس بہنچا دسے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھر اللہ نے تہمیں اس سے راحت دے دی ہے۔ غرض اس غز دے سے یا تووہ لوگ پہنچے رہے جو معذود ستھیا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے دسول سے ایمان کا جھوٹا

ہ یہ ابن قیم کا ارشاد ہے اور اس پر بحث گزر میں ہے۔

باقی رہ میں اور ہلال بن اُمیہ ۔ یعنی صادفین ۔ یعنی صارت تعرب بن مالک ، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن اُمیہ ۔ تو انہوں نے بچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس پر رسول اللّٰہ ﷺ نے صحاب کو مکم دیا کہ ان عیوں سے بات پحیت نہ کریں ۔ بچنا نچہ ان کے ضلاف سخت بائیکا ط شروع ہوگیا ۔ لوگ بدل گئے ، زمین بھیانک بن گئی اور کشاوگی کے باوجود تنگ ہوگئی ۔ نوو ان کی اپنی جان پر بن آئی سختی بہال تک بڑھی کہ چالیس روزگزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عور توں سے بھی الگ رہیں جب بائیکا ط پر بچاپ روز پورے ہوگئے تواللہ نے ان کی تو بہ تبول کئے جانے کا مزود نازل کیا ۔ ارشاد ہوا :

قَعَلَى النَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا حُتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْلَارِضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْفُلُهُمُ وَظُنُّوا اَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا اِلْكِهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحِيْمُ ۞ (١٥: ١١٥)

نے واقدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منافقین انصار کی تھی۔ ان کے علاوہ بنی غفار وغیرہ اعراب میں سے معذرت کرنے والوں کی تعداد بھی بیاسی تھی ، بھرعبداللہ بن اُبُن اور اس کے بیرو کار ان کے علاوہ سکتے اور ان کی جنماصی بلری تعداد تھی۔ رد کیکھئے فتح الباری ۱۱۹/۸)

سب سے باسعادت دن تھا۔

اسى طرح بولوگ مغدورى كى وجسے تركيب غزده نه بوسكے تقے ان كے بارے ميں اللہ نے فرمایا : كَيْسَى عَلَى الصَّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمُرَّضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا يِلْهِ وَ رَسُولِهِ ﴿ (٩: ٩١)

" كمز دروں برئ مرتضوں پر اور جولوگ خرچ كرنے كے ليے كچھ نہ پائيں ان پر كوئی حرج نہيں جب كہ وہ اللّٰداور اس كے ربول كے نيمزنواہ ہوں "

ان کے متعلق نبی ﷺ نے بھی مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا '' مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگر بھی سفرکیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے' انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا ' یا رسول اللہ ﷺ اوہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی رہمارے ساتھ ہے ) ؟ آپ نے فرمایا' (ہاں) مدینہ میں رہتے ہوئے بھی۔

اس غرف کا انر اس غرف کا انر برا مور ترابت ہوا۔ گوں پریہ بات انجی طرح واضح ہوگئی کہ اب جزیرۃ الوب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جا بلین اور منافقین کی وہ بچی کچی ارزو میں اور اُمیدیں بھی ختم ہوگئیں بوسلانوں کے خلاف گر دش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہاں نمائڈ دل میں پنہاں تھیں ، کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور آلڈووں کا محور رُومی طاقت تھی اور اس غروے میں اس کا بھی مجرم کھل گیا تھا اس بیے ان صرات کے وصلے ٹوط گئے اور انہوں نے امرواقعہ کے سامنے سپر وال دی کہ اب اس سے بھاگئے اور چوٹکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔

اوراسی صورتِ مال کی بنا ، پراب اس کی بھی صرورت نہیں رہ گئی تھی کے مسلمان ، منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کریں ؟ لہذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرایا ۔ پہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے ' ان کی نماز جنازہ پڑھئے ، ان کے سید کُوعلے منفرت کرنے اور ان کی جبول تھے ہوئے اور ان کی قبروں نے سبحد کے نام پرسازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسر تعمر کیا تھا ۔ فروں پر کھوٹے بورنے سے روک دیا اور انہوں نے سبحد کے نام پرسازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسر تعمر کیا تھا ۔ اس کے ڈھا دینے کا حکم دیا ۔ پھر ان کے بارسے ہیں ایسی ایسی آیات نازل فرائیں کہ وہ بالکل نگے ہوگئے اور انہیں پہپانے میں کرتی ابہام مذرہ یا گویا اہل مدینے کے ان آیات نے ان منافقین پرانگلیاں رکھ دیں ۔ اس غزوے کے آزات کا اندازہ اس سے جب کے منافقین کے بعد ( ملکہ اس سے جبلے بھی )

عرب کے د فود اگر جپر رسول اللہ ﷺ کی خدمت ہیں آنا شروع ہو گئے تھے، سکین ان کی بھر مار اس غزیے کے بعد مہی ہوتی کیا

اس غزف سعنعلق قرآن كانزول مؤین كهردانگ سے بہتے، كھ روانگ كے بعدددان فر

اور کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد ان آیات میں غزوے کے مالات ذکر کئے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے بخلص مجا ہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور مونین صادقین دوغزوے میں گئے تھے اور ہو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی تقوان کی توبہ کی تو

#### مصنة كے تعض الم واقعات

اس من (موسم من ارتخی اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے :

- ا۔ تبوک سے رسول اللہ ﷺ فی واپسی کے بعد عُونم عَجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لِعان سوا۔
- ۷- غامریر عورت کوجس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا، رہم کیا گیا۔ اس عورت نے بیٹے کی پدیائش کے بعد حب دودھ چیڑا لیا تب اسے رہم کیا گیا تھا۔
- ٣- اَصْحَمُهُ عَجاشَى شَاه مِبشَهِ نِهِ وَفات بِإِنِّي اور رسول اللَّهِ ﷺ في اللَّهُ الْحَالِيَةِ أَ
- ہ۔ نبی ﷺ کی صاجزادی ام کلتُوم رضی النّد عنہائی وفات ہوئی۔ان کی وفات پر آپ کوسخت عمہرا اور آپ نے صفرت عثمان سے فرمایا کر اگرمیرے پاس تلیسری لومکی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے

  کر دیتا یہ
- ۵- تبوک سے رسول اللہ ﷺ کی واپسی کے بعد راس المنافقین عبداللہ بن اُبی نے وفات پائی۔
  رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے وُعائے منفرت کی اور صخرت عررضی اللہ عذکے روکنے کے باجود
  اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں ھزت عرضی اللہ عذکی موافقت اور تائید
  کمتے ہوئے منافقین یرنماز جنازہ پڑھے سے منع کر دیا گیا۔

اله اس غزمے کی تفاصیل ماخذ ذیل سے لی گئی ہیں: ابن ہشام ۱/ ۵۱۵ تا ۵۳۷، زادالمعاد ۱/ ۲ تا ۱۱، معیم بخاری ۱۳۳/۲ تا ۱۳۲۷، ۱۲۲۲، ۱۲۲۲، معیم معیم بخاری ۱۲۲۲/۲، ۱۲۲۲، فغیرہ، میحیم معیم معین شرح نودی ۲۲۲۲/۲، ۱۲۲۲، فتح الباری ۱۲۷۸، تا ۲۰۰۲، معتقرالسیرہ لیشن عبداللہ من ۱۳۹ تا ۲۰۰۲،

### 

اسی سال ذی قعدہ یا ذی الحجہ (سف ش) میں رسول اللّٰہ ﷺ نے مناسک جج قائم کرنے کی عرض سے ابد کرونی اللّٰہ عنہ کوامیرالحج بناکر روانہ فرایا۔

اس کے بعد سورہ براءت کا ابتدائی مصد نازل ہوا جس میں مشرکین سے کئے عہد و بیمان کو برابری کی بنیاد برختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آجانے کے بعدرسول الله عظیلہ اللہ تھا اللہ علیہ کا ابی طالب رضی الله عنه کوروارز فرمایا تاکه وه آت کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسااس لیے کرنا پڑا که نوگن اور مال کے عہدو بیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا۔ (کہ آدمی یا تو خو داعلان کرے یا لینے خاندان کے کسی فروسے اعلان کرلئے۔خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جا آتھے۔ مضرت ابومكروض الندعنه سيحضرت على رضى التدعنه كى ملاقات عرج يا وادى ضجنان مين بهو ئى يصفرت ابومكروخ نے دریافت کیا کہ امیر ہویا مامور ہے محنت علی نے کہا ، نہیں بلکہ مامور ہوں مجردونوں آگے براسے حضرت ابو بجریضی الله عند نے لوگوں کو جج کرایا رجب ( دسویں ناریخ) بینی قربانی کا دن آیا تو حضرت علیٰ بن ابی طالب نے جرہ کے پاس کھڑے ہو کرلوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ میں اللہ علیہ اللہ نے دیا تھا۔ ینی تمام عہدوالوں کاعبرضم کردیا ادر انہیں جار میدنے کی مہلت دی۔ اسی طرح مین کے ساتھ کوئی عہدو پیان ر تھا انہیں بھی چارمیننے کی مہلت دی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کو ماہی منہ کی تقی اور بنم مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تقی ، اُن کاعہد ان کی مطے کر دہ مدت یک برقرار رکھا۔ ا در حضرت ابوکروشی الله عنه نے صفحار کرام کی ایک جاعت بھیج کریدا علان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک جج نہیں کرسکتا اور ہز کوئی ننگا آدمی ہیت اللہ کا طواف کرسکتا ہے۔

یہ اعلان گویا جزیرہ العرب سے بُت پِستی کے خلتے کا اعلان تھا۔ یعنی اس سال کے بعب م بُت پِستی کے لیے آمد درفت کی کوئی گنجائش نہیں ۔

که اس هج کی تفصیلات کے لیے الاخطر ہو، صحیح نجاری ۲۲۰/۱ ، ۲۵ ، ۹۲۹/۲ ، ۹۲۱ ، زاد المعاد ۲۹،۲۵/۳ این متام ۵۴۳/۲ ، ۹۲۱ م ۱ ورکتب تفسیر ابتدا سورهٔ براءت ۔

## غُزُوات پر ایک نظر

نبی ﷺ کان کے غزوات، سرایا اور نوجی مہمات پرایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی تخص جوجنگ کے ماحول ، بس منظرو پیش منظرا ور آثار و تتائج کاعلم رکھتا ہو بیا عتراف کئے بغیرنہیں رہ سکتا کہٰبی ﷺ وُنیا کے سب سے بڑے اور با کمال فوجی کما نڈر تھے۔ آٹ کی سوجہ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آٹ کی فراست اور بیدارمغزی سب سے زیا وہ گہری تھی۔ آ*ہےجس طرح ن*بوّت ورسالت کے اوصاف میں سیّرالرسل ادر اعظم الانبیاء منعے اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ لیگار روزگار اور نادر عبقریت کے مالک تھے۔ چناننچ آپ نے جو بھی معرکہ آرائی کی اس کے لیے ایسے حالات وجہات کا انتخاب فرمایا ہو حزم و تد تر اور عکمت وشجاعت کے عین مطابق تھے کسی مورکے میں حکمت عملی ، نشکر کی ترتیب اور حتاس مراکز 'پر اس کی تعیناتی، موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور حکی بلانگ وغیرہ میں آٹ سے کہی کوئی جرک نہیں ہوئی اور اسی لیے اس بنیاد برآت کوکسی کوئی زِک نہیں اٹھانی پڑی ، بلکدان تمام جنگی معاملات ومسأئل کے سلسلے من آت نے اپنے علی اقدامات سے تابت کر دیا کہ وُنیا براے براے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کاعلم رکھتی ہے آب اس سے بہت کچوختف ایک زالی ہی سم کی کمانڈ را نہ صلاحیت کے مالک تھے جس کے ساتھ شکست کاکوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر بیروض کر دینا بھی صروری ہے کہ اُحب راور تُحنَيْن میں حوکچھ پیش کیا اس کاسبب رسول اللہ ﷺ کی کسی حکمتِ عملی کی خامی نہ تھی ملکہ اس کے پیچھے تحنین میں کچھ افرادِسٹ کر کی تبعض کمزوریاں کار فرما تھیں اور اُحدمیں آپ کی نہایت اہم مکمت عملی اور لازمی بدايات كونهايت فيصلدكن لمحات مين نظرانداز كردياكيا تحار

پھران دونوں غزوات میں جب سلانوں کوزک اٹھانے کی نوبت آئی توآپ نے صبی بقریت کا مظاہرہ فروایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ شمن کے مترمقابل دھٹے رہبے اور اپنی نادرہ روزگار حکمت علی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنادیا ۔ میسا کہ اُحدیمی ہوا ۔ یا جنگ کا پانسہ اس طرح پلیط دیا کہ مسلانوں کی سکست ' فتح میں تبدیل ہوگئی۔ جیسا کرحنین میں ہوا ۔ عالا نکہ اُحدجیسی خطرناک صورت حال اور حنین جیسی ہے دران کے اعصاب پر آنیا بدترین حنین جیسی ہے دران کے اعصاب پر آنیا بدترین

اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچا دّے علاوہ ادر کوئی فکرنہیں رہ جاتی ۔

یگفت گوتوان غزوات کے خاص فری اور جنگی پہلوسے تھی۔ باتی رہے دو سرے گوت تو وہ بھی کے صداہم ہیں۔ آب نے ان غزوات کے ذریعے این وابان قائم کیا، فنتے کی آگ بھائی اسلام وبُت پرسی کی کشکش میں وشمن کی شوکت تورکر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیخ کی راہ آزاد چھوٹر نے اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوٹر نے اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوٹر نے اور انہیں کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کر آپ کا ساتھ دینے والوں ہیں کون سے لوگ خلص ہیں اور کون سے لوگ منافق بونہاں خانہ و لیسی غدو و خیات کے جنبات چھیئے ہوئے ہیں۔ کون سے لوگ خلاص ہیں اور کون سے لوگ منافق بونہاں خانہ و لیسی غدو حیار کی ایک زبر دست جاست بھی تیا در میں خدول کے میدا نول میں فارس و رقم سے اگر لی اور جنگی بلانگ اور کردی بہنوں ان کے مکانات و سرز بین سے، اموال و انگیک میں ان کے روانہ کی بروانہ میں ان کے مکانات و سرز بین سے، اموال و انگیات سے، چشوں اور کھیتوں سے، آرام وہ اور باعزت مقام سے اور مزے دار نعموں سے نکال باہر کیا۔ باغات سے، چشوں اور کھیتوں سے، آرام وہ اور باعزت مقام سے اور مزے دار نعموں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ان غزوات کی بدولت مسلانوں کے لیے رہائش، کھیتی ، پیشے اور کام کا انتظام فرایا۔ بیضائی اور میں جند اللہ کے اور یوسب کھی اللہ کے بندوں پر ذرہ برا برظلم و زیادتی اور جَور و توالے کے اور کیا۔ بیخراصل کیا۔ بغیراصل کیا۔

آپ نے ان ابب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالاجن کے لیے دورِ جا بلیت میں جنگ کے شعلے بھر کا کرتے سے بینی دورِ جا بلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا ، ظلم و زیاد تی اور انتقام و تشدد کا ، کم وروں کو کھیلنے ، آبادیاں ویران کرنے اور عمار میں ڈھلنے کا ،عورتوں کی بے مُرتی کرنے اور بوڑھوں ، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگدلی سے بیش آنے کا ، کھیتی باؤی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و نساد مجانے کا ۔ گر اسلام نے اس جنگ کی رُوح تبدیل کرکے اسے ایک تقدیم جہا دمیں بدل دیا۔ جسے نہایت موزوں اور معقول ابب کے تحت شروع کیا جا تہ ہے اور اس کے ذلیلے جہا دمیں بدل دیا۔ جسے نہایت موزوں اور معقول ابب کے تحت شروع کیا جا تہ ہے اور اس کے ذلیلے لیسے شریفانہ مقاصدا ور بلند پا ہے اغراض عاصل کئے جاتے ہیں جنہیں ہرزمانے اور ہر فکس میں انسانی معاشرہ کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے ۔ کیونکہ اب بھگ کام فہوم ہیں وگیا تھا کہ انسان کو قبر وظلم کے نظام سے نکال کرعدل وانصاف کے نظام میں لانے کی سلح جدوجہد کی جاتے ۔ یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا دیا ہو، اُلٹ کرایک ایسانظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہوجہائے جس با کہ دیت کی کہ اس سے کرور کو کھا دیا ہو، اُلٹ کرایک ایسانظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہوجہائے جس با کہ دیت کی کہ اس سے کرور کو کھا دیا ہو، اُلٹ کرایک ایسانظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہوجہائے جسبت کم کہ اس سے کرور کو کھا دیا ہو، اُلٹ کرایک ایسانظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہوجہائے جسبت کم کہ اس سے

کمزدرکائی سے مذلیا جائے۔ اس طرح اب جنگ کامعنی یہ ہوگیا تھاکہ ان کمزورمردوں ،عورتوں اور بچوں کو سخات ولائی جائے جودعائیں کرتے رہتے ہیں کہ لیے ہمارسے پروردگار ا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باتند سے ظالم ہیں۔ اور ہمارسے بیاے اپنے پاس سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس جنگ کامعنی یہ ہوگیا کہ اللہ کی زمین کو فدرونے انت ، ظلم وستم اور بدی وگن ہسے پاک کرے اس کی جنگ امن و امان ، دافت ورحمت ، حقوق رسانی اورمروت وانسانیت کا نظم بجال کیا جائے۔

رسول الله مینانه فیلیانی نے جنگ کے بیے شریفانه ضوابط بھی مقر دفرمائے اور لینے فوجیوں اور کما نگروس پران کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہرمانے کی اجازت نہ دی حضرت سلیمان بن بريده رمنی التّٰدعهٔ کابیان ہے کررسول اللّٰہ ﷺ نا جب کسٹ خص کوکسی سٹے میا سُریّے کا امیرمقرد فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارسے میں النّدعز وجل کے تقویٰ کی ا در اس کے مسلمان ساتھیوں کے بالیے می*ں خیرکی ومتیت فراتے ۔ پیرفرواتے*"؛ التُدکے 'ام سے التُدکی راہ میں غزوہ کرد ۔ حب نے التُد کے *ساتھ کفز* کیاان سے اطائی کرو۔غزوہ کرو' خیانت نہ کرو' بدعہدی نہ کرو' ناک کان وغیرہ نر کاٹو کمی بیچے کومل نہ کو' الخ اسى طرح آپ آسانى برتنے كاحكم ديتے اور فرطتے " أسانى كرو، سختى نەكرو ـ لوگوں كوسكون ولاؤ، متنفرنه كرو "اورجب دات مين آپ كسى قوم كے پاس پہنيتے توضيح ہونے سے پہلے جھا پر نہ مادتے نيزات نے کسی کوانگ میں عبلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا۔ اسی طرح باندھ کرفتل کرنے اورعور توں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور لوک ارسے روکا۔ حتی کراٹ نے فرمایا کر لوٹ کا مال مُردار کی طرے ہی حرا ہے۔ اسی طرح آب نے کھیتی بارای تباہ کرنے ، جانور بلاک کرنے اور ورخست کا منے سے منع فرمایا ، سولتے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن بڑے اور درخت کا لئے بغیرکوئی جارہ کارنہ ہو۔ فتح کمہ کے موقع پرات نے یہ بھی فرمایا"؛ کسی زخمی برحلہ نہ کرو کسی بھاگنے والے کا بیچیا نہ کرو، اورکسی قیدی کونسل ر کرو "آت نے یوننت بھی جاری فرائی کرسفیر کومل نہ کیا جائے۔ نیزات نے معاہدین (غیر ملم شہروی) کے متل سے بھی نہایت سختی سے روکا یہاں تک کہ فرمایا ، شخص کسی معاہر کو قتل کرے گا وہ جنّت کی خرسنہ و نہیں پائے گا۔ حالانکہ اس کی خوشبو جالیس سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے "

یہ اور اس طرح کے دوسرے بلندیا بی توا عدوضوا بط تھے جن کی بدولت جنگ کاعمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک دصاف ہوکر مقدس جہا دیس تبدیل ہوگیا۔

### اللهك وبن من فوج ورفوج واخله

اس مدین سے اندازہ ہوتاہے کو فتح مکہ کا واقعہ مالات کو تبدیل کرنے میں، اسلام کو قوت بخشنے میں ،
اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپرانداز کرنے میں کتنے گہرے اور دُور رئے سس الرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد بختہ سے بختہ تر ہوگئی۔ اس بے ہم دیکھتے میں کہ ان دو برسوں ساف ہے اور سالہ ہے۔ ہو اور کا کا نتا بندھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل مواض ہور ہے۔ تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی شکر جو فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار سیاہ پرشتل تھا اس کی تعداد عزوہ تبوک میں (جبکہ ابھی فتح مکہ بر پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا ) اتنی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار توجیوں کے غزوہ تبوک میں (جبکہ ابھی فتح مکہ بر پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا ) اتنی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار توجیوں کے

تصائفيں مارتے ہوئے مندرمیں تبدیل ہوگیا؟ بھرہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کرایک لاکھ ۲۴ ہزاریا ایک لاکھ پوالیس ہزار اہلِ اسلام کاسیلاب امنڈ پڑ اہیے، جورسول الله ﷺ کے گرداگر داس طرح لبیب پیکارتا، يجبيركها اورحمد تببيج كے نغمے كنَّانا ماہے كه آفاق گونج اُٹھة ہيں اور وادى وكوبهار نغمَه توحيد سے معمور ہوطاتے ہيں۔ ا ہلِ مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد سترسے زیادہ ہے یکین پہلِ بہتران سب کے ذکر کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیلی بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی صفرہے اس لیے ہم صرف اپنی و فود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و ٹکررت کے حامل ہیں ۔ قارمین کرام کو بیر باٹ ملحوظ رکھنی چاہیئے کہ اگرچہ عام قبال کے وفود فتح مکہ کے بعد ضدمت نبوی میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے لیکن بعض تعبال لیسے بھی تھے جن کے وفو د فتح کر سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے بیاں ہم ان کا ذکر بھی کریہے ہیں۔ ا۔ وفدعبدالقیس \_\_\_ اس تبلیلے کاوفد دو بارخد مت نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ پہلی بارے ہے میں یا اس سے بھی پہلے اور دومری بارعام الوفود سفیت میں۔ پہلی باراس کی آمد کی وجربیر ہوئی کہ اس تبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت کے کر مدیرہ آیا جا یا کرتا تھا۔ وہ جب نبی ﷺ کی ہجرت کے بعد بہلی بار مدیمہٰ أيا ادر اسے اسلام كاعلم بواتروه مسلمان بوگ اورنبى ينظينه الله كاليك خطالے كراپنى قوم كے پاس كيا۔ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ اور ان کے ۱۳ یا ۱۲ آدمیوں کا ایک وفدحرمت والے مہینے میں خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا ۔ اسی دفعہ اس وفد نے بنی ﷺ نے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس دفد کا سرراه الانتج العصري تها حس كے بارے ميں رسول الله عظائلة في الله عظامة من دوالين عملتي ميں جنهي الله ليسند كرتاب دن دور انديثي اور (١) بروباري -

دوسری باراس قبیلے کا وفد جیبا کہ بتایا گیا وفود ولے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد چالیس تھی اور ان میں علاء بن جارود عبدی تھا جونصرانی تھا، لیکن مُسلان ہوگیا اوراس کا اسلام بہت نوب رہا ہے۔

۱۹۔ وفد دُوکسس ۔ یہ دفد سے کے اوائل میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ فیجھیا کے جبریں سے ہے۔ آب پھیلے اوراق میں بڑھ کے جبری کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طُفیل بن عُرُو دُوسی رضی اللہ عنہ اس وقت علقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جب رسول اللہ ﷺ کی مربراہ حضرت طُفیل بن عُرُو دُوسی رضی اللہ عنہ واپس وقت علقہ بگوش اسلام کی دعوت و جب رسول اللہ ﷺ کی مربر بالتی اور تا خیرکرتی رہی یہاں تک کہ تصرت طفیل ان کی طون سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے فدرمت نبوی میں عاصر ہوکر عرض کی کرآپ قبیلیہ دوسس پر طفیل ان کی طون سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے فدرمت نبوی میں عاصر ہوکر عرض کی کرآپ قبیلیہ دوسس پر

ی مرعاة المفاتیج، ا/ ا ک ته شرح میجه مسلم للنودی ۳۳/۱، فتح الباری ۸۹،۸۵/۸

بددُعاکر دیجے لیکن آپ نے فرمایا: اے اللہ اِ دوس کوہدایت دے۔ اور آپ کی اس دُعلے بعد اس تبیلے
کے لوگ سلمان ہوگئے۔ حضرت طفیل نے اپنی قوم کے ستریااستی گھرانوں کی عیت نے کرئے میں کے اوائل
میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب بنی مظافرہ کا فیاریس تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد صرت طفیل رضی اللہ عنہ
خیبریس آت کے ساتھ جاسطے۔

سا۔ فَرُوه بن مُرْوجذامی کاپیغام رسان \_\_\_\_ حضرت فَرُوه، روی سیاه کے اندرایک عربی کمانڈرتھے اپنیں رُومیوں نے اپنی حدود سے تصل عرب علاقوں کا گورنر بنار کھاتھا۔ ان کامرکز معان رجنوبی اُردن بھا اور عملدا ری گروو پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگ ِموْمة (ث جے) میں مسلانوں کی مورکہ آرائی شجاعت اور حنگی نچنگی دکیه کر اسلام قبول کرلیا اورایک قاصد بهیم کر رسول الله بینایشه ایک کولینے مسلان مہونے کی اطلاع دی ـ تخدیں ایک سفید نچر بھی معجوایا ۔ رومیوں کوان کے مسلان ہونے کاعلم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار تحميكے قيد ميں طوال ويا بھرا ختيار دياكہ يا توم تدم وجاً ميں ياموت كے ليے تيار رہيں۔انہوں نےار تدا و پرموت كو تر بیح دی به چنانچه انبین فلسطین میں عفراء نامی ایک ہے ہے پرسولی دے کر شہید کر ویا گیا <sup>کیھ</sup> مم۔ وفد صَداء ۔۔۔ یہ وفدت میں جبرانہ سے رسول اللہ ﷺ کی دائیسی کے بعد حاصر خدمت ہوا۔ اس کی وجربیر مرد تی که رسول الله مینظانه فیلیگانی نے چار سومسلانوں کی ایک مہم تیار کرکے اسے حکم دیا کہ بین کا وہ گوشہ روند آویں جس میں متبلہ صَداء رہا ہے۔ یہ مہم ابھی دادی قنا ہ کے سرے پرخیمہ زن مقی کرھزت زیاد بن مارث صداتی کواس کاعلم مہوگیا۔وہ بھاگم مجاگ رسول الله مظلین اللہ کا فائد مسلم کی خدمت میں ما ضربوے اور عرض کی کرمیرے پیچے بولگ ہیں میں ان کے نمائندہ کی حیثیت سے حاصر ہوا ہوں لہذا آپٹ کروایس بلالیں۔ اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کاضامن ہوں۔ آپ نے وادی قناۃ ہی سے شکرواپس بلالیا۔ اس کے بعد صرت زیا دیے ابنی قوم میں واپس ماکرانہیں زغیث ی که رسول الله میظانہ کے نافظ کا کی خدمت میں ما ضربوں۔ ان کی ترغیب پریندرہ آدمی فدمت نبوی میں حاضر بروت اور قبولِ اسلام پر بعیت کی رمیراپنی قوم میں واپس جا کراسلام کی تبلیغ کی، ادران میں اسلام پھیل گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پران کے ایک سوآدمیوں نے رسول اللّٰہ ﷺ كى خدمت من شرن باريا بى حاصل كيا ـ

۵۔ کعب بن زہیر بن ابی کمی آمد \_\_\_\_ یشخص ایک شاعرخانوا دے کا بیشم وچراغ تھااور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعرتھا۔ یہ کافرتھا۔ اور نبی ﷺ کی ہجو کیا کر ناتھا۔ امام حاکم کے بقول ہے بھی ان

مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح کمہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھاکہ اگر وہ خانہ کھیہ کا پر دہ پکڑے طالف (مشمع)سے واپس ہوتے توکعب کے پاس اس کے بھاتی بجیرین زمیر نے مکھاکہ دسول اللہ عَیْرِاللہٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ ْمِ اللّٰمِ الل نے کد کے کئی ان افراد کوفتل کرا دیا ہے جوآٹ کی ہج کرتے اور آٹ کو ایڈائیں بہنچاتے تھے۔ قریشس کے بي كي المين ابنى جان كى مدهرسينگ سطت بين كل بها كاس ابذا الرنمبين ابنى جان كى مزورت س تورسول الله مَيْكَ الله عَلِينَ الله عَلِينَ الله عَلِينَ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ الله عَلِينَ الم المعارف الله عَلَيْنَ الله عَلِينَ المعارف الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلِيلَانِهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلِيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلْ نہیں کرتے؛ اور اگریہ بات منظور نہیں تو میر جہاں نجات مل سکے نکل مجاگو۔اس کے بعد دونوں مجائیوں میں زیر خطو کتابت ہوئی حس کے متیجہ میں کعب بن زہمیر کو زمین نگ محسوس ہونے لگی اوراسے اپنی جان کے لانے بڑتے نظرآئے اس میے آخرکاروہ مریز آگیااور جُہینے کے ایک آدی کے بال مہمان موا بھراس کے ساتھ مسح کی نماز بڑھی ۔ نمازسے فارغ ہوا تو جُہینی نے اشارہ کیا اوروہ اُٹھ کررسول اللہ ﷺ کا کھیا ہے یاس جا بيها اور اينا باتقائي كے باتھ ميں ركھ ديا۔ رسول الله عَيْلانْ فَلِيَّانُ السي بيجانتے نہ تھے۔ اس نے كہا ! كالله کے رسول اِکمب بن زمیر توب کر کے سلان ہوگیا ہے اور آپ سے امن کا نواستگار بن کرآیا ہے تو کیا اگر میں اسے آب کی خدمت میں حاضر کردوں تو آب اس کے اسلام کو قبول فرالیں گے ، آب نے فرایا ، یا ا اس نے کہا : میں ہی کعب بن زہیر ہوں ۔ بیٹن کرایک انصاری صحابی اس پر جیسے پڑے اور اسس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔آت نے فرمایا "جھوڑ دو میخص مائب ہوکرا ورجھپی ماتوں سے دکش ہوکرآیا ہے " اس کے بعد اسی موقع پر کھیب بن زہیرنے اپنامشہورتصیدہ آپ کو پڑھ کرسنایا جس کی ابتدا یوں ہے۔ بانت سُعادُ نقلبي اليومَ متبعل مستيم إشرها لم يفد ، مكبول

" سُعاد وُور بوگئی تومیرا ول بے قرارہے۔اس کے پیچے وارفۃ اور بٹریوی میں جکڑا ہواہے۔اس کا فدیر نیس ویا گیا۔ " اس تصیدے میں کعب نے رسول اللّٰہ ﷺ نے سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے آگے یوں کہا ہے :

نُبِبُتُ انَّ رَسُول الله اَوْعَدَ فِي وَالْعَفُوعِند رَسُول الله مأمُولُ مَهُلَّاهِداك الذي اعطاك ناضلة الد... قران فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذ ن بأقرال الوشاة و لرم أخرنب واحكثُ ثَنَ فِي الاقاويل للهذائدمُ مقامًا لويقوم مبه أرى واسمعُ مالويسمعُ الفيل

لَظُلَّ يَرِعَدُ إِلَّا أَن يكونَ له من الرسول بإذن الله تنويلُ حتى وضعتُ يمينى ما أنا زعُتُ فَى فَا ذِي نقعات قبيله القبيلُ فَلَهُ وُلِعَن عَندى إِذَا كُلْمُهُ وَمِسُولُ مَن ضيغم بضراء الارض مخدره في بطن عنو غيل دومنه غيلُ من ضيغم بضراء الارض مخدره في بطن عنو غيل دومنه غيلُ إِنَّ الرسول النُّورُ يُستَضاءُ به مُهنّدٌ مِن سيرُونِ الله مَسُلُولُ أَن الرسول النُّورُ يُستَضاءُ به مُهنّدٌ مِن سيرُونِ الله مَسُلُولُ أَن الرسول النُّورُ يُستَضاءُ به مُهنّدٌ مِن سيرُونِ الله مَسُلُولُ أَن

"مجے بتایا گیاہے کہ اللہ کے دسول نے بھے دھی دی ہے، مالانکہ اللہ کے دسول ّسے درگذری قرق ہے۔
ایک عظم یں جینی فروں کی بات نہیں ۔۔ دہ ذات آگیا کی دینمائی کرے جس نے آپ کو نصائح اور
تفسیل سے پُرقر آن کا تحفہ دیاہ ہے۔ اگر چرم ہے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن میں نے جڑم نہیں
کیلہ ہے۔ میں ایسی جگر کھڑا ہوں اور دہ باتیں دیکھ اورش ہاجری آگر ہاتھی بھی دہاں کھڑا ہوا وران باتوں کو سُنے
اور دیکھے تو تقرآن دہ جلتے ہو آئے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اون سے دسول کی فوازش ہو۔ حتیٰ کہ
میں نے اپنا ہا تھ کسی نزاع کے بغیر اس بھڑ محتم کے ہاتھ میں دکھ دیا جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور
میں کی بات بات ہے۔ حب میں اس سے بات کرتا ہوں ۔۔ درا نے الیکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری مور
خوناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت نیز دادی کے بطن میں داتھ کسی ایسی سے تردیک اس شر سے بھی زیادہ
عمی ہلاکت ہی ہو۔ یقینا رسول ایک فور ہیں جن سے دوشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک
سونتی ہوئی بندی تلوار ہیں۔"

اس کے بعد کھٹ بن زہیرنے مہاج بن قریش کی تعربیت کی، کیونکہ کعب کی آ مدیران کے کسی آدمی نے خیر کے سواکوئی بات اور حکت نہیں کی تھی، بیکن ان کی مدح کے دوران انصار پرطنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچے کہا

یمشون مشی الجمال الزهر بعیمهم ضرب اذاعرد السود التنابیل وه (قریش ) خوب ورت مشکتے اونس کی جال جب کم اور شری خاطت کرتی ہے جب کم اللہ کا 
لیکن جب و مُنسلان ہوگیا 'اوراس کے اسلام میں عمدگی آگئی تواس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی سشان میں اس سے جو خلطی ہوگئی تھی اس کی تلافی کی ریجنانچہ اس قصید سے میں کہا: من سرہ کرم الحیاہ قلاب زل فی مقنب من صالحی الانصار ور تحواللکارم کابراعین کابر اِن الخیار هم بنوالاخسیار از الخیار هم بنوالاخسیار "جے رمیانه زندگی پسند موده بمیشه صالح انصار کے کسی دستے میں رہے۔ انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے در شمیں پائی بیں۔ در حقیقت البھے لوگ دہی ہیں جواجوں کی ادلاد ہوں "

ا وفد عذرہ \_\_\_\_ یہ وفد صفر قدیمیں مدینہ آیا۔ بارہ اُدمیوں پر شمل تھا۔ اس میں مجڑہ بن نعان بھی تھے۔ جب وفد سے پرچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں ؟ توان کے نمائندے نے کہا 'ہم بنو عذرہ ہیں فیصی کے اُنجیا فی جب میائی۔ ہم نے مقدی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور نبو کر کو کھ سے نکالا تھا۔ ریہاں) ہمارے رشتے اور قرابت ایاں ہیں۔ اس پرنبی ﷺ نے نوٹ س آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی شارت دی۔ نیز انہیں کا ہمنہ عور توں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے رو کا جنہیں یہ لوگ رعائب شرک ہیں) ذریح کیا کرتے سے اسلام قبول کیا اور چند روز کھر کروا پس گیا۔

ے۔ وفد بلی \_\_\_\_ یہ ربیع الاول سائٹ میں مدینہ آیا اور طقہ نگوشِ اسلام ہو کر مین روز مقیم رہا۔ دورانِ قیام وند کے رئیس ابوالصبیب نے دریافت کیا کہ کیاضیافت میں بھی اجرہے ؟ رسول الله مَالِیْ اَلْمُ اَلَّالِ مَا اِللَّهُ مَالِیْ اُلْمُ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ ہاں اکسی مالداریا فقیر کے ساتھ ہو بھی اچھا سلوک کروگے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پھی اکدرتِ ضیافت کمتی ہے ج آپ نے فرمایا بین دن۔ اس نے بوچیاکسی لا پیشخص کی گمشدہ بھٹر کرری مل جائے تو کیا مکم ہے ؟ آپ نے فرمایا: وہ تہارے میے ہے یا تہارے بھائی کے بیاس یا پھر بھیائے کے میے ہے۔ اس کے بداس نے گشدہ اُون كَ مُتعلق سوال كيا اَتِ نَع فرمايا ، تمهيس اس سے كيا واسطه ؟ لسے حيورٌ دوسيال مک كراسكا مالك ليسے بإعائے۔ ٨- دفد تقيف \_\_\_ يه دفدرمضان سك يه مي تبوك سه رسول الله يَظِينُهُ عَلَيْكُ كي والبيي كے بعد اضر سوا اس تبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت میں ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ ذی قعدہ سے میں جب عز وہ طا سے واپس ہوئے تو آپ کے مدیمنہ بہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سر دارعُ وہ بن مسعود نے آپ کی *خد*مت میں عاصر ہوکراسلام قبول کرلیا۔ پھراپنے قبیله میں واپس جاکرلوگوں کواسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردارتھا ادرصرف بہی نہیں کہاں کی بات مانی جاتی تھی مبلہ اسے اس تبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں ادرعورتوں سے بھی زیادہ مجبوب رکھتے تھے اس میے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے یکی جب اس نے اسلام کی دعوت دی تواس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر سرطرف سے تیردں کی بوچیار کردی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھراسے متل کرنے کے بعد پیند مبینے تولیل ہی تقیم رہے سکین اس کے بعدانہیں احساس مواکر گردہ پیش کاعلاقہ جوسلان ہو جیکا ہے اس سے ہم مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے لہذا انہوں نے باہم شورہ کرکے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ میں لائی تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نرکیا جائے ہوء وُرہ بن محرور کے ساتھ کی مگروہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نرکیا جائے ہوء وُرہ بن معود کے ساتھ کیا جا چکاہے اس لیے اس نے اس نے اس نے ہوء وُرہ بن معرور کے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ جیجو۔ لوگوں نے اس کا میں طالبہ تسلیم کرلیا اور اس کے ساتھ ملیفوں میں سے دوا دی اور بنی مالک میں سے آدمی نہ جیجو۔ لوگوں نے اس طرح کل چھا دمیوں کا وفد تیا رہوگیا۔ اسی وفد میں تھزت عمان بن ابی العاص تعنی بھی سے تین اُدمی لگا دیتے۔ اس طرح کل چھا دمیوں کا وفد تیا رہوگیا۔ اسی وفد میں تھزت عمان بن ابی العاص تعنی بھی سے جوسب سے زیادہ کم عرصے۔

جب بدلوگ فدمتِ بوی میں پنیج تواک نے ان کے لیے سجد کے ایک گوشے میں ایک فیہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن مُن سکیں اور صحابہ کرام کونماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں ۔ بھریہ لوگ رسول اللہ ﷺ نے کے پاس آتے جاتے بساور آب انہیں اسلام کی دعوت میتے رہے آخران کے سردار نے سوال کیا کہ آب لینے اور تعیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں حبیں زنا کاری ، شراب نوشی ا درسو دخوری کی اجازت ہو۔ ان کے معبود "لات '' کو برقرار کیہنے ویا جائے اہنیں نما زسے معاف رکھا جائے اور ان کے بُت خود ان کے ہتھوں سے نر ترا وائے جائیں لیکن رسول الله ﷺ نشائلة الله عنه ان مي سے كوئى مجى بات منظور نه كى ۔ لېذا انهوں نے تنہائى ميں مشورہ كيا مگر انہيں رسول الله يظلانه عليه الله على ما من سير فرالي كسواكوئي مد بير نظرنه أنى - آخرانهوں نے يہي كيا اور اپنے آپ كو رسول النَّد مَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِم عَمِل كُرلياء البية ير شرط لكا في كر" لات "كو وصاف كا انتظام رسول الله مَيْلِاللهُ عَلِيَّالَى خود فراوي ، تعيف اسے اپنے باتھوں سے مرگز نہ ڈھائیں گے۔ آپ نے يرترط منطور كرلى اورايك نوست ته لكه وما اورعمان بن إبى العاص ثقفي كوان كاامير بنا ديا كميونكه وسي اسلام كو سبھنے اور دین و قرآن کی تعلیم عاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش پیش اور عربیں تھے۔ اس کی وجہ می تھی کہ دفد کے ارکان ہرروز مبنے ضدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے لیکن عثمان بن ابی العاص کو ای<u>نے ڈیے ہے</u> پر چپوبر ویتے تھے۔اس بیے جب وفد واپس آگر دو پہر میں تبلولہ کر نا تو حفرت عثمان بن ابی العاص رسول الله ﷺ کی خدمت میں ما مزمور قرآن پڑھے اور دین کی باتیں دریا فت کرتے اور جب آپ کواستراحت فرماتے ہوئے پاتے تواس مقصد کے بیے صرت الو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جیلے جلتے (محرت عمان بن ا بی العاص کی گورنری برطری با برکت تا بت ہوئی ۔ رسول اللّٰہ ﷺ کی دفات کے بعد جب ملافت مدیقی میں ارتداد کی امر چلی ا در ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی النوطنج خاطب کرکے کہا": تقیف کے لوگو! تم سب سے اخیر میں اسلام لاتے ہو۔ اس بیے سب سے پہلے مرتد نہونر

میس کروگ ارتدادسے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔

ہموال وفد نے اپنی قرم میں واپس آکر اصل حقیقت چھپلت رکھی اور قوم کے سامنے لوائی اور مار دھال کا ہُروا کو الله وظافی اور میں واپس آکر اصل حقیقت چھپلت رکھی اور قوم کے سامنے لوائی اور کو الله کا ہُروا کو الله کا ہوا کہ اسلام قبول کر لیس اور زنا ، نزاب اور سُود چھوڑ دیں ورنہ سخت لوائی کی جائے گی ۔ بیٹن کر پہلے تو تقیقت پر سنون ہوائیڈ نے ان کے دلول میں مخوت جا بلید غالب آئی اور وہ دو میں روز کمک لوائی ہی بات سوچتے رہے ، لیکن مجواللہ نے ان کے دلول میں رومی کہ وہ پھر رسول اللہ میں اللہ کا اللہ کا اور جن باتوں پر مصالحت ہو جکی آئی کے باس داپس جائے اور آئی کا اظہار کیا۔ تسلیم کرلے ۔ اس مرصلے پر پہنچ کر وفد نے اصل جھیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو جکی ان کا اظہار کیا۔ تقیف نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔

او صرر سول الله عظافی الله علی الت کو دُھانے کے لیے صرت خالد بن ولیدکی مرکر دگی ہیں چند صحابہ کو ایک فراسی نفری روانہ فرائی ۔ صرت مغیر فربن شعبہ نے کھوسے ہو کر گرز اُ تھا یا اور اپنے سا بھیوں سے کہا واللہ میں فررا آپ وگوں کو تعیف پر بہنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر گرز ماد کر خود ہی گر پڑے اور ایر ایاں پیکلنے گے۔ یہ بنا دُئی منظر وکھ کر اہل طالعت پر برول طاری ہوگیا۔ کہنے گئے اُ الله مغیرہ کو بلاک کرے ' اسے دیوی نے مار لحالا۔ اسے میں صرت مغیرہ اچل کر کھولے ہوگئے اور فرایا واللہ اللہ تہارا برا کرے ۔ یہ قریتے اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کو رواز سے بھول ہوگئی اور اس کو رواز میں کے بعد سب سے او پنی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کہو اور میں جو سے ۔ پھول سے دولا اور اس کا اور اس کا روی اور دیا سے کہ را بر کر دیا حتی کہ اس کی بنیا دھی کھود ڈالی اور اس کا روی اور دیا سے دول اللہ میں اللہ کھول کر اپنی اللہ میں مورت ۔ رسول اللہ میں اللہ کے ساتھ واپس ہوئے ۔ رسول اللہ میں اللہ کے ساتھ واپس ہوئے ۔ رسول اللہ میں اللہ کے ساتھ واپس ہوئے ۔ رسول اللہ میں اللہ کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ میں اللہ کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ میں اللہ کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ میں اللہ کو سے سے موراسی ون تھیم فرا دیا اور نبی کی نھوت اور دیا کہ اسٹی کے ساتھ واپس ہوئے ۔ رسول اللہ میں اللہ کو سے سے میں سے موراسی دی تھیم کے ساتھ واپس ہوئے ۔ رسول اللہ کی اللہ کی صور اور کیا ہوئی کے ساتھ واپس ہوئے ۔ رسول اللہ کی طور اور کیا ہوئی کیا ہوئی کے ساتھ واپس ہوئے ۔ رسول اللہ کی طور کیا ہوئی کے ساتھ واپس ہوئے ۔ رسول اللہ کی طور کیا ہوئی کے ساتھ واپس ہوئی کے دوران کے ساتھ واپس ہوئی کے دوران کے

م شابان مین کا خط \_\_\_ تبوک سے نبی ﷺ کی واپسی کے بعد شابان جمیر یبنی صارت بن برکلال نعیم بن عبدکلال اور رمین ، جملال اور رمین ، جملال اور رمین ، جملال اور رمین ، جملال اور رمین و رماند بربال اور رمین ، جملال اور رمین کے سرباہ نعان بن قبل کا خط آیا۔ نامہ بربالک بن مرّہ دباوی تھا۔
ان بادشا بہول نے اپنے اسلام لانے اور ترک وابل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے جیجا تھا۔ رمول اللہ میں ایک جو اس ایک جوابی خط کھے کر واضح فر مایا کہ ابل ایمان کے حقوق اور ان کی ومرداریاں کیا ہیں۔ آپ نے اس خط میں معابدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رمول کا ذمّہ بھی ویا تھا ،

بشرطیکہ وہ مقررہ جزیرا دا کریں۔اس کے ملادہ آپ نے کچھ صفحا بہ کو بین روانہ فرمایا اور حصرت معاذبن جبل خ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔

11- وفد بنی فَرُاره ب یه وفد سل همین بوک سے بی مظافیقی کی والیبی کے بعد آیا۔ اس میں وس سے کچھ زیادہ افراد سے ادر سب کے سب اسلام لا بھے سے ۔ ان توگوں نے اپنے علاقے کی تحط سالی کی کابت .

کی ۔ رسول اللہ وظافی کی اور سب کے سب اسلام لا بھے سے ۔ ان توگوں نے اپنے علاقے کی تحط سالی کی کابت نے فرمایا :

الے اللہ البنے ملک اور اپنے چوبایوں کو بیراب کو اپنی رحمت بھیلا ، اپنے مُردہ شہرکو زندہ کر ۔ لے اللہ ! بھی بارش برسابو ہماری فریاد رسی کردے ، راحت بہنچا دے ، خوت گوار ہو ، بھیلی ہوئی ہمد گیرو جالد آئے ، ہم پرالیبی بارش برسابو ہماری فریاد رسی کردے ، راحت بہنچا دے ، خوت گوار ہو ، بھیلی ہوئی ہمد گیرو جالد آئے ، دیر نہ کرے ، نفع بخش ہو ، نقصان رساس نہ ہو ۔ اے اللہ ! رحمت کی بارش ، عذاب کی بارش نہیں ۔ اور نہ فرھانے والی اور نہ مثانے والی بارش ۔ لے اللہ ! ہمیں بارش سے سیراب کو اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدو فرائے ، ،

۱۷- وفد نُخِرَان --- (ن پر زبر،ج ساکن۔ مکدسے بین کی جانب سات مرصلے پر ایک بڑا ملاقہ تھا جو ۲۷- بنتیوں پر شتل تھا۔ تیزرِ قیارسوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کرسکتا تھا۔ اس علاقہ بس ایک لاکھ مردانِ جنگ سفے بوسب کے سب عیسائی ندہب کے پیروستھے۔)

تخران کا وفد سیستے میں آیا۔ بیرسا ٹھا فراد پرشتل تھا۔ ہم ۲ آدمی انٹراٹ سے تھے جن میں سے مین آدمیوں کو اہلِ نجران کی مربراہی در کرر دگی ماصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمّہ امارت وحکومت کا کام تھا ادراس کا نام عبدالمسے تھا۔ دوسراسید جو تقانی ادرسیاسی امور کا نگراں تھا۔ ادر اس کا نام اُنہم یا شُرُمْنِیل تھا۔ تیسرا استقف دلاط پا دری ہودنی سربراہ ادر روحانی پیشوا تھا۔ اس کا نام ابومار نہ بن علقہ تھا۔

وفد نے مدینہ پہنچ کرنبی ﷺ سے ملاقات کی ۔ بھرآپ نے ان سے کچھ موالات کئے اور انہوں نے آپ سے کچھ موالات کئے اور انہوں نے آپ سے کچھ موالات کئے ۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن عکیم کی آپیں پر سے کرسائیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسے علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟ اس کے عجاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس روز دن بھر توقف کیا یہاں کم کر آپ پر یہ اس کے عجاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس روز دن بھر توقف کیا یہاں کم کر آپ پر یہ آپ پر ایات نازل ہوئیں ؛

اِنَّ مَشَلَ عِيسَلَى عِنْدَ اللّهِ كَمْشَلِ الْدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُولَ بِثُمَّ قَالَ لَهُ حُنْ الْمُعَوَّنُ مَ أَلُو مَنْ مَا خَلَقَ مَنْ ثُولِ فَكُو مَنْ الْمُعَوِّنِ مَا أَلَمُ مَوَ فَكُو فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُعُورِينَ وَفَمَنُ حَاجَكَ فِيلَهِ مِنْ الْمُعَدِ فَيَكُونُ لَا أَعْلَا عَكُمُ مَا جَاءَكَ مِنَ الْمِعِلِمَ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ الْبُنَاءَ فَا وَالْمَاءَ كُمُ وَلِسَاءً كُمُ وَلِسَاءً كُمُ مَا الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللّهِ عَلَى الْكُذِيلِينَ (١١٧٦/٥٩،١١) وَالْفَلْسَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى الْكُذِيلِينَ (١١٧٦/٥٩،١١) وَالْمُولِمِ اللّهِ عَلَى الْكُذِيلِينَ والله مِن اللّهُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

صبح ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے ان ہی آیات کریمہ کی روشی میں انہیں صرت میسی علیہ السلام کے متعلق لینے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور وفکر کے لیے آزا دچھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے صفرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارسے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بھرجب اگل مبیح ہوئی ۔۔۔ درآنخالیکہ وفد کے ارکان صرت علی علیہ السلام کے بارسے میں آپ کی بات تعلیم کرنے اور اسلام للنے سے انکار کر چھے تھے ۔۔ قررسول اللہ ﷺ نے انہیں مبا بلے کی دعوث دی اور آپ حن و مین و مین و فیا لائے ہے جھے جھڑت فاطمہ رہنی اللہ عنہ اللہ علی رہب وفعہ سے اور میں لیٹے ہوئے تی اور ہی تو تنہائی میں جا کر شورہ کیا۔ عاقب اور میں دونوں نے ایک دوسرے سے دی کھے ہاری کہا ،"دی کھو مبابلہ نہ کرنا۔ فٹاک می مراکز کی میں جا کرمشورہ کیا۔ عاقب اور میں تو ہم اور ہم ارسے سے جھے ہماری اور ناخن بھی تباہی سے من کی تو ہم اور ہمارے ہی جھے ہماری اولاد ہرگر کامیاب نہ ہوگ۔ ڈوٹ زین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے من کی سے من کے سکے گائے خوان کی اولاد ہرگر کامیاب نہ ہوگ۔ ڈوٹ زین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے من کے سکے گائے خوان کی اللہ می سے من کی سے کہا گاران کی کامیاب نہ ہوگ کروٹ کیوں بر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے من کی سے کی گیران کی کی کو کوٹ کے خوان کی سے من کی سے کار کی کروٹ کی کی سے کار کی کی کوٹ کی کار کی کی کوٹ کوٹ کی کان کی کی کوٹ کی کار کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کی کی کروٹ کی کوٹ کوٹ کی کی کوٹ کی کروٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ 
اس کے بعد ان کے اندراً سلام پھیلنا متروع ہوا۔ اہلِ سِیر کا بیان ہے کہ سیدا ورعاقب نجران بیٹنے کے بعد سلمان مہر گئے۔ بھرنبی ﷺ نے ان سے صدقات اور حزیبے لانے کے لیے حضرت علی منی اللّٰہ عنہ کوروا نہ فرمایا اورظامبر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جا تا ہے۔

سال وفد بنی عنیفر \_\_\_ یہ وفد سف ہیں مرینہ آیا۔ اس بن مُسلمہ کذاب سمیت سترہ آدی سے کے مصابی مسلمہ کا سلسار نسب یہ ہے ہمسیلہ بن تمامہ بن کمیر بن عبیب بن حارث \_\_ یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پراترا۔ بھر خود میت بہوئ میں حاصر ہو کر طفہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسلمہ کذاب کے بارے میں روایا معتقب بیں۔ تمام روایات پرمجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہو تا ہاں نے اکر پر کمتر اور امارت کی ہوس کا اظہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی میں انسان کی خود مت میں حاصر نہ ہوا۔ نبی میں انسان کی ہوس کا تو لا اور فعد گا ای ارض کے اور شریفیان برنا و کے درایہ اس کی دلیون کرنی جابی سکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس براؤ کا کو نم مفیدا ٹر نہیں پڑا تو آپ نے اپنی فراست سے باڑلیا کہ اس کے اندر شریعے۔

اس سے قبل نبی عَلِیْ اَ اَ اِن مَا اَب دیکھ سِیک تھے کہ اُ ب کے پاس روئے زمین کے خزانے لاکورکھ نے کے گئے ہیں اوراس میں سے سونے کے دوکنگن آ ب کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں ۔ اَ ب کو یہ دونوں بہت گرال اور رنج دہ محسوس ہوئے ۔ چنا نچہ اَ ب کو دی گئی کہ ان دونوں کو میٹونک دیجئے ۔ اَ ب نے بھونک دیا تو دہ

کے نتے الباری ۹۵٬۹۴۸ زادالمعاد ۳۸/۳ تا ۲۹ و دفیر نجران کی تفصیلات میں ردایات کے ندر خاصا اضطراب بسے اور اسی دہم سے بعض محققین کا رجمان ہے کہ نجران کا دفد دو بار مدینے آیا یمکن ہمارے نزدیک وہی بات راجے ہے جسے ہم نے اُد بر مختقراً بیان کیا ہے۔ کھی فتح الباری ۸۷/۸

دونوں اور گئے۔ اس کی تعبیرآئے نے یہ فرائی کہ آئے کے بعد دو کذاب (پر نے درجے کے جموئے) کلیں گے۔

چنا پنجہ جب سیم کذاب نے اکر اور انکار کا اظہار کیا ۔۔۔ وہ کہا تھا کہ اگر متحد نے کاروبار عکومت کو لینے بعد
میرے جوالے کرنا طے کیا ، قریں ان کی پیروی کروں گا ۔۔۔ قررسول اللہ میں اللہ کے ہمراہ آپ کے خطیب جن تابت میں میں ہوری ایک شاخ تھی اور آئے کے ہمراہ آپ کے خطیب جن تابت بن قیس بن شکسس رہنی اللہ عزیہ نے میں ہوری ایک شاخ تھی اور آئے ہو کہ ان کے مراہ آپ کے خطیب جن تابت ہوئے اور گئتگو فرمانی ۔ اس نے رپرجا کھوے

ہوئے اور گفتگو فرمانی ۔ اس نے کہ ": اگر آپ چاہیں قربم حکومت کے معلیم میں آپ کو آزاد بھوٹا دیں ہیکن اپنے بعد اس کو ہم اس نے میں آپ کو آزاد بھوٹا دیں ہیکن اسے بوراس کو ہم ارب کے ہوئے بھیری تو اللہ تمہیں تو رکھ درے گا۔ خلاکی قسم! میں جھے وہ شخص محمودے یہ بورے نیسلے سے میں ہوئے ہیں میں جہیں میری طرف سیمتا ہوں جس کے بارے یہ براہے بیا بہت ۔ اور یہ ثابت بن قیس ہیں جہیں میری طرف سیمتا ہوں جس کے بارے یہ بیاب جو ایس جیلے آئے نے

بالآخری ہواجس کا اندازہ رسول اللہ عِیلِیْ اَلَیْ اَلٰی فراست سے کرلیا تھا ابعینی مسلم کذاب بھامہ والیس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں عور کرنا رہا ، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ عیلیٰ اللہ اللہ کے باتھ کا رِنبوت میں شرکیٹ کرلیا گیلئے ہے۔ چنانچہ اس نے بَرْت کا دعویٰ کیا اور بیح گھڑنے لگا۔ ابنی قوم کے لیے زباا ور شراب طلل کردی اور ان سب باقوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ عظیٰ اللہ اللہ کے بارے میں بیر شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی میں ۔ استیفی کی وجہ سے اس کی قوم فقتے میں بیرہ کر اسس کی بیروکار و ہم آواز بن گئی۔ نتیجہ اس کا معا ملہ نہایت سکیں ہوگیا۔ اس کی آئی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے میامہ کارحان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ عظاہ اللہ کیا ہے۔ اور آدھی قریش کے لیے "رسول اللہ عظاہ اللہ کیا ہے کہ اس کھا "؛ زمین اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا ہے اس کا وارث بنا تاہے اور انجام سقیوں کے لیے " زمین اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا ہے اس کا وارث بنا تاہے اور انجام سقیوں کے لیے " زمین اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا ہے اس کا وارث بنا تاہے اور انجام سقیوں کے لیے " زمین اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں ہیں سے جے چاہتا ہے اس کا وارث بنا تاہے اور انجام سقیوں کے لیے " زمین اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں ہیں سے جے کو ابن فواحد اور ابن اثال سلمہ کے قاصد بن کرنبی بینا ہوں بی انہوں نے باس آئے سے ۔ آئی نے دریافت فرمایا " ، ہم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں " کہ باس آئے تھے ۔ آئی نے دریافت فرمایا " ، ہم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہے ۔ نبی خلافی کی اس اللہ کا رسول ہے ۔ نبی خلافی کی اس اللہ کا رسول ہے ۔ نبی خلافی کی اس اللہ کا رسول ہے ۔ نبی خلافی کی اس اللہ کا رسول ہے ۔ نبی خلافی کی اس اللہ کا رسول ہے ۔ نبی خلافی کی اس اللہ کا رسول ہے ۔ نبی خلافی کیا گائے۔ اس کی اس اللہ کا رسول ہے ۔ نبی خلافی کیا گائے۔ اس کی ایک کو رسول ہوں کیا گائے کو میانا" میں اللہ کا رسول ہے ۔ نبی خلافی کی کو فرانا " میں اللہ کا رسول ہوں کیا گائے کیا گائے کیا گائے کی کے دیا گائے کی کیا گائے کی کو رسول ہوں گائے کی کے کا رسول ہوں کیا گائے کی کیا گائے کیا گائے کی کی کو رسول ہوں گائے کی کو کو رسول ہوں کی کی کی کو رسول ہوں گائے کی کو کی کو رسول کی کی کو رسول کی کو رسول کی کی کو رسول کی کو رس

نه دیکھئے صبح بخاری باب وفد بنی حنیفہ اور باب قصتہ الاسود اسنسی ۲/۲۲، ۹۲۲ اور فتح الباری ۸/۸۲ تا ۹۳ ال ناریل کی میں میں بیدیں

کے رسُول (محرِّ) پرایان لایا۔ اگر میں کسی قاصد کو قتل کر تا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا ہے۔ میلمہ کذاب نے سامیے میں نبرّت کا دعویٰ کیا تھا اور رہیع الاول سلامیے میں برعہد نعلافتِ صدیقی مامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی وحثی تھا حس نے تھزت کھڑو کو قتل کیا تھا۔

ایک مدعی نبوت تویہ تھا جس کا یہ انجام ہوا۔ ایک دور کرا مدعی نبوت اُسُود کمنٹری تھا جس نے مین میں فساد ہر پاکر رکھا تھا۔ اسے نبی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن ادر ایک رات پہلے صرت فیروز ' نے قتل کیا۔ بھرآ ہے کے پاس اس کے تعلق وحی آئی اور آ ہے نے صُمَّا ہر کرام کو اس وا تعرب با نجر کیا۔اس کے بعد میں سے صرت ابو کمروضی اللہ عنہ کے پاس با قامدہ نجر آئی سالھ

مه ۱- وفد بنی عام بن صعصعه --- اس وفدیس قسمن فعد عام بن طفیل محزت ببید کا اخیا فی بحائی اربد بن قیس ، فالد بن جفراور جبار بن اسلم شامل مقع - بیرسب اپنی قوم کے مربر آوردہ اور شیطان سقے عام بن طفیل و بہی شخص ہے جس نے بتر مورز پرستہ صحّابہ کرام کوشہید کرا یا تھا۔ ان وگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عام اور اربد نے باہم سازش کی کہ نبی میں ایس کے کودھوکا دے کرا جا نکت مل کر دیں گے جنا بخرج بیدوند مدینہ بہنچا تو عام نے بنی میں اور اربد گھوم کرآ ہیں کے پیچے پہنچا اور بالشت بھر الموار سان سے باہر کا لی ، لیکن اس کے بعداللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ الوار بے نیام ہز کرسکا۔

"لوار میان سے باہر کا لی ، لیکن اس کے بعداللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ الوار بے نیام ہز کرسکا۔

اللہ نے لینے نبی کو محفوظ رکھا نبی میں اس کے بعداللہ نے ان دونوں پر بدر دماکی حس کا نیتجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے ان اور اس کے بعداللہ عورت کے ہاں اُترا ، اور اسی دوران اس کی گردن میں گھڑی کل آئی ۔ اس کے بعدوہ ہی کہتا ہوا مرکیا کہ : آن اور نسلی گھڑی میں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں موت ؟

صحے بخاری کی روایت ہے کہ عامر نے نبی ﷺ کے پاس آگر کہا"؛ میں آپ کو بین باتوں کا اختیار ویت ہے کہ عامر نے نبی ﷺ کے پاس آگر کہا"؛ میں آپ کو بین باتوں کا اختیار ویت بہوں اور میرے لیے آبادی کے رہی یا میں آپ کے بعد آپ کو بعد آپ کیا خلیفہ ہوؤں (۱) آپ کے دید میں خطفان کو ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار گھوڑیوں سمیت آپ برچڑ صالاؤں گا۔" اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہوگیا (جس براس نے فرط غم سے) کہا اکیا اونسٹ کی گھر میں جہ میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ بھروہ سوار ہوا، اور اینے گھوڑے ہی برمرگیا۔

 ۱۵۔ وفد تجیب \_\_\_\_ یہ وفداپنی قوم کے صدقات کو ، جو فقرار سے فاضل بچے گئے تھے ، لے کر مدینہ آیا۔ باتیں دریافت کیں تواثب نے وہ باتیں انہیں مکھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں مصرے بجب رسول اللّٰہ ﷺ نے انہیں تحالَف سے نوازا توانہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا ہوڈیرے پر بیھیے رہ گیا تھا۔ نوجان نے حاصر *خدمت ہو کرعرض کی*ا 'بھنور اِ خدا کی قسم! مجھے میرے علاقے سے اس کے سواکوئی اور چیز نہیں لاتی ہے کہ ا الله عَزْ و مَلِّ سے میرے لیے یہ دُعافرا دیں کم دومجھا بنی نبشش درجمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے "آ تب نے اس کے لیے یہ دُعا فرمانی نِتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت بیند ہوگیا اور حبب ارتداد کی امر چلی توصرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر نابت قدم رہا بلکدا بنی قوم کو وعظ ونصیحت کی توره بھى اسلام پرتابت قدم رسى مريورابل وفد نے جمة الوداع سنا يہ ميں نبى ريان الكيار سام وباره ملاقا كى. ۱۷ ۔ وفد طِی یسے اس دفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہسوار زئیرالخیل بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے مشرت زیر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے سب کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور مچھوہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی با یا مگراس کے رعکس زُمیانخیل کی شہرت ان کی خوبوں کونہیں پہنچ سکی؛ اور آپ نے اُن کا نام زُمیرالخیر رکھ دیا۔

اسطرح سل بھا ورسنل میں بنی اسد، بہرا، خولان، محارب، بنی حارث بنی سعد منی مار در انتفاعہ کے بنی سعد منی عامر بن قلیس، بنی اسد، بہرا، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامہ بنی منتفق، سلامان، بنی عبس، مزینہ، مراد، زبید، کندہ، ذی مرہ، غیان، بنی عیش اور شخع کے وفود کا تذکرہ کیاہے بخع کا وفد اس عبس، مزینہ، مراد، زبید، کندہ، ذی مرہ، غیان، بنی عیش اور شخع کے وفود کا تذکرہ کیاہے بخع کا وفد اس عربی وفد تھا جوم ترم سل میں کے وسط میں آیا تھا اور دوسوا کہ میوں میشمن تھا۔ باتی بیشر وفود کی آمد سل میں اس مربی تھی۔ مرف بعض وفود سل میں کما خور ہوتے تھے۔

ان د فود کی ہے بہ ہے آ مدسے نیا گھتہ کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبولِ عام ماصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ مجی اندازہ ہو تکہ ہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے ویکھتے تھے حتی کہ اس کے ملے نے انداز ہونے کے سواکوئی چارہ کا رہیں سجھتے تھے۔ در تھیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دار انکومت بن حکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صوف نظر عکن نہ تھا۔ البتہ ہم پر نہیں کہ سکتے کہ ان سب وگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر حکا تھا۔ کیونکہ ان میں اہمی بہت سے ایسے اکھ ابدو تھے جو محض اپنے مرداوں

کی متابعت میں سلمان ہو گئے تھے در نہ ان میں قبل و فارت گری کا جو رجھان حرام پکڑے کا تھا اس سے وہ پاکھا ف نہیں ہوئے تھے اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا بےنانچہ قرآنِ کرم کی سورہ قو برمیں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کئے گئے ہیں :

اَلْاَعُرَابُ اَشَدُّ كُفُرًا وَيَفَاقًا وَّاجَدُرُ اللهُ يَعَلَمُوْا حُدُودَ مَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيهٌ عَلِيهٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَخِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمً اللهُ عَلَيْهُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمً اللهُ عَلَيْهُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمً اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمً وَيَرَبَّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ مَا للهُ عَلَيْهُ مَا للهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا للهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لللهُ عَلَيْهُ مَا للهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَا

جبكه كيد دوسرك افراد كى تعريف كى كئى ہے اوران كے بارسى يەفرمايا كياہے:

وَمِنَ الْاَعْمَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ ﴿ اَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ السَّيُدُخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيْهُ ۞ (٩٩،٩٥)

اُورلبض اعراب الله اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کرتے ہیں اسے اللہ کی قُربِت اور رسول کی دُعاوَل کا فریعہ بناتے ہیں۔ یا درہے کہ بیران کے لیے قربت کا فریعہ ہے عِنقریب اللّدانہیں اپنی رحمت میں داخل کرسے گا۔ بیٹک اللّہ غفور رحمے ہے ''۔

جہاں کک کمہ ، مدمینہ ، تقیف ، مین اور بحرین کے بہت سے شہری باشندول کا تعلق ہے ، تو ان کے اندراسلام پنچة تھا اور ان ہی میں سے کبار صُّحابہ اور ساداتِ ملین بُوٹے کیلف

سلے یہ بات خطری نے محاصرات ۱۲۲۱ میں کہی ہے۔ اور جن د نود کا ذکر کیا گیا یا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ان کی فصیل کے لیے دیکھئے ، صیحے مجاری ۱۳/۱، ۱۳/۲ تا ۱۳۳، این بشام ۵۰۱/۲ تا ۵۱۰،۵۰ تا ۵۱،۵۳ تا ۵۲۰،۵۴ تا ۵۲۰،۵۴ تا ۲۱۸ زاد المعاد ۲/۲۷ تا ۴۰، فتح الباری ۸۳/۸ تا ۱۰۳ رحمۃ المعالمین ۱/۴۸۱ تا ۲۱۷ ۔

# وعونت کی کامیابی اور اثرات

اب ہم رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ مبارکہ کے آخری آیام کے نذکرہ کہ بہنچ رہے ہیں۔ نیکن اس نذکرہ کے بینچ رہے ہیں۔ نیکن اس نذکرہ کے لیے رہوا رِقلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دورا مشہرکر آپ کے اس جیل التان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا فلاصہ ہے اور جس کی بنار پر آپ کو تمام نبیوں اور پینمبروں میں یہ امتیازی مقام عال ہُوا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سریر اولین و آخرین کی سیا دت کا ناج رکھ دیا۔

آي خلفظ سي كاكياكه

يَا يَتُهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ (١/١: ١/١)
"اك چا در يُكُسُ ارات مِن كورًا بو مُرتقورُ ا"

اور يَاتَيْهَا الْمُدَّتِّرُ وَقُلْمُ فَالْنَذِرُ (٢/١:٤٢)

دد اے کمبل پوشس! اُکھ اور لوگوں کوسنگین انجام سے ڈرا دے۔''

پیرکیا تھا؟ آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے کا ندھے پراس رُوئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارگراں اُٹھائے مسل کھڑے رہے ؛ لینی ساری انسانیت کا بوجۂ سالے عقیدے کا بوجۂ اور ختلف میدانوں میں جنگ وجہا داور تگ و تا زکا بوجہ ،

آپ نے اس انسانی ضمبر کے میدان میں جنگ وجہاد اور کا کو صفائی ایوجا ہلیت کے اوبام ونصورات کے اندرغ تن تھا ؟ جسے زمین اوراس کی گونا گوٹ ش کے بار نے بوجل کر رکھا تھا ؟ جو شہوات کی بیٹر یوں اور پھندوں میں جکڑا ہوا تھا اورجب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جا بلیت اور جیات ارضی کے تذور تہ بوجر سے آزاد کر لیاتو ایک و وسر سے کی معروت ایس مورک میکر مرکوں پر معرکے نثروع کردیئے۔ بینی دعوت اللی کے دہ قیمن میدان میں ایک دوسرا معرک میکر مورک نثروع کردیئے۔ بینی دعوت اللی کے دہ قیمن جودعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے ضلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اور اس پاکیزہ بوجہ کے اندرج کی گونے نے من میں ایک نوان کے خلاف کو اندرج کی گونے سے پہلے اس کی کو نین کی میٹر کے اندرج کی گونے سے پہلے اس کی کو نین کی میٹر کی کونے کے دہ کی اندرج کی گونے کے دہ کو نین کی میٹر کے اندرج کی گونے سے پہلے اس کی کو نین کی میٹر کی کے اندرج کی گونے سے پہلے اس کی کو نین کی میٹر کی کونے کی کونے کے دہ کو کی کونے کی کونے کے دو کو کی کو کی کونے کی کو کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کے دو کونے کی کونے کی کونے کی کو کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کا کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کے کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کرنے کے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کون

نموگاہ ہی میں مارڈ النا چاہتے تھے۔ ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم مورکہ آرائیاں شروع کیں اور المجی آپ جزیرہ العرب کے معرکوں سے فارغ مذہوئے تھے کہ رُوم نے اس ننگ امّت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔

<u> پیران تمام کارروائیوں کے دوران انھی پہلا معرکہ ۔۔۔ بینی ضمبرکامعرکہ ۔۔ ختم نہیں</u> بُوا نفا۔ کیونکہ یہ دائمی معرکہ ہے۔اس میں شیطان سے مقا بلہ ہے۔ اوروہ انسانی ضمیر کی گہائیوں مبر گھُس کرا بنی سرگرمیاں جاری رکھتاہے اور ایک لحظہ کے لیے ڈھبلانہیں ٹی آ محکستد مِينِهُ الله وعوت الى الله ك كام مي جمي بوئے تھے اور متفرق ميدان كے بہم محركون ميمون تھے۔ ویا آب کے قدموں پرڈو میرتھی گراپ تھی و زشی سے گذربسر کررہے تھے۔ اہل ایمان آپ کے گرداگرد امن وراحت کا سایہ بھیلارہے تھے گر آ کے جمد دمشقت ایائے ہوئے تھے مسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا گڑان سب پر آپ نے صبر جبیل اختیار کرر کھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے ؛اپنے رب کی عبادت کرتے تھے 'اس کے قرآن کی مٹم کھر کر قرارت كرتے تے اورسارى دنيا سے كث كراس كى طرف متوجه ہوجاتے تھے جيباكة آپ كومكم ديا كيا تھا۔ اس طرح آت نے مسلسل اور پہم مورکہ آرائی میں مبیں برسس سے اُورِ گذار دسیئے اوراس دوران آب كوكوئي ايك معامد ومرك معلط سندغافل مركرسكا يهال يك كم اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کا میاب ہوئی کم عقلیں جران رہ گئیں۔سارا جزیرۃ الوب آپ کے آبع فرمان ہوگیا اس کے اُنق سے جاملیت کا غیار حیث گیا، ہمیار عقبین تندرست ہوگئیں ، یہاں نک کرننوں کوچیوڑ ملکہ توڑویا گیا، توحب کی آوازوں سے فضا گونجنے گی، ایمان جدیدسے حیات بائے ہوئے صحرا کا شبتان وجود آذانوں سے لرزنے لیگا اوراس کی یمنایّبول کو اللهٔ اکبرگی صدایّن چیرنے لگیں۔ قُرّل ، قرآنِ مجیدگی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ كے احكام فائم كرنے ہوئے شمال وجنوب ميں پيل گئے۔

مجمری ہوئی قریس اور تبید ایک ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے کی کر اللہ کی بندگی میں داخل ہوگیا۔ اب نہ کوئی قاہرہے نہ مقہور، نہ مالک ہے نہ مملوک، نہ حاکم ہے نہ محکوم، نظام ہے نہ منطلوم، بلکر سادے لوگ اللہ کے بندے اور آلیس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے

مله مسيّد نطب في ظلال الفراك ٢٩ /١٦٨/١٩١

سے مجتب رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجالاتے ہیں۔ اللہ نے اُن سے جاہیت کا غرورونخوت اور باپ دادا پر فحر کا خاتم کر دیا ہے۔ اب ع بی کوعجی پر اور عجی کوعربی پر، گورے کو کا لے پر کا اللہ کو گورے پر کوئی برتری کا معیار صرف تقوی ہے ؛ ور نہ سارے لوگ آ ڈم کی اولاد ہیں اور آ ڈم مٹی سے ستھے۔

غرض اس دعوت کی برولت عربی وصرت ، انسانی وصرت ، اور اجتماعی عدل وجُود میں اگیا۔ نوعِ انسانی کو دُنیا وی مسائل اور اُخروی معاملات میں سعادت کی را ہ للگئی ۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی ، رُوئے زمین متنیتر ہوگیا تاریخ کا دھار امرط گیا اور سو پینے کے انداز بدل گئے ۔

اس دعوت سے پہنے دُنیا پرجا ہمیّت کی کار فرمائی تھی ۔ اس کا صمیر تعفن تھا اور ورج برگو دار تھی ۔ قدری اور پیمانے مُختل تھے ۔ ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ فاجرانہ خوش حالی اور تباہ کن محروی کی موج نے و نیا کو تہ و بالا کر رکھا تھا ۔ اس پر کھزو گراہی کے تاریک اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے ، حالا کم آسمانی فراہب واڈیا ن موجود تھے گران میں نحر لیف نے جگہ پالی تھی اورضعف سرایت کرگیا تھا۔ اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بیوجان و بے رُوح قسم کے جامدر سم ورواج کا مجوعہ بن کر رہ گئے تھے ۔

جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو انسانی رقرح کو وہم وخرا فات ، بندگی وغلامی، فیاد وتعفّن اورگندگی و انارکی سے نجات دلائی اور معاشرہ انسانی کوظلم وطنیان پر اگندگی و بربادی، طبقانی امتیازات، حکام کے استبدا دا در کا ہنوں کے رسواکن تسلط سے پیکارا دلایا اور دینیا کوعفّت و نظافت ، ایجا دات و تعمیر، آزادی و تجدّد، معرفت و بقین و توق و ایمان ، عدالت و کرامت اور عمل کی نبیا دول پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کی حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے بیے تعمیر کیا ہے۔

ان تبدیلیوں کی بدولت جزیزہ العرب نے ایک الیسی با برکت اٹھان کا مشاہرہ کیا حب کی نظیرانیا نی وجود کے کسی دُور میں نہیں دکھی گئی۔ اور اس جزیرے کی ماریخ اپنی عمر کے ان پکانڈ روز گارایا میں اس طرح حکم گائی کہ اس سے پہلے کھی نہیں حکم گائی تھی۔

ت ايضاً ببدقطب ورمقدمه و اخْسُرالعالم بانحطاطه المسلمين س١٨

## حُجَّهُ الوِد اع

دعوت و تبلیغ کا کام کورا ہوگیا اور اللّہ کی الوہیت کے اثبات اس کے ماہوا کی الوہیت کی نفی اور محدرسول الله میلین کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آگئی۔ اب گویا غیبی ہا تف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دُنیا میں آپ کے قیام کا زمانہ اختیام کے قریب ہے، چنا بچہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کوسلے میں کمی گور زبا کر روانہ فرمایا تورخصت کرتے ہوئے منجملہ اور باتوں کے فرمایا "اے معاذ افا بائم مجھ سے میرے اس سال کے بعد ہنا سکو گے، بلکھ فا با آپ میری اس معجد اور میری قبر کے پاس سے گذرو گے "اور حضرت معافی فیس کریول لللہ میں اللہ علیہ اللہ میں کہ کہ ان کی جُم ان کے غم سے رونے گئے۔

جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوج فرا دیا اور عصر سے پہلے ذُوالحکیفہ پہنچ گئے ہاں عصر کی نماز دور کھنت بڑھی اور دات بحر خمیہ فن بہت جو بوئی تو سے ابر کم سے فرایا "رات میے برد گار کی طوب ایک آنے الے نے آکہ کہا ، اس مبارک وادی میں نماز بڑھواور کمو، ج بیں عروج ہے " پر فراک کی طوب کی نماز سے پہلے آپ نے آئر کہا ، اس مے لیے خسل فرایا -اس کے بعد صرف عائف رضی النہ عنہا نے آپ کے جسم اطہراور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے فردیر کہ اور مُشک آمیز نوشبو کی النہ عنہا نے آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی مگر آپ نے بیخوشبود معوتی کائی نے وادر اور ھی ، اس کے بعد مسلق ہی پر جے اور عرود و نول کا ایک ساتھ احرام با ندھتے ہوئے صدلے کئیگ باندی میر ہا ہر اور میں ایک بعد مسلق ہی پر جے اور عرود و نول کا ایک ساتھ احرام با ندھتے ہوئے صدلے کئیگ باندی میر ہا ہر اور منہ کی باندی میر باہد اور مانہ کی باندی اس کے بعد اور مانہ کی باندی ۔ اس کے بعد اور مانہ کی بیر بار کی ایک باندی ۔ اس کے بعد اور مانہ کی بیر بار کی میں اور مانہ کی کھی کہنگ کیکارا۔

اس کے بعد آپ نے اپناسفرہاری کھا۔ سمنتہ بھربعدجب آپ سرتنام کم کے قریب پہنچے تو ذی طوئی میں کھیم گئے۔ وہیں دات گذاری اور فجو کی نماز پڑھ کرغسل فرمایا۔ پھر کر میں سبح کو اول ہوئے۔ یہ اتوارہ ہ۔ فری الحجہ سناہ کھی اس ساخت کا بہی صاب بھی ہے۔ ۔ مسجوع ام پھنے کر آپ نے پہلے فاذ کعب کا طواف رفقارے اس مسافت کا بہی صاب بھی ہے۔ ۔ مسجوع ام پھنے کر آپ نے پہلے فاذ کعب کا طواف کیا بھوسفاو مروہ کے درمیان سنی کی گر آ وام نہیں کھولا کیونکر آپ نے جھے وعرہ کا اوام ایک ساتھ با نموان کو کر آپ نے دعرہ کا اوام ایک ساتھ با نموان کو کر اور اپنے ساتھ بگری رقربانی کو جائزہ کو اور فواف اور کو کی اور ایسے ساتھ بگری رقربانی کا جانوں کہیں لائے تھے۔ طواف و سمئی سے فارغ ہو کہ آپ نے آئیں کہ ایس نے مور کے کے سواکوئی اور طواف انہیں کو روبارہ طواف و رصفا مروہ کی تھی کرکے پوری مکم دیا کہ ایس ایسے مور کر ایس نے دعلال ہو جا میں بیکن جو کہ آپ خود ملال نہیں ہورہ سے تھے اس بیے صفا مروہ کی تھی کرکے پوری اور بیست الٹر کا مواف اور صفا مروہ کی تھی کرکے پوری آپ نے دعلال نہیں ہور سے تھے اس بیے صفی امرام کو رود کو گئی کہ کہ ہوئی تو میں بھی جو دعلال نہیں ہور ہو تھے اس بیے صفی امرام کو رود گو اور کر تھی اور کر اور بی تھی وہ طال ہو جا تیں کا یہ ارشاد کر کو گئی کہ کے پاکس بھی جان گیا ہو آ جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں بگری مذکر اور کر میں اور بیا تھی ہو موال ہوگئے۔ اور اگر میر بیا اور جن کے پاکس بھی علال ہو جائے کا یہ ارشاد کر کو گئی کہ کو دیا اور جن کے پاکس بھی دو مطال ہوگئے۔

سل اسے بخاری نے صنرت عرض روایت کیاہے . ۲۰۷/۱

آتھ ذی الحجہ ۔ ترؤ بہ کے دن ۔ آپ مِنیٰ تشریف ہے گئے اور وہاں ۹۔ ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشارا ور فجر رپانچ وقت) کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر اتنیٰ دیر توقف فرما یا کرسورج طلوع ہوگی۔ اس کے بعد عرفہ کوئیل پڑے ۔ وہاں پہنچے تو وا دی پنر امیں قبہ تیارتھا۔ اسی میں نزول فرمایا۔ جب سورج ومعل گیا تو آپ کے حکم سے قَسُوار پر کجاوہ کی گیر اور آپ بطن وا دی میں تشریف ہے گئے۔ اس وقت آپ کے گردایک لاکھ چیر بسی ہزاریا ایک اور آپ بطن وا دی میں تشریف ہے گئے۔ اس وقت آپ کے گردایک لاکھ چیر بسی ہزاریا ایک ایم خطبہ ایک لاکھ چور بسی میں ایک جامع خطبہ ایک اور آپ نے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا و

" لوگر! میری بات سن لو! کبو کرمئی نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پرئی تم سے کبھی نہ مل سکوں ۔ مجمع

تهادا نون اورتمهارا مال ایک دوسرے پراسی طرح حام ہے حسب طرح تمہالے آئے کے دن کی، روال نہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے یسن لو اِ جا ہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں سلے دن کی، روال نہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے یسن لو اِ جا ہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں سلے دوند دی گئی ۔ جا ہلیت کے خون مجی ختم کر دیا تھے کا خون ہے ۔ یہ بچر بنوسعد میں دودھ پی رہا ختم کر دیا ہوں وہ دبیعہ بن حارت کے بیٹے کا خون ہے ۔ یہ بچر بنوسعد میں دودھ پی رہا کا کہ انہی آیام میں فیبلہ مرکزیل نے اُسے قتل کر دیا ہوں وہ عباس بی عبدالمطلب کا سود جے اب یہ سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر دیا ہوں وہ عباس بی عبدالمطلب کا سود جسے میں ختم کر دیا ہوں وہ عباس بی عبدالمطلب کا سود حتے ۔ اب یہ سارا کا سارا کا سارا اسود ختم ہے ۔

بان اعور تول کے بارے میں اللہ سے ڈرو ، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے ' اور اللہ کے کلے کے دریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہاراتی بیہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے خص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارانہیں۔ اگروہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار بنمازا ' اور تم پر ان کا حق بیا ہے کہم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔

ا ورئیں تم میں الیں چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اُسے مفبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگرز گراہ نہ ہو گے؛ اور وہ ہے اللہ کی کتاب ہے

لوگو! یا د رکھو! مبرے بعد کوئی نبی نہیں' اور تہارے بعد کوئی اُمّت نہیں لہذا اپنے رب کی عبا دت کرنا، پانچ وقت کی نماز بڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، نوشی خوشی اپنے مال کی زکواۃ دینا ،اپنے پرور د گارمے گھر کا جج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تواپنے پرورد گار کی حبّت میں داخل ہوگے یاتھ

اورتم سے میرے نسلق پوچھاجانے والاسے، توتم لوگ کیا کہوگے؟ صُعَابہ نے کہاہم شہاد ویتے ہیں کہ آپ نے دیا۔ دیتے ہیں کہ آپ نے ادا فرما دیا۔ دیتے ہیں کہ آپ نے نہینے کر دی، پیغام پہنچا دیا۔ اور خیر خوا ہی کاحق ادا فرما دیا۔

یبسُن کرآت نے انگشت شہا دت کو آسمان کی طرف انٹھایا اور لوگوں کی طرف جمکاتے ہوئے تین بار فرمایا"، اسے النّد گواہ رہ کیے

آپ کے ارشا دان کو رہنی بن امیر بن طلف اپنی مبند آوانسے لوگوں تک پہنچا رہے ۔ تھے کی جب آپ خطبہ سے فا رغ ہو چکے تواللہ عزوج لنے پر آبت فازل فرمائی:

الْيُوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِلْسَلَامَ دِیْنَاط (۳:۵)

" آج میں نے تہارے لیے تہارا دین کمل کر دیا۔ اور تم برا پنی نعست پوری کر دی - اور تہارے بیاے اسلام کو بھیٹیت دین لیسند کر لیا ۔"

حضرت عمرضی النّدعنه نے برآ بیت سُنی تورو نے گئے۔ دریا فٹ کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ؟ فرما یا ' اس لیے کہ کمال کے بعدزوال ہی توہیے لئے

خطبہ کے بعد حضرت بلال رصنی الشرعنہ نے اذان اور پیرا قامت کہی۔ ربول اللہ ﷺ افتان کے بیرا قامت کہی اوراک نے عمری نماز بڑھائی اور ان نے بعد سوار ہوکراک باز بڑھائی اور ان دونوں نماز وں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں بڑھی۔ اس کے بعد سوار ہوکراک مائے وقوف پر تشریف نے گئے۔ اپنی اونٹنی قصر کوئی اور نمانوں کی جابن کے اور حبل مشاہ رہیدل وقوف پر تشریف نے گئے۔ اپنی اونٹنی قصر کو اسامنے کیا اور قبلہ رُزن مسلسل راسی صالت میں وقوف فوایا یہاں کہ کوئر و غوب ہونے لگا۔ نفوٹ می زردی ختم ہوئی ، پیرسورج کی عملیہ فائب ہوگئی۔ اس کے بعد آپ نے بھایا اور وہاں سے دوانہ ہوکر مُزدُدُ لفنہ تشریف لائے۔ مُزدُدُ لفنہ میں مغرب اور عشاری نمازیں ایک اذان اور دوا قامت سے بڑھیں۔ درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں بڑھیں۔ درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں بڑھیں۔ درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں بڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فی کہا سے بیٹے رہیں۔

لنه ابنِ ما جد. ابن عساكر، رحمة للعالمين ا/۲۷۳ هج مبيح مسلم ا/ ۳۹۷ که ابن ما جد. ابن عسام ۱/۵/۱ که ۲۷۵/۱ که ابن مشام ۲۰۵/۷

ا لبتہ صبح نمودار ہوتے ہی ا ذان وا قامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعب قَصُوار پرسوار ہوکر مُشْعَرَ حُرًام تشرلین لائے اور قبار رُخ ہوکر اللہ سے دُعاکی اور اس کی تجبیر وہبیل اور توجید کے کلمان کے ۔ یہاں اتنی دیر مک تھٹیرے رہے کہ خوب اُ جالا ہوگیا۔ اس کے بعد سُورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منی کے لیے روا نہ ہوگئے اوراب کی بارحضرت فضل بن عباس کو اپنے <u>پیچمے</u>سوارکیا۔ کُطِّنِ مُحِسَّر میں پہنچے توسوا ری کو ذرا تیزی سے دوڑا یا۔ پھرجو درمیا نی راستہ ج<sub>ر</sub>ہ کبر <sub>کی</sub> پر بكلناتها اس سے على كرجرة كبرى برينيے \_\_ اس زمانے ميں ومال ايك درخت تھى تھا ا در جرۂ کبری اس درخت کی نسبت سے بھی عروف تھا ۔۔۔ اس کے علاوہ جرہ کیر کی کو حمرہُ عقبہ اور جرة أوْلى بهى كهتة بي \_\_\_ پهرا بي نے جرة كبرى كوسات كنكرياں ما ريں - ہركنكرى كےساتھ كمبيركية جاني تنف كنكرماي حيوثي حيوثي تفيس حنهبي حيكى ميس كرميلا يا جاسكتا تفاءا بي نے یہ کنکریاں بطبن وا دی میں کھڑے ہوکر ماری تقییں ۔اس کے بعد آت قرمان گا ہ تشریف ہے كئة اوراينے دستِ مبارك سے ٩٣ أونٹ ذبح كئے . كيرهنرت على رضى الله عنه كوسوني ديا اورا بہوں نے بقیدی ۱۳ اونٹ ذبح کئے۔ اس طرح سوا ونٹ کی تعداد پوری ہوگئی۔ آپ نے حضرت علی کو تھی اپنی ہڑی ر قرمانی میں شریک فرمالیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اُوسْٹ کا ایک ایک مکٹا کا ٹ کرم نٹری میں ڈالا اور پہایا گیا۔ پھر آپ نے اور حضرت مل شن اس گوشت میں سے کچرتناول فرمایا اوراس کا شور با پیا۔

بعدازاں رسول اللہ ﷺ سوار ہوکہ کم تشریف ہے گئے بہت اللہ کا طواف فرایا

اسے طوا فِ افاضہ کہتے ہیں ۔۔۔ اور کم ہی میں ظہر کی نماز اوا فرما ئی۔ پھر رجا ہو زمز م
پی بنوعبدالمطّلب کے پاس تشریف ہے گئے ۔ وہ جماج کرام کو زمزم کا بانی بلارہ سے نے ۔
ایٹ فرمایا "بنوعبدالمطّلب تم لوگ پانی کھینچو ۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بانی بلا نے کے اس کا میں لوگ تمہیں منعلوب کر دیں گئے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچی "۔۔ یعنی اگر صحت برکام رسول اللہ میں لوگ تمہیں منعلوب کر دیں گئے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچی "۔۔ یعنی اگر صحت کرا ۔ اور میں اللہ میں اللہ کو خود بانی کو خود بانی کو خود بانی کھینچیتے ہوئے و کھیتے نوہر صحابی خود بانی کھینچنے کی کوشش کرتا ۔ اور اس طرح جماج کو زمزم بلانے کا جو شرف ہنوعبدالمطّلب کو صاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں ندرہ جانا۔ چنانچ بنوعلہ طلب کو ایک فران بانی دیا اور آ ہے نے اس میں سے حسب خواہ ش بیا ۔ ندرہ جانا۔ چنانچ بنوعلہ طلب آئے کو ایک ٹول بانی دیا اور آ ہے نے اس میں سے حسب خواہ ش بیا ۔ ندرہ جانا۔ چنانچ بنوعلہ طلب آئے کو ایک ٹول بانی دیا اور آ ہے نے اس میں سے حسب خواہ ش بیا ۔

رك مسلم عن جاير إب حبر النبي طلائط الله ١٥٠١ تا ١٠٠٠

سج يوم النحرتها بيني ذي الجبركي دس ما يريخ تهي - نبي عَلِينْ عَلِينًا نِهِ اللَّهِ عَلِي دن حريب عاشت کے وقت ) ایک خطبہ ارشا د فرمایا تھا۔خطبہ کے وقت آپٹے چے پرسوار تھے اور حضرت علیٰ اسٹ كے ارشا دات صنَّا به كومنا رہے تھے ۔صنَّا به كرام كچھ بمٹھے اور كچھ كھڑے تھے ليے سبّ نے آج كے خطبے میں بھی كل كى كئى ہاتىں دُمبرائيں صحیح بخاری اور صحیح سلم میں حضرت الو نكرہ رضی اللہ عنہ كا بيہ " زمانه گھوم بھیر کراپنی اسی دن کی ہیئیت پر بہنچ گیا ہے حسب دن التٰدنے اسمان وزمین کو پیراکیا تھا ۔سال بارہ جینے کا ہے جن میں سے چار جینے حرام کے ہیں ؛ تین پے در پلینی ذی قعدہ ذی الحجرا ورمحرم اور ایک رجب مُضَرَجو جادی الآخرہ اور شعبان کے درمیان ہے ؟' ات نے یہ می فرما یا کریہ کون سا جہینہ ہے؟ ہم نے کہا 'اللہ اوراس کے رسول بہتر طابعة ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے ' یہاں تک کہم نے سمھاکہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ لیکن پھرآٹ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجانہیں ہے ؟ ہم نے کہا کیول نہیں! آپ نے فرمایا بیکون سا شہرہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔اس پر آپ خاموش ہے یہانک كهم في مجمالي الكاكوتي اورنام ركهيسك مراب في فرايا كيايه بلده ركمتى بنبي سيد؟ ہم نے کہاکیوں نہیں آب نے فرمایا' اجیاتویہ دن کون ساہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں کک کرہم نے سمحی آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آئے نے فرمایا کیا براوم النحرا قربانی کا دن ایعنی کس ذی الجمہ) نہیں ہے؟ سم نے کہا کیوں نہیں ؟ آئے نے فرایا اچھا توسنو کہ تمہارا خون ، تمہارا مال اور تمہاری آبروایک دورے پر لیسے ہی حرام ہے جیسے تھا ہے ای شہرا در تھا ہے اس نہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمہ ہے۔ اورتم لوگ بہت جلدا پنے پرور دگارسے ملو کے اوروہ تم سے نمہارے عمال کے متعلق پوچھے گا، ہذا دمجمو میرے بعد ملیط کر گراہ نہ ہوجا نا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گر دنیں مالے نے لگو۔ تباوّا کیا میں نے تبینغ کر دی ؟ صحابہ نے کہا اللہ است سے فرمایا 'اے الله إگراه ره جو شخص موجو د ہے وہ غیر موجود تاک (میری باتیں) پہنیا نے کیونکہ بعض وہ افراد جن مک (میر باتیں ، پہنچائی جائیں گی و بعض (موجودہ اسننے والے سے کمیں زمادہ ان باتوں کے ڈرو بست کو محریکیں گے بلکہ الله الدداوّد؛ باب أيّ وقت يخطب يوم النخرا/٢٤٠ على صيح بخارى؛ باب الخطيبه آيام منى السهر الله ٢٣٨٧

ایک روابت میں ہے کہ آپ نے اس تُطبعیں یہ بھی فرمایا:"یا در کھو! کوئی بھی جرم کینے والا اپنے سواکسی اور پر مجرم نہیں کرتا ربینی اس جرم کی پا داش میں کوئی اور نہیں ملکہ خود مجرم ہی پکڑا جاتے گا۔) یا در کھو! کوئی جُرُم کرنے والا اپنے بیٹے پریا کوئی بٹیا اپنے باپ پرجُرم نہیں <sup>ریا</sup> ربینی باپ کے جُرم میں بطیعے کو یا بطیعے کے جُرم میں باپ کونہیں کمیڑا جائے گا) یا در کھو اِشیطان ما یوس ہوجیکا ہے کہ اب نہبا دے اس شہر میں تھبی بھی اس کی بوجا کی جائے سکین اپنے جن ا عمال کونم لوگ حقیر سمجھتے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گ*ی* اور وہ اسی سے راحنی ہو گا<sup>گیے</sup> اس كے بعد آپ آيامِ تشريق ر ١١-١٢- ١٣ ذي الجركو) منا ميں مقيم رہے۔اس دوران ا ہے جج کے مناسک بھی ا دا فرمارہے تھے۔ اور لوگوں کو شریعیت کے احکام بھی سکھا رہے تنفے ۔ اللّٰہ کا ذکر بھی فرما رہے تنھے ۔ متّبتِ ابراہیمی کے سنن ہری بھی قائم کر رہے تھے ' اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرارہے تھے۔ آپ نے آیام تشریق میں بھی ایک و ن خطیہ دیا۔ بینانچ سنن ابی داؤ دمیں برسندھن مروی ہے کہ حضرت سرار بنت بنہان رضی الندعنها نے فرمایا کررسول اللہ ﷺ نے ہمیں رئےس کے دائے خطبہ دیا اور فرمایا کیا برامًا مِ تشريق كا درمياني د ن نهيں ہے كا آج كا تحطيب كل ريم النحر) كے خطب عبيا تھا اور پیخطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔

ایّام تشراق کے خاتمے پر دوسرے یوم النَّفْر تینی ۱۳- ذی الجدکونبی مِنْ اللَّهُ اللَّهُ نَعْنی ۱۳ مِنی اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

سل ترمذی ۱٬۱۳۵، ۱۳۵، این ماجه کمآب الحج مشکوة ۲۳۴/۱

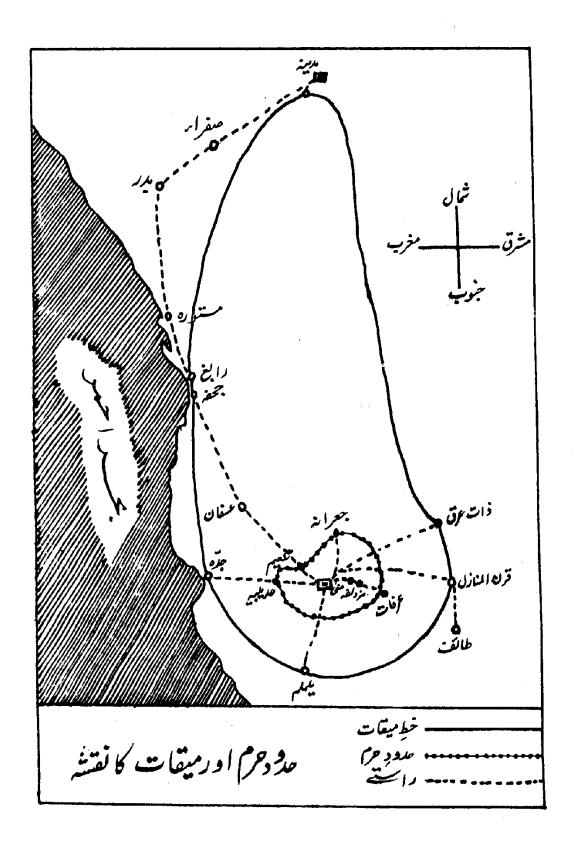

# اخری فوجی هم

رومن امیا ترکی کبر مایی کو گوا را مذتها که وه اسلام ا ورا بلِ اسلام کے زندہ رہنے کا تق تسلیم کرے اسی کے اس کی فلمرو میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا علقہ بگوش ہوجا تا تواس کے جان کی خیر مذرستی، جبیا کہ معان کے روی گور زحضرت فروزہ بن عزوجذای کے ساتھ پیش آجیکا تھا۔ اس جرأت بعابا وراس غرورب جاكريش نظر سول الله طلائ الله في الما الله المالية بیں ایک بڑے کشکر کی تیا ری شروع فرمائی اور حضرت اُسا مدبن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپیرسالا رمقرر فرماتے ہوئے تھم دیا کہ مبلقا رکا علاقہ اور دا روم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے درایعہ روند آؤ- اس کادروا ئی کا مقصد به نفا که رومیو ل کوخوف زده کرتے ہوئے ان کی حدود رہ واقع عرب فیا کا عنماد بحال کیا جائے اورکسی کو بہ تصوّر کرنے کی گنجائیش نہ دی جائے کے کلیسا کے تشدّ دیر نی بازیر ۔ والا ہیں اور اسلام قبول کنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت ہی جارہی ج اس موقع پر کچھ لوگوں نے سبیرالار کی نوعمری کو مکتہ عینی کا نشا مذبنایا اوراس مہم کے اندر شمولیست مین فاخیر کی بهس پررسول الله طال این فیلی این کار کرنم لوگ ان کی سیرسالاری پر طعنہ زنی کررہے ہو توان سے پہلے ان کے والد کی سیرسا لاری پیطعنہ زنی کر چکے ہو، حالا مکہوہ خدا کی قسم سیرسالاری کے اہل نھے اور مبرے نزدیک مجوب ترین لوگوں میں سے تھے اور بر تھی ان کے بعد میرے نز و پاک محبوب نزین لوگوں میں سے ہیں ۔لہ

بہرطال صنّحابہ کرام صفرت اسا مرکے گرداگرد جمع ہو کران کے تشکر میں شامل ہوگئے اور شکر روانہ ہوکے اور شکر روانہ ہوکہ اللہ طلائے ہے۔
دوانہ ہوکر مدہب ہے۔ تین میل دُور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہوگیا لیکن رسول اللہ طلائے ہے۔
کی بیماری کے متعلق تشولیٹ ناک خبرول کے سبیب آگے نہ بڑھ سکا بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں تظہرنے پر مجبور ہوگیا اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بیٹ کر حضرت الو بجرصدیت رصنی اللہ عنہ کے دُورِ خلافت کی ہیلی فوجی مہم فراریا ہے گئے۔

# رفيق اعلے كى جانب

الوداعی استان اسلام کے اتفین اور عرب کی کمیل اسلام کے اتفین اور عرب کی کمیل اسلام کے اتفین اور گفتار و اعلی استان اوال فطرون اور گفتار و کر دار سے الیسی علامات نمو دار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا شاکہ اب آپ اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً اب اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً اس جیات نے در مضان سلٹہ مین سیر دن اعتکاف فرما یا جبکہ ہمیشہ دس دن ہی اعتکاف فرما یا کرتے تھے کی عرصرت جر بل نے آپ کو اس سال و و مرتبر قرآن کا دور کرایا جبکہ ہرسال ایک ہی مرتبر دور کرایا کرتے تھے ۔ آب نے قرق الوداع میں فرما یا جمعے معلوم نہیں بشایہ میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پرتم لوگوں سے کہمی نہ ل سکوں " جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا ۔ اس سال کے بعد اپنے آپ کے اعمال سیکولو کیو کم مئیں اس سال کے بعد فالاً گئ نہ کرسکوں گا ۔ آپ پر اتیام تشریق کے وسطیں سورہ نفرنا زل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دُنیا سے پر اتیام تشریق کے وسطیں سورہ نفرنا زل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دُنیا سے روائی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہموت کی اطلاع ہے۔

اوا کل صفر سلسم میں آپ وامن اُصدی تشریف ہے گئے اور شہدار کے لیے اس طرح دُعافر مائی گویا زندوں اور مُردوں سے رخصت ہورہ ہیں۔ بھروائیں آکر منبر پر فروکش ہوئے۔ اور فریا آئیں تہارا میر کا رواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ بخدا، میں اس وقت اپنا سوض رحوض کوش دیکھ رہا ہیں تہارا میر کا رواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں ۔ بخدا، میں اس وقت اپنا سوض رحوض کوش دیکھ میں میں اور بخدا مجھے بینوف نہیں کتم میں ہوں۔ بعد شرک کروگے ملکہ اندلیشہ اس کا ہے کہ دُنیا طبی میں باہم مقابلہ کروگے ہے۔

ایک روز نصف رات کوائٹ بقتع تشریف ہے گئے اور اہلِ بقیع کے لیے دُعائے مغفرت کی ۔ فرمایا ! اے قبروالو! نم پرسلام! لوگٹس حال میں میں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہوجس مینتم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے بیچھے ایک چلے آرہے میں اوربعدوالا پہلے والے سے زیادہ بُراہے "اس کے بعدیہ کہ کراہلِ قبور کوبٹارت ہی کرہم بھی تم سے آسلنے والے ہیں۔

مرض کا آغاز البین تراست می در دو تنبه کورسول الله میلیدی ایک بنازے میں اور حوارت آئی تیز ہوگئ کو مر پر بندھی ہوئی بئی کے اوپر سے محسوس کی جانے گئی ۔ یہ آب مرض الموت کا آغاز نفا ۔ آپ نے اسی حالیت مرض میں گیارہ دن نماز پڑھائی مرض کی گرمت البیال اول تھی۔ آغاز نفا ۔ آپ نے اسی حالیت مرض میں گیارہ دن نماز پڑھائی مرض کی گرمت البیال اول تھی۔ اس دوران میں معتب اور بروز بوجل ہوئی جارہی تھی۔ اس دوران احری مہمنت اور بروز بوجل ہوئی جارہ کھی۔ اس دوران مرض کی کہاں رہوں گا بی میں اوران سے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا بی میں سوال سے آپ کا جومقد کو د تھا ازواج مطہرات اسے جھرگئیں جنانچہ کی کہاں رہوں گا بی مسرسوال سے آپ کا جومقد کو د تھا ازواج مطہرات اسے جھرگئیں جنانچہ

ل بهان رجون کا بالس سوال سفته ای بوسفتود می اروای طهرات است به ای بیا چرا ابنول نے است بھای بیا چرا ابنول نے ا ابنول نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے لبد آپ حفرت عائشہ ضی الدینہا کے مکان میں منتقل ہوگئے منتقل ہوئے کے حضرت نفنل بن عباس اور علی بن ابن طالب رضی الدینہا کا سہار الے کرورمیان میں چل رسیعے نقے ہر ریا پی بندھی تھی اور باؤں زین رپھسٹ رہے تھے ہوکھنیت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لئے اور جرحیاتِ مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔

" تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہوگئی۔ آپ نے فرایا"؛ مجھ پر مختلف کنووں کے سائٹ گیزے بہاو تاکوئیں لوگوں کے پاکس جاکروسیٹٹ کرسکوں "اس کی تھیل کرتے ہوئے آپ کواہک مگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اُوپر اتنایا نی ڈالا گیا کو آپ بس کیسٹ کے گئے۔

اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محموس کی اور سجد میں تشریف لے گئے ۔۔۔ سر پر پٹی بندی ہوتی سے منبر پر فرکوش ہوئے اور بعیشہ کرخطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گرد جمع سنے ۔ فرایا آئی بہودو نصاریٰ پر اللہ کی نسنت ۔۔۔ کہ انہوں نے اپنے انبیار کی قبروں کومساجد بنایا" نصاریٰ پر اللہ کی نسنت ۔۔۔ کہ انہوں نے اپنے انبیار کی قبروں کومساجد بنایا" ایک روایت میں ہے : میں ہو دونصاریٰ پر اللہ کی دارکہ انہوں نے اپنے انبیار کی

قبروں کومسجد بنا لیا جائے ہے ہے فرایا ہے تم لوگ مبری قبر کوئٹ مذبنا ناکر اسس کی بُوجا کی جائے ۔ تلے بھرآت نے اپنے آپ کو نصاص کے لیے پٹیں کیا اور فرمایا جو میں نے کسی کی پیٹھ ریکوڑا مارا ہو تو بیمیری بیٹھ حاضرے وہ بدلہ ہے لے اورکسی کی ہے آبرد کی کی ہو تو بیمیری آبر ماضرہے ، وہ بدلہ لے لے " اس کے بعد آت منرسے نیچے تشرلف ہے آئے خلمر کی نماز پڑھائی ' اور پھرمنبر ریشرلف لے گئے اورعداوت وغیرہ سنتعلق اپنی کھیلی باتیں دُہرامیں۔ ایک شخص نے کہا ، آپ کے ذمرمیرے تین درہم باتی میں - آ<u>ٹ نے ن</u>ضل بن عباس مسے فرمایا 'انہیں ا دا کر دو-اس کے بعد انصاركے بارسے میں وصیّت فرائی - فرما یا :

" میُن تہیں انصار کے پارسے میں وصیت کرتا ہوں کمیونکہ وہ ممبرے فلب و میگر ہیں۔ اہنوں نے اپنی ذمتہ داری پوری کر دی گران کے حقوق باقی رہ گئے ہیں ؛ ہذا ان کے نیکو کا رہے قبول كرنا اوران كے خلاكارسے درگذركرنا؛ ايك روايت ميں ہے كمائي في طايا إلا لوگ بشصة جائيس كيك ورانصار كلفتة جائيس كيه بيان تك كه كهاني من ممك كي طرح موجائيس كيد. ابنداتهار اجواً دميكسي نفع اورنقضان ببنيان والع كام كاوالى موتووه ان كف ميكوكارول سه قبول کیے اور ان کے خطاکا روں سے در گذر کرے گیے،

اس کے بعد آت نے فرایا ہے ایک بندے کوا سٹرنے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چیکے مک اورزیب وزنیت میں سے جو کھے جاہے اللہ اُکسے دے دے واللہ کے پاس جو کھے ہے اسے اختیار کرنے تو اس بندے نے الٹر کے پاس والی چرز کو اختیار کریا "ابوسیدخدری بنی الڈعمذ كابيان ہے كريہ بات من كرا بو كروضى الدّعند دونے كك اور فرمايا"؛ بم اپنے مال باپ ميت اميع برقرمان-اس پريميں تعبت مُوا۔ لوگوںنے کہا اس مٹرھے کو دنکھو! رسول اللہ مَيُلالْفِيكَانِ توایک بندے کے بلیے میں برنبارہے ہیں کہ اللہ نے اسسے اختیار دیا کہ دُنیا کی چیک وک اور زیب وزینت میں سے جوچاہے اللہ اسے دے دیے یا وہ اللہ کے پاس جر کھے ہے اسے اختیار کرمے۔ اور یہ بٹرھاکہ رہا ہے کہ ہم اپنے مال باپ سے سانھ آپ پر قرمان۔ رئیکن چندون بعد واصنح برُوا كرجس بندے كواختيار ديا گيا نفاوه خود رسول المتر طلائظيين نفے اور ابو كمرضى اللهمة

لله صحیح بخاری ۹۲/۱ مؤطا امام مالک ص ۹۰ ۳

موطا امام ماکک ص ۹۵ سطی میخاری ۱/ ۹۳۹

م ميرسب سے زبادہ صاحب علم تھے رہے

كبير رسول التَّديطُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّبْعِيلِيْلِيْلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيِّ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا احسان الومكرمين اوراگري اين رب كے علاوه كسى اور كوليل بناما توالو كمر كوخليل بناما -کیکن ال کےساتھ) اسلام کی اخوّت وعبت رکانعلق) ہے میعبد میں کوئی دروازہ باتی ہزھپوڑا جائے بلکراسے لازماً بندکر دیا جائے، سوائے ابو گڑکے وروازے کے لئے چاردن بہلے دفات سے جارون پہلے جمعرات كوجب كرات كليف سے دوچارتھ فرمایا !"لاؤ مئی تمہیں ایک تخریر کھے دو ترس کے بعدتم لوگ تھی گراہ نہ ہو گے 'اس وفت گریں کتی ادمی تھے جن میر صنرت عمر رضی السرعنہ تھی تھے ۔ انہوں نے کہا' ایٹ پر کلیف کاغلبہ ہے اور تمہارے پاکس قرآن ہے۔ بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کا فی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجُود لوگوں میں اختلاف پولی اور وہ حیکر پڑے۔ کوئی کہدر بانھا 'لاؤرسول اللہ ﷺ تھا تھا۔ ا ور کوئی وہی کہہ رہا نخا جوحضرت عمر رضی الٹیرعنہ نے کہا تھا' اس طرح لوگوں نے جب زمادہ شورو پیمراسی روز آت بے نے تین با تول کی وصبّت فرمانیّ : ایک اس بات کی وصبّت کر پیہو د و نصاریٰ اورمشرکبین کوجزیرۃ العرب سے سکال دنیا۔ دوسرے اس بات کی وصیّت کی کرونود کی اسی طرح نوازش کرنامس طرح ایت کیا کرتے تھے۔البتہ تبیسری بات کو راوی بھول گیا خالیاً یہ كآب وسنّت كومصنوطى سے كيرشے ارسے كى وجيتت تنى بالشكراسا مهكوروازكرنے كى وصيّت

تھی یا آپ کایدارشا د نفاکه منماز اور تہارے زیردست " بینی غلاموں اور لونڈ بوں کا خیال رکھنا .

رسول اللہ ﷺ مرض کی شترت کے باومجو داس دن تک بینی وفات سے چاردن پہلے
رحموات ) یک تمام نمازیں خو دہی پڑھا با کرتے تھے ۔ اس روز بھی مغرب کی نماز اکہا ہی نے
پڑھائی اور اس ہیں سورہ و المرسلات عُرُفا پڑھی شھے

میکن عشار کے وقت مرض کا تقل اتنا بڑھ گیا کەمسجد میں مبانے کی طاقت نہ رہی جفر عاکمیثہ

هے: متفق علیہ بمشکوہ ۲۷/۱۵، ۵۵ مصح نجاری ۱۹/۱ه کی متفق علیہ جیجے نجاری ۲۲/۱، ۲۹۹، ۴۴۹، ۹۳۸، ۹۳۸۲ کی جیجے نجاری عن ام انفشل، باب مرض النبی ﷺ کا ۱۳۷/۲

رضی الشرعنها کا بیان ہے کہ نبی عظیمی نے دریافت فرما یا کہ کی لوگوں نے نماذ پڑھ لی ہم ہے گئی النہ اللہ کا استفاد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرما بائی رے یہ ملک میں یا نہ کہ استفاد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرما بائی رہے یہ میں ہائی رکھو ۔ ہم نے ایسا ہی کیا ۔ آپ نے عسل فرما یا اور اس کے بعد المٹنا چا ہا' میکن آپ پر غشی طاری ہوگئی ۔ پھرافا فرہوا تو آپ نے دریافت کیا ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ، ہم نے کہا :

"ہنیں یا رسول اللہ سب آپ کا انتظاد کر رہے ہیں۔ "اس کے بعد دو بارہ اور بھر سربارہ وہی بات بیش یا رسول اللہ سب آپ کا انتظاد کر رہے ہیں۔ "اس کے بعد دو بارہ اور بھر سربارہ وہی بات بیش آئی جو پہلی ہار پین آئی کئی گئی کہ آپ نے غشل فرما یا ، پیرا لھنا چا ہم آپ پوشنی کی میں ہوگئی۔ بالا خراب نے حضرت ابو کمروضی الشرعنہ کو کہوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں ، چنانچہ ابو کمروضی الشرعنہ نے ان ایام میں نماز پڑھا تی گئی گئی گئی کہ جیاتِ مباد کرمیں ان پڑھا تی ہوتی نمازوں کی تعدا دسترہ ہے۔

حضرت عاتش نفی میش کا کام صرت این یا جار بار مراجه فرما یا که اما مت کا کام صرت ابوکر رضی الترعنه کے بجائے کسی اور کوسونپ دیں۔ ان کا منشار پر تھا کہ لوگ ابو کمرش کے بارے میں پرت گون مذہوں ، لیکن نبی میں کھی کے ہر بار ان کا رفرما دیا۔ اور فرمایا جم سب پرمف وابیاں ہوئے ابو کمریش کو حکم دووہ لوگوں کو نماز پڑھا بتن "للے

ا بنت المار 
م متعنق عليه م<del>ت كارة ١٠٢/١</del>

سلے حضرت بوسف علیہ السّلام کے سیسے میں جوعورتیں عزیز مصری ہیوی کو ملامت کر رہ تھیں وہ بظاہر تو اس کے علیہ السّلام کے سیسے میں جوعورتیں عزیز مصری ہیوی کو ملامت کر رہ تھیں وہ بنا ہم اس کے علیہ این کا اظہار کر رہی تھیں لین بوسف علیہ السّلام کو دیکھ کر حب انہوں نے اپنی انگیاں کا طلبی تومعلوم ہُوا کہ بیغو دھی دربیدہ ان پر فرافیۃ ہیں بینی وہ زبان سے کچے کہ رہی تھیں میں دل ہیں کچے اور ہی بات تھی ہیں معاملہ ہاں بھی تھا۔ نظام تو العالم ترویول اللّه مِنْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله میں معاملہ ہاں بھی تھا۔ نظام کو اللّه میں معاملہ ہوئے تو ابو بر صفرت ما اللّه عنہ کے بات دربی تھی ہوا تھی کہ الگ فوائن کو اللہ معاملہ ہوئے کا جو تکہ صفرت عائشہ وضی اللّه عنہ کی اس گذارش ہیں دیگا دوائی معاہرات کھی شریع تھیں۔ اس ہے آئے نے فرایا تم سب بوسف والیان ہو بعنی تہا ہے بھی دل ہیں کچھیے اورزباہے کے کہ بہی و الله صفیح برخاری دل ہے ا

سے فرایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنا نچہ آپ کو الوکر دخاتھ کے بامیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد الوکر دخاتی درول اللہ ظلاہ ہے گئے کہ کا فتار کر رہے تھے اور مٹھا برکرم کو تحبیر شاہرے تھے لا وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی ظلاہ گئے گئے نے اپنی صدقہ کردیا۔ ایک دن پہلے بروز اتوار نبی ظلاہ گئے اپنی صدقہ کردیا۔ ایک مثل واردیت دیا رہے انہیں صدقہ کردیا۔ اپنے ہتھیا دسلانوں کو بہ فرا دیتے - رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کہ کیا گئے عوض رہی رکھی ہوئی تھی۔ بورہ ایک پہودی کے پاکس تعیں صاع لکوئی ہوئی تھی۔ بورہ کی بوئی تھی۔

عفرت انس رضی الله عنه کابیان ہے کر دوشنبہ کے روز میں مبارکہ کا اخری دن مبارکہ کا اخری دن میان نماز فجرمین معروف تھے اور الو کر رضی اللہ عنہ

اس كے بعدرسول الله والله والله علی الله میان کا وقت بنیس آیا۔

ون جرائے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی الله عنها کو بلایا اور ان سے کچھ مرگوشی کی تو وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں بھر بلایا اور کچھ مرگوشی کی تو وہ ہنے لگیں۔ حضرت ما تشہر صنی الله عنها کا بیان ہے کہ بعد میں ہما رہ دریا فت کرنے پر انہوں نے بتا یا کہ رہبلی بار) نبی میں الله عنها کا بیان ہے کہ بعد میں ہما رہے دریا فت کرنے پر انہوں نے بتا یا کہ رہبلی بار) نبی میں الله عنہ میں وفات یا جا میں روئی ۔ بھر آپ نے جھے سے مرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ اسی مرض میں وفات یا جا میں کے۔ اس سے میں روئی ۔ بھر آپ نے جھے سے مرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ کے اہل و با میں گئے بنا کہ آپ کے اہل و با میں دوئی ۔ بھر آپ نے ایک ایک آپ کے اہل و با میں میں دوئی ۔ بھر آپ کے اہل و با میں کرتے ہوئے تبایا کہ آپ کے اہل و با میں سے بخاری ۱۸۰۱ و ۱۹۹۰ و باللہ کا باب مرض النہی میں اللہ کے بخاری ۱۸۰۱ و ۱۹۹۰ و باللہ کا باب مرض النہی میں اللہ کے بخاری ۱۸۰۱ و ۱۹۹۰ و باللہ کا باب مرض النہی میں اللہ کے بخاری ۱۸۰۱ و ۱۹۹۰ و بابلہ میں النہی میں اللہ کے بخاری ۱۸۰۱ و ۱۹۹۰ و بابلہ میں النہی میں اللہ کے بخاری ۱۸۰۱ و ۱۹۹۰ و بابلہ میں النہ میں النہ میں اللہ کے بابلہ میں اللہ کا بابلہ میں اللہ کی بابلہ کی بابلہ میں اللہ کے بنیاں کی بی بابلہ میں اللہ کی بابلہ میں اللہ کی بنیاں کو بابلہ میں اللہ کے بابلہ کا بابلہ میں اللہ کی بی بابلہ میں اللہ کے بابلہ کی بنیاں کیا کہ کہ بابلہ میں اللہ کے بابلہ کی بابلہ کی بابلہ کی بابلہ کی بی بابلہ کی بابلہ کے بابلہ کی بابلہ

عيال ميں سب سے پہلے ميں آپ سے پیچھے جا وَں گی۔ اس پر مکی سنہی کیلے

نبی مینان فیک نے خضرت فاطر کویہ بٹارت بھی دی کہ آپ ساری خواہم عالم کی سید (سرار) ہیں فیص اس وقت رسول الله میزان فیل میں شدید کرب سے دوچا رہے اسے دیکھ کرحضرت فاطر میں بے ساختہ پیکار اُکھیں ۔ وَاکر بَ اَبَاهُ إِنْ اِسْے آبا جان کی تکلیف" آپ نے فروایا" تمہارے ابّا پرائے کے بعد کوئی تکلیف نہیں "لے

آپ نے حن وسین رضی الله عنها کو ملاکر مجوا اوران کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی . ازوائع مطہرات کو ملایا اور انہیں وعظ و نصیحت کی ۔

ادھ کمحہ بہ کمتنظیف بڑھتی جا رہی تھی اور کس زہر کا اٹریمی ظاہر ہونا سٹروع ہو گیا تھا جے آپ کو خیبر بیس کھلایا گیا تھا۔ چنا نچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے فرماتے تھے"، آپ عائشہ ا خبر بیس جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برا بر مسوس کر دیا ہوں۔ اس وقت جھے محسوس ہوریا ہے کہ اس زہر کے اثر سے بیری دگر جال کئی جا رہی ہے"۔ کے

الم المحارى برار ۱۳۸

ها بعض روایات سے معلم بونا ہے کرگفتگوا ور بشارت دینے کا یہ وا قعہ جبات مبارکے کے آخری دن نہیں ملکہ آخری ہفتے میں بیش آیا تھا۔ دیکھئے دحمۃ للحالمین ۱/۲۸۲

الله صبح بخاری ۱۲۱/۲ کله ایشناً ۱۳۷/۲ که صبح بخاری ۹۳۷/۲

مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے باتھ یا انظی اُکھائی ، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اورد و نوں ہونٹوں پرکچے حرکت ہوئی۔ حضرت عائنہ رضی اللہ عنہانے کان لگایا تو آپ فرمالہ ہے ہے "ان انبیار، صدیقیں ، شہدار اورصالحین کے ہمراہ حنہیں تو نے انعام سے نوازا۔ لے اللہ بھے خبش دے ، مجھے پررحم کر اور مجھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دے ۔ اے اللہ ارفیق اعظے بنگ مجھے خبش دے ، مجھے پررحم کر اور مجھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دے ۔ اے اللہ ارفیق اعظے سے جالائ ہے ہوئے۔ انا مللہ وانا الب کے جعون ۔

یہوا قعہ ۱۲- ربیع الاقل سلے یوم دوشنبہ کوچاشت کی شدّت کے وقت بیش آیا۔اس وقت نبی طاف کا ایک کی مرز سیٹھ سال چا رون ہو کی تھی۔

عمہا تے بیکرال اطراف ماد فرُ دلفظار کی خرفور ایسیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ آفاق و ممہا تے بیکرال اطراف ماریک ہوگئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حرف ن رسول اللہ میں اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حرف ن اس سے بہتر اور آما بناک دن میں نے کہ بھی نہیں دکھا اور میں دن رسول اللہ میں الل

" إِنَّ ابَّا جَان اِجْهُوں نے بِرور دگار کی پکار پرلتیک کہا۔ اِنے ابَّا جَان اِجْن کا ٹھکا نَجَّ الغِرُوں ہے۔ اِنے آباجان اِہم جبرای کو آپ کی موٹ کی خردیتے ہیں۔"

۱۹ صیح نجاری ۲۰۰/۲

ن این میم نجاری باب رض النبی میلین فیلین و باب آخر آنکلم النبی میلین فیلین ۱۳۸۲ تا ۱۲۱ الله الله ۱۲۱ تا ۱۲۲ تا ۱۲۱ الله و ۱۲ الله میم بخاری باب مرض النبی میلین فیلین ۱۲ ا

محضرت عمرضی الدّعنه کاموقف الله عنه کاموقف الله عنه کاموقف جاتے دہے۔ انہوں نے کوٹے ہوکرکہنا نٹروع

كيا"؛ كيه منافقين سمجية بيركر رسول الله على الله على فات بوكن ليكن عنيقت يرب كر رسول الله ﷺ کی وفات نہیں ہوتی ملکہ آت اپنے رب کے پاکس تشریب ہے گئے ہیں ' حسطرے موسیٰ بن عمران علیہ السّلام تشریف ہے گئے تھے، اور اپنی قوم سے چالیں رات فائب رہ کران کے پاس میروایس آگئے تھے عالاً کرواہی سے پہلے کہا جار اِتفاکہ وہ اُتفال کر چکے ہیں۔

خدا کی قسم رسول اللہ ﷺ بھی ضرور میٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ ماؤں کا طِ الیں گے جو سمجھتے میں کرا ہے کی موت واقع ہو تکی ہے ۔ " ا

حصرت ابو مرض الدعه كاموقف الاحرض الترعنس واقع ا اینے مکان سے گھوڑے برسوار ہو کرتشرلف

لائے اور اُر کرمبجر نبوی میں داخل ہوئے ۔ پیرلوگوں سے کوئی بات کئے بنیرسیہ مے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ ﷺ کا قصد فرمایا-آپ کا جمدِ مبارک دهار بار مینی چا درسے ڈھکا ہوا تھا۔حضرت ابو برانے رُخ انورسے چا در سائی اور اُسے پُوما اور روئے۔ بیر فرمایا "بمیرے ماں باپ آئ پر قربان، الله آئ پر دوموت جمع نہیں كرك كارجوموت أي يرلكد دى كمي تقى وه آي كو آيك ، "

اس کے بعدا بو کمروضی اللہ عنہ ہا ہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمرونی اللہ عنہ لوگوں سے بات کررہے تھے ۔حضرت الو مجرونی النّه عنہ نے ان سے کہا 'عربلیٹھ جاؤے حضرت عرضنے بیٹے سے انکارکردیا۔ اوھ کٹھابرکام حفرت عرض کو چیوٹ کر حضرت ابو براخ کی طرف متوج بو كئة وحفرت الومكرض فرمايا ،

اَمَّا بعد - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحْكَمَّدًا مُلْكِلِكُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَلَّى لَّا يَمُونَتُ ، قَالَالله : وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنْ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَا بِكُمْ ﴿ وَمَنْ تَيْنُقَلِبٌ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ تَيْضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْنِى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ (١٣٢٠٣)

موت واقع ہو پی ہے۔ اورتم میں سے جو شخص محسب میں اللہ کے اورت کرتا تھا تو روہ جان ہے کہ محد میں اللہ کا اللہ ہوت واقع ہو پی ہے۔ اورتم میں سے جو شخص اللہ کی عبا دت کرتا تھا تو بیننیا اللہ ہمیشہ زندہ رسہنے والا ہے۔
کبھی بہنیں مرے گا ۔ اللہ کا ارشا دہے : محد نہیں ہیں گردسول ہی ، ان سے پہلے بھی بہت سے درول گذر چکے ہیں۔ تو کیا اگروہ ومحمد موامین یا ان کی موت واقع ہوجائے یاوہ قتل کر دینے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو ریاد دیکھے کہ ) وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں بہنچا سک اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزادے گا۔"

منگابر کام کوجواب تک فرط غم سے جوان وسشدر تھے انہیں حضرت الوبکرونی اللہ عنہ کا پیضاب سن کرتی ہیں ہے اپنے حضرت الوبکرونی اللہ عنہ کا پیضاب سن کرتی ہیں ہے اپنے حضرت المی کا بیان ہے کہ واللہ الیا گھا تھا گویا لوگوں نے جا نا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ' یہاں تک کہ الوبکروضی اللہ عنہ نے اس کی ظاوت کی توسارے لوگوں نے اُن نازل کی ہے ' یہاں تک کہ الوبکرونی اللہ عنہ نے اس کی ظاوت کی توسارے لوگوں نے اُن خوا ہے۔ اس کے سامند کی ۔ اوراج س کسی انسان کوئیں سٹ نتا تو وہ اس کو تلاوت کر رہا ہوتا۔

مضرت سعید بن سیب ہے ہیں کہ حضرت عرصی اللہ عنہ نے فرایا ، "واللہ نئی نے جول ہی الوبکر نا کو یہ آئیت تلاوت کرتے ہوئے سٹ نا نتہائی متحبہ اور دہشت ذرہ ہو کر رہ گیا۔

حضرت سعید بن تلاوت کرتے ہوئے سٹ نا نتہائی متحبہ اور دہشت ندہ ہو کہ رہ گیا۔

مٹی کرئیں زمین پر گر بڑا کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی طابع ہیں انسان کی کہ بیز و تکفین سے پہلے ہی آپ کی منسان ہو گیا۔ سقید نبی ساعہ میں اختلاف پڑگیا۔ سقیدنی ساعہ میں ہاجوین وانصار کے دربیان مجت و مناقش ہو آئی۔ داروگفتگو ہوئی، تردید و تنقید میں ہاجوین وانصار کے دربیان بحث و مناقش ہو آئی۔ داروگفتگو ہوئی، تردید و تنقید میں ہاجوین وانصار کے دربیان بحث و مناقش ہو آئی۔ داروگفتگو ہوئی، تردید و تنقید میں ہاجوین وانصار کے دربیان بحث و مناقش ہو آئی۔ داروگفتگو ہوئی، تردید و تنقید میں ہاکہ خونہ میں الکی خونہ میں الک کی جو کرنی ہوئی ہوئی۔ اس کرن میں میں ہوئی ہوئی، تردید و تنقید میں ہاکہ خونہ میں الکی خونہ میں الکی خونہ کرنیا کہ خونہ میں الکی کرنیا کہ میں ہائی ہوئی۔ دربیان کے خونہ کرنیا کو خونہ کرنیا کی جو کرنیا کو میں ہوئی کی کرنیا کو خونہ کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کو کرنیا کی کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کرنیا کو کرنیا کرنیا کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کرنیا کرنیا کو کرنیا کرنیا کرنیا کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کرنیا کرنیا کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کرنیا کرنیا

میں مہاجرین وانصار کے درمیان مجنٹ و مناقشہ ہُو ایجب دلہ و گفتگو ہوئی، تردید و تنقید ہُوئی اور بالاً خرصفرت الو کمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوگی - اس کام میں دوشنبہ کا باقیما ندہ دن گذرگیا اور رات آگئ - لوگ نبی ﷺ کی تجہیز و تکفین کے بجائے اسس دوسرے کام میں مشخول رہے - بھر رات گذری اور ننگل کی صبح ہوئی - اس وقت شک آپ کا جسد مبارک ایک دھاریدار ممنی چا درسے ڈھ کا بستر ہی پر رہا - گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا -

منگل کے دور آپ کو کپر طب اقار سے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ خفے: حضرت عباس ، حضرت عباس کے دوصا جزا دگان فضل اور قتم، رسول اللہ میں ا

آپ کی آخسری آرام گاہ کے بارے میں بھی صفحا برکرام کی رائیں مختلف تفییں سیکن حضرت الوکر رصنی الشعنہ نے فرایا کہ میں نے رسول الشریط الفیلیا کو یہ فرواتے ہوئے من اب کہ کوئی نبی بھی فوست بنیں بچوا گراسس کی تدفین وہیں ہوئی بجال فوت بچوا - اس فیصلے کے بعد حضرت ابوطلحہ رصنی الشعنہ نے آپ کا وہ بستر الظامان پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اس کے نیچے قرکھودی قربلودوالی (بنلی) کھودی گئی تھی ۔ اس کے بعد باری باری دس دس صحابہ کرام نے ججرہ شرایف میں داخل ہوکہ نازجازہ پڑھی - کوئی امام مذتھا - سب سے پہلے آپ کے خانوادہ ربنو ہا شم) نے نمازجازہ پڑھی - کوئی امام مذتھا - سب سے پہلے آپ کے خانوادہ ربنو ہا شم) نے نمازجازہ پڑھی - بھر مهاجرین نے ، بھر انھار نے ، بھر مردول کے بعد عورتوں نے اور ایکے بعد تجین نے نمازجازہ پڑھی - بھر مهاجرین نے ، بھر انھار نے ، بھر مردول کے بعد عورتوں نے اور ایکے بعد تجین نے نماز خانہ وئی کا بورا دن گذرگیا اور بھارت نبر ربرہ کی کرات نہ میں اللہ میں کھا گئے کہ کرایا کی حضرت عائش رضی الشرعنہا کی بیان سے کہ میں رسول اللہ میں کھا وَرُوں کی آواز سنی یا گئے۔ جنائی حضرت عائش رضی الشری برھ کی رات کے درمیانی اوقات میں بھاؤڑوں کی آواز سنی یا گئے۔ کا بیان سے کہ میں رسول اللہ میں کھاؤڑوں کی آواز سنی یا گئے۔ کیا کی درمیانی اوقات میں بھاؤڑوں کی آواز سنی یا گئے۔

۲۵ صبح نخاری ۱۶۹/۱- سیم مم استور ۲۸ سیم استور ۲۰۹/۱

لا مختصر سرة الرسول للشيخ عبدالله ص الام و واقعه وفات كى تفسيل كه يه ديكه ويكه من مختصر بيرة الرسول للشيخ عبدالله ص الام واقعه وفات كى تفسيل كه يه ديكه فتح البارئ ميح بخارى باب مرض النبى على المناقطة 
#### خاربر نبوسب

ا بہجرت سے قبل محدین بی میں المعقبی کا گھرانہ آپ اور آپ کی بوی صرت فدیجہرض النونہا پرشمل تھا۔ شاوی کے وقت آپ کی عمر پجیس سال بھی اور حضرت فدیجہ کی عمر چالیس سال جھنرت فدیجہ آپ کی بہلی بیوی تھیں اور ان کے بھیتے ہی آپ نے کوئی اور شاوی نہیں کی۔ آپ کی اوالا میں حضرت ابراہیم کے ماسوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں ان ہی حضرت فدیجہ کے باسوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں ان ہی حضرت فدیجہ کے باسوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں ان ہی حضرت فدیجہ کے باسوا تمام میں جو کوئی زندہ فہ بجا البنة صاحبزادیاں حیات رہیں ۔ ان کے نام یہ بیں ۔ زینٹ کی شاوی ہجرت سے پہلے ان کے بچو چی زاد بیں ۔ زینٹ کی شاوی ہجرت سے پہلے ان کے بچو چی زاد بیائی حضرت ابوالعام میں بربیع سے ہوئی۔ رقیۃ اور اُم کلتوم کی شادی بجرت سے پہلے ان کے بچو کے وزمیانی عرصت عثمان رضی الدّونہ سے بُوئی مصنرت فاظمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللّہ عنہ سے بُوئی اور ان کے بطن سے میٹن ، زینٹ اور ام کلتوم میں بیدا ہوئیں ۔

معلوم ہے کہ نبی یظافی کا گوائمت کے بالمقابل برامتیازی خصوصیت عاصل تی کہ آپ
ختقف اغراض کے میٹی نظر چار سے زیادہ من دیاں کرسکتے تھے۔ چنانچ جن عور توں سے
آپ نے عقد فرایاان کی تعداد گیارہ تھی ، جن میں سے نوعور تیں آپ کی رصلت کے وقت جیات
تقییں اور دوعور تیں آپ کی زندگی ہی میں دفات با چکی تھیں ربعنی مصرت فدیجہ اورام المالین
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ) ان کے علاوہ مزید دوعور تیں ہیں جن کے بارسے میں
اختلات ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں الیکن اس پر اتفانی ہے کہ انہیں آپ کے
پاس رخصت نہیں کیا گیا۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات کے نام اوران کے مختصر حالات
ترتیب دار بیش کر دہے میں۔

 عبائی سکران بن عُمر و کے عقد میں تھیں اور وہ انتقال کرکے الہیں ہوہ چھوڑ گئے تھے۔

م - حصرت عائشہ مِدَیقہ بنتِ ابی بکرصدیق رضی اللّہ عنہا ؛ ان سے رسُول اللّہ عَلِیہ اُلَّہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ ا

ے۔ نینب بنتِ بخش بن ریاب رصی اللہ عنہا ، یہ قبیلہ بنواسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ فیلا اللہ فیل اللہ فیلا اللہ فیل اللہ فیلا الل

انہیں کے تعلق سے سورۃ احذاب کی مزید کئی آیا ت نازل ہو میں جن میں مُشَبِنی دیے پاک

کے تضیے کا دوٹوک فیصلہ کر دیا گیا ۔۔ تفصیل آگے آ رہی ہے ۔۔ حضرت زینٹ سے رسول اللہ ﷺ کی ثنادی ذی تعدہ میں یا اس سے مجھ عصد پہلے ہوئی۔

۸۔ بھر آری بنت حارث رضی التہ عنہا: ان کے والد قبیلہ فرنا عمری شاخ بزالمصطلق کے روار
عقے بصرت جور بین بوالمصطلق کے قیدلوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ٹابٹ بن تیس بن تاس
وضی الد عنہ کے حصے میں بڑی تھیں ۔ انہوں نے صفرت جرا یہ سے مکا بت کہ لی لیک
مقروہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا ۔ اس کے بعدرسول اللہ عظاملے تان نے ان
کی طرف سے مقروہ رقم اوا فرما دی اور ان سے شادی کر لی ۔ بینعبان سے مقرمی کواقعہ ہے ۔
ائم جَبیبہ رملہ بنت ابی سفیان وضی التہ عنہا۔ یہ عبیداللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہوکر
اس کے ساتھ ہجرت کر کے مبشہ مجی گئی تھیں لیکن عبیداللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہوکر
عیسائی ند بہب وسول اللہ مظاملے تھی انتقال کر گیا لیکن اُنہ جیٹیب اپنے دین اورا بنی ہجرت
پر فائم رئیں ۔ جب رسول اللہ مظاملے تا اور عجر دہیں انتقال کر گیا الیکن اُنہ جیٹیب سے آپ کا نکاح کر دے ۔ اس نے
نیاشی کے پاس جیجا تو نباشی کو یہ بینا م بھی ایک اُنہ جیٹیب سے آپ کا نکاح کر دیا اور شور موثیثی بن صنہ کے ساتھ اُنہیں
ائم خینیہ کی منظوری کے بعدان سے آپ کا نکاح کر دیا اور شور موثیثی بن صنہ کے ساتھ اُنہیں
اسے کی مدمت میں بھیج دیا ۔
اسے کی مدمت میں بھیج دیا ۔

۱۰ حضرت صُفِیة بنت جُی بن اُخطُبُ رصی التّٰدعنها؛ یربنی اسرائیل سے تھیں اور خیبہیں قید کی گئیں۔ لیکن رسول اللہ مِیْلِیْنْ اَلَیْکُا نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمالیا اور آزاد کرکے شادی کرلی۔ برفتے خیبرکے شرک بعد کا واقعہ ہے۔

۱۱- حضرت مُیمُوند بنت مارث رضی الدّعنها: بدام الفضل لبابه بنت مارث رضی الدّعنها کیبن عقیب - ان سے رسول اللّه میلانه هیگانی نے ذی تعدہ سے میں عمرہ تضار سے فادغ ہونے \_\_\_\_ اور صحیح قول کے مطابق احرام سے علال ہونے \_\_\_ کے بعد شادی کی ۔

یہ گیارہ بویاں ہوتیں جورسول اللہ وظاہدہ کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں دمیں ۔ ان میں سے دو بیویاں بینی حضرت ندیج اور حضرت زینٹ اُم المساکین کی دفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور نو بیویاں آپ کی دفات سے بعد حیات رہیں ۔ ان سے علاوہ دو اور خوات نہیں گیکیں ان میں سے ایک فہیلہ بنو کلاب سے تعلق اور نوا تین جو آپ سے باس رخصت نہیں گیکیں ان میں سے ایک فہیلہ بنو کلاب سے تعلق

رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ کندہ سے سہی قبیلہ کِندُہ والی فاتون جونیہ کی نسبت سے معرو بین ان کاآپ سے عقد ہواتھا یا نہیں اور ان کا نام ونسب کیا تھا اس بارے میں اہل ہیرُ کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جنگی تھیل کی ہم کوئی صرورت محسوس نہیں کرتے ۔

جہاں کک اونڈ این کامعا ملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ نے دو او ٹڈ اول کو اسٹے پاکس رکھا: ایک مار یہ قبط بہ کوجنہیں مقوقس فرما نیروائے مصر نے بطور ہر یہ تھیجاتھا ان کے بطن سے آپ کے صابحزاد سے ابرا ہم پیدا ہوئے جربجین ہی ہیں ۲۸ریا ۲۹رشوال ساجی طب بق ۲۷رجنوری سات کے عربہ کے اندرا تقال کرگئے ۔

دوسرى لوندى رئيانه بنت زيد تقيس جويهو وكتلبيله بني نُضِيْر يا بني قَرْنِظَه سيتعلق ركهتي تھیں۔ یہ بنو قربظہ کے قیدلول میں تھیں۔ رسول الله مظافی الله عظام الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں تعلیم فرما یا تھا اوروہ آپ کی لونڈی تھیں۔ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال سے کانہیں نبی پیلانه کا نام نیست اونڈی نہیں رکھاتھا بلکہ آزاد کرکے شادی کرلی تھی لیکن ابن قیم كى نظريس بهبلا قول راجح ب- ابوعبيده نے ان دولونڈ يول كے علاوہ مزيد دولوندليل كا وکرکیا ہے حس میں سے ایک کانام جُنیلہ تایا جاتا ہے جوکسی جنگ میں گرفتار ہوکر آئی تھیں اور دوسری کوئی اور لونڈی تھیں جنہیں حضرت زینٹ بنت بحش نے آپ کو ہمبہ کیاتھا۔ يهال تفهرك رسول الله في الفي الله على حيات مباركه كهايك بهلويه وراغور كرف كي صرورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پر قرّت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً تیس برس صرف ایک بیوی پر اکتفاکرتے ہوئے گزار دیئے اور وہ بھی ایسی بیوی پر حوتقریباً بڑھیاتھی لینی پیلے ہوت فديُحُه بدا در پيرحضرت سُوّده يه - توكيا به تصوركسي بعي درج مين مقول هوسكتا ہے كه اس طرح آننا عرصہ گذار دینے کے بعد حب آپ بڑھا ہے کی دہلیز رہر پہنچے گئے تو آپ کے اندر پکا یک جنسی قوت اس قدربڑھ گئی کہ آپ کوپیے در ہے نوشا دیا س کرنی پڑیں جی نہیں ! آپ کی زندگی کے ان دونوں حصول پر نظر ڈللنے کے بعد کوئی بھی ہوشمندا دمی اس تصور کومعقول تسلیم نہیں محرسکتا بتقیقت بیہ ہے کہ آپ نے اتنی بہت ساری ننادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض میں كنخت كى تحب موعام شادبوں كے مقررہ مقصد سے بہت ہى زيادہ عظیم القدر اور جليال لم تربيعے۔

<sup>&</sup>lt;u>له : و يكيمة زاد المعاد ا/٢٩</u>

اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ نے صفرت عائشہ اور صفرت تفصہ رضی النزعنہا سے شادی کر کے صفرت ابو کمروعمر رضی النزعنہا کے ساتھ رہت تہ مصاہرت قائم کیا، اسی طرح صفرت عثمان رضی النزعنہ سے ہے در ہے اپنی دوصا جزاد بول حضرت رقیہ بھر صفرت ائم کلٹوم کی عثمان رضی النزعنہ سے ہے در ہے اپنی بخت مگر حضرت فاظمہ کی شادی کر کے جورث تہائے شادی کر کے جورث تہائے مصاہرت فاظمہ کی شادی کر کے جورث تہائے مصاہرت فائم کیے ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان جاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت بختہ کر لیں کیونکہ یہ چاروں بزرگ ہے ہے دو کر عروف ہے ۔ بیاری کا جو امتیازی وصعت رکھتے تھے وہ معروف ہے ۔

عرب کا دستور نفاکه وه رکشته مصاهرت کابرا احترام کرتے تھے۔ان کے زدیک طاہ دی کارشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا۔ اور داما دسے جنگ لا نا اور محاذ آرائی که بارشے شرم اور عار کی بات بھی ۔اس دستور کوسا منے رکھ کررسول اللہ ﷺ نے چند شا دیاں اس مقصد سے کیں کرمختلف افراد اور قبائل کی اسلام شمنی کا زور توڑ دیں اوران کے نغض ونفرت کی بینکاری بجمادیں بینانچہ حضرت ائم سلمرضی اللہ عنها قبیلہ بنی مخزوم سے نعلق رکھتی تھیں جوابوجہل اورخالدین دلبید کا قبیلہ تھا جب نبی ﷺ نفیکٹانہ نے ان سے شادی کرلی توخالد بن ولیدیں وہنختی نہ رہی حس کامطاہرہ وہ اُعدمیں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑ سے ہی عرصہ لبدانہول نے اپنی مرضی خوشی اور خوام ش سے اسلام قبول کر لیا ۔اسی طرح حبب آپ نے ابوسفیان کی لجزادی حضرت اُمِّ جُنِّب سے شادی کہ لی تو پھر ابوسفیان آب کے میں تقابل نہ آیا اور جب مصرت جُورِیو بر اور حضرت صفَّبه آپ کی زوجیت میں آگئیں توقبیلہ بنی اصطلق اور قبیلہ بنی نضیئر نے محاذ آرائی حجبوڑ دی مصنورکے عقد میں ان دونوں ہیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلول کی كسى شورش اورجنگى تۇك و دُو كاساغ نهيں ملتا ، بېكە حضرت جۇڭرىيە نواپنى قوم كىيلئے سارى تولول سے زیادہ بابرکت نابت ہوئیں، کیونکہ حبب رسول اللّٰہ ﷺ نے ان سے شادی کر لی توصحا بہ كالتَّم نے ان كے ايك سوگھ انوں كو حو قبدين تنھے آزا د كر ديا۔ اور كہا كہ يہ لوگ مُول للهُ مِيْكُ اللهِ اللهِ ا کے شسرالی ہیں۔ان کے دلوں پراس احسان کا جوزبر دست اثر ہوًا ہوگا وہ طاہرہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسُول اللّٰہ ﷺ ایک غیرمندّب قوم کوٹر ہے دینے ،اس کا تزکیزنفس کرنے اور تہذیب ونمدن سکھانے رپہ مامور تھے جو تہذیب وثقافت

سے ، تمدن کے دواز مات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر بیں مصد لینے کی در الوں سے باکل ناآث ناتھی ، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیا دیر کرنی تھی ان بیں ردول اور عور توں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عور توں کی راہ داست تربیت نہیں کی جاسکتی تھی حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور صروری نہ تھی ، بلکہ کچھ زیادہ ہی صروری تھی ۔

اس لیے نبی کی اٹنے گاہ کے پاس صرف ہیں ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ مختلف عمراورلیاقت کی اتنی عور توں کو منتخب فرمالیس ہواس مقصد کے لیے کافی ہوں ۔ پھرآپ انہیں تعلیم و تربیت دیاں ان کا تزکید نفس فرما دیں، انہیں اسکام شریعیت سکھلا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیماتی اور شہری ، لوڑھی اور جوان ہر طرح کی عور توں کی تربیت کر سکھا سکیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کوئی ہوسکیں ۔

پینا پنر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی عظافہ کے فاکلی عالات کوامت کک بہنچانے کا سہرازیادہ تران امہائت المونیین جنہوں نے طویل تران امہائت المونیین جنہوں نے طویل عمر پائی مثال کے طور رچھڑت عائشہ رضی اللہ عنہا کرانہوں نے نبی عظافہ کے افعال واقوال خور یہ خوب دوایت کئے ہیں۔

نبی قطان ایک بماح ایک ایسی عابلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جوہوب معاشرہ میں پُشہا پُشت سے علی آرہی تھی اور بڑی پختہ ہو بکی تھی۔ بررسم تھی کسی وشہدنی سن نے کی متبنی کر عابلی دُور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جرحقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر برکستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پُڑ جیکا تھا کہ اس کا مٹا نا آسان نہ تھالیکن براصول ان بنیا دوں اوراصولوں سے نہایت سختی کے ماتھ کرانا تھا جہیں اسلام نے بماح بالمات میں معتدر فرایا تھا ۔ اس کے علاوہ عابلیت کا میراث اور دوسرے معاملات میں معتدر فرایا تھا ۔ اس کے علاوہ عابلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے الیے مفاسد اور فواحش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ اہذا اس جابلی اصول کو نوڑنے کے لیے اللہ تھا گئی شادی حضرت زینٹ بنت جش سے فرما دی جفرت کے لیے اللہ تعالی نے دسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں سے تھا۔ اب اس جابلی اصول کو نوڑنے کے لیے اللہ تعالی نے دسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں بہت سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ لہذا اس جابلی اصول کو نوٹر نے کے لیے اللہ تعالی نے دسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں کی شادی حضرت زینٹ بنت جسش سے فرما دی جفرت کے لیے اللہ تعالی نے دسول اللہ میں اللہ کو میں اللہ کھوں کو کرنا میں میں سے تھا۔ لیک کرنا اس جابلی اللہ کی شادی حضرت زینٹ بنت جسش سے فرما دی جفرت

زینٹ بہلے مصرت زئیر کے عقد میں تھیں ہورسول اللہ میں اللہ کے تبکی (مذہو لے بیٹے)
عقے کر دولوں میں نباہ مشکل ہوگیا اور صرت زُنید نے طلاق دینے کا ادادہ کر لیا۔ یہ وہ وقت
تعاجب تمام کفار رسول اللہ میں اللہ کے خلاف محاذ آرا تھے اور جنگ خندت کے لیے جمع
ہونے کی تیاری کر رہ بے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طوسے متبنی بنانے کی رسم کے خاتمہ کے اٹارا
مل چکے تھے اس لیے رسول اللہ میں لیا تھا تھے کے ٹارا
مل چکے تھے اس لیے رسول اللہ میں لیا تھا تھے کے ٹار بر براندیشر بدا ہواکہ اگر ان ہی حالات میں
مضرت زئید نے طلاق دمیری اور پھرا پ کو صفرت زیر گئی سے شادی کرنی پڑی تو منا فقین ، مشرکین
اور بہودات کا بمنگر بناکہ آپ کے خلاف سخت پڑیگئی ڈو کریں گے اور سادہ لوے مسلما نوں کو طرح کے وسوسوں میں مبتد لاکر کے ان پر برسے اثرات ڈالیں گے اس لیے آپ کی کوششش تھی
کے حضرت زئید طلاق نہ دیں اکہ اس کی مرب سے سے نوبت ہی نہ آئے۔

الآخر صنرت نريْر في من المنظرة والمن الآخر من المنظرة التركية الآخر من المنظرة المنظر

" جب زیر کی اس سے اپنی ضرورت پودی کرلی توہم نے اس کی شادی آب سے کر دی تاکہ نوئین پر اپنے منہ لومے بیڑں کی بیولیں رپکوئی حرج نہ رہ مبائے جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاحبت پوری کرلیں " اس کامقصد برتھاکہ منہ بوسے بیٹوں سے تعلق جا ہی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے جس طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے درلیے تولاً توڑا جا حیکا تھا:

أَدْعُوْهُ مَ لِابَآبِهِ مَ هُوَ أَقْسَطُ عِنْ لَا اللهِ ٤٠٠٣١) « انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو ، ہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے " مَا كَانَ مُحَتَّدٌ ٱبَآ اَحَدٍ مِّزْرِجَالِكُمْ وَلٰكِزْرَسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النَّبِينَ (٣٣، ٣٣) و مخد، تہارے مُردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ملکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیدین ہیں ؟ اس موقع ریر بات بھی یا درکھنی جا ہیئے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جرط بکڑالتیا ہے تومحض بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشترا و قات ممکن نہیں ہواکر تا؟ بلکہ جُرِخص اس کے فلتے یا تبدیلی کا داعی ہو اس کاعملی نمونہ موجود رہنا بھی صروری ہوجا آہے سلح مدیمبیکے موقع رپسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کاظہور ہوا اس سے اس قیقت کی بخو بی وضاحت ہوتی ہے ۔اس موقع بركبال نوسلمانوں كى فلاكارى كا يه عالم تقاكر حب عروه بي سود تقنى نے انہیں دیکھا نو دیکھا کہ رسُول اللّٰہ طلائقا ﷺ کا تھوک اور کھنگار بھی ان میں سے کسی نہ کسی جابی کے اتھ ہی میں رو رہاہے ، اور حب آپ وضو فرملتے میں ترصیاب کرام آپ کے وضو سے کرنے والا با نی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹے برا رہے ہیں کہ معدم ہوتا ہے آپس میں اُلجھ رہیں گے جی ہاں ایر وہی منظ ابرکوام تھے جو دونونت کے ٹیمجے موت یا عدم فرار رہیعیت کرنے کیلئے ایک دومسرے سے سبقت بے جارہے تھے اور یہ وہی مگا برکرام تھے جن میں الوکر وعرض میں جال نثاران رسول تھی تھے لیکن انہی صُحّابہ کرام کو۔۔۔۔ جوآٹِ پر مرملتا اپنی انتہائی سعادت و کامیابی سمجھے تھے۔ حب آپ نے سلے کا معاہرہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی بْری د قربا بی کے ما نور ) ذبح کر دیں تو آپ کے عکم کی بجا آ دری کے بیے کو ٹی ٹس سےس نہوا یہاں تک کہ آپ قلق و اصطراب سے دو چار ہوگئے بلکن حب صرت المسلم رضی الدعتها نے آپ کوشورہ دیا کہ آپ الم كرچيد ماب ابناعانور ذرى كردير ،اور آب نے ايسابى كيا تو برشخص آب كے طرزعمل كى بیروی کے لیے دوڑ بڑا ۔ اور تمام صفایہ نے لیک لیک کر اپنے جا نور ذبح کہ دیہے۔اس واقعہ سے سیجھا عاسکتا ہے کہ کسی بینة رواج کومٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنازیادہ فرق ہے اس لیے متبنی کا جا ہی اصول عملی طور پر توٹنے کے بیے آئ کا تکاے آئے منہ بولے

بيشے حضرت زيد كى مطلقه سے كوايا كيا۔

اس نکاع کا بھل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے فلاف نہایت وسیع ہمانے بر جھوٹا برو پیگنڈ اسٹ روع کر دیا ۔ اور طرح طرح کے دسوسے ادرا فوا ہیں بھیلائیں حب کے کھو نہ کچھ اثرات سادہ لوح ملما فول پر بھی بڑے ۔ اس پروپیکنڈ کو تقویت بہنجانے کے لئے ایک شری نہ ہو ہی منافقین کے ہاتھ آگیا تھا کہ صفرت زیند ہے آپ کی باپنچوں بیوی تھیں جبکہ مسلمان بیک وقت حب ربیو لیوں سے زیادہ کی ملت جانتے ہی نہ تھے ۔ ان سب کے علاوہ پر دبیگنڈہ کی اصل جان بیکھی کہ صفرت زید، رسُول اللہ خلاہ ہو گئا کے بیٹے سمجھ جاتے تھے اور بیٹے کی بوری سے شادی بڑی فیش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالی نے سورۂ احزاب میں اس اہم موضوع سے شعلی کائی وش کی آیا ت نازل کیں اور سرا کہ کو معلوم ہوگیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اور بیکہ اللہ تعالی نے کچھ نہایت بلندیا پر اور محضوص مقاصد کے تحت اپنے دسول خلافی کائی وشومیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے اور خصوص مقاصد کے تحت دی ہے جوکسی اور کو نہیں دی گئی ہے ۔

اس نگی و ترشی کے بار حبد از داج مطہرات سے کوئی لائق عثاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا اور وہ بھی اس لیے کہ ایک توانسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھالیاہے ۔ وہر اسى بنیادر کچواکا مات مشروع کرنے تھے ۔۔۔ پنانچداللہ تعالیٰ نے اسی موقع برآیت تخییلزِل فرائی جوریقی :

يَا تَهُمَّا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُو جِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّغُكُنَّ وَ أُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُ كَ اللهَ فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّغُكُنَّ وَ أُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُ كَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاَحْرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاَحْرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا ۞ (٢٩/٢٨:٣٣)

" اے نبی اپنی بیوبوں سے کہہ دو کہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں از دلال ا دے کہ بھلائی کے رائے رخصت کہ دوں ۔ ادر اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو جاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نبکو کاروں کے لیے زبر دست اجر تیار کہ رکھا ہے ''

اب ان از وارچیم طهرات کے تشرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کد ان سب نے اللہ اوراس کے رسول کو ترجیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئیں۔

اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کامعمول ہواکرتے ہیں ، ازوائج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے اور وہ بھی تبعاً ضا کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے اور وہ بھی تبعاً ضا بشریّت ، اور اس ریھی جب التارتعالی نے قتاب فروایا تو دو بارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہُوا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی بانچ آیات میں اس کا ذکر ہے۔

اخیریں برعض کر دینا بھی بیجانہ ہوگا کہ ہم اس موقع پرتقد دِاز دواج کے موضوع پر بجث کی صرورت نہیں سیجھتے ، کیونکہ ہو لوگ اس موضوع پر سب نیادہ ہے دے کرتے ہیں بعنی باشندگان بورپ وہ نو دجس طرح کی زندگی گذار ہے ہیں بحض کھنی و بربختی کا عبام نوش کر رہے ہیں۔ جس طرح کی رسوا بُیوں اور جرائم ہیں لت بت ہیں اور تعدّدِاند دواج کے اصول سے مخرف ہوکہ جس تھی کے رینج والم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہولرے کی بحث وجدل سے ستنی برس کی دینے کا فی ہے ۔ اہلِ بورپ کی بربختا نزندگی تعدّد از دواج کے اصول کے ببنی برس ہونے کی سب سے ہی گواہ ہے ادر اصحابِ نظر کے لیے اس ہیں بڑی عبرت ہے۔ ہونے کی سب سے ہی گواہ ہے اور اصحابِ نظر کے لیے اس ہیں بڑی عبرت ہے۔

### اخلاق وأوصاف

نبی کریم مینان کا ازیے جمال فکق اور کمال فکق سے تنظیم اور فند سے تنظیم اور فرات کے جذبات سے خود بخود سے ۔ اس جمال دکمال کا ازیہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر دمنزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہوجاتے تھے ۔ جنا بخہ آپ کی صفاطت اور اجلال و کمریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فدا کاری جاں تاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں بیش نہیں کی جاسکتی آپ کے بان تاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں بیش نہیں کی جاسکتی آپ کے رفقا ، اور ہم نشین وارفنگی کی حد تک آپ سے مجبت کرتے تھے ۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خوات کی اس کے لیے ان کی گرد نیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں ۔ اس طرح کی مجبت کی وجہ بی تھی کہ عاد ق جن کما لات پر جان چھڑکی جاتی ہے۔ ان کما لات سے جس قدر حصد وافر آپ کو کو عطا ہوا تھا کہ اور انسان کو نہ ملا ۔ ذیل میں ہم عاجزی و بے مائیگی کے اعتزات کے ساتھ ان کو افعال صدیبیش کر دیسے ہیں جن کا تعلق آپ کے جال و کمال سے ہے ۔

معلی می ارک است کے وقت رسول اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

حضرت علی رضی اللہ عند آپ کا وصعت بیان کرتے ہوئے قرباتے ہیں انہ و اللہ تھ نہ تھے نہ ناٹے کھوٹے ، لوگوں کے مقاب سے درمیانہ قد کے تھے۔ بال نہ زیادہ گھنگریا لے تھے نہ ایکل کھوٹے کھوٹے کھوٹے بکہ دونوں کے بیج بیج کی کیفیت تھی۔ رضارہ بہت زیادہ پُر گوشت تھا، نہ شوڑی چید ٹی اور بیٹیانی بیست، چہرہ کسی نفرگولائی لیے ہوئے تھا۔ دنگ گولا گلابی آنکھیں سُرخی مائل ، بیکیں لمبی ، جوٹروں اور مونٹرھوں کی ٹریاں بڑی بڑی رٹری، سینہ پر نامن تک بالوں کی ہلی سی لکیر الحسات اور بیٹیاں برگوشت بھے توقد کے جھٹکے سے یا توں اعظات اور بول سے خوال ہوئی ہیں۔ حبب کسی طرف توجب فرملتے تو پورے وجود کے ساتھ بوں چلت گوراکسی ڈھلوان پرچل لہے ہیں۔ حبب کسی طرف توجب فرملتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے . ددنوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ سادے اندیار کے فاتم تھے بسب سے ذیادہ شی درمیان کی ہوئیا ہیں۔ حب شاہر ہوئیاں کے بابند وفار سب سے بڑھ کورج آت مندسب سے ذیادہ صادق اللہ اور سب سے بڑھ کورج آت مندسب سے ذیادہ صادق اللہ اور اسب سے بڑھ کے بابند وفار سب سے زیادہ نوم طبیعت اور سب سے شریعت میں بیان کرنے والا سے کہ بابند ہو بان بہجان کے ساتھ ملتا مجوب رکھا ۔ آپ کا وصعت بیان کرنے والا سے کہ برسک ہے ہو بان بہجان کے ساتھ ملتا مجوب رکھا ۔ آپ کا وصعت بیان کرنے والا سے کہ برسک ہے بعد آپ میسانہ میں دیکھا ہیں۔ کہ میں نے آپ سے بہلے اور آپ کے بعد آپ میں بیکھا ہیں۔

حضرت علی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سربط تھا، جوڑوں کی ہٹریاں بھاری بھاری بھاری بھاری بھاری بھاری بھاری تھیں سینے پر بالول کی ہمی لئیر تھی جب آپ چلتے تو قدر سے جھک کر چلتے گویا کی ڈھلوان سے اُڑ رہے ہیں۔
حضرت جاربن کرہ کا بیان ہے کہ آپ کا دہا نہ گنا وہ تھا، آٹھیں ملکی سُرخی لیے بھوتے اور ایر ہیاں باری کی حضرت الوظھیل کتے ہیں کہ آپ گوئے دنگ پُر طاحت جہرے اور میانہ قدوقامت کے تھے ہے۔
حضرت الوظھیل کتے ہیں کہ آپ گوئے دنگ پُر طاحت جہرے اور میانہ قدوقامت کے تھے ہے۔
حضرت الوس نم کا کہ کا ارت اور ہے کہ آپ کی تجھیلیاں کتا وہ تھیں ، اور رنگ چیکدار ،
منالص سفید نہ گذرم گوں، وفات کے وقت تک سراور چہرے کے بیس بال بھی سفید نہوئے
سے تھے جھے صرف کہیں گے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چپد بال سرے سفید تھے ہے۔
سے تھے اور کہ بیال میں کچھ سفیدی تھی اور چپد بال سرے سفید تھے ہے۔

حضرت ابو بخیکفہ انکتے ہیں کہ میں نے آب کے ہونٹ کے نیجے عنفقہ (واڑھی بجیہ) میں سفیدی و کھی شہ عضرت ابو بخیکف ہ حضرت عبداللہ بن بسر کا بیان ہے کہ آ ہے کہ عضفقہ دداڑھی بچہ) میں جند ہال سفید نظے۔

ع ابن ہشام اراب ، ۲۰۱۰م ، ترمزی مع شرح سحفۃ الاحوذی سرس سے ایضاً ترمذی مع شرح سے ابن ہشام اراب ، ۲۰۱۰م میں شرح سمج صحیح مسلم ۲۵۸/۲ هم ایضا گایصنا ً کم صحیح میجاری ۵۰۲/۱ هم ایضا ً ۲۵۹/۱ کم ایضا ً ۵۰۲/۱ کم می میجاری اراب ۵۰۲،۵ کم ایضا ً ۲۵۹/۱

حضرت الراركاييان ہے كه آب كا يبكر درمياني تفا - دونوں كندهوں كے درميان دوري مقى . بال دونوں كانوں كى نوكك بينيتے تنفے ميں نے آت كوئرخ جوڑا زيب تن كئے ہوئے ديكھا۔ تحجی کوئی چیزات سے زیادہ خوبصورت نر دکھی کے

پیلے آپ اہل کتاب کی موافقت بیند کہتے تھے ،اس بیے بال میں کنگھی کہتے تومانگ مر نحالتے ، نیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے للہ

حضرت بار مستح میں : آپ کاچیرہ سے زیادہ خواصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تنصیک ان سے دریافت کیا گیا کہ کیانبی میلان کا پہرہ تلوار مبیباتھا، انہوں نے کہانہیں ملکھاند جيها تھا "أيك روايت ميں ہے كہآئ كا چهره كول تھا بطله

ربيُّعٌ بنت مُعُودَ كهتي بين كراً رُبِّ حضوركو دبيضة تولكناً كهتم نے طلوع بوتے بوئے مورج كوركيا ہے ۔ حضرت جارِ بن مره کا بیان ہے کہ میں نے ایک بارچاندنی رات میں آت کودیھا ، آپ پرسُنے جوڑا تھا۔ میں رسول الله يَظْ الله عَلَيْهِ الله و وكيتنا ، اورجاند كو وكيتنا -آخر (اس نتيجه برينجاكه) آب جاندسے زيادہ خواجئورت ہيں الله

حضرت ابوہر رُثُرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله ﷺ میں سے زیا دہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دکھی۔ لگتا تھا مورج آپ کے چہرے میں دواں دواں ہے - اور میں نے رسُول اللّٰد مَنِينْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تواینے آپ کوتھ کا مارتے نفیے اور آپ بالکل بیف کرالیاہ

حضرت کعب بن مالک کابیان ہے کہ حب آپ نوش ہوتے توجیرہ دیک اُٹھتا ، گریا چاند کا ایک محرا کھیے۔ ایک بارا ب حضرت عائشهٔ کے پاس تشریف فراتھے۔ ببینہ آیا توجیہے کی دھاریاں جمك المين بركيفيت ويكور حصرت عائش في البركبير فدلى كابيشعر بليها،

واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل الله " حبب ان کے چېرے کی دھار باں دیکھ و تو وہ ی*وں حکتی ہیں جیسے روش*ن با دل *چیک ر* با ہو'' ابو کمررضی النه عنه آپ کو دیکھ کر برشعر رہے ہے :

ايضاً "ابضاً"

نك ايضاً ابضاً لك ايضاً ارس ٥٠٠٠ الك ايضا الم٠١١ صحيح مسلم ١/ ٥٠٠ سلم ٢٥٩/٢ صحيح ملم ٢٥٩/٢

مندداری مشکوة بارداد هله ترندی نی اشمائل صل داری ،مشکوة باردا ۵

عاميج ترندى مع شرح تحفة الاسوذى ١٨/٢ ١٠٠٩ شكوة ٢/٨١٥ لاك

صیح بخاری ار ۲۰ مثله رحمة للعالمین ۲ (۱۷/

أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام "آت اين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام "آت اين بين بنيده وركزيه بين، فيركى دعوت ديتے بين، كويا ١٥ كابل كى روشنى بين جست الرقي آتھ بجولى كھيل ري بيتے "

حضرت عرضی الله عند أنه بُركا يرشعر رئيطة جوبرم بن منان كے بارے ميں كہا كيا تھا كه: لوكنت من شيء سوى البشر كنت المضيّ لِليَّلةِ المبدر

" اگراک بشر کے سواکسی اورچیز سے ہوتے تو آپ ہی چو دھویں کی رات کو روش کرتے" پھر فر مانے کہ رسُول اللہ ﷺ ایسے ہی شے نگیہ

جب آپ غضبناک ہوتے توجیرہ سُرخ ہوجاتا گویا دونوں رضاروں میں دانہ امار نبحوڑ دیا گیاہے لِله حضرت جاربن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدرے بتائے میں اور آپ ہنستے توصر قبیسم فراتے آنکھیں مرگیرت میں ہم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھول میں سُرمر لگار کھا ہے حالا کم سُرمہ نہ لگا ہوتا۔ لاک محضرت ابن عبائش کا ارشاد ہے کہ آپ سے آگے کے دونوں دانت الگ الگ شخے۔

رہ ایک میں جو اس مار میں ہے ہے ہے اسے خودوں کا میں اللہ ا حب آپ گفتگو فرماتے توان وانتوں کے درمیان سے نورجیسا محلقا دکھا ہی دیتا میلکہ

گردن گریا جاندی کی صفائی لیے ہُوئے گرایا کی گردن تھی ۔ پلکیں طویل ، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرد پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی ، ترضار ہلکے ، لیہ سے ناف تک جھوٹری کی طرح دورا ا

ہوا بال ،اوراس کے سواشکم اورسینے پر کہیں بال نہیں۔البنتہ باز دا در موز ڈھوں پر بال تھے ۔شکم اورسینہ برابر ،سینہ مسطّح اور کشادہ ، کلا کیاں بڑی بڑی پڑھیلیاں کشادہ ، قد کھڑا، تلویے خالی، اعضا

برائع برائع بجب علية توجينك كرسات علية، قدر عظاؤ كرسات المرائعة المراضة اورسل رفقار سے جلتے الله

حصرت انس فولتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر ودیبا سنیں جیمُوا جورسُول اللّٰه ﷺ کی ہم تصبلی سے فیلہ واللہ میں اللہ میں میں کہ میں ہماری اللہ میں میں میں میں دیارہ وزم ہو۔ اور نہ کمبی کوئی عنبر بارشک یا کوئی ایسی خوشبو سنو ہم ہو۔

حفرت انوحیفه رضی الترعنه کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہ وردِ رکھا تو وہ برن سے زیادہ ٹھنڈا اور مُشک سے زیادہ نوشبودار تھا لیلے

مضرت جائز بن سمره حبو بچے تھے کہتے ہیں": آپ نے میرے رضار پر ہاتھ بیراتہ میں

کلے خلاصۃ السیرصنات نکے ایضاً خلاصۃ السیرصنات لکے شکوٰۃ ۱۲۲۱، ترزی: ابواب القدر، باب ماجار فی التندید فی الخوض فی القدر۲/ر۳۵ عملے جامع ترزی میع شرح تحفۃ الاحوذی ۱۲۰/۳ سکلے ترذی شکوٰۃ ۲۸/۱۵ مملے خلاصۃ السیرصول ۲۰ مکلے صیح مخادی ۱/۳۰ ۵ صیحے سلم ۲/۲۵۲ کیلے صیحے مخاری ۱/۲۱ ۵ آپ کے ہاتھ میں ایسی مفنڈک اور ایسی خوشبومسوس کی گویا آپ نے ملے عطار کے عطروان سے نکالا بیٹے ہم حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ کا لیسینہ کو یا موتی ہوتا تھا ،ا ورحضرت اُٹم سکیم کہتی ہیں کہ بیر پیسینہ ہی سیسے عمدہ خوشبو ہواکر تی تھی جیلے

حصرت جائز کہتے ہیں۔ آپ کسی داستے سے تشریف ہے جائے اور آپ کے بعد کوئی اور گئے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور گئے ہیں۔ گئے مارک ہی کے دونوں کندھوں کے درمیان ٹنہ نیوٹ تھی جو کبو تر کے انڈسٹی یا درجم مبارک ہی کشاہتی ۔ اس برموں کی طرح تلوں کا جگھٹ تھا نے مثابہ تھی۔ یہ بایس کندھے کی کری (زم ہی ) کے باس تھی۔ اس برموں کی طرح تلوں کا جگھٹ میں ممتاز تھے۔ آپ کمارل فسل ورکام اضلاقی طبیعت کی روانی ، لفظ کے کھا ر، فقروں کی جزالت کی روانی ، لفظ کے کھا ر، فقروں کی جزالت کی روانی ، لفظ کے کھا ر، فقروں کی جزالت کی روانی ، لفظ کے کھا ر، فقروں کی جزالت

معانی کی صحت اور تکلف سے دوری سے ساتھ ساتھ جوامع الکھم رجامع باتوں سے نوانے گئے تھے۔ آپ کو نادر کمتول اوروب کی تمام نبانوں کا علم عطا ہوا تھا؛ بینا بچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ میں بدولیوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شعبی الفاظ اور شفتگی وثارت کی جمع تھی اور وجی پڑیبنی تائید رہانی الگ سے۔

ی مسیح مسلم ۱۷۴۷ شک ایضا مسیح مسلم وسی داری شکلهٔ ۱۷۲۲۵ شک مسیح مسلم ۱۷۹۰٬۲۵۹ سک مسیح بخاری ۵۰۳/۱

ات سب سے بڑھ کر غینظ و غصنب سے دُور نفے اور سب سے جلد راحنی ہوجاتے تھے۔

بُودوکرم کا وصعت ایسا تھاکہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا ۔ آب اس شخص کی طرح بخشن و نوازش فرماتے نفے جسے نقر کا اندیشہ ہی نہ ہو ۔ ابنِ عباس رضی الشخاما کا بیان ہے کہ نبی ﷺ سب سے فرماتے نفے جسے نقر کا اندیشہ ہی نہ ہو ۔ ابنِ عباس رضی الشخاما کا بیان ہے کہ نبی ﷺ مسب ہو تاجب بروتاجب کو دریا ہے سخاوت دمضان میں اب سے ہردات ملاقات خرمات ہے جرزات ملاقات فرماتے ، اور حضرت جبریل دمضان میں آب سے ہردات ملاقات فرماتے ، اور حضرت جبریل دمضان میں آب سے ہردات ملاقات فرماتے ، اور خوارات کی دور کراتے ۔ بیس دسول الشریک الشریک الشریک الشریک الشریک ہوئے ہوئی ہوا۔ نے بیس دسول الشریک ہوئے ہیں ہوئے ہوئی ہوا۔ نے نہیں ہوئے نے مسلم حضرت جا برکا ارشاد ہے کہ ابسا کمی نہ ہوا کہ آب سے کوئی چیز انگی گئی ہوا ور آپ نے نہیں کہد دیا ہوئیاتھ

شجاعت ، بهادری اور دلیری میں بھی آپ کا مفام سب سے بلندا ورمعروف تھا۔ آپ سب سے زیا دہ دبیرتھے ۔ نہایت کٹھن اورشکل مواقع رہے بکہ اچھے اچھے حبا ساز وں اور بہا دروں کے پاؤں اكه الكي أب ابن جكه برقراريب اور تيجه بين كى بجائے آگے ہى برطقے گئے ۔ پائے تبات ميں درالغرش نه ائتی ۔ بڑے بڑے بہا در بھی کبھی نہ کبھی بھاگے ادریسیا ہوتے ہیں گر آ ہے میں یہ بات کبھی تہیں یا نگ گئی ۔ حضرت علی كابيان كي كرجب زوركا رُن بِشِمّا ورجنك كي تعلينوب بعراك التقية توسم رسول الله ويَظافِي الله كار لياكرت تھے۔آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ذخمن کے قریب نہ ہوا جھٹا حصرت انس کا بیان ہے کہ ایک اتا ہی مدیبہ کوخطرہ ہی آواز کی حانب بننچ رکرخطرے کے مقام کا جائزہ ہے، چکے تھے ۔اس وقت آپ لوطائٹر کے بغیر زین کے گھوڑنے رسوار ستھے گردن میں ملوار حائل کر رکھی تھی اور فرا سے ستھے ڈرونہیں ڈرونہیں اکوئی خطرہ نہیں ہ ا تیسب سے زیادہ حیا دارا وربیت نگا ہ نفے۔ ابوسعید خدری رضی الٹرعنہ فرماتے میں کہ آت پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیا دہ حیا دار تھے ۔جب آٹ کو کو بی بات ناگوار گزر تی تو جہرے سے بنا لگ ما تا ہلتھ بنی نظری کسی کے چہرے ریگا ڑتے نہ تھے۔ مگاہ بست رکھتے تھے اور اسمان کی برنسبت زمین کی طرف نظرزیا دہ دیرتک رہتی تھی عموماً نیچی نگاہ سے ناکتے بھیا اور کرمنفس كا عالم يه تما ككسى سے ناگوار بات رُو در رُو نه كہتے اور كسى كى كوئى ناگوار بات آپ كم بنيتى تو نام كمير اس کا ذکر ذکرتے بلکہ یوں فرملتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرزُدُ وَ کے اس عرکے

کتے ایضا ً ۱۸۲۱ سے ایضا ً ابضا ً کا کے شفاء قاضی عیاض ۱۹۱۸مصحاح وسنن می بھی اس مضمون کی دوایت موجودہے۔ کتے صحیح سلم ۱۸۲۲-صحیح بخاری ۱۸۶۱ کتاب صحیح بخاری کرم ۵۰

سب سے زیادہ صبح مصلات آئے تھے:

یغضی حیاء و بیضی من مهابته فلایکلم الاحین بهتسم «آپ حیارکی مبابی» کابی بیت رکھی جاتی ہیں، اور آپ کی ہمیت کے سبب کابی بیت رکھی جاتی ہیں، پنانچہ آپ ہم فرارہے جول ۔ "

آپ سب سے نہادہ عادل ، پاک دامن ، صادق اللہ جاور عظیم الا انتہ تھے ۔ اس کا اعتراف آپ کے دوست و شمن سب کوسے ۔ نبوت سے پہلے آپ کو این کہا جا تا تھا اور دور جا ہلیت میں آپ کے دوست و شمن سب کوسے ۔ نبوت سے پہلے آپ کو این کہا جا تا تھا اور دور جا ہمیت میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جائے تھے ۔ جامع ترمذی میں حضرت علی سے موی سے کہ ایک بار ابوجہل نے آپ سے کہا" ہم آپ کو حجوم نانہیں کہتے ابستہ آپ جو کچھ لے کرآئے میں سے کہا تا ہم آپ کو حجوم نانہیں کہتے ابستہ آپ جو کچھ لے کرآئے میں سے حملاتے ہیں ؟ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ؟

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظُّلِمِينَ بِالْيِتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣٠٢)

سيوك آب ونهين جعثلات بلكدية الماللدى آيتون كالتكاركرتي ي

ُ ہرقل نے ابرسفیان سے دریا نت کیا کہ کیا اس (نبی میٹلاٹلفکٹانہ) نے جوہات کہی ہے اس کے كيف سے يبلے تم لوگ أن پرجموٹ كا الزام لكاتے تھے ؟ تو ابوسفيان في جاب دياكه منهيں؛ ا ہے سب سے زیا دہ متواضع اور کمبڑسے دور تھے یعب*ی طرح ب*ادشا ہوں کے لیے ان کے فرام وماشد بردار کورے رہتے ہیں اس طرح اپنے لیے آپ سے ایک کام کو کورے ہونے سے منع فرماتے تھے میکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراً کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، علام کی دعوت منظور فرملتے تھے ہو ماہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیرایک عام آ دی کی طرح بیٹھتے تھے جھرعالِشہ فراتی میں کہ آپ لینے جوتے خود الکتے تھے اپنے کیارے خود سیتے تھے اور پنے ہاتھ سے اس طرح کام محتفے تھے جیتے میں سے کوئی ادی لینے گھرکے کام کاج کڑا ہے۔ آپ مجی انسانوں بی ایک انسان تھے۔ اینے کیرے نود ہی دیکھتے اکہ کمیں اس میں مجرال نہ ہو) اپنی مجری خود دفیہتے تھے اور اپنا کام خود کتے تھے۔ اینے کیرے نود ہی دیکھتے اکہ کمیں اس میں مجرال نہ ہو) اپنی مجری خود دفیہتے تھے اور اپنا کام خود کتے تھے۔ آٹ میں سے بڑھ کرعہد کی پابندی اور صلہ رحمی فراتے تھے ، لوگوں کے ساتھ سب سے نها دوسفقت اوررحم ومروت سيميش آتے تھے، رائش اورا دب ميسب سے اليمي تھے۔آپ کااخلات ریب سے زیا دہ کشادہ تھا۔ برخلقی سے سب سے زیا وہ دور ونفور تھے۔ نہ عا دَیا مُحْش گرتھے ز برتكلف فحش كبتے تھے، زلعنت كرتے تھے . زبازار ميں حفيتے ميلاتے تھے زبرائى كايدلرائى سے دیتے تھے؛ بلکہ معافی اور درگذرسے کا لیتے تھے کیسی کو اپنے بچھے ملیتا ہوا نہ چوڑتے تھے مله شکوة ۱۷ م على مشكوة ١/١١٥

ادرنه کھانے پیپنے میں اپنے غلاموں اورلونڈیوں پر ترفع اختیار فرماتے متھے۔اسپنے خادم کاکام خود ہی کر دیتے تھے۔ کھی اسینے فادم کواف نہیں کہا۔ نداس پرکسی کام کے کرتے یا ندکرنے پر قاب فرمایا بمکینوں سے عجبت کرتے ، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اوران کے جنازوں میں حافز ہوتے تھے کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے تقبر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ سفریں تھے۔ایک بکری کا لینے پیکانے کامشورہ ہوا۔ایک نے کہا' ذبح کرنا میرے ذمہ، دورے نے كهاكهال آنان اميرے ذمر ، تيسرے نے كها ، بكا ناميرے دمر ، نبى عَلَا اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه الله كريان مِع رَامِينِ وَمُصابِ فِي عُرض كياوم م آبِ كا كام كردي كي آبِ في فرواي أيس حاراً موان المواجع وال میرا کام کر دو گئے کین میں پندنہ میں کر تا کہ تم پر امتیا ز حاصل کروں کیونکہ الٹرانینے بندے کی چرکت ناپیند کرتا ہے کر لینے آپ کو لینے رفقار میں مثار سمجھے "اس کے بعد آپ نے اُٹھ کرکٹر میاں جمع فرمائیں <sup>9</sup> كَيِيعَ وَرَا بَنَّد بِنِ ا بِي إلى كَي رَبا فِي رَسُولِ اللَّه مِينًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الله طویل روابت میں کہتے ہیں "رسول اللہ ﷺ بہم عموں سے دوچار تھے۔ ہمیشہ غور وفکر فرماتے رہنے تھے۔ آپ کے لیے راحت نہ تھی ۔ بلاصرورت نہ بولتے تھے۔ دیر کا خاموش رہتے تھے ازا ول تا آخر بات بورے منہ سے کرتے تھے، بینی صرف منہ کے کا رہے سے نه بدلتے تھے۔ ما مع اور دوٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نفضول کوئی ہوتی تھی نہ کو تاہی۔ زم خوتھے، جفاجو اور حقب رنہ تھے۔ نعمت معمولی ہی ہوتی تواس کی تعظیم کرتے تھے کسی چیز کی ندمت نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کی نرٹرانی کرتے تھے نہ تعربین حق کو کوئی نقصان پہنچا نا توحبیت مک انتقام نے لیتے آپ کے عضب کوروکا نہا سکتا تھا۔ البتہ کشادہ دل نھے؛ اینے فس کے لیے مذعضبتاک ہُوتے نہ انتقام لیتے حب اشارہ فرماتے تو بوُری تھیلی سے اشارہ فرماتے اورتعجب کے وقت شھیلی ملٹتے بحب غضبناک ہوتے تورُخ بھیر لیتے اورجب خوش ہوتے تو تکاہ بست فرماييت آپ كى بيشتر بنسى تسم كى صورت مين نفى بسكرات ودانت اولول كى طرح جيكته -لابینی بات سے زبان روکے رکھتے۔ ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے۔ ہرقوم کے مع زر آدی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے۔ لوگوں دکے شس سے محتاطر م

اوران سے بچاؤ افتیار فرماتے نقے لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم ہز فرماتے تھے۔

وسي خلاصة اليرصر ال

اپنے اصحاب کی خبرگیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے ، انجھی جیز کی تحسین وقصویب فرماتے ، انجھی جیز کی تحسین وقصویب فرماتے اور بری چیز کی تقبیع و توہین ۔ مُعتدل تھے ، افراط و تفریط سے دُور تھے ۔ غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول فاطر ہو جائیں۔ ہرجالت کیلیے متعد رہتے تھے ۔ حق سے کوتا ہی یہ فرماتے تھے ۔ جولوگ آپ کے حق سے تجاوز فرما کرنا حق کی طرف جاتے تھے ۔ جولوگ آپ کے قریب رہتے تھے وہ سے اچھے لوگ تھے اوران میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جوسے بڑھ کرخے خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تقی جوسب سے اچھا عمگار و مددگار ہو۔

آپ کے پہرے پر ہمیشہ بٹاشت رہتی سہل خوادر نرم پہلوتھے جفا جوا ور سخت خونہ تھے۔ نہ بیضے جہلاتے ستھے، دفش کہتے ستھے نہ زیادہ عقاب فرطتے تھے نہ بہت تعرفیت کرتے ستھے جس چیز کی خواش نہ ہوتی اس سے تغافل بستے ستھے۔ آپ سے مالیوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے بین یا توں سے اپنے نفس کو محفوظ دکھا : (۱) دیا سے (۲) کسی چیز کی کثرت سے (۳) اور لا لیعنی بات سے۔ اور تین با توں سے لوگول کو محفوظ دکھا لیجنی آپ (۱) کسی کی خدمت نہیں کرتے تھے (۲) اور لا نینی بات سے۔ اور تین با توں سے کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نوکہ زبان پر لا نئے تھے جس میں تواب کی امیادی جب آپ کیکم فرط تے تو آپ کے ہم نشین یوں سرجہ کائے ہوتے گویا سروں پر پر ندے بیٹھے ہیں اور جب آپ کیکم فرط تے تو گوگ گفتگو کہتے۔ لوگ آپ کے باس گپ بازی خدرتے ۔ آپ کے جب آپ میں جوکوئی بوت سے بات پوری کر بنیا۔ ان

کی بات وہی ہوتی جوان کا پہلا شخص کرتا ہہ جس بات سے سب لوگ ہنتے اس سے آپ بھی ہنتے اورجس بات برسب لوگ تجف اس سے آپ بھی ہنتے اورجس بات پرسب لوگ تعجب کرتے ۔ اجنبی آدی درشت کلامی سے کام بیتا تواس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے ، جب تم لوگ حاجتم ذرکو دکھے کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں تا تواس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے ، جب تم لوگ حاجتم ذرکو دکھے کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں تو لیے سامان صرورت سے نواز دو۔ آپ احمان کا مدلہ دینے والے کے ہواکسی سے ثنا رکے طالب نہ ہونے نگا

خارجہ بن زیدرضی الترعنہ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ اپنی مجلس میں سب سے زبادہ بادقار ہوتے ۔ اپنے پاقل وغیرہ نہ پھیلاتے ، بہت زیادہ خاموش رہنے ۔ بلاضورت نہ بولتے یوشخص نا نماسب بات بولتا اس سے ڈخ بھیرلیتے ۔ آپ کی تنسی سکرا ہے نفی اور کلام دولوک ؛ زفضول نہ توناہ ۔ آپ کے منتا برکی مدتک ہوتی لیکھ کے توقیر واقتدار میں سکرا ہے ہے کی مدتک ہوتی لیکھ

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُغَيِّدٍ قَعَلَى الْ مُغَيِّمُ كَا صَلَّيْتَ عَلَى إِنْرِهِيمَ وَعَلَى الِ إِنْرِهِيمَ مُعَمَّدٍ قَعَلَى اللَّهُ مُعَمَّدٍ كَمَا بَارَكِتَ عَلَى إِنْرِهِيمَ وَعَلَى اللَّهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ م

صفی الرحمٰن المبارکسپری ۱۶۔ رمضان المبارک *سمنت لیمر* ۱۷جودی <u>۱۹۸۳ء</u>

حیین آباد ۔مبارک پور صنع عظم گڑھ (یو بی) ہند

### تحتب حواله

|                |                              |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      |          |
|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| عت<br>كن طبا   | مطبع                         | متوفی          | معنّف                                 | نام كمآب                             | نمبرثمار |
| -11797         | المطبعة التلفية بنارس        | ١٠٢٢ع          | شهاب لدين حمد بن محمد الأسدى المركي   | أخبادانكوم باخبار المسجدالحرام       | ,        |
| مه مواحد       | استنبول                      | -704           | محدين اسماعيل البغاري "               | الأوب المفرد                         | ۲        |
| -1904          | القاهسيره                    |                | خيرالدين الزركلي                      | الاعلام                              | ۳        |
| 51988          | السعادة مصر                  |                | المعيل بن كثيرٌ الدمشقى               | البداية والنهاية                     | ۲        |
| ۱۳۲۳ء          | القيومي - كانپور الهند       | 2000           | احمد بن حجر العسقلاني ق               | بلوغ المرام من أولة الاحكام          | ۵        |
| 1900           | معارف پریس عظم گڑھ           | ۱۳۷۳ء          | سيرسيمان ندوئ ً                       | ماریخ ارض القرآن<br>ماریخ ارض القرآن | 4        |
|                | منحتبه رحمت ويوبند           |                | اكبرشاه خان نجيب آبادي ً              | تاريخ امسلام                         | 4        |
|                | الحسينة المعربي              |                | ابن حب رير الطبريُّ                   | مَّا رِيحُ الأمم والملوك             | <b>^</b> |
|                | التوفيق الأدبية مصر          |                | أبدا فرج عبدالرحمٰن بن الجوزيُّ       | تأريخ عمر بن الخطاب                  | 9        |
| -1774<br>-1707 | رقی رئیس و بل الهند          | 21707<br>61970 | أبوبعسلى عبدالرطن مبار كحبوري         | تحفة الأحوذي                         | 1•       |
|                | دار الأنرسس ببروت            | ÷              | المعيل بن كمثير الدشقي                | تغييراب كثير                         | 11       |
|                | مركزى كمتبهجاعت لبلاى        |                | الأساّة البيدأبو الاعلىٰ المودوديُّ   | تقبيم لقرآك                          | ir .     |
|                | جيد برتى پرين بل بهند        | -094           | ابولغبج عبدالرثمن بن الجوزى           | تنقيح فهوم أبل الأثر                 | 12       |
|                | المكتبه الرشيدية وفي - بهند  | p 729          | أبوعليني محدبن عيسني بن سورة الترمذي  | ما مع الترمذي                        | ih.      |
| <i>5</i> 1942  | إسلاكت بليكيشنز لمنيث ولابئو |                | سيد ابوالأعلى مودودي                  | الجهاد في الإسلام (اردو)             | 10       |
| ۳۱۳۲۳          | د لی پزشنگ ریس بی بهند       |                | محب لدين وجعفر احمربن عبدالله الطبري  | خلاصة السير                          | 14       |
| ,              | منیعت بُک ُبِدِ ۔ دہلی       | +19 m.         | محدسلیمان سلمان منصور پوری ً          | رحمة للعالمين                        | 14       |
| <i>9</i> 1944  | بادنس سالم ثمينی ديومند      |                | واكثر حميد الله                       | رشول اکرم کی سیاسی زندگی             | 14       |
| الإسرام        | الجالية مصر                  | 20 A)          | الوالقاسم عبلارهن بن عبدالله السبيليّ | الروض الأنف                          | 19       |
| ٤١٣٢٤          | المصري                       | -401           | حافظ ابن قيم رم                       | زاد المعباد                          | ۲۰       |
|                |                              |                |                                       | سغرائست كمرين                        | ŗi       |

| عبت<br>مِن كلبا | مطبع                       | متوفى        | معتنف                                                                                                   | نام كتاب                     | نمبرثمار   |
|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|                 |                            | 2744         | الوعبدالله محدبن يزيرين ماجة القزويني                                                                   | سنن ابن ماجه                 | rr         |
| ۵۱۳۷۵           | المكتبة الرحمية ولابند     | »Y40         | الو داؤد سليمان الأشعت السجساني ح                                                                       | سنن ابی داؤو                 | **         |
|                 | المكتبة كمتسلفية - لابور   | יין • יין יע | الدعبدالرحن احمر بن شعيب النسائي                                                                        | سنن النِّسَائى               | 44         |
|                 |                            |              | ابن برحان الدينُّ                                                                                       | السيرة الحلبية               | 70         |
| 1740            | مصطف البابي معر            |              | الومحد عبدالملاك بن بشام بُنافِيكِ بِيرِي                                                               | السيرة النبوية               | 44         |
|                 | مطيعة السعادة مصر          | P441         | ا برم عبدالله جال لدین بن میسف المعوف<br>باین بشام الانصاری ده<br>الوز کریا می لدین محیلی بن شرف النووی | ىشرح شذور الذبهب             | 72         |
| ١٣٤٢ء           | المكتبه الرستسيرير دعي     | 2764         | البوز تحريا محالدين محيلي بن شرف النووي                                                                 | شرع صحيح سسلم                | <i>†</i> ^ |
|                 | تسخه عتيقه مخزومتر الاوائل |              | الزرقاني "                                                                                              | مشرح المواهب للدنية          | 19         |
| ווייון ת        | مطبعة عثمانية انتنبول      |              | القامنى عيامن ً                                                                                         | الشفار بتعربعين حقوق المصطفر | ۳.         |
| ١٣٨٤            | المكتبة الرحمية ، وليه نبد | 2104         | محدبن المبيل لبغاريٌ                                                                                    | ميح البخارى                  | ויין       |
| » 1844          | المكتبة الرشيديين وبلي     |              | مسلم بن الحجاج القشيري                                                                                  | ميحومس                       | ۳۲         |
|                 |                            |              |                                                                                                         | معيفة حبقوق                  | ٣٣         |
| ا۱۳۹۱م          | (الطبعة الثانية) وارالفكر  |              | محداحمد بأثميالٌ                                                                                        | صلح الحديبية                 | 77         |
| -1777           | مطبعة بريل لسيدون          |              | محدبن سعب                                                                                               | الطبقات الكإري               | 70         |
|                 | طبع اول                    |              | ابوالطيب شمس الحق العظيم آبادي                                                                          | عون المعبود شرح إلى داؤد     | ۳۹         |
|                 | طبع دوم                    |              | محداحد بانتسيال                                                                                         | غزوة أحب د                   | ۳٤         |
| דשוומ           |                            |              | محداحد باشيسل                                                                                           | غزوهَ مِدر الكبري            | ۳۸         |
| الهمااه         | وا د نعمت کر               |              | محداحد بأثمي لأ                                                                                         | غزوهٔ خیبر                   | <b>24</b>  |
|                 |                            |              | محد احد باشب لُّ                                                                                        | غزوهٔ بنی قرلیله             | ۴.         |
|                 | المطبعة /سلفية             | APT          | احدبن ملى بن مجرالعتقلاني                                                                               | فتح المبارى                  | ויא        |
|                 | دارا نكتأب العربي          | -            | محد الخسسذالي                                                                                           | فقة السيرة                   | ۲r         |
|                 | داراحيار التراث العربي     |              | محرقطبث                                                                                                 | في خلال القرآن               | pr         |
|                 |                            |              |                                                                                                         | القرآن الكويم                | 44         |

| عت<br>سن طبا | مطبع                              | مترفى | مصنف                                | نام كتاب                      | نميرشمار |
|--------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|
|              | المطبعة إسلفية معر                |       | فرا دحسىزة "                        | قلب جزيرة العرب               | 40       |
| #1 m Ai      | مكتبه دارالعروبالقابر             |       | السستيد الوالحن على لحنى الندوي     | ماذا خسرالعالم بانحطاطم كلمين | 74       |
| ۱۳۸۲         | لمكتبة لتجارة ليجرى مر            |       | كېشىخ مىدالىفىزى كېت                | محاضرات ماريخ الأمم الإسلامير | ٤٧٦      |
| ١٣٤٥         | مطبعة المستنة المحدتية            | ۱۲۰۹  | شيخ الاسلام محد بن عبد لوهات النجدي | منتقرمبيرة الرئول             | ۴۸       |
| وعاام        | لمطبعة بمصر                       | ۲۲۲۱۰ | الشخ عبدائس بمربع بدادات النجدي     | منقربسيرة الرئول              | ۴٩       |
|              |                                   |       | للنسغى                              | مارکهستنزل                    | ٥٠       |
|              | نامى پركىيىس لىھنۇ                |       | الشيخ عبديالله الرحماني المباركبورئ | مرعاة المفاتيح ملمه ٢         | ١٥       |
|              | الشرق الإمسلاميه                  |       | الولجن على المسعودي "               | دوج الذمبب                    | 4        |
|              | ا دارة المعاز العثمانية بيكا ديند |       | ا بوعبالله محدالحاكم النيشا پورئ    | المتدرك                       | ar       |
|              |                                   | אףיזכ | الامم احمد بن محمد بين سبل          | مسنداحمه                      | ۳۵       |
|              |                                   | ~Y44  | الومحد عبدالتدبن عبدالرطن الداري    | مسسند الدارى                  | ۵۵       |
|              | المكتبة الرحمية ويوبند            |       | ولى الدين محمر بن عبدالله التربيري  | مشكاة المصابيح                | ۲۵       |
|              |                                   |       | يا قرست الحموى                      | معجم السبسلان                 | ۵۷       |
|              | لمطبعة الشرقسية                   |       | ·                                   | الموابب للدنية للقسطلاني      | ۸۵       |
|              | لمكتبة الرحمية بيوبند             | -44   | الا مام مالك بن السس الأسبحيُّ      | موطا الامام مالك              | ٥٩       |
|              |                                   |       | على بن احسب مد سمهو دى م            | وفار الوفت                    | 4.       |
|              |                                   |       |                                     |                               |          |

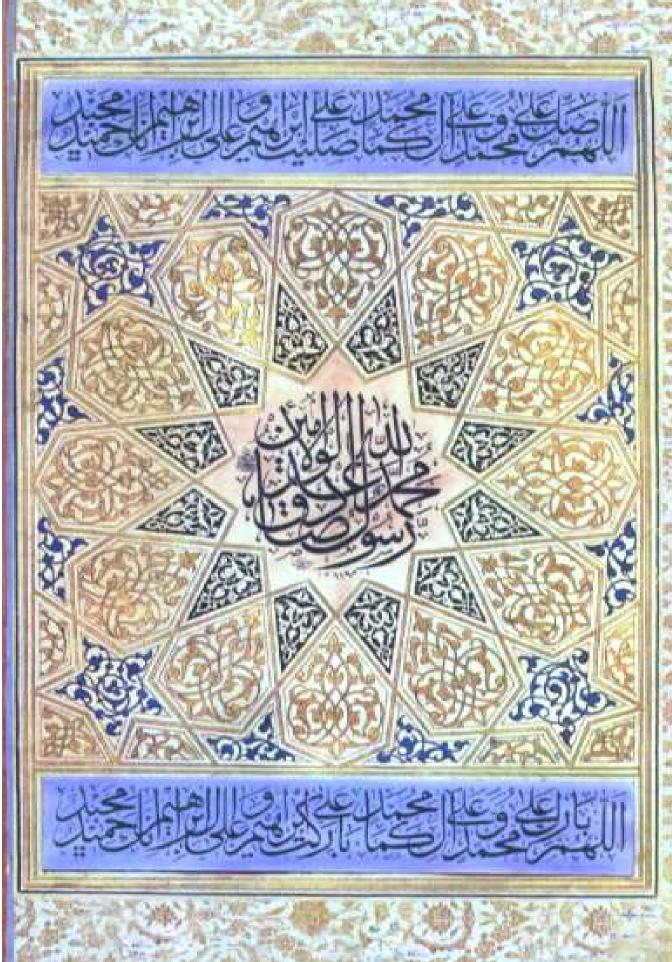